

تلیس اور عام افنم زبان میں اُردو کی سب سے پہلی مفسل اور جامع تفسیر ، تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسيرالقرآك بالحديث كاخصوصى امتمام ولنشين انداز ميں احكام ومسائل اور مواعظ و نصائح کی تشریح ،اسباب بُوول کامنفسل بیان ، تفییر دحدُیث اورکتب فقہ کے حوالوں کیسا تھر

محقق العصر ورين السطاء الحالي المعالم الحالي المحرور المعالم المحرور المحرور





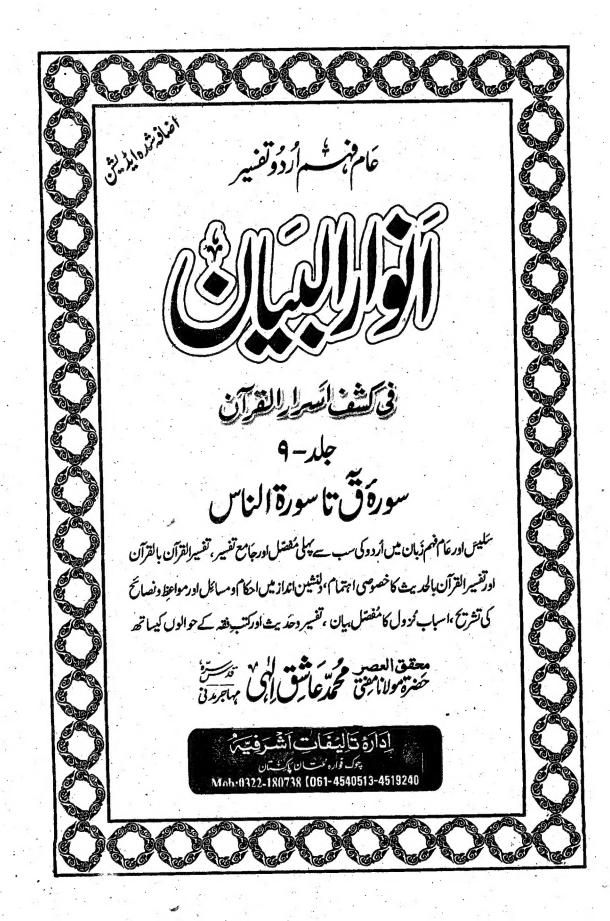

## اختتام تفيير برحضرت مؤلف دامت بركاته كا

## مکتو ب گرامی

محترى جناب حافظ محمراسحاق صاحب سلمه الله تعالى بالعافية

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

انوارالبیان کی نویں جلد پہنی ہوآ خری جلد ہے آپ نے بڑی ہمت اور محنت سے اس کی طباعت واشاعت پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام تک پہنچائی ۔ حسن خطہ جسن طباعت ، حسن تجلید سب کود کھے کر بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اشاعتیں اور اور زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہون ، اللہ تعالیٰ شاخ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور انوارالبیان کو امت مسلمہ میں قبولیت عامہ نصیب فرمائے ، بعد کی اشاعتوں میں تھیج کا اور زیادہ خصوصی اہتمام فرمائیں ، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں خبر سے نواز ہے اور علوم نافعہ دا عمالِ صالحہ کی تو فیق عطافر مائے۔ آئندہ ہمیشہ انوارالبیان کوشائع فرمائے رہیں اور امت مسلمہ تک پہنچاتے رہیں۔ آئین!

**و ((لعدلا)** محمه عاشق الهي عفا الله عنه

المدينة المنوره كم محم الحرام (١٣١١ه

قارنین سے المتجاء آج کل جدید کمپیوٹر کتابت کا دور ہے جس میں بادجود بار بار تھیجے کے اغلاط رہ جاتی ہیں اس لئے گزارش ہے کہ اغلاط معلوم ہونے پراطلاع کردی جائے تو احسانِ عظیم ہوگا۔ تاکہ آئندہ لیڈیشن میں اس کی تھیج کردی جائے۔ شکریہ ادارہ

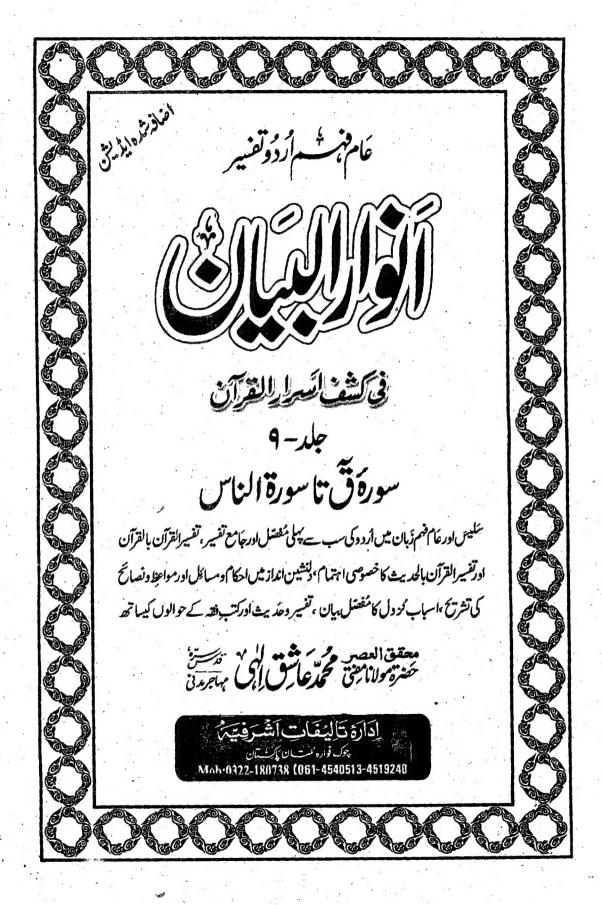

أنوار البيان

انتباه

اس کتاب کی کا پی را ئئے ہے جملہ حقوق محفوظ ہیں کسی بھی طریقہ ہے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے قانون کی مشید قیصر احمد خال

(ايرووكيث بانى كورث ملتان)

قارئین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پر دف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد لله اس کام کیلئے ادارہ میں علاء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ہرائے مہریانی مطلع فرما کر ممنون فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاکم اللہ



#### عسرض نا شر



تفیرانوارالبیان جلد نمبر 9 جدید کمپیوٹر کتابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اس میں خصوصی طور براس کا اہتمام کیا گیا ہے کرقرآن پاک کے متن میں بی ترجمہ دیا گیا ہے اس سے ان شاء الله استفاده میں مزیدآسانی ہوگا۔ مزید جلدی بھی اس طرح ان شاء الله آتی رہیں گا۔

افسوس کے ساتھ لکھنا پڑ رہا ہے بیجلدنی تر تیب ونزئین کے ساتھ ایسے وقت منظر عام پرآ رہی ہے جبکہ حضرت

مؤلف رحم الله اس دنيا سے رحلت فرما يكے بيں - إنا لله و إنا اليه و اجعون .

حضرت مولا نامفتی عاشق النی بلند شهری ثم مهاجر مدنی رحمه الله ان علائے ربانیین میں سے تھے جن سے دین ک صحیح رہنمائی ملتی تھی۔ یہی دجہ ہے کہ اسٹے بوے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلّی تو کیا خودنمائی کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔اوراسی کی برکت ہے کہ آپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آئری دور کی تصنیف تغیر انوار البیان (نوجلد) جوآپ کی زندگی ہی میں ادارہ تالیفات اشر فیہ ملتان سے چیپ کرمقبول عام ہو چک ہے جس کوآپ نے مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ کر لکھا۔ آپ کے صاحبز ادہ مولا ناعبدالر حمٰن کوڑ بتلاتے ہیں کہ جب تغییر کا کام ہور ہاتھا تو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تغییر کا کام ممل ہورہی ہے۔ آپ کی عربی، اردو تصانیف کی تعداد تقریبا سو ہے۔ آپ کی عربی، اردو تصانیف کی تعداد تقریبا سو ہے۔ ایک پرانے بزرگ سے سناہے کہ مولا نا کا جن دنوں وہ بلی میں قیام تھا تو مولا نا کی بے سروسا مانی کا بیرحال تھا کہ انہہ مساجد (احباب) کے پاس جا کر ان کے پاس سے خشک روٹیوں کے مولوں کے میاب کے باتھ کی مولوں کے مولوں کے

آپ نے اپنی زندگی کے آخری چھبیں برس مدینہ منورہ میں گزارے آپ کو جنت اُبقیع میں فن ہونے کا بہت ہی شوق تھاای لئے آپ بجازے باہز ہیں جاتے تھے اور اپنی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط فر ماتے تھے۔

آپ کا انقال پُر ملال ۱۳ ارمضان المبارک ۱۳۲۳ هے کو جواروز ہ کے ساتھ ،قر آن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مسنون طریقتہ پرسوئے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عالم راحت وامن میں چلے گئے۔ نماز تراوی کے بعد مجد نبوی میں آپ کی نماز جنازہ اوا کی گئی ، اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالی نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت البقیع میں حضرت عثان ذی النورین ﷺ کے ساتھ ہی مرفن ملازحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ۔

ياالله!اس نا كاره كوجهي ايمان كے ساتھ جنت البقيع كارفن نصيب فر مائي مين \_

میرے چھوٹے بھائی عزیز القدر حافظ محمد عثان سلمہ کوآپ کی نماز جنازہ میں شرکت نصیب ہوئی۔ دوسرے روز اس کوخواب میں حضرت مولانا کی زیارت ہوئی تو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگئے؟ آپ نے سر ہلا کر جواب ویا کہ ہاں راضی ہوگئے ہیں اور اب مجھے آرام کرنے کاتھم ہوا ہے، علماء نے اس کی تعبیر بیہ تلائی کہ بیراحت سے کنا بہے۔ اللہ پاک حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے، اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے۔ آمین تم آمین نے

احقرم الخق عنى ذى القعدة ١٣٢١ حيد

## اختتام تفيير يرحضرت مؤلف دامت بركاته كا

## مکتو ب گرامی

محترمي جناب حافظ محمداسحاق صاحب سلمه الله تعالى بالعافية

السلام عليكم ورحمة اللدوبركانة!

انوارالبیان کی نویں جلد پہنی جوآخری جلد ہے آپ نے بڑی ہمت اور محنت سے اس کی طباعت و اشاعت پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام تک پہنچائی۔ سن خطہ سن طباعت، حسن تجلید سب کود کھے کر بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اشاعتیں اور زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہون، اللہ تعالی شاخ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور انوارالبیان کو امت مسلمہ میں قبولیت عامہ نصیب فرمائے، بعد کی اشاعتوں میں تھے کا اور زیادہ خصوصی اہتمام فرمائیں، اللہ تعالی آپ کو دنیا و آخرت میں خیر سے نوازے اور علوم نافعہ واعمالِ صالحہ کی تو فیق عطافر مائے۔ آئندہ ہمیشہ انوارالبیان کوشائع فرمائے رہیں اور امت مسلمہ تک پہنچاتے رہیں۔ آئین!

و ((العمال) محمد عاشق اللى عفا الله عنه

المدينة المنوره

#### قارئين سے التجاء

آج کل جدید کمیپوٹر کتابت کا دور ہے جس میں باد جود بار بار تصحیح کے اغلاط رہ جاتی ہیں اس کئے گزارش ہے کہ اغلاط معلوم ہونے پراطلاع کردی جائے تو احسانِ عظیم ہوگا۔ تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کردی جائے۔

شکریہ ادارہ

# الجمالي فهرست: بينيًا

| صفحہ         | نام سورت    | مفح         | نام سورت      |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| - שארי       | سوره مطففين | 14          | سوره ق        |
| r21.         | سوره انشقاق | 74          | سوره ذاريات   |
| 721          | سوره بروج   | my,         | سوره طور      |
| MAI          | سوره طارق   | L'A         | سوره والتجم   |
| <b>"</b> "\" | سوره اعلی   | 21          | سوره قمر      |
| MAA          | سوره غاشيه  | AY          | سوره رحمن     |
| m9m          | سوره فجر    | 1+1         | سوره واقعه    |
| P***         | سوره بلد    | 119         | سوره حدید     |
| L+ L         | سوره شمس    | Ira         | سوره مجادله   |
| <b>~</b> •∧  | √سوره ليل   | 14.         | سوره حشر      |
| ۲۱۲          | سوره ضحلي   | IAM         | سوره ممتحنه   |
| MIL          | سوره انشراح | 194         | سوره صف       |
| WY+          | سوره تین    | . r.y       | سوره جمعه     |
| רידור        | سوره علق    | MA          | سوره منافقون  |
| 614          | سوره قدر    | rrr         | سوره تغابق .  |
| חשא          | سوره بينه   | 17.         | سوره طلاق     |
| 772          | سوره زلزال  | ואין        | سوره تحريم    |
| ۴۳۹          | سوره عادیات | 10.         | ا سوره ملک    |
| المالما      | سوره قارعه  | PY+         | سوره قلم      |
| LILI         | سوره تكاثر  | 121         | سوره حآقه     |
| L.L.V        | سوره عصر    | 129         | سوره معارج    |
| .60          | سوره همزه   | 1/19        | سوره نوح      |
| 202          | سوره فيل    | rar         | سوره جن       |
| raz .        | سوره قریش   | <b>199</b>  | سوره مز مل    |
| W4.          | سوره ماعون  | P+2         | سوره مدثر     |
| L. Alm       | سوره کوثر   | MZ          | سوره قيامه    |
| M42          | سوره كافرون | rry         | سوره دهر      |
| 72.          | سوره نصر    | rm          | ا سوره مرسلات |
| 727          | سوره لهب    | rm          | ا سوره نباء   |
| r24          | سوره اخلاص  | LLL         | سوره نازعات   |
| PA +         | سوره فلق    | ror         | سوره عبس      |
| M+           | سوره ناس    | <b>70</b> 2 | سوره تكوير    |
|              |             | THI .       | سوره الفطار   |
|              |             | •           |               |

# 

| صفحہ                             | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صفحہ                 | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r.<br>r.<br>ri<br>rr<br>re<br>ra | زمین میں اور انسانوں کی جانوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اند لحق مثل ما انکم تنطقون مصرت ابراہیم النگی کے پاس مہانوں کا آتا اور صاحبزادہ کی خوشخری دینا اور آپ کی بیوی کا تجب کرنا محضرت اوط النگی کی قوم کی ہلا کت۔ فرعون اور قوم عادو شود کی بربادی کا تذکرہ حضرت نوح النگی کی قوم کی ہلا کت۔ حضرت نوح النگی کی قوم کی ہلا کت۔ مضرت نوح النگی کی کی قوم کی ہلا کت۔ مضرت نوح النگر کی کی کی خوم کی ہلا کت۔ | 12 19 to 11 tr       | الله تعالی کی شان تخلیق کا بیان، نعتوں کا تذکرہ،<br>مشرین بعث کی تردید۔<br>اقوام سابقہ ہالکہ کے واقعات سے عبرت حاصل کریں<br>الله انسان کے وساوی نفسانیہ سے پوری طرح واقف<br>ہے۔انسان کی شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔<br>انسانوں پراعمال کھنے والے فرشتے مقرر ہیں۔<br>موت کی تختی کا تذکرہ۔<br>لاخ صوراور میدان حشر میں حاضر ہو نیوالوں کاذکر<br>ہرضدی کا فرکودوز نے میں ڈال دو۔                                                                    |
| P2                               | الله تعالى في جن اورانسان كوسرف الى عبادت كے لئے بيدا فر مايا ہے وہ برارز ق دين والا ہے كى سے رزق كاطالب نيس و الله الله الله بيس و الله كار ويا جائے گا۔ كردوز خ ميں واخل كرديا جائے گا۔ متى بندول كى نعتول كا تذكرہ ۔ حور عين سے تكاح، آپس ميں سوال و جواب ۔ آپس ميں سوال و جواب ۔ الله ايمان كى ذريت ۔                                                                                                                                                                                                              | rr<br>rr<br>ra<br>ra | برسدن المرودورس بن دان دور<br>فائده<br>دوزخ سے اللہ تعالیٰ کا خطاب کیا تو بحرگیٰ؟ اس کا<br>جواب ہوگا کیا بچھاور بھی ہے؟<br>جنت اور اہل جنت کا تذکرہ<br>جنت میں دیداوالیٰ<br>گزشتہ امتوں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا حکم<br>وقوع قیامت کے ابتدائی احوال، رسول کوسلی ۔<br>دوقوع قیامت کے ابتدائی احوال، رسول کوسلی ۔<br>کیری کی ایک اور یہ ۔<br>کیری کی ایک اور یہ ۔<br>کیری کی مشرین عذاب دوزخ میں<br>قیامت ضرور واقع ہوگی ،مشرین عذاب دوزخ میں |
| nr<br>nn<br>n2                   | جام کی چھینا جھٹی۔<br>منکرین اور معاندین کی ہاتوں کا تذکرہ اور تر دید<br>قیامت کے ون منکرین کی بدحالی اور بدحواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , ra                 | داخل ہوں گے۔<br>متقی بندوں کے انعامات کا اور دنیا میں اعمال صالحہ<br>میں مشغول رہنے کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| صفحہ | عنوان                                                                                             | صفحه  | عنوان                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1A   | الله تعالیٰ بی نے ہنسایا اور ُ لایا۔                                                              |       | المقالة                                                                                                                             |
| AF   | الله تعالی بی نے جوڑے پیدا کئے۔                                                                   |       | المالية محمد من ذرية كرنيد                                                                                                          |
|      | الله تعالى بى نے عاداد كى اور شودكو بلاك فرمايا اور لوط                                           |       | رسول التُعلِيكُ في راه پر بين، اپن خواہش سے پھے تبين                                                                                |
| 19.  | العَلَيْقِلِ كَي بِستيون كوالث ديا-                                                               | ~     | فرماتے، وی کے مطابق اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں،<br>آپ نے جرئیل کودوباران کی اصل صورت میں دیکھا،                                      |
|      | قیامت قریب آگئے۔ تم اس بات سے تعب کرتے ہو                                                         | 0+    | 1                                                                                                                                   |
| 4.   | اورتكبريس مبتلا مو الدكويجده كرواوراس كي عبادت كرو                                                | ۵۰    | کیلی رؤیت<br>دوسری باررؤیت                                                                                                          |
|      |                                                                                                   | ۵۱    | دومرن باررویت<br>سدرة المنتهٰی کیاہے؟                                                                                               |
|      | ت ت برگوری می می دی در                                                                            | ۵۱    | حدرہ میں ہے۔<br>جنة المادي كياہے؟                                                                                                   |
| ,,   | قیامت قریب آگئ، چاند پیٹ گیا، مظرین کی                                                            | ٥٢    | فاكره فاكره                                                                                                                         |
| 25   | ٔ جاہلا نہ بات اوران کی تر دید۔<br>قام میں کی روز کی سے این میں شائل قبر اس سے م <sup>رد</sup> کی |       | مشر کین عرب کی بت برستی - لات عزی اور منات کی                                                                                       |
|      | قیامت کے دن کی پریشائی۔ قبروں سے ٹٹری<br>ای طرحہ نکا کی میں چیش کی طرقہ جاری                      | ۵۵    | عبادت اوران کے تو ڑپھوڑ کا تذکرہ۔                                                                                                   |
|      | دل کی طرح نکل کرمیدان حشر کی طرف جلدی<br>ماری میرون                                               | ۵۵    | لات ومنات اورعزي كياته؟                                                                                                             |
| 20   | جلدى روانه بونا<br>دين : دالتا بيان كن ، و مراعط مادرا كا                                         | 24    | لات کی بر بادی                                                                                                                      |
|      | حضرت نوح الطَّيْخِينَا كَي مُكَدِيبٌ قوم كاعنادوا نكار پھر                                        | 04    | مشركين كى صلات اور حماقت                                                                                                            |
| ۷۵   | قوم کی ہلاکت اور تعذیب<br>ملات ال کیا دیا ہے تاہیں کیوں میں مار                                   |       | مشركين نے اپنے لئے خود معبود تجويز كئے اور ال كے                                                                                    |
|      | الله تعالیٰ کی طرف سے قرآن کو آسان فرمادینا<br>قریبر سردون اگر سروناف                             | 04    | ٹام بھی خود ہی رکھے۔                                                                                                                |
| . 22 | قرآن کا عجاز اورلوگوں کا تغافل ۔<br>تریس می سر                                                    | ۵۸۰   | مشرکین کاخیال باطل که مارے معبود سفارش کردیں گے۔                                                                                    |
| 44   | قر آن کریم کی برکات۔<br>قریب بھرا سے زمین ا                                                       | ۵۸    | مشركين نے اپن طرف نے فرشتوں كاماده ہونا تجويز كيا۔                                                                                  |
| 44   | قرآن کو بھول جانے کا دبال۔                                                                        | ۵۹    | ایمان اور فکرِ آخرت کی ضرورت ۔                                                                                                      |
| ۷۸   | قوم عاد کی تکذیب اور ہلاکت اور تعذیب<br>قروم سے نہ                                                | 4+    | آخرت کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنالازم ہے۔                                                                                            |
| 49   | قوم شود کی تکذیب،اور ہلاکت وتعذیب۔                                                                | X. 4. | ا گمان کی حثیت ۔                                                                                                                    |
|      | حضرت لوط التكنيخ لا كان تي قوم كوتيليغ كرنا اورقوم كا كفرير                                       |       | اہلِ دنیا کا علم دنیا ہی ہتک محدود ہے                                                                                               |
| Al   | اصرار کرنا،معاصی پرجمار منااور آخر میں ہلاک ہونا۔                                                 | AI ,  | الله تعالیٰ ہدایت والوں کواور گمراہوں کوخوب جانتا ہے۔                                                                               |
| A8"  | آ ل فرعون کی تکذیب اور ہلا کت وتعذیب                                                              | 74    | برے کام کر نیوالوں کوان کے اعمال کی سزا کے گی<br>دون کی میں نے میں ان                                                               |
|      | اہل مکہ سے خطاب تم بہتر ہو یا ہلاک شدہ قومیں بہتر<br>تھ                                           | 44    | اینانز کیکرنے کی ممانعت۔                                                                                                            |
| ۸۳   | معیں۔                                                                                             |       | کافر دھوکہ بیں ہیں کہ قیامت کے دن کسی کا کام یا<br>عماریہ میں مصر                                                                   |
| ۸۴   | غزوه بدر میں ایل مکہ کو فکست اور برد ابول بولنے کی سزا۔                                           | AF    | على كام آجائے گا۔<br>مرد برور مور بازور م |
|      |                                                                                                   | AV.   | وَاِبُرَاهِیُمَ الَّذِی وَفی                                                                                                        |

| صفحہ    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عنوان                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
|         | اہلِ جنت کی بیویاں۔ دونوں جنتوں کے پھل قریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۳   | يوم قيامت كي سخت مصيبت اور مجريين كي بدحال                        |
| 94      | ا ہوں گے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸۵   | ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے۔                                         |
| 9८      | احبان کابدلداحیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۵   | لیک جھیکنے کے برابر۔                                              |
| 91      | دوسرے درجہ کی جنتوں اور تعمتوں کا تذکرہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸۵   | بندول نے جواعمال کئے ہیں صحیفوں میں محفوظ ہیں۔                    |
| 9/      | لفظ مُذُهِمَآمَّتُن كُ تَحْقَق _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۵   | متقيول كانعام واكرام_                                             |
| 94      | خوب جوش مارنے والے دوچشے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | (-2012)                                                           |
| 99      | جنتی بیو یو <b>ں کا تذ</b> کرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | لَيْتُوْلِيْتِهِمْنِين                                            |
| 99      | فوا ئد ضرور بيمتعلقه سوره رحمٰن _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | رحن جل مجدۂ نے قرآن کی تعلیم دی۔انسان کو بیان                     |
|         | فائكره اولى _ فائده ثانيه قائده ثالثه ـ فائده رابعه _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | سکھایا، جا ندسورج وزمین اس کی مخلوق ہیں اس لئے                    |
| 101_100 | فائده خامسه ـ فائده سادسه ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | انصاف کا تھم دیا۔غذا کیں پیدا فرما کیں۔تم اپنے                    |
|         | وري المراقع ال | ۲۸   | رب کی کن کن منتول کو جھٹلاؤ گے۔                                   |
|         | سِوم الول قِعتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14   | یان کرنے کی نعمت۔                                                 |
| 1+1     | قیامت پست کرنے والی اور بلند کرنیوالی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸۷   | چاندسورج ایک صاب سے جلتے ہیں۔                                     |
| 1+1     | قیامت کے دن حاضر ہونیوالوں کی نین قشمیں<br>افغال سال سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸۸   | بجم اورشجر سجده کرتے ہیں۔                                         |
| 1-0     | سابقین اولین کون ہے حضرات ہیں؟<br>مقد است ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۸.  | آ سان کی رفعت اور بلندی                                           |
|         | سابقین اولین کے لئے سب سے بڑا انعام نا گوار<br>کا سند ہے گئے سب سے برزا انعام نا گوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸۸   | انصاف کے ساتھ وزن کرنے کا حکم۔                                    |
| 1.0     | کلمات نسنیں گے۔اصحاب الیمین کی نعتیں۔<br>اللہ میں میں کا میں میں کے اللہ میں کا میں کی میں کا میں کا میں کی ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15   | الله تعالی نے انسان کو بھتی ہوئی مٹی سے اور جنات کو               |
| 1+4     | بوڑھی مومنات جنت میں جوان بنادی جا ئیں گ <sub>ے۔</sub><br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | خالص آگ ہے پیدا فرمایا۔                                           |
| 1•Λ     | ایک بوزهی صحابیة عورت کا قصه به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | !!   | الله تعالی مشرقین اور مغربین کا رب ہے۔                            |
| 19      | اصحاب الشمال كاعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lì   | میٹھے اور تملین دریا اس نے جاری فرمائے ،ان ہے موتی                |
| 1+9     | ه نیامیں کا فروں کی مستی اور عیش پرستی<br>. نبر سرحزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 * | اورمرجان نکلتے ہیں ای کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں۔                  |
|         | بن آدم کی تخلیق کیسر ہوئی۔ دنیا میں ان کے جینے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 ' | زمین پرجوپاتھ ہے۔<br>قام میں کا السیاسی خوز                       |
| 11•     | ہے کے اسباب کا تذکرہ۔<br>کمیر میں ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11   | قیامت کے دن کفار انس وجان کی پریشانی ا                            |
| 111     | کھیتی ا گانے کی نعت ۔<br>*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | مجرمین کی خاص نشانی، بییثانی اوراقدام بکژ کردوزخ<br>میں ڈالاجانا۔ |
| 111     | بارش برسانے کی نعمت۔<br>میں ہیں :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | یں دارا جانا ۔<br>اہلِ تفویٰ کی دوجنتیں اور اس کی صفات ۔          |
| Hr      | آ گ بھی نعمن ہے۔<br>* ڈنواز در میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | ا بن مول دو ین اوران کا صفاحات<br>متقی حضرات کے بستر۔             |
| 111-    | متاعاً لِّلُمُنْ وِيُنَ كامِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 3),000                                                            |

| صفحه  | عنوان                                                                                       | صفحه  | عنوان                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119   | شهداء ہے کون حضرات مراد ہیں؟                                                                |       | بلاشبة قرآن كريم برب العالمين كي طرف س                                                                         |
|       | د نیاوی زندگی لہو ولعب ہے اور آخرت میں عذاب                                                 | 1112  | انازل کیا گیاہے۔                                                                                               |
| 184   | شدید، اورالله تعالی کی مغفرت اور رضامندی ہے۔                                                | ` ۱۱۳ | اَفَبِهاٰذَاالُحَاٰدِيثِ اَنْتُمُ مُّدُهِنُونَ                                                                 |
|       | الله تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت                                                  | 1110  | وَتَجْعَلُونَ رِزُقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ                                                                |
| 1111  | کرنے کا حکم۔                                                                                |       | قرآن مجيد كوچھو نے اور پڑھنے كاتھم                                                                             |
| IPF.  | جنت ایمان والول کے لئے تیار کی گئی ہے۔                                                      |       | ا گرشهیں جزاملی نہیں ہے تو موت کے وقت روح کو                                                                   |
|       | جو بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے اس کا وجود میں آنا                                             | HY    | کیوں واپس نہیں لوٹا دیتے۔                                                                                      |
| imm   | پہلے ہے لکھا ہوا ہے۔                                                                        | 114   | کمذبین اور صالحین کاعذاب۔<br>بر <b>و و</b>                                                                     |
| 122   | جو کچھ فوت ہو گیااس پررنج شرکرو۔                                                            |       | رِينَ الْمِينِ الْمِ |
| imm   | جو کچھل گیااس پراتراؤمت۔<br>سرمزیر                                                          | l i   | الله تعالیٰ عزیزو تھیم ہے ۔آسانوں میں اس کی                                                                    |
| Imm   | متکبرادر مجیل کی ندمت به                                                                    | 119   | المدخان ریود یا ہے۔ ان ول ین ان ان<br>سلطنت ہےوہ سب کے اعمال سے باخبر ہے۔                                      |
|       | الله تعالی نے پیٹمبروں کو واضح احکام دے کر بھیجااوران                                       |       | الله تعالی اوراس کے رسول پر ایمان لا وَاورالله تعالی                                                           |
| الملم | پر کتابیں نازل فرمائیں۔اورلوگوں کوانصاف کا حکم دیا۔<br>ذب سر                                | 114   | نے جو پچھتہیں عطافر مایا ہے اس میں سے خرج کرو                                                                  |
| 100   | کوہے میں ہیت شدیدہ ہے اور منافع کیٹرہ ہیں۔                                                  | 111   | فتح مکہ سے پہلے خرج کر نیوالے برابرنہیں ہوسکتے                                                                 |
|       | الله تعالى نے حضرت نوح السَكِيني الا اور حضرت ابراہیم                                       | ITT   | کون ہے جواللد کو قرض دے۔                                                                                       |
|       | التعلیقالی کورسول بنا کر بھیجاءان کی ذریت میں نبوت                                          |       | قیامت کے دن مونین مومنات کونور دیاجائے گا۔                                                                     |
|       | جاری رہی حضرت عیسی التقلیقاتی التحکیل دی اور ان<br>سرقد در مدور میسی التعلیقاتی و کا اور ان |       | منافقین کچھ دوران کے ساتھ چل کراندھیرے میں                                                                     |
| 124   | کِتْبعین میں شفقت اور رحت رکھ دی۔<br>نباز                                                   | 124   | رہ جا تمیں گے۔                                                                                                 |
| 124   | نساری کار ہبانیت اختیار کرنا پھراسے چھوڑ دینا۔                                              |       | کیا ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہان کے                                                                 |
|       | موجوده نصاریٰ کی بدحالی اور گنامگاری، دنیا کی حرص<br>مواجعه                                 | 110   | قلوب خشوع والے بن جائیں۔<br>سز                                                                                 |
| 12    | اور مخلوق خدا پران کے مظالم۔                                                                | 124   | ایک تاریخی واقعه۔                                                                                              |
| 4.000 | یبود ونصاری کاحق ہے احراف اور اسلام کے خلاف<br>مقدمین                                       |       | اہلِ کتاب کی طرح نہ ہوجائے جن کے دلوں میں<br>یں تقد                                                            |
| IPA   | متحده محاذب                                                                                 | 174   | قساوت کھی۔                                                                                                     |
| 1179  | فاكده                                                                                       | ,,,   | صدقہ کرنیوالے مردوں اور عورتوں کے اجر کریم کا<br>وعدہ _شہداء کی فضیلت_                                         |
| 1000  | ایمان لانیوالے نصاریٰ سے دو حصہ اجر کا دعدہ۔<br>امات یہ لدی ماہ منصل کی مد نبعہ سکھ         | 1174  | وعده به مهارات مسیکت .<br>صدیقین کون میں؟                                                                      |
| Int   | الل كتاب جان لين كه الله ك يضل بركوني ومزر تهيس ركھتے                                       | "/    | عرار میان وق ب <sub>ی</sub> ن:                                                                                 |

| صفحه    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحہ  | عنوان                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
|         | سِوَةُ الْجِشْيُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | سُوقًا لَجُ الرَّيْ                                    |
|         | یبود ایول کی مصیبت اور ذلت اور بدینه منوره سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · Ira | ظهار کی ندمت                                           |
| 14+     | حلاوطنی _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100   | احكام ومسائل                                           |
| 141     | قبيله بن نضير كي جلاو طني كاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102.  | ظهارى ندمت                                             |
|         | يبوديول كي متروكه درختول كوكاث دينايا باقى ركهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102   | كفاره ظهار                                             |
| 144.    | دونوں کام اللہ کے حکم سے ہوئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IM    | مسائل ضرورية متعلقه ظهار                               |
| 141     | اموالِ فِي مُصْتَحَقِينِ كابيان _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | الله تعالى اور اس كے رسول الله كى مخالفت كرنيوالے      |
| IYO '   | كَىٰ لَا يُكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109   | ذلیل ہو <u>ں گے:</u>                                   |
| מדו     | رسول الله عليه في كا طاعت فرض ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10+   | الله تعالی سب کے ساتھ ہے۔ ہر خفیہ مشورہ کو جانتا ہے۔   |
| 144     | منکرین حدیث کی تر دید_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10+   | منافقین کی شرارت بسر گوشی اور یمبود کی بیمبوده ما تنس_ |
|         | حضرات مهاجرین کرام کی فضیلت اوراموالِ فی میں<br>مربر میں تقوید ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101   | يبود يول كي شرارت _                                    |
| 172     | ان کا استحقاق۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | الل ایمان کونسیحت که یمبود بول کا طریقه کاراستعال      |
| 142     | حفرات انسار در انسان | 107   | ندكرين                                                 |
| AFI     | صحابہ فی برین واصار دوجہ ان ایک عجب واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101   | مجلس کے بعض آ داب اور علاء کی فضیلت۔                   |
| AFI     | عابة طوي <i>ده عن بين بيب دانع</i> د.<br>فاكده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100   | دوسری نفیحت                                            |
| 179     | جو بخل سے ن <sup>ج گ</sup> یادہ کامیاب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | رسول المعلقية كى خدمت مين حاضر مونے سے پہلے            |
|         | مہاجرین وانصار رہے تاہے بعد آنیوالے مسلمانوں کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100   | صدقه کاهم اوراس کی منسوخی به                           |
| 14+     | بھی اموال نی میں استحقاق ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | منافقین کا بدترین طریقِ کار، جموثی قشمیں کھانا، اور    |
| - 141 : | حسد، بغض ، کینداور دشنی کی ندمت نه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101   | يبود يول كوخرس ببنجانا_                                |
| 141     | روافض کی گمراہی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102   | مخالفین پرشیطان کاغلبهآخرت میں خسارہ اور رسوائی۔       |
| 124     | يبود بول سے منافقین کے جھوٹے وعدے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | ایمان والے اللہ تعالیٰ کے دشمن سے دوسی نہیں رکھتے،     |
| 1217    | يبود ك قبيله بن قديقاع كي بيبودگي اور جلاوطني كا تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101   | اگر چەاپئے خاندان دالا ہی کیوں نہ ہو۔                  |
|         | شیطان انسان کودهو که دیتا ہے پھرانجام بیہوتا ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | غزوه بدرمین حضرات محابه نے ایمان کامظاہرہ کرتے         |
| 120     | دوزخ میں داخل ہو نیوالے بن جاتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101   | ہوئے اپنے کا فررشتہ داروں گوتل کر دیا۔                 |
|         | الله تعالیٰ ہے ڈرنے اور آخرت کے لئے فکر مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | اہلِ ایمان سے جو کہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے ان کے لئے   |
| 124     | ہونے کا حکم۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 169   | تو جنت کا وعدہ ہے۔                                     |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r    |                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحہ | عنوان                                                                          |
| 199        | نصاري مفرت عيسى العَلَيْقالِ كِعَالف بين _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124  | زندگی کی قدر کرو۔                                                              |
|            | حفرت عیسی العلیه الکابشارت دینا که میرے بعداحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 124  | ذ كرالله كي فضائل - ·                                                          |
| 199        | نای ایک رسول آئیں گے نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122  | عهد نبوت كاليك واقعير                                                          |
|            | توريت والجيل مين خاتم الانبياء عليه كالشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141  | وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ نَسُوُ االلَّهَ ـ                                 |
| Yee.       | آوری کی بشارت ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141  | اصحاب الجنة اوراصحاب النار برابرنبيس بين-                                      |
| r.r        | اللَّهُ كَانُور بِورا بُوكِر رِبِ گااگر چه كافرول كونا گوار بور<br>رئيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iΔΛ  | قرآن مجيدي صفت جليله                                                           |
|            | الیی تجارت کی بشارت جوعذاب الیم سے نجات کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | الله تعالى كے لئے اسائے حظی بیں جواس كى صفات                                   |
| 40 to 100  | ڈ رایبہاور جنت ملنے کاوسیلہ ہوجائے۔<br>ایالٹ میں از ارامہ ملکے اس ایسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 129  | جليد كامظهر بين -                                                              |
| ,          | الله کے انصار اور مددگار بن جاؤ۔ مصرت عیسیٰ التلکی التالی | IAT  | فاكده-                                                                         |
| r.0        | تین ہماعتیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V    | سِيَّةُ فَيُّالِمُتُحَنِّرِ                                                    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IAT  | الله ك د منول في دوى كرن كى ممانعت                                             |
|            | سُونَةُ الْجَمِعَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 181  | عظرت حاطب بن الى بلتعد عظي كاواتعد                                             |
|            | الله تعالی قدوس ہے، عزیز ہے حکیم ہے اس نے تعلیم و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۸۵  | جاسوى كاشرى تقم ـ<br>-                                                         |
| <b>144</b> | تزكيه ك كئي برج علوكول من اپنارسول بيجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | حضرت ابراميم التلفيخ كاطريقة قابل اقتداء باور                                  |
| 1.2        | اہلِ عجم کی اسلامی خدمتیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YAL  | كافرول كے لئے استغفار ممنوع ہے۔                                                |
|            | میرودیوں کی ایک مثال اور ان سے خطاب کہ جس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | جرت کرنے کے بعدوطن سابق کے لوگوں سے تعلق                                       |
| r.A        | موت سے بھا گتے ہووہ ضرور آ کرر ہے گی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114  | ر کھنے کی حیثیت۔                                                               |
| MII        | جعد کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/4  | مومنات مہاجرات کے بارے میں چنداحکام۔                                           |
| rir        | ترک جمعه پروعید۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 197  | بیعت کےالفاظ اورشرا نطاکا بیان۔                                                |
| rir        | ساعت اجابت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 190  | اہلِ کفرے دوسی نہ کرنے کا دوبارہ تا کیدی علم۔                                  |
| rim        | سوره کہف پڑھنے کی نضیلت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | سُوعُ الصَّفِيِّ                                                               |
| PIP        | فاكده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                |
| ا ۱۲۳۳     | جمعہ کے دن درو دشریف کی فضیلت۔<br>پر سمب میں میں فن ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 194. | جو کام نمیں کرتے ان کے دعوے کیوں کرتے ہو؟                                      |
| rim        | نماز جعد کے بعدز میں پر چھیل جاؤاوراللنگالفنل الاش کرد۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 192  | ان خطباء کی بدهالی جن کے قول وقعل میں مکسانیت نہیں۔                            |
| rir        | خطبہ چھوڑ کر تجارتی قافلوں کی طرف متوجہ ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 192  | عجام بن اسلام کی تعریف وتو صیف به<br>حدث مرسل جون عیسا علم بدا این مراز در این |
|            | والول كوتنمبيه-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | حضرت موی اور حضرت عیسی علیجا السلام کا اعلان که احدود به سروی اسمه ۴۰          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19/  | "مالله كرسول بن"-                                                              |

| صفحہ       | عنوان                                                                                                       | صفحہ  | عنوان                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MA         | اموال اوراولا دتمهارے لئے فتنہ ہیں۔                                                                         |       | ورَ وُ الْمِنْفِقُونَ فَيُونِ      |
| 444        | تقويُ اورانفاق في سبيل الله كأحكم _                                                                         |       |                                                                                                            |
| PPA        | بنل سے پر ہیز کرنے والے کامیاب ہیں۔                                                                         | riy   | منافقین کی شرارتوں اور حرکتوں کا بیان۔                                                                     |
|            | الله كوقرض حسن دے دو دہ بڑھا چڑھا كردے كا اور                                                               | 112   | رئیس المنافقین کے بیٹے کا بمان والاطرز عمل۔                                                                |
| 444        | مغفرت فرماد ےگا۔                                                                                            |       | منافقین کہتے تھے کہ اہلِ ایمان پرخرج نہ کرووہ مدینہ                                                        |
|            | ورَقُ الطِّلاقِ                                                                                             | 119   | سےخود ہی چلے جائیں گے۔                                                                                     |
|            |                                                                                                             | - 119 | الله اوررسول اورمومنین ہی کے لئے عزت ہے۔                                                                   |
| 174        | طلاق اورعدت کے مسائل ،حدوداللد کی تگہداشت کا حکم۔                                                           |       | تمہارے اموال اور اولاد اللہ کے ذکر سے عافل نہ                                                              |
| 711        | عدت کواچھی طرح شار کرد_<br>ایسی تا سطح                                                                      | 1 :   | کردیں۔اللہ نے جو پچھ عطافر مایا ہے اس میں سے                                                               |
| 1771       | مطلقة عورتون کوگھرے نه نکالو۔<br>جو میں تاک ختر نہ کا تاکہ میں                                              | 44.   | خ چ کرو۔                                                                                                   |
|            | رجعی طلاق کی عدت ختم ہونے کے قریب ہوتو مطلقہ کو                                                             |       | ولا في التي الماء                                                                                          |
| 777        | روک دیا خوبصورتی کے ساتھ ا <u>چھے طریقے پرچپو</u> ڑ دو۔<br>تترین سے کارسے فریر                              |       | سُِوعَ التَّغَابُ فِي                                                                                      |
| 777        | تقوی اور تو کل کے فوائد۔<br>ملیتہ اللہ نہ حریب محقر فریب                                                    | •     | آ سان وزمین کی کائنات الله تعالی کی سیح میں مشغول                                                          |
| 227        | الله تعالی نے ہر چیز کا انداز مقرر فرمایا ہے۔                                                               |       | ہے تم میں بعض کافر اور بعض مومن ہیں اللہ تعالی                                                             |
|            | عدت ہے متعلق چندا دکام کابیان حاملہ، حائضہ کی                                                               | 777   | تمہارے اعمال کودیکھتا ہے۔                                                                                  |
| rra        | عدت كيماك .                                                                                                 |       | آللہ تعالیٰ نے آسان اور زمین کو حکمت سے پیدا فرمایا<br>تب رحمہ تب یک                                       |
| 776<br>777 | فائده۔                                                                                                      | ***   | اورتمهاری انچھی صورتیں بنائیں۔<br>گرمینت                                                                   |
| 774        | مطلقۂ مورتوں کے اخراجات کے مسائل۔<br>ملات عبات کی مین کی جمع کی مسائل۔                                      | 222   | گزشتہ اتوام ہے عبرت حاصل کرنے کی تلقین۔                                                                    |
| rmy        | مطلقة عورتول كورہنے كى جگددينے كاظم۔<br>بچول كودودھ يلانے كے مسائل۔                                         | rrr   | امم سابقه کی گمرای کاسب<br>می میستند. سرمالله میا                                                          |
| رسن        |                                                                                                             |       | مڪرين قيامت کا باطل خيال۔                                                                                  |
| 112        | ا مارہ۔<br>ہرصاحب وسعت این مرضی کے مطابق خرچ کرے۔                                                           | ****  | ایمان اورنور کی دعوت _<br>شار سر مراس در دارستانه                                                          |
| 172        | ، رضاب سے پی رف کے مان ان اول و سے اللہ میں ان اول ان ان ان فرمادے گا۔<br>اللہ تنگل کے بعد آسانی فرمادے گا۔ |       | قیامت کادن یوم التغابن ہے۔<br>اہل ایمان کو بشارت اور کا فروں کی شقادت۔                                     |
|            | گزشتہ ہلاک شدہ بستیوں کے احوال سے عبرت                                                                      | 774   | این میں و بسارت اور ہرون کی سفاوت۔<br>جوکوئی مصیبت پہنچتی ہوہ اللہ کے عکم سے ہے۔                           |
| rra        | عاصل کرنے کا حکم۔                                                                                           | 777   | بووی بیبت پی ہے وہ اللہ ہے ہے۔<br>اللہ اور رسول کی فرمانبر داری اور تو کل اختیار کرنے کا تھم۔              |
| 1779       | قرآن كريم ايك برى تفيحت بالل ايمان كاانعام                                                                  | 774   | بعض از واج اوراولا دتمهارے دشمن بیں ۔<br>بعض از واج اور اولا دتمهارے دشمن بیں ۔                            |
|            | الله تعالیٰ نے سات آ سان اور انہیں کی طرح زمینیں                                                            | 444   | بيوی بچوں کی محبت ميں آنی جان ہلا تحت ميں ندواليں۔<br>- بيوي بچوں کی محبت ميں آنی جان ہلا تحت ميں ندواليں۔ |
| 119        | پيدافر ما ئيں۔                                                                                              | 774   | یں پات کا جات ہی جات ہے۔<br>معاف اور در کر رکرنے کی تلقین۔                                                 |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102  | اعضاء د جوارح كاشكرا دا كرو_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | المَّالِيَّةِ عِلَيْكِ المُّالِيَّةِ عِلَيْكِ المُّلِيِّةِ عِلْمَالِيَّةِ عِلَيْكِ المُّلِيِّةِ عِلْمَالِيَّةِ عِلْمَالِيَّةِ عِلْمَالِيَةِ عِلْمَالِيَّةِ عِلْمَالِيَّةِ عِلْمَالِيَّةِ عِلْمَالِيَّةِ عِلْمَالِيَّةٍ عِلْمَالِيَّةً عِلَيْمِ عِلْمَالِيَّةً عِلَيْمِ عِلْمَالِيَّةً عِلْمَالِمِيْلِيِّ عِلْمَالِيَّةً عِلْمَالِيَّةً عِلْمَالِيَّةً عِلْمَالِمِي مِنْ مِنْ مِلْمِيلِيِّ عِلْمَالِيَّةً عِلْمَالِيَّةً عِلْمِيلِي مِنْ مِلْمُلْمِيلِي مِنْ مِلْمُلِمِيلِي مِنْ مِلْمُلْمِيلِي مِنْ مِلْمُلْمِيلِي مِنْ مِلْمُلِمِيلِي مِلْمُلِمِيلِي مِنْ مِلْمُلْمِيلِي مِنْ مِلْمُلْمِيلِي مِنْ مِلْمُلْمِيلِي مِنْ مِلْمُلِمِيلِي مِنْ مِلْمُلِمِيلِي مِنْ مِلْمُلِمِيلِي مِنْ مِلْمُلِمِيلِي مِلْمُلِمِيلِي مِنْ مِلْمُلِمِيلِي مِنْ مِلْمُلِمِيلِي مِلْمِلِمِيلِي مِنْ مِلْمُلِمِيلِي مِنْ مِلْمُلِمِيلِي مِلْمُلِمِيلِيلِي مِلْمُلِمِيلِي مِنْ مِلْمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِلْمِلِمِيلِي مِنْ مِلْمِلِمِيلِي مِنْ مِنْ مِلْمُلِمِيلِمِيلِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ |
|      | الله نے مہیں زمین میں بھیلادیا اور اس کی طرف جمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | سُوالْحَرِّرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rol  | كَ جادَك _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · rmi | حلال کوٹرام قرار دیئے کی ممانعت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rac. | منکرین کاسوال کہ قیامت کب آئے گی ادران کا جواب۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ואַז  | فتم کھانے کے بعد کیا طریقہ اختیار کیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | اگر الله تعالی مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک فرما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | رسول التعليق كاليك خصوصي واقعه جوبعض يهوديول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ran  | ویں تو کون ہے جو کا فرول کوعذاب سے بچائے گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rrr   | كساته فيش آيا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | اگر پانی زمین میں واپس ہوجائے تو اسے واپس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100   | رسول التعليشة كي بعض ازواج "من خطاب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 109  | لائے والاکون ہے؟ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LLLL. | رسول النُعلِينَة كما يلا وفرمانے كاذكر۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | الْقُولُونِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللللّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ                          | rma   | ا پنی جانوں کواوراہل وعمال کودوز خسے بچانے کا تھم۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ·    | سواهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | אייוז | قیامت کے دن اہلِ ایمان کا نور ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | رسول الله عليه عنظاب كه آپ كے لئے برااجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102   | كافرون اور منافقون سے جہاد كرنے كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 74.  | ہے جوبھی قتم نہ ہوگاءاورآ پ صاحب خلق عظیم ہیں۔<br>سے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rrz.  | حضرت نوح ولوظ عليهاالسلام كي بيويال كافرتفيس -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | آپ تکذیب کرنے والوں کی بات بندمائے وہ آپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | وك في الوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 747  | سے دامنت کے خواہاں ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | سوهالملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 742  | ایک کافر کی دس صفات ذمیمه۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | الله تعالى كى ذات عالى بوه مر چيز برقادر بسارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 444- | ایک باغ کے مالکوں کاعبرت ناک واقعہ۔<br>""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ملک ای کے قبضہ وقدرت میں ہے۔اس نے موت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 244  | متقیوں کے لئے نعت والے باغ ہیں ،<br>ملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.   | حیات کو پیدافر مایا تا کهمهیں آ زمائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777  | مسلمین اور مجر مین برابر نہیں ہوسکتے۔<br>مربر ختا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | كافرول كادوزخ مين داخله، دوزخ كاغيظ وغضب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 742  | ساق کی مجلی اور منافقوں کی بری حالت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | الل دوزخ ہے سوال و جواب اور ان کا اقرار کہ ہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 744  | کذبین کے لئے استدراج ادران کومہلت۔<br>سے محمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ror   | المراه تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TYA  | آپ صبر کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہوجائیے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | الله تعالی سے ڈرنے والوں کے لئے بری مغفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | کافرلوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی تظروں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rom.  | ا اوراجر کرم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 749  | پیسلاکرگرادیں۔<br>مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rom   | کیاوہ نہیں جانتا جس نے پیدافر مایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | رَيْقُ الْحَاقَةُ الْحَاقِةُ الْحَاقَةُ الْحَاقُةُ الْحَاقَةُ الْحَاقِةُ الْحَاقَةُ الْحَاقِةُ الْحَاقُةُ الْحَاقِةُ لِلْحَاقِةُ الْحَاقِةُ الْحَاقِةُ الْحَاقِةُ لِلْحَاقِةُ الْحَاقِةُ الْحَاقُةُ الْحَاقِةُ ال | ror   | جو پرندے اڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کامحافظ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ray   | رحمٰن کے سواتمہارا کون مددگار ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | کھڑ کھڑانے والی چیز یعنی قیامت کو جھٹلانے والول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104   | اگروه اپنارز ق روک لے تو تم کمیا کر سکتے ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 121  | کی ہلاکت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | جو مخص اوند ھے منہ کر کے چل رہا ہو کیا وہ ضراط متنقیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121  | فرعون کی بعناوت اور ہلا کت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ray   | پہ چلنے والے کے برابر ہوسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

:11

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفحه     | عنوابي                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 1/14 | تذ كير، تو حيد كي دعوت _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121      | حضرت نوح التكنيفين كيطوفان كاذكر                    |
| 1/4  | قوم كالخراف اور باغياندوش_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121      | قیامت کے دن صور پھونکا جائے گا۔                     |
|      | قوم كاكفروشرك برامرار ،حضرت نوح التطبيع في ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121      | زمین اور پہار ریزہ ریزہ ہوجائیں گے۔                 |
| ;    | بددعا، وہ لوگ طوفان میں غرق ہوئے اور دوزخ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121      | عرش البی کو آئھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔           |
| 191  | واقل كردية كئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | اعمالناموں کی تفصیل اور دائیں ہاتھ میں اعمالناہے    |
| ٠.   | رُفِعُ الْحِرِيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 121      | ملنے والوں کی خوشی _                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121      | بائيس باتحديث المالنام ركف والوس كى بدحالى          |
|      | رسول الله علي الله عليه الله عنات كا قرآن سنااورا في قوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121      | کا فروں کی ذلت _                                    |
| rar  | کوامیان کی دعوت دینا۔<br>در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | قرآن كريم الله تعالى كا كلام ہے متقبول كے لئے       |
| 791  | فائده-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120      | نفیحت ہے۔                                           |
|      | توحید کی دعوت، کفر سے بیزاری، الله تعالی کے عداب سے کوئی نہیں بھاسکا۔ نافر مانوں کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 124.     | التبيه ر و و و                                      |
| 199  | عداب سے وق بیل بچ سما۔ نامر مانوں ہے ہے<br>دائی عذاب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | سُخُفُلُكِكِ                                        |
| 744  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                     |
|      | رَيْقُ الْمُرَّمِّلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | قیامت کے دن کافروں کی بدحالی اور بے سروسامانی       |
|      | رات کے اوقات میں قیام کرنے اور قرآن کریم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 129      | ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔                   |
|      | ترتیل سے پڑھنے کا حکم ،سب سے کٹ کراللہ ہی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 174-     | ہزارسال اور بچاس سال میں تطبیق _                    |
| P+1  | طرف متوجد ہے کا فرمان ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | قیامت کے دن ایک دوست دوس سے دوست سے نہ              |
|      | رسول الله علي كومبر فرمانے كاحكم دوزخ كے عذاب كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | پو چھے گا۔ رشتہ داروں کواپی جان کے بدلے عذاب        |
| 4.4  | تذكره ووع قيامت كونت زين اور بهارول كاحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M        | میں جھیجے کو تیار ہوں گے۔                           |
| :    | فرعون نے رسول کی نافرمائی کی ،اسٹے تی کے ساتھ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | и.       | انسان کاایک خاص مزاج، گھبراہٹ اور منجوی، نیک        |
| r.0  | پکڑلیا گیا۔ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کردے گا۔<br>قریب سے نصبہ جبرین ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | بندول کی صفات اوران کا کرام وانعام۔                 |
|      | قرآن ایک نفیحت ہے جس کا جی چاہے اپنے رب<br>کی طرف داستہ اختیار کرلے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | کافروں کو ان کے حال پر جھوڑ دیجئے۔باطل              |
| F-4  | ق عرف راسته معیار مرتبعت<br>قیام لیل کے بارے میں تخفیف کا اعلان،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N .      | میں لگے رہیں۔قیامت میں ان کی آئھیں نیجی             |
| Po Y | ي إلى المن على المنطق | 11 2/4 / | ہوں کی۔اوران پر ذات چھائی ہوگی۔                     |
|      | "47.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MA       | فاكدهـ                                              |
|      | الكالي الكالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | ردة بي                                              |
|      | رسول الشعالية كو دين وعوت كے لئے كھڑ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                     |
| r.2  | موجانے كا حكم اور بعض ديكرنسائح كا تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H        | حفرت نوح الطَلِيكُلِيَّ كا پِي قوم سخطاب تعتول كي َ |

| صفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                    | صفحہ         | عنوان                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | سُوْلُكُمِي                                                                                                                                                                                                                                              | <b>P</b> " + | مکہ معظمہ کے بعض معاندین کی حرکتوں کا تذکرہ اور<br>اس کے لئے عذاب کی وعید عذاب دوزخ کیاہے؟                                         |
| ۳۲۲        | کافروں کے عذاب، اور اہلِ ایمان کے ماکولات،<br>مشروب اور ملبوسات کا تذکرہ۔<br>حضرت رسول کریم عصلہ کواللہ تعالیٰ کا تھم کہ آپ صبح                                                                                                                          | rir<br>rir   | دوزخ کے کارکن صرف فرشتے ہیں۔ ان کی معینہ<br>تعداد کا فروں کے لئے فتنہ ہے۔<br>رب تعالی شانۂ کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے۔          |
| ,<br>PPI   | وشام الله تعالى كاذكر كيجة اوررات كونماز پرهيئ اور<br>ويرتك تبيج مين مشغوليت ركھيئے كى فاسق يا فاجر كى<br>بات ندمائے۔                                                                                                                                    | mlh          | دوز خیوں سے سوال کہ تہمیں دوزخ میں کس نے<br>پہنچایا پھران کا جواب۔<br>ان کو کسی کی شفاعت کام نہ دے گی۔ بیرلوگ نصیحت                |
|            | ركي المرسكت<br>السو المرسكت<br>قيامت ضرور واقع بهوكى، رسولول كو وتت معين رجع                                                                                                                                                                             | mlh          | ے ایے اعراض کرتے ہیں جیے گدھے شیروں سے<br>بھا گتے ہیں۔                                                                             |
| rry<br>rry | کیاجائے گافیصلہ کے دن کے لئے مہلت دی گئی ہے۔<br>بہلی امتیں ہلاک ہوچکی ہیں ان سے عبرت حاصل<br>کرو۔اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کرو۔<br>حیلات میں ایس کی ایس کا جی میں میں میں میں میں میں ایس کی خوال میں میں ایس کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |              | ر کرونگا القیام کے السال میں انسان قیامت کا انکاد کرتا ہے تاکہ فتق و فجور میں الگار ہے استان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال |
| L. PATE    | حبطانے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے۔<br>منکرین سے خطاب ہوگا کدایسے سائبان کی طرف<br>چلوجو گری سے نہیں بچاتا۔ وہ بہت بڑے بڑے<br>انگارے چھینکتا ہے، انہیں اس ون معذرت چیش                                                                                     | <b>14</b>    | کرے۔ قیامت کے دن بھا گئے کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔<br>رسول اللہ علی ہے۔ مشفقانہ خطاب، آپ فرشتہ سے                                       |
| mm4<br>mm2 | ا الارت کی اجازت نہیں دی جائے گا۔<br>کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گا۔<br>متقبوں کے سابوں، چشموں اور میووں کا تذکرہ                                                                                                                                         | 1119         | قرآن کوخوب الچھی طرح س لیس پھرد ہرائیں ،ہم آپ<br>سے قرآن پڑھوائیں گے اور بیان کردائیں گے۔                                          |
| rra.       | سيون عن يون الدرو<br>المنطق النبك                                                                                                                                                                                                                        | ۳۲۰          | قیامت کے دن کچھ چرے تر وتازہ اور کچھ بدرونق<br>ہوں گے موٹ کے وقت انسان کی پریشانی۔                                                 |
| mhh        | مُلِيَّةُ الْزِيْعَيِّ                                                                                                                                                                                                                                   | 2,           | انسان کی تکذیب کا حال اوراکژ فوں کیا اسے پی پہنیں<br>کہ نطفہ سے پیدا کیا گیا ہے،جس کی پیخلیق ہے کیا                                |
| rar        | لَيْقِ عَبْسَ                                                                                                                                                                                                                                            | rrr          | اس پرقا در نہیں کہ مردول کوزندہ فر مادے۔                                                                                           |
| <b>102</b> | ٩                                                                                                                                                                                                                                                        |              | الله تعالى نے انسان كونطفه سے بيدا فرمايا اوراسے و كيف والا سننے والا بنايا اسے صحح راسته بتايا، انسانوں                           |
| 741        | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                  | ۳۲۳          | میں شاکر بھی ہیں کا فربھی ہیں۔                                                                                                     |

| صفحہ   | عنوان                | صفحہ        | عنوان                                       |
|--------|----------------------|-------------|---------------------------------------------|
| بالمال | مَرِيُّ الْبَيْتِينِ | male        | المُعَدِّقُ المطففين المُعَدِّقِ المطففين   |
| مسر    | مَتِعُ الرِّأَاكِ    | <b>1</b> 21 | سوم الاستفقاد<br>رَوْمُ الدَّوْمِي          |
| m4     | يَدُوُّ الْعَلِيْتِ  | rzř         |                                             |
| uui    | يَنَةُ القارِعَةُ    | <b>PAI</b>  | يُنِوُّ الطَّادِقِ                          |
| Lete   | يُسْخُ التَّكَاثِرُ  | ۳۸۳         | اللَّقُ الْأَعْلَى                          |
| PPA)   | رَيَّةُ الْعَصِرِ    | ۳۸۸         | مُنِفًا لَغُنا الْمِيدِينَ                  |
| ra.    | المُ اللهُ مَرْقِ    | mam         | رُفِقُ الْفِجِرِ<br>سِفُ الْفِجِرِ          |
| ror    | لِيُّةُ الْفِيْلِ    | 144         | سُيْقُ الْبَكْبِ                            |
| roz    | ١                    | h+h         | يَوْوُ الشَّمْسِ                            |
| r4+    | المُنْ الْمُأْعُونَ  | · 6'+A      | يُنِّوُ الْكِلِ                             |
| ייוציא | ١                    |             | يُنِيَّةُ الصَّلِحِي                        |
| MYZ    | المنطق الكوني        | MIL         | 7.3112J                                     |
| 174.   | مين النصر            | MK          | سوالسراح                                    |
| r2r    | سِوْقَ الْهَبِ       | h.k.        | الرق التاتي                                 |
| 127    | ٢                    | יאאי        | لَيْقُ الْعَكَاقَ                           |
| M.     | النَّقُ الْفَكْنِي   | rrq.        | سُولُ الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ۳۸٠    | سِيَّةُ التَّاسِ     |             |                                             |

## 

سورہ تی مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس میں پینتالیس آیات اور تین رکوع ہیں

#### بِسُ حِراللهِ الرِّحْمِن الرِّحِ بِيمِ

شروع الله كے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے

قَ وَالْقُرُانِ الْمِعِيْدِ قَبِلْ عَجِبُوٓ النَّ جَاءَهُمُ مُّنْذِرُمِّنَّهُمْ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هِنَ اللَّيْءَ

ق جتم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان کو اس بات پر تعجب موا کہ ان کے پاس ان بی میں سے ایک ڈرانے والا آگی، سوکافر لوگ کہنے گئے کہ یہ عجیب

عَجِيْبٌ ﴿ وَإِذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَلِكَ رَجُعُ بَعِيْدٌ ﴿ وَكُنْ عِلَيْنَا مَا تَنْفُصُ الْأَرْضُ مِنْهُ مَرْ وَ

بات ے، جب ہم مر گے اور منی ہو گئے تو کیا دوبارہ زندہ ہول کے، بید دوبارہ زندہ ہونا بہت ہی بعید بات ہے، ہم ان کے ان اجزاء کو جانے ہیں جن کوز مین کم کرتی ہے اور

عِنْدَ نَا كِتْبُ حَفِيْظٌ ٥ بَلْ كُنَّ بُوْا بِالْحُقِّ لِيَا جَأَءُهُمْ فَهُمْ فِي آمْرِ مِّرِيْجِ ٥ فَكُمْ يَنْظُرُوۤا إِلَى

مارے پاس کتاب محفوظ ہے، بلکہ تی بات کو جیکہ وہ ان کو پیٹی ہے جیلاتے ہیں غرض یہ کہ وہ ایک متزازل حالت میں ہیں، کیا ان لوگوں نے اپنے اور السماء فوقھ مرکیف بنینهاؤ زینها ومالها من فروچ ﴿ وَالْارْضُ مَلَ دُنها وَالْقَيْنَا فِيْها

آ نمان کو نمیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیا بنایا اور اس کو آرائتہ کیااور اس میں کوئی رختہ نمیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں

ۯۅؙٳڛؽۅٲڹٛڹؙؾٛڹٵڣؽۿٵڡؚڹٛػؙؙؚڷڒؘۏڿۥؘؠۿؽڿۣ؋ؖؾڹٛڝؚڒ؋ٞۊۮؚڵڒؽڔػؚٛڷۼڹ۫ڔۣۿ۫ڹؽڽ۞ٷڗڗؙڵؽٵ

بہاڑوں کو جمادیا اور اس بیس برقتم کی خوشما چریں اگا کیں جو ذریعہ بے دانائی کا اور نصیحت کا بر رجوع ہوتے والے بندہ کے لئے، اور ہم نے

مِنَ السَّهَاءِ مَاءً مُنْ رَكًا فَاثْبَتُنَا بِهِ جَنَّتٍ وَحَبّ الْعَصِيْدِ ﴿ وَالنَّفُلُ لِبِيقَتٍ لَهَا طَلْعُ نَضِيْكُ ۗ رِزْقًا

آ ان سے برکت والا پانی برسایا چراس سے بہت سے باغ اگائے اور کھیتی کا غلد اور لیے لیے مجبور کے درخت جن کے مجمعے خوب گند سے ہوتے ہوتے ہیں،

لِلْعِبَادِ وَاحْيَيْنَا بِهِ بَلْنَةً مَّيْتًا كُنْ لِكَ الْغُرُوجِ ٥

بندول کورزق دینے کے لئے ،اور بم نے اس کے ذریعہ سے مرده زمین کوزندہ کیا ،ای طرح تکلیا ہوگا۔

الله تعالیٰ کی شانِ تخلیق کابیان ، نعمتوں کا تذکرہ منکرین بعث کی تر دید

**خضسییں**: یہاں ہے سورہ قستروع ہورہی ہے۔اس میں دلائل تو حیداور وقوع قیامت اور قیامت کے دن کے احوال اور مؤمنین و کافرین کا انجام بتایا ہے۔ درمیان میں باغی اور طاغی قوموں کی ہلا کت کا تذکرہ بھی فرمادیا ہے۔

ت پیروف مقطعات میں سے ہے جس کامعنی اللہ تعالی ہی کومعلوم ہے۔

 پرفرمایابل عجبوا (الایات الثلاث) بکل کاعطف کس بهاس کیارے میں صاحب دو آالعانی لکھے ہیں:
فکانه قبیل انا انزلناه لتنذر به الناس فلم یؤمنوا به بل جعلوا کلا من الممندر والممندر به عرضة
للتکبر والتعجب (یعن ہم نے یقرآن نازل کیا تاک آپ اس کے ذریعدلوگوں کوڈرا کیں کیکن دہ لوگ اس پرایمان ندلا کے
انہوں نے ڈرائے والے کوبھی جھلایا اورجس چیز سے ڈرایا اس کوبھی جھلایا، حق کونہ مانا تکبرا فقیار کیا اور تعجب کرنے گئے ) کیا ہم ہی
سے ڈرائے والا آگیا؟ اور کہنے گئے کہ بیٹو عجب چیز ہے، انہوں نے بیٹھی کہا کیا جب ہم مرجا کیں گاور مٹی ہوجا کیل گئی ورندہ ہوکراٹھیں کے بیٹو بہت ہی بعدوا پس ہوسکتا، ان لوگوں نے جوموت کے
بعدوا پس ہونے کو بعید کہا اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

قَدُ عَلِمُنَا مَا تَنْقُصُ الْآرُضُ مِنْهُمُ كَهُم جائة بين زمين جوان كاعضا كوم كرتى ہے يعنى ان كوشتوں كواور بديوں كواور بالوں كوزين جوم كرديتى ہے ہميں اسب كاعلم ہے وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيْظُ اور ہمارے پاس كتاب ہے جس نے ان سب جزوں كوشفوظ كرر كھا ہے (زمين نے جو جزوم كيا، بديوں كوش بن گئ (جانوروں كي غذا ہوگئ) ان سب كانهم كو پة ہے۔ جب صور پھونكا جائے گا تو يد چري بن زمدہ ہوجا كيں گا، اجسام تيار ہوكر روح واضل ہوجا كيں گا، اور مردے زمدہ ہوكر كھڑے ہوجا كيں گئ جو بيدا كر نے والا ہے وہى موت دينے والا ہے ، وہى موت كے بعد زمدہ فرمائے گا، اس كوسب كاعلم ہے اور دوبارہ زمدہ كرنا اس كے لئے بچھ شكل نہيں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کے جاتے ہیں ان کی سب چیزیں کی جاتی ہیں ان کی سب چیزیں گئی جاتے ہیں ان کی سب چیزیں گل جاتی ہیں ملکر مٹی ہوجاتی ہیں سوائے ایک ہٹری کے وہ باتی رہ جاتی ہیں ایک مٹری کی تصور اسا حصہ قیامت کے دن اس سے بیٹی ریڑھ کی ہٹری کا تھوڑ اسا حصہ قیامت کے دن اس سے بیٹی بیدائش ہوگی۔ وہ بیٹی نہاج منور ۱۸۸)

الله تعالی شانه نے ان کا عجاب دور کرنے کے لئے مزید فرمایا اُفکر کم یکنظر و اللّی السّماَءِ فَو قَهُم (الآیة) کیا انہوں نے اسپے او پرآسان کوئیس دیکھا ہم نے اسے کیسا بنایا ہے (بغیر کس ستون کے کھڑا ہے) اور ہم نے اسے ڈینٹ دی ہے یعنی ستاروں کے در ایدائی کومزین کردیا ہے۔

وَمَا لَهَا مِنْ فُرُو جِ (اوراً الول مِن عُكَافَ مِين مِ

شاعربين وغيره وغيره

وَالْأَرُضَ مَدَدُنها (اورجم نے زین کو پھیلادیا وَ الْقَیْنَا فِیْهَا رَوَاسِیَ. (اورجم نے زین میں بوجل چیزیں لین کی پہاؤٹوال دیئے) وَ اَنْبَتْنَا فِیْهَا مِنُ کُلِّ زَوْج بَهِیْج (اورجم نے زین میں برقتم کے پودے اور درخت بیدا کردیے جو پہاؤٹوال دیئے اُل دیے میں ایکھنے میں ای

جوبھی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہودہ اس کے مظاہر قدرت میں غور دفکر کرئے اللہ کی معرفت حاصل کرے گا)

وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَاءً مُّبَارَكًا (اورام نَ آسان سے برکت والا پانی نازل کیا)۔ فَانْبَنْنَا بِهِ جَنَّتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ (سوہم نے اس کے ذریعہ باغیجا گادیے اورالی کیتی اگادی جے یک جانے ک

قابتنا بِهِ جَنَبُ وَحَب الحَصِيدِ (سُومَ عَ اللَّهُ مَا يَحَالُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الرَّادِيمَ عَ اللّ بعد كائ كردان ثكالے جاتے ہيں)وَ النَّخُلَ بلسِقتِ لَهَا طَلَعْ نَصِيدٌ. (اور ہم نے مجور كردخت اكائے جو لمج ہيں ايخ تنه پر كھڑے ہيں۔ان مجوروں كردخوں سے گھے نكتے ہيں جو تربيب سے ديكھنے ميں ساتھ ساتھ نظرا ٓتے ہيں)دِ زُقًا لِلُعِبَادِ (يہ سب چيزيں بنروں كرزق كے لئے پيرا فرمائى ہيں)وَ اَحْيَيْنَا بِهِ مَلْدَةً مَّيْتًا (اور ہم نے اس بارش كور راجہ

زمین کےمردہ ککڑوں کوزندہ کردیا)۔

کرده و النور النو

كُذَّبِتُ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوْمٍ وَأَصْعِبُ الرَّسِ وَمُؤْدُ ﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَ إِخْوَانُ لُوطٍ ﴿

ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور اصحاب رس نے اور طود نے اور عاد نے اور فرعون نے اور لوط کی قوم نے

وَ ٱصْعِبُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّحُ كُلُّ كُذَّبَ الرُّسُلُ فَكُنَّ وَعِيْدِ ﴿ افْعَيِينَا بِالْعَلْقِ الْأَوْلِ ا

ادر ایک والوب نے اور تی کی قوم نے جھلایا ان سب نے پیغیروں کو جھلایا سومیری وعید ابت ہوگئ، کیا ہم بہلی باد پیدا کرنے سے تھک سے؟

بَلْهُمْ فِي لَبْسِ مِنْ غَلِق جَدِيْدٍ فَ

بكه بات يه ب كرياوك في بيدائش كى طرف سے شبه ميں بي

#### اقوام سابقه مالكه كواقعات عيمرت حاصل كري

قضعمین ان آیات میں قرآن کریم کے خاطبین کو عبیر فرمائی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ اپنے کفراور تکذیب کے باوجود پرلوگ مطمئن ہیں اور ہیں اور ہمارا مواخذہ نہ ہوگا یہ ان لوگوں کی غلطی ہے ان سے پہلے کتی قو میں گزر چکی مطمئن ہیں اور ہیں اور ہمارا مواخذہ نہ ہوگا یہ ان لوگوں کی غلطی ہے ان سے پہلے کتی قو میں گزر چک ہیں۔ جنہوں نے رسولوں کو جھٹا یا (جس میں وقوع قیامت کا انکار بھی تھا لہذا یہ لوگ بلاک کردیتے گئے) جن لوگوں کی ہلاکت و بربادی کا ایمان تذکرہ فر مایا ہے ان کی ہلاکت کے فصیلی حالات متعدد سورتوں میں گزر چکا ہے ارشاد فر مایا ہے گئے گئے الموس کی سے میں اور اصحاب الا یکہ کا تذکرہ سورة الشعراء میں اور تو م تبع کا ذکر سورة الدخان میں گزر چکا ہے ارشاد فر مایا ہے گئے گئے الموس کے فکو گئے گئے بیا کے میں کا تنازی کی متنہ کردیا گیا تھا کہ ایمان نہ لائے فکو گئے گئے گئے تا ان کہ جو پیشگی متنہ کردیا گیا تھا کہ ایمان نہ لائے فکو گئے گئے تو کے بیٹ کی ان کو جو پیشگی متنہ کردیا گیا تھا کہ ایمان نہ لائے

پر متلائے عذاب ہو تکے اس وعید کے مطابق ان کو ہلاک کردیا گیا۔

یدلوگ جو کہتے تھے کہ ہم مرکھ جا کیں گے اور ہماری ہڈیاں اور گوشت پوسٹ مٹی بن جائے گا تو پھر کسے ذیرہ ہوں گے ان کے تعجب کو وفع کرتے ہوئے ارشاوفر مایا اَفَعَیینَا بِالْحَلُقِ الْاَقْلِ ( کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے تھک گئے) مطلب یہ ہے کہ جس نے تہمیں اور دوسری مخلوقات کو پیدا کیا جس میں زمین و آسان بھی ہیں وہ قادر مطلق کیا پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گیا ہے؟ ہرگرنہیں وہ ہرگرنہیں تھکا، اسے ہمیشہ سے پوری پوری قدرت ہے جس نے پہلی بار پیدا فرمایاوی دوبارہ بھی پیدا فرمادے گابل کھم فی گئیس مِّن حَلْق جَدِیدٍ ( بلکہ بات یہ ہے کہ یہلوگ ٹی پیدائش کی طرف سے شہیں ہیں)

و الکی عقلیہ تو اُن کے پاس بین نہیں جن کی بنیاد پر دوبارہ پیدا کرنے کے عدم وقوع کو ثابت کرسکیں ،ان کے پاس بس شبہ ہی شبہ ہے ای شبکو بنیا دینا کرانکار کرتے رہتے ہیں جس کا از الدبار ارکیا جا چکا ہے۔

وَلَقَلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلُمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ۚ وَنَحْنُ اَقُرَبُ الدَّهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ®

اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانے ہیں ان وسول کو جو اس کے جی میں آتے ہیں اور ہم اس کی گردن کی رگ ہے تھی زیادہ اس سے قریب ہیں

إِذْ يَتَاكَعَى الْمُتَكَوِّيْنِ عَنِ الْبَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ فَعِيْلُ ﴿ مَا يَكُوفُطُ مِنْ فَوْلِ الْلالْكَ يُلِ

جبد دو لینے والے لے لیتے ہیں جو ماہی طرف اور بائی طرف بیٹے ہوئے ہیں وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالنا مگر اس کے پاس ایک

رَقِيْبُ عَنِيْنُ ﴿ وَجَاءَ تُ سَكَرَةُ الْمُوْتِ بِالْحِيِّ ذَٰ لِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿

عگران تیار ہے، اور موت کی تخی حق کے ساتھ آگئی ہے وہ ہے جس سے تو جما تھا۔

#### اللہ انسان کے وساوس نفسانیہ سے پوری طرح واقف ہے اور انسان کی شہرگ ہے بھی زیادہ قریب ہے

قفصید: یہ چارا توں کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اوراس کے جی میں جو وسوے آتے رہے ہیں اور ہو بہت بی زیادہ مخفی چیز ہے ) ہم ان سب کو جانے ہیں ، پھر فرمایا کہ انسان کی گردن کی جورگ ہے ہم انسان ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں ۔ مطلب ہیہ ہم ہم پر پوشیدہ ہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کو بیان فرمایا ہے جو بیات جو آستہ ہواں میں سے چھ بھی ہم پر پوشیدہ ہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کو بیان فرمایا ہے جو بیل اللہ تعالیٰ نے اپنی مفت علم کو بیان فرمایا ہے جو بیل المور میلا گردن کی رگ کو کہا جاتا ہے۔ بیدہ ارداس میں سے بیا عمل کی مناقص اورا حوال کو اللہ تعالیٰ جاتا تو ہے ہی اس علم کے ساتھ ساتھ اس نے ہر مخص کے ساتھ دوفر شتے اوراس میں بیر بتایا کہ انسان کی طبیعت اورا حوال کو اللہ تعالیٰ جاتا تو ہے ہی اس علم کے ساتھ ساتھ اس نے ہر مخص کے ساتھ دوفر شتے کہ میں مقرر فرما رکھے ہیں جو انسان کی طبیعت اورا حوال کو اللہ تعالیٰ جاتا تو ہے ہی اس علم کے ساتھ ساتھ اس نے ہر مخص کے ساتھ دوفر شتے کہ میں مقرر فرما رکھے ہیں جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں جیسے ہی کوئی بات کرتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے اسے لے کرفر شتے لکھ لیتے ہیں ایک فرشتہ دا کین طرف اورد و شرا ہا کیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔

مورة الانفطار مين فرمايا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُم لَحَافِظِيْنَ كِوَامًا كَاتِبِيْنَ يَعُلَمُونَ مَا تَفُعَلُونَ (اورياد رُكَتُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِيَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ لَالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُولِمُ اللَّالِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُوالِمُ اللَّلِي اللْمُعْلِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُولِمُ الل

انسان كرمائة أَ جائيل كَالله تعالى كارشاد موكاها ذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمُ بِالْحَقِّ (به مارالكها موانوشة ب جوتم پرتن كرماته بولاي ) إِنَّا كُنْا نَسُتَنْسِخُ مَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ (بِشَكَ مِهم الصوالِية عَيْ جَمَلَ تَم كرت ع

تیسری آیت میں فرمایا کہ انسان جو بھی کوئی لفظ ہوتی ہاں کے پاس انظار کرنے والافرشتہ تیار بتا ہے جو منہ ہے نکلتے ہی لکھ لیتا ہے اگر کلمہ خیر ہوتو دائیں طرف والافرشتہ لکھ لیتا ہے الفاظ کے عموم ہے معلوم ہوتا ہے کہ برعمل لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس وغیرہ سے منقول ہے کہ فرشتے خیر اورشر کی باتیں لکھتے ہیں جن پرعقاب و ثواب کا دارویدار جوتا ہے ہم برمباحات کوئیں لکھتے اور حضرت ابن عباس کا ایک بی تول ہے کہ لکھا توسب پھھ جاتا ہے چھر ہر جعرات کو بارگا والی میں اعمال پیش کئے جاتے ہیں خیر اورشر کو باقی رکھا جاتا ہے باقی اعمال یعنی مباح کوئتم کردیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مورة رعد کی آیت یکھ خوا الله مما یکھا تو سے معلوم ہوتا ہے کہ کا فروں کے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں۔ صاحب روح المعانی نے یہ باتیں کھی ہیں پھرشرح جو ہرہ سے نقل کیا ہے کہ بی کی نیکیاں کبھی جاتی ہیں اور و یوانہ پر کھنے والے فرشتے مقرر نہیں ہیں۔ جنات پر فرشتے مقرر ہیں یانہیں؟ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ ان پر بھی مقرر ہیں، پھر لکھا ہے کہ اس بارے میں کوئی بات متقول نہیں ہے۔ (دوح المعانی مقرر ہیں یانہیں؟ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ ان پر بھی مقرر ہیں، پھر لکھا ہے کہ اس بارے میں کوئی بات متقول نہیں ہے۔ (دوح المعانی مقرر ہیں یانہیں؟ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ ان پر بھی مقرر ہیں، پھر لکھا ہے کہ اس

مُوت كَيْخَيْ كَالْذَكره فِي عَلَيْ مِن مُوت كَيْخَيْ كَالْذَكره فرمايا عِ وَجَلَّاءَ ثُ سَكُوةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ (ادر

حق کے ساتھ موت کی تخی آ جا ہے گی)۔

ذلک مَا کُنْتَ مِنْهُ تَحِیْدُ آفر مان الوگ جوموت سے گھبراتے ہیں ان سے کہاجائے گادیکھویہ وہ موت ہے جس سے تم بچت اور گھبراتے تقے آخراس نے تہمیں پکڑی کیا ،اللہ تعالی نے جوموت آنے کا فیصلہ فرمادیا ہے اس سے کسی کوچھٹکارہ نہیں اس کے بعد جو برزخ اور حشر کے احوال ہیں وہ بھی انسانوں برگزریں گے ان سے بھی چھٹکارہ نہیں آئندہ آیات میں ایام قیامت کے بعض مظاہر بیان فرمائے ہیں۔

وَنُفِخَرِفِ الصُّوْرِ وَلِكَ بِوَمُ الْوَعِيْدِ ®وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَسَجِمِيْكُ ®

اورصور چونکا جائے گا، یہ وعید کا دن ہے، اور ہر مخص اسطرح ہے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک سائق اور ایک شہید ہوگا، واقعی بات سے ہے کہ تو اس ک

لَقَالُكُنْتَ فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَا الْكُشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَ لِهَ فَبَصَرُلِكَ الْيُؤْمَرَ حَدِيْلٌ ﴿ وَقَالَ قَرِيْنَهُ ا

طرف ہے غفلت میں تھا سوہم نے تھے سے تیرا پر دہ ہٹا دیا سوآج تیری نگاہ تیز ہے ادر اس کا ساتھی کیے گاید دہ ہے جومیرے پاس تیار ہے، ڈال دو ،ڈال

هٰۮٳڡٵڶۘۮؾۘٛۘۼؾؽڷ؋ٳڵۣۊؽٳڣٛجڡػۘۄؙڴڷڰٵٳۼڹؽڔ؋ۜۺٵۼٟڵڬؽڔۣڡٛۼؾڔۣؠؙٛڔؽڹؚ؋ٳڷۮؚؽ

ووجہم میں ہر کفر کرنے والے کوضدی کو خیرے مع کرنے والے کو، حد سے بڑھنے والے کو، شبر میں ڈالنے والے کو، جس نے اللہ کے سوا دوسرا معبود تجویز

جعل معالت والها اخر فالقيد في العن اب الشريب عن في العربي عن المعان الطعيت والكن كان في المردي، والمردي عن الم

ضَلْلِ بَعِيْدٍ °قَالَ لِاتَخْتَصِمُوْالدَّى وَقُدُ قَدُّمْتُ اليَّكُمْ بِالْوَعِيْدِ °مَايُبُكُلُ الْقَوْلُ

رمان ہوگا میرے سائے جھڑا مت کرد اور میں نے تمہارے پاس پہلے سے وعید بھیج دی تھی، میرے پاس بات نہیں بدلی جاتی

لَدَى وَمَا آنَا بِطُلَامِ لِلْعَبِيْدِ ﴿

اورمیں بندوں برظلم کرنے والانہیں ہول

#### تفخ صورا ورمیدانِ حشر میں حاضر ہونے والوں کا ذکر

قفد ميو: ان آيات من شخصوراوراس كابعد كابعض حالات ذكر فرمائع بن ارشاد فرمايا وَنُفِخَ فِي الصَّورِ (اورصور پحوتكا جائے گا) ذلك يَوُمُ الْمَوْعِيْدِ (يهوه دن بوگاجس من وعيد كاظهور بوگا يتى دنيا من جووعيدين بنادى گئ غيس آج ان كا ظهور بوگا و جَاءَ تُ كُلُّ نَفْسِ مُعَهَا سَائِقٌ وَشَهِينَدُ (اور برخض اس حالت من حاضر بوگا كه اس كساته ايك سائق اورايك شهيد بوگا) سائق ساته لا في والافرشته اورشهيدگوايى دين والافرشته

صاحب روح المعانى نے بیتفیر حضرت عثمان رفی سے اور مافظ ابوئیم كى كتاب صلية الاولياء سے حدیث مرفوع القال كى ہے كہ يدو بى دوفر شختے ہوں گے جواعمال نامے كھاكرتے تھان ميں سے ايك سائق اور ايك شهيد ہوگا۔

فَكَشَفُنا عَنْكَ غِطَاءً كَ ( سوہم نے تیراردہ اٹھادیا) جس نے بچھے ڈھا نک رکھا تھا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيُدٌ ( سوآج تیری نظرتیز ہے) دنیا میں جو کچھا بیان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور کفرو شرک

سے روکا جاتا تھا اور معاصی کاعذاب بتایا جاتا تھا تو ،تو متوجہ نہیں ہوتا تھا اور غفلت کے پردوں نے تجھے ڈھانپ رکھا تھا آج وہ پردے معرب کر چھو کا جال احاصل میں گا

مث ك جو يحد بجماياتاياجا تا قاسامة آيا-

وَقَالَ قَوِینُهُ هَذَا مَالَدَی عَتِیدٌ (اوراس کا ساتی کچاگا کہ بیوہ ہے جو میرے پاس تیارہے) قرین لین ساتی سے
کون مراد ہے؟ اس کے بارے میں حضرت جن (بھری) نے تو یڈر مایا کہ اس سے اس کی برائیوں کا لکھنے والا کا تب مراد ہے وہ
اینے لکھے ہوئے محیفہ کی طرف اشارہ کرکے کچاگا کہ بیاس کے اعمال ناموں کا کتا بچہ ہے جو میرے پاس کھا ہوا تیار ہے۔ اور
حضرت مجاہد نے فرمایا کہ اس سے وہ شیطان مراد ہے جو ہرانسان کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ صدیث شریف میں ہے کہ میں سے کوئی
میں ہے کہ میں سے کوئی ایسانی ہو گا کہ بیا اس اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو۔ محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا
آ ب کے ساتھ بھی ایسانی ہے آ ب نے فرمایا ہاں میر سے ساتھ بھی اس طرح تھالیکن اللہ تعالی نے اس کے مقابلہ میں میری مدفر مائی۔
آ ب کے ساتھ بھی ایسانی ہے آ ب نے فرمایا ہاں میر سے ساتھ بھی اس طرح تھالیکن اللہ تعالی نے اس کے مقابلہ میں میری مدفر مائی۔
خوانی وہ مسلمان ہوگیا اب وہ مجھ صرف خیر کا تھی ہوتی ہے اس قول کی تائید سورہ مجدہ کی آ بیت شریفہ وَ فَقَیْضُنالَهُ مُ قُرَا اَکُ

قال صاحب الروح: خطاب من الله تعالىٰ للسابق والشهيد بناء على انهما اثنان لا واحد جامع للوصفين اوللملكين من حزنة النار، اولواحد على أن الالف بدل من نون التوكيد على اجراء الوصل مجرى الوقف وايد بقرائة المحسن(القين) بنون التوكيد التخفيفة، و قيل إن العرب كثيراما يرافق الرجل منهم النين فكثر على السنتهم ان يقولوا خليلي وصاحبي قفا واسعدا حتى خاطوا الواحد خطاب الالتين،

قَالَ قَرِیْنُهُ رَبَّنَا مَا آَ اَطْغَیْتُهُ کَافرکو جب دوزخ میں داخل کئے جانے کا تھم ہوگا تو اس کا قرین یعنی اس کا ساتھی (جس کے ساتھ رہنے اور برے عالی کومزین کرنے کی مجہ سے گمراہ ہوا اور دوزخ میں جانے کا مستحق ہوا ) یوں کے گا کہ اے میرے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا لیعنی میں نے اسے جرا وقیم از بردی کا فرنہیں بنایا بلکہ بات یہ ہے بیٹود ہی دورکی گمراہی میں تھا اگراس کا مزاج گمراہی کا نہ دیا اور اس کا گمراہی ہیں نے اسے جرا وقیم از بردی کا فرنہیں بنایا بلکہ بات یہ ہے بیٹود ہی دورکی گمراہی میں تھا اگراس کا مزاج گمراہی کا نہ بدتا اور اس کے گمراہی ہیں نے اس کی گمراہی پرمدوکردی۔

قال صاحب الروح: فاعنه عليه بالاغواء واللعوة اليه من غير قسرولا الجاء فهو نظير وما كان لى عليكم من سلطان. (صاحب دوح العانى قرمات بير پس مين نه اس كركم او كرك ويوت ديكراس كرفري الري كري بيركري جير داكراه كادرية جمله وما كان لى عليكم من سلطان كالحرح كاسي)

کافر کا جوقرین ہوگاوہ بھی کافر ہی تھاوہ دور خ سے نے جائے اس کا توسوال ہی پیدائیس ہوتا پھراس کے مَا ٱطْغَیٰتُهُ کَہٰے کا

کیا مقصد ہوگا؟ اس کے بارے میں بعض اکا برنے فرمایا کہ وہ بیچاہے گا کہ میری گمرابی کا انر صرف مجھ پر پڑے اور مزید فروجرم مجھ پرند لگے اور دوسروں کی گمرابی کی وجہ سے عذاب میں اضافہ نہ ہو، کیکن ایسانہ ہوگا۔ دوسروں کو گمراہ کرنے کی سز انجھکنتی ہوگی۔

الله تعالیٰ کاار شادہوگا لا تَخْتَصِمُو الله ی (میرے سامنے جھڑانہ کرو) وَ قَدُ قَدَّمْتُ اللَّهُمُ بِالُوَعِيْدِ (اور میں نے توپیلے ہی ہرکافراور کافر کر کے بارے میں وعید بھیج دی تھی کہ بیسب دوز خ کے ستی ہیں، ابلیس کو خطاب کر

كَ اعلان كردياتها: لَلْمُلَانَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنُ تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجُمَعِيْنَ (مِنْ صُرور ضرور تَحَق اور تيراا تباعَ كرنے والے سے دوزخ كو مجردول كا)۔

مَا يُبَدَّلُ الْقُولُ لَدَى وَمَا آنَا بِظَلَامِ لِلْعَبِيدِ (مرے پاس بات نہيں بدلى جاتى اور ميں بندوں برظلم كرنے والا نہيں ہوں) اب وعيد كے مطابق تمہيں سر امانا ہى ہے اور دوزخ ميں جانا ہى ہے۔

فا كده: شب معراج مين الله تعالى في بياس نمازين فرض فرما كي تعيين پھر حصرت موى عليه السلام كى توجه ولا في پر رسول الله علي في في بارگاه اللى مين كم كرنے كى درخواست كى تو پانچى ره كئين الله تعالى في فرمايا يہ كنتی مين پانچى جين اورثواب مين پچاس بى ر بين كى كيونكه برنيكى كا تواب دس گنا كركے دياجا تا ہے۔ پھرالله تعالى في فرمايا مَا يُبَدَّلُ الْفَوْلُ لَلَدَى . (مير به سامنے بات نہيں بدلى جاتى) (مشكورة المصابح (۵۲۹) عن البخارى)۔

يۇم نَقُول لِجَهَنَّم هَلِ امْتَكُنُّتِ وَتَغُولُ هَلْ مِنْ مِّرْنَيْ هُواْلُونَ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ عَبْر بَعِيْدٍ هُ جس ون جم جنم ہے کین کے یا و برگن اور وہ کے گی کہ کیا بھر اور بھی ہے؟ اور جنتوں کے لئے جنت قیب کی جائے گی دور ندر ہے گ هذا اما تُوْعَدُون لِكُلِّ اَوَّالِ حَفِيْظٍ هُ مَنْ خَشِي الرِّحْمِنَ بِالْغَيْثِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنْنَيْبِ

ميدوه بي جس كاتم سے وعده كياجا تاتھا برايے فض كے كئے جور جوع كرنے والا پابندى كرنے والا بو، جو بغيرد كيھے دمن سے ڈرااور دجوع كرتے والا دل في كرآيا،

#### اِدْخُلُوْهَالِسَلِمْ ذَلِكَ يَوْمُ الْنُاكُوْدِ ﴿ لَهُ مُعَالِشَاءُوْنَ فِيهَا وَلَايُنَا مَزِيْكُ ﴿

اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجا کا میں میں والا دن ہے ان کے لئے وہ سب کچھ ہوگا جودہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔

## دوزخ سے اللہ تعالی کا خطاب! کیا تو بھرگئی؟ اسکاجواب ہوگا کیا کچھاور بھی ہے

اور حفرت انس نظافیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفیہ نے ارشاد فر مایا کہ جہنم میں برابر دوز خیوں کو ڈالا جاتا رہے گا اور وہ هکل مین میں برابر دوز خیوں کو ڈالا جاتا رہے گا اور وہ هکل مین مین میزید کہتی رہے گی ( یعن یول کہتی رہے گی کیا پھھا اور بھی ہے کیا پھھا اور بھی ہے کہ بہاں تک کہ رب العزت تعالی شانہ اس میں اپنا قدم رکھ دیں گے اور وہ سٹ جائے گی اور کہے گی بس بس میں آپ کی عزت وکرم کا واسطہ دیتی ہوں اور جنت میں بھی برابر جگہ خالی بچتی رہے گی اس بھرنے کے اللہ تعالی نئی مخلوق کو پیدا فرمائے گا اور اس خالی جگہ میں ان کو آباد فرما وے گا۔

یہ جواللہ تعالیٰ شانہ کے قدم کا ذکر آیا ہے یہ نشا بہات میں سے ہے اس کامعنی سجھنے کی فکر میں نہ پڑیں اللہ تعالیٰ شانہ اعضاء و توارح سے پاک ہے۔

وقد استشکل بعض العلماء بان الله تعالیٰ قال لابلیس لاملئن جهتم منک و ممن تبعک منهم اجمعین فاذا امتلات بهؤلاء فکیف تبقی خالیاً؟ و قد الهمنی الله تعالیٰ جواب هذا الاشکال انه لیس فی الآیة انها تملاء کلها بالانس والبحن فان الملاء لا یستلزم ان یکون کاملا لجمیع اجزاء الاناء. (اور بحض علماء نے اشکال کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرطی کہ میں جہم کو تھے سے اور تیرے تمام پیروکاروں سے ضرور مجردوں گا۔ پس جب ان سے جہم جرجائے تو خالی کہاں سے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھے اس اشکال کا یہ جواب الہام فرمایا ہے کہ آیت میں ہے کہ جہم پوری کی پوری انسانوں اور چنوں سے جرجائے گا کوئکہ الملا (مجرنا) کے لئے برتن کے تمام اجزاء کا مجرجانالازی نہیں ہے۔)

مدجو جنت میں خالی جگہ بچنے کی وجہ سے فی تخلوق پیدا کر کے بسائی جائے گی اس کے بارے میں بعض اکابر سے کہا گیا کہ وہی مزے میں رہے کہ بیدا ہوتے ہی جنت میں چلے گئے۔انہوں نے فرمایا آئیں جنت کا کیا مزہ آئے گا انہوں نے دنیا نہیں بھگی، تکلیف نہیں جھیلی مصبتیں نہیں کوٹیں،انہیں وہاں کے راحت و آرام کی کیا قدر ہوگی؟ مزہ تو جمیں آئے گا، آرام کی قدر ہم کریں گے جودنیا کی تکلیفوں سے دوچار ہوئے اور مشقت ودکھ تکلیف کودیکھا اور بھگتا۔

جنت اور اہل جنت کا تذکرہ: اس کے بعد جنت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ متقیوں سے قریب کردی جائے گی کچھ دور ندرہ کی گھروہ جنت میں داخل کردیئے جائیں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ نعتوں اور لذوں کی وہ جگہ ہے جس کاتم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا رہا ، بید وعدہ ہراں شخص سے تھا جو آو اب سیمی اللہ تعالیٰ کی طرف خوب رجوع کرنے والا اور حَفِینظ بعنی اللہ تعالیٰ کے اوام کا خاص دھیان رکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی فرما نیزداری میں لگار ہتا تھا۔ اہل جنت کی مزید صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بید

حضرت ابو ہریرہ ہے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہنمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آگھ نے دیکھااور نہ کسی کان نے سااور نہ کسی کے دل پران کا گزرہوا۔

لوگوں کے لئے آئکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ (و جعلنا اللہ من اہلھاواد خلنا فیہا)

## وَكُمْ اَهْلَكُنَا قَبْلُهُ مُرِّنْ قُرْنٍ هُمُ اَشَكُ مِنْهُ مُرْبُطْشًا فَنَقَبُو إِنِي الْبِلَادِ هَلُ مِنْ تَعِيْضٍ

اوران سے پہلے ہم نے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کردیا جو گرفت کرنے میں ان سے زیادہ بخت تھیں، سووہ شہوں میں جلتے پھرتے رہے کیا بھا گئے کی کوئی جگہ ہے

اِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِ كُرى لِمِنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ الْقَى التَّمْعُ وَهُو شَجِيدٌ ﴿ وَلَقَلْ خَلَقْنَا

باشراس میں اس فض کے لئے عبرت ہے جس نے پاس ول ہو یا جو ایس مالت میں ہو کہ کان لگائے ہوئے ماضر ہو اور یہ واقی بات ہے کہ السّبہا وی و اللّبہا میں السّبہا وی میں السّبہا وی میں السّبہا وی میں ہے۔ السّبہا وی میں السّبہا وی میں السّبہا وی میں السّبہا وی میں ہے۔ السّبہا وی میں السّبہا وی میں اللہ میں میں اللہ میں

ہم نے آ سانوں کو اور زین کو اور جو کچھ ان کے درمیان بے چھ دن میں پیدا کیا اور ہم کو مسکن نے چھوا تک نمیں، موآپ ان باتوں پر میر سیجے جو برلوگ کہتے ہیں اور

بِعَدِ رَبِكَ قَبْلُ طُلُوْءِ الشَّمْسِ وَ قَبْلُ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ الْيَلِ فَكَبِعْهُ وَ اَدْبَارُ السُّجُودِ

آ فآب نظنے نے پہلے اور غروب سے پہلے اپنے رب کی شیخ دسمید بیان سیجے اور رات کے حصہ میں بھی اس کی شیخ بیان سیجئے اور مجدوں کے بعد بھی۔ رس

#### گذشتهامتوں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا حکم

قفسه بيو: اول توان آيات مي گزشته اقوام كى بربادى كا تذكره فرمايا كه بم فقر آن كے خاطبين سے يہلے بهتى قوموں كو بلاك كرديا وہ لوگ گرفت كرف ميں ان لوگوں سے زيادہ خت تھے، جيسا كة وم عادك بارے ميں فرمايا وَإِذَا بَطَشُتُمُ مَطَشُتُمُ مَطَشُتُمُ مَطَشُتُمُ مَطَشُتُمُ مَطَشُتُمُ مَطَشُتُمُ مَطَشُتُمُ مَطَشُتُمُ مَطَشُتُمُ مَا اور جبتم بكڑتے ہوتو بڑے جابر بن كر بكڑتے ہو )۔ اور بورہ محمد میں فرمایا وَ تَحَایِّنُ مِنْ قَرُیَةٍ هِی اَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قُرِیَتِکَ الَّتِی اَخْرَجَتُکَ اَهلکُنهُمُ فَلا ناصِوَ لَهُمُ (اور بہت ی بستیاں ایک تھیں جوقوت میں آپ کی اس بتی سے بڑھی ہوئی تھیں جس کے رہنے والوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کردیا ہم نے ان کو ہلاک کردیا سوان کا کوئی مددگار نہیں ہوا)

فَنَقَّبُواْ فِي الْبِلادِهَلُ مِنُ مَّحِيْصِ (سودہ لوگ شہروں میں چلتے پھرتے رہے جب ہلاک ہونے کا وقت آیا تو ان کی قوت اور سیر وسیاحت نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا، عذاب آنے پر کہنے گئے کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہہے ) کیکن بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ملا اور بالآخر ہلاک ہو گئے ۔صاحب روح المعانی نے ایک قول بیکھاہے کہ فَنَقَّبُواْ آکی شمیرا بلِ مکہ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ سے پہلے جو قویس ہلاک ہو چکی ہیں بیلوگ اپنے اسفار میں ان جاہ شدہ شہروں سے گزرتے ہیں کیا آئیس کوئی الی صورت نظر آتی ہے کہ عذاب آئے تو بھا گئے کی جگہ ل جائے جس کی وجہ سے اپنے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ ہم بھی انہیں کی طرح راہ فرار حاصل کرلیں گے (یعنی ایسانہیں ہے) جب الیانہیں ہے قیالوگ تفریر کیوں جے ہوئے ہیں؟

اس کے بعد فر مایا آن فی فی فیلک کید محری کیمن کان که قلب او اَلْقی السَّمُعَ وَهُوَ شَهِینُدَ (یہ جو کچھ سابق مضمون بیان کیا گیا اس میں اس شخص کے لئے تھیجت ہے جن کے پاس دل ہو جو بھتا ہوا ور حقائق سے آگاہ ہویا ایس حالت میں کان لگا تا ہو کہ دہ وہ ہاں اپنے دل سے حاضر ہو) یہ بطریق مانعۃ الخلو ہے، جولوگ تھیجت حاصل کرنے والے دل نہیں رکھتے اور سیح طریقہ پر حضور قلب کے ساتھ بات نہیں سنتے ایسے لوگ عبرت اور تھیجت حاصل کرنے سے دور رہتے ہیں۔

اس کے بعدار شادفر مایا کہ ہم نے آسانوں کواور زمین کواور جو پھھان کے در میان دوسری مخلوق ہان سب کو چھدن میں پیدا فر مایا اور ذراسی بھی تھن نے ہمیں نہیں چھوا، جو کمزور ہوتا ہے وہ کام کرنے سے تھک جاتا ہے اللہ جل شانہ توی قادر مقدر ہے اسے ذرا بھی تھکن نہیں پہنچ سکتی، صاحب روح المعانی نے حضرت قادہ کا قول نقل کیا ہے اس میں جاہل یہودیوں کی تر دید ہے جو یوں کہتے تھے کراللہ تعالی نے سنچر کے دن سے بیدا فر مانا شروع کیا اور جعہ کے دن قارغ ہوا اور سنچر کے دن آرام کیا (العیاذ باللہ) بیان لوگوں کی جہالت ہے اور کفر ہے۔

فَاصُبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبُلَ الْغُرُوبِ (اورا پ رب کی تبیع بیان یجئے جس کے ساتھ جم بھی ہوسور ن نظنے اور سورج چھنے ہے پہلے ) مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے فجر اور عصر کی نباز مراو ہان دونوں کی حدیث شریف میں خاص فضیلت وارد ہوئی ہے حضرت ممارہ بن روبیہ دیا ہے سے دوایت ہے کہ رسول علی ہے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا محض دوز ن میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج نظنے سے پہلے اور چھینے سے پہلے نماز پڑھی (عیاد مادی صوری)

وَمِنَ اللَّيُلِ فَسَبِّحَهُ (اور رات کواپن رب کی تیجی بیان تیجی علاء نے فرمایا ہے کہ اس سے قیام اللیل یعنی رات کو نماز پڑھنامراد ہے وَ اَدُبَارَ السُّجُو ُ دِ (اور بجدوں کے بعد اللہ کی تیج بیان تیجی ) اس سے فرض نماز کے بعد نفل پڑھنامراد ہے اور بعض حضرات نے نماز کے بعد تسیحات پڑھنامراد لیا ہے۔

صاحبروح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سفق کیا ہے کہ قبل طلوع سے نماز نجر اور قبل الغووب سے ظہراور عصرا اور عشاء اور ادبار السجود سے فرضوں کے بعد کے نوافل مرادیں۔

وَاسْتِمَعْ يَوْمُ أِنَادِ الْلُنَادِمِنْ مَكَانٍ قَرِيْبٍ فَيَوْمَ لِيَهُمُعُوْنَ الصَّيْعَةَ بِإِلْحِقَّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ®

اے خاطب اس بات کوس سل کہ جس دن بکارنے والا قریب ہی جگہ سے پکارے گا جس روز جیخ کوحی کے ساتھ سیل کے یہ نگلنے کا دن ہوگا۔

#### إِنَّا نَحْنُ نُحْي وَثُمِيْتُ وَإِلَيْنَا الْمُصِيرُ ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِمَاعًا ذٰلِكَ حَثْثُرَ عَلَيْنَالِسِيرُ ﴿ بے شک ہم زندہ کرتے اور موت دیتے ہیں اور ہماری طرف لوٹ کرآ ناہے جس ون زمین ان کے اوپرے پھٹ جائے گی جبکہ دوڑتے ہوگ گے، بیر جس کر آ ناہے ہم پرآ سان ہے

تهم خوب جانتے میں جو پیلوگ کہتے جیں اور آپ ان برز بروی کرنے والے نہیں ہوآ پقر آن کے ذریعہ ایسے خص کولھیحت سیجتے جومیری لھیحت سے ڈرتا ہے۔

## وقوع قیامت کے ابتدائی احوال اور رسول علیہ کوسلی

فن سير: ان آيات من ادا وقوع قيامت كابتدائى احوال بيان فرمائے ميں پررسول الله عظيمة كوسلى دى ہے كه آپ معاندین کی باتوں ہے دلگیرنہ ہوں ہمیں ان کی سب باتوں کی خبر ہے۔

وَ السُتَمِعُ ﴿ (اورا بِحُاطِب مِن لِے) لِعِني آئندہ جو قیامت کے احوال بیان ہونے والے ہیں انہیں وھیان سے من ، يَوُمَ يُنادِ الْمُنادِ (جس دن يكار في والا يكار عالاً) يعن حضرت اسرافيل التلفظ صور چونك دي كي صور كي بيآ واز دوراور

قریب سے بن جائے گی لیعن ہر سننے والے کوالیا معلوم ہوگا کہ بہیں قریب سے پکارا جارہا ہے۔ پوری زمین کے رہنے وا ملے زندہ اور

م دےسب کے سب بکیان تیں گے۔

پہلے زمانہ میں تو لوگ اس کو سنکر پھی تا ال کرتے تھے اور سوچے تھے کدایک آواز کو پوری دنیا میں اور آسانوں میں کیسال کیے۔ تا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کے حالات اور آلات نے بتادیا کہ اس میں کچھ بھی اشکال کی بات نہیں ہے، آلات تو بہت ہیں ا کیٹیلیفون ہی کو لےلوبا سانی اس کے ذریعہ ہلکی ہی آواز بھی ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں سی جاتی ہے دوراورز دیک کے سننے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

يَوُمُ يَسُمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ (جس دن ح كساته حي كوسيس ع ) اس في النيمراد إور بالمَحقّ فرماكرية بتادياكماس جيح كويقين كماته سنيل كجس مسكوكي شك وشبك بات ندموكى - يدجود نياميسكى كوآ والريجينى

ہے کسی کوئیں چہنجتی ایسانہ ہوگا۔ ذلك يَوْمُ الْخُرُوجِ (يقرول سے نظنے كادن موكا) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيْتُ ﴿ بِ ثِكَ بَمِ زَنْهُ كَرِيَّ

ہیں اور ہم موت دیتے ہیں) وَ اِلْیُنَا الْمَصِیرُ (اور ہماری طرف لوٹ کرآناہے) کہیں کی کو بھاگ جانے ادر جان بچانے کا موقعہ نہیں ملے گا۔ یَوُمَ تَشَقَّقُ الْارُضُ عَنْهُمُ سِرَاعًا ﴿ رَضِ روزَ زمین ان پر سے کل جائے گی جبکہ وہ دور ت مَو عَلَى الْلِكَ حَشُرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (مار عزد يك يدفع كرناآ مان ٤) نَحُنُ اعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا آنت

عَلَيْهِمُ بِجَبَّالِ (جو پَرُم يراول كهدم بين بم خوب جائع بين اور آپ ان پر جركرنے والے نبين بين) فَذَر تَكُو بالْقُرُان مَنُ يَتَحَافُ وَعِيدِ (سوآ يقرآن كورايداية تف كونسيحت كرتے رہي جومرى وعيد ف درتا ہے)

آپ کی تذکیرتوعام ہے جوقبول کرنے والوں اور نقبول کرنیوالوں کے لئے برابر ہے تاہم جولوگ وعید کوسنتے ہیں پھر ڈرتے ہیں ان کی طرف خاص توجہ فرمائے یوں زبردی منوالینا آ کیے ذمہیں ہے۔

#### مِنْ فَالْدَرِينِ فِي الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِمُونِيَّةِ فِي الْمُعَالِّينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُؤْفِقِةِ مِنْفُولِلْدَرِينِيِّةِ مِنْ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُؤ

سورة الذاريات مكم عظمه مين نازل هوئي اس مين سائهة آيات اورتين ركوع مين

#### بِسُدِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِدِ يُورِ

شروع الله كے نام سے جوبرامبربان نہایت رحم والا ہے

والذربية ذرُوا فَالْخِيلةِ وِقُرا فَالْجِرِيةِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَةِ أَمْرًا فَإِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ

تم بيه واوس كي جور غيار وغير وكو) الراتى بين چران بادوس كي جور و جير كالفات بين، چران ستيوس كي جوزي سي جان ميس كادعده كيا

وَإِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ٥ وَالتَّمَا إِذَاتِ الْحُبُكِ اللَّهِ إِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ تَعْنَتَكِفٍ لَا يُعْوَفُوكُ عَنْ هُ مَنْ

جاتا ہے وہ بالکل چے ہے اور جزا ضرور ہونے والی ہے، قتم ہے آ سان کی جس میں رائے میں کہتم لوگ مختلف گفتگو میں ہو، اس سے وہی چرتا ہے جس کو

أُوْكَ ، قُتِلَ الْغَرَاصُونَ ٥ الَّذِينَ هُ مْ رِنْ عَمْرَةٍ سَاهُونَ ٥ بَهْ عَلَوْنَ ابْدَانَ يَوْمُ الدِّينِ

چرنا ہوتا ہے، غارت ہوجا کیں انگل کچو باتیں کرنیوالے جو جہالت میں جولے ہوئے ہیں غارت ہوجا کیں پوچھتے ہیں کہ روز جزا کب ہوگا

يُوْمَهُمْ عَلَى التَّالِ يُفْ تَنُوْنَ ﴿ ذُوْقُوا فِتْنَكَّكُمْ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَغِلُوْنَ ﴿

جس ون وہ لوگ آگ پر تیائے جائیں گے اپنی اس مزا کا مرہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مجایا کرتے تھے

#### قیامت ضروروا قع ہوگی منکرین عذاب دوزخ میں داخل ہوں گے

قفسين يہاں سے سورة الذاريات شروع ہو رہی ہے اس ميں الذاريات، اور الحاملات اور الحاريات اور الحاريات اور المقسمات کی مم کھائی ہے اس ميں ذرواً اور يُسُرُ الوّ مفعول مطلق بين، اورو قُواً اور اهمواً مفعول بربين \_

صاحب روح المعانی نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی الله عنها ہے یہی تفسیر نقل کی ہے جو ترجمہ میں لکھ دی گئی ہے چاروں چیز وں کی قیم کھا کرارشاوفر تایا کہ تم ہے جو وعدہ کیا جارہا ہے وہ بچے ہے اور جزالین اعمال کا بدلہ ضرور ملنے والا ہے یعنی قیامت ضرور قائم ہوگی بنی آ دم میدانِ حشر میں حاضر ہوں گے اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے، جن چیز وں کی قتم کھائی ہے ان میں فرشتے ہیں، جو آسان میں رہنے والی گلوق ہے اور پادل ہیں جو آسان اور زمین کے درمیان ہوتے ہیں اور ہوا بیس جو زمین کے اور پائی ہیں اور اور پر سے میں رہنے والی گلوق ہے اور پر آئی جاتی رہتی ہیں، اور کشتیاں ہیں جو سمندروں اور نہروں میں چلتی ہیں۔ ان چیز وں کے جانے والے اور د کھنے والے غور وفکر کریں گئو ہیں تھی تا کم کو قیامت قائم ہونے میں شک کرنا غلط ہے، جس ذات پاک کے بین نظر فات ہیں اس کے لئے قیامت قائم کرنا کوئی مشکل نہیں اس نے وقوع قیامت کی خبرائے رسولوں اور پینم ہروں کے ذریعہ دی ہے بی خبر کی ہے۔

اس کے بعد آسان کی جم ملی اور فرمایا و السّماء فات المحبک کے تم ہے آسان کی جس میں (فرشتوں کے آسے جانے کے )راستے ہیں تم لوگ ایک ایک گفتگو میں لگے ہوئے ہوجس میں اختلاف ہور ہاہے کوئی قیامت کی تعدیق کرتا ہے اور کوئی جھٹا تا ہے اس میں جولوگ تو ل تے بھالے ہیں یعنی وقوع قیامت کی تکذیب کررہے ہیں وہ اس تول سے ہٹائے جارہے ہیں یعنی جس کو بالکل ہی خیرے اور تق سے محروم ہونا ہے وہی اس تول حق سے ہٹا اور بچتا ہے۔

پر فرمایا قُتِلَ الْحَوْاصُونَ عارت ہوجا میں انگل پچو یا تیں کرنے والے (لیعیٰ جھوٹے لوگ) جوقر آن کو جھٹاتے ہیں دلائل سامنے ہوتے ہوئے ان میں فورنیں کرتے اپی جاہلا نہ انکل کوسامنے دھوکر تکذیب کرتے ہیں۔

الَّذِیْنَ هُمُ فِی عُمُوةِ سَاهُونَ (جوجہل ظیم میں پڑے ہوئے ہیں، عافل ہیں) یَسُسَلُونَ آیّانَ یَوُمُ اللّذِینِ (تجب سے پوچتے ہیں کہ کہ ہوگا ہزاکادن) یَوُمَ هُمُ عَلَی النّارِیُفُسَتُونَ (یہ بدلہ کا دن اس دن ہوگا جس دن یہ لوگ آگریہ ہوگا ہزاکادن) یَوُمَ هُمُ عَلَی النّارِیُفُسَتُونَ (یہ بدلہ کا دن اس دن ہوگا جس دن یہ لوگ آگریہ ہوگا ہزاکادن) کومُ هُمُ عَلَی النّارِیُفُسَتُونَ (ان سے کہا جائے گا یہ ہوہ جس کی مجلوری اس میں ہوگا کہ ہوگا

اِنَ الْمُتَّقِيْنَ فِي جُنْتٍ قَعْيُونٍ ﴿ اِخِنِينَ مَأَ النَّهُ مُ رَبَّهُ مُ الْفَهُ مُكَانُوْا قَبُلَ ذٰلِك باخبِتَ لوگ بافون اور چشون میں یوں گے، ان کے رب نے بو بھی ایس عطافر مایا ہے لیے والے یوں گے، بائک یوگ اس سے پہلا ایسے کام کرنے مُحْسِنِینَ ﴾ گانوا قَلِیُلاصِ الْکِل مایے جَعُون ﴿ وَالْسَائِلُ هُمُ یَکْتَعُفُونُ وَ وَیَ اَمُوالِمِنَ والے تھ، یہ لوگ رات کو کم موتہ تھ، اور رات کے آخری اوقات میں استفاد کرتے تھ، ان کے ماوں میں حق لسیابِل والمحروم کیا۔ حق للسیابِل والمحروم کیا۔

#### متقی بندوں کے انعامات کا اور دنیا میں اعمالِ صالحہ میں مشغول رہنے کا تذکرہ

قطعه بین: کمذبین کی سزابتانے کے بعد مؤمنین متقین کا انعام بتایا اور فرمایا کمتفی لوگ باغوں میں چشموں میں ہوں گان کے رب کی طرف سے آئیں وہاں جو پچھودیا جائے گا اسے (بڑی خوشی سے ) لینے والے ہوں گے، دنیا میں بیہ حضرات گنا ہوں سے تو بچتے ہی تھے جس کی وجہ سے انہیں متقین کے لقب سے سرفراز فرمایا، اعمالِ صالح بھی بڑی خوبی کے ساتھ انجام دیتے تھے اور اس کی وجہ سے آئییں مُدھ سینین کے لقب سے ملقب فرمایا ان کے نیک کا موں میں ایک بڑا قبیتی عمل بیتھا کہ رات کو بہت کم سوتے تھے نمازیں بڑھتے رہتے تھے دنیا سوتی رہتی اور بیلوگ جا گئے رہتے تھے۔ اللہ تعالی سے لولگاتے تھے۔

قال صاحب الروح ناقلاً عن الحسن: كابدوا قيام الليل لا ينامون منه الا قليلا، و عن عبدالله بن رواحة الله هجعواقليلاً ثم قاموا. (صاحب روح المعانى فيحسن سفل كرتے ہوئ كاما ہے كه انہوں في رات كے قيام ميں برى مشقت جميلى كررات كوبس تھوڑى در ہى سوتے تھے اور حضرت عبدالله بن رواحة سے مروى ہے كروہ بہت تھوڑا سوتے تھے پھر كھڑ ہے ہوجاتے تھے )

۔ یا گوگ راتوں کونماز پڑھتے اور راتوں کے آخری حصہ میں استغفار کرتے تھے (انہیں راتوں رات نماز پڑھنے پرغرورنہیں تھا اپنے اعمال کو بارگاہِ خداوندی میں پیش کرنے کے لاکٹ نہیں سجھتے تھے کوتا ہیوں کی وجہ سے استغفار کرتے تھے۔ایل ایمان کا بیطریقہ ہے کہ ٹیکی بھی کرے اور استغفار بھی کرے تا کہ گوتا ہی کی تلافی ہوجائے۔

ان حضرات کی جسمانی عبادت کا تذکرہ فرما کران کے انفاق مالی کا تذکرہ فرمایا کمان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے

والوں کے لئے اور محروم کے لئے یعنی اپنے مالوں کا جو حصدالل جاجت کو دیتے ہیں اس کے دینے کا ایسا اہتمام کرتے ہیں جیسے ان سریں میں اس میں تقدیم کی ساتھ میں ان میں اس کے دینے کا ایسا اہتمام کرتے ہیں جیسے ان

كذمدواجب بواسك استحق س تعبير فرمايا

لفظ مسائل کا ترجمہ تو معلوم ہی ہے معصو و م کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کے کئی معنی کھے ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ سائل کے مقابلہ میں ہے بعض حوال نہیں کرتا اس کے مقابلہ میں ہے بعثی چوشخص سوال نہیں کرتا وہ محروم ہے جو سوال نہیں کرتا اس کے محروم رہ جاتا ہے کہ لوگ اس کا حال جانے نہیں اور وہ خود بتا تا نہیں لہذا دینے والے اس کی طرف و حیان نہیں کرتے۔

حضرت ابو ہریرہ دوایت ہے کدرسول اللہ عظامی نے ارشاد فرمایا کمشکین وہ نہیں ہے جے ایک لقمہ اور دولقمہ اور ایک محجور اور دو محجور لئے لئے بھرتے ہوں لیکن مسکین وہ ہے جس کے پاس حاجت پوری کرنے کے لئے بچھ بھی نہ ہواورلوگوں کواس کا

۔ بور ورزو ، ورے سے چارہے ، وں میں میں میں دہ ہے۔ س سے پان مانا ہست پورل رہے ہے ہے ہے ہی ہی۔ پیتہ بھی نہ چلے (پیتہ چل جاتا تو صدقہ کرویتے )اوروہ سوال کرنے کے لئے کھڑا بھی نہ ہوتا (رواہ ابخاری ج1)

یعنی وہ اس طرح اپنی حاجت دبائے ہوئے وقت گزار دیتا ہے، صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس سے محووم کامید معنی کھاہے کہ دہ کمانے کی تدبیریں تو کرتا ہے لیکن دنیااس سے پشت پھیرلیتی ہے اور وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا۔

پھر حضرت زید بن اسلم سے قل کیاہے کہ محروم وہ ہے جس کے باغوں کا پھل ہلاک ہوجائے اورا یک قول یہ لکھاہے کہ جس کے مویثی ختم ہوجا کیں جن سے اس کا گزارا تھا۔واللہ تعالی بالصواب۔

#### وَفِي الْأَرْضِ أَنِكُ لِلْمُوقِنِينَ ﴿ وَفِي آنَفُسِكُمْ إِفَلَاتُبْصِرُ وَنَ ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِنْمَ قَكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ ﴾

اورز مین میں فشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لئے ،اورتمباری جانوں میں ، کیاتم نمیں دیکھتے ،اورآ سان میں تمبارارزق ہے اورجس کاتم سے وعدہ کیاجا تا ہے

فُوري السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّا كَتَى مِثْلَ مَا آنَكُمُ وَتَنْطِقُونَ فَ

سوسم آسان اورز من کرب کی باشک و وق ب جیسا کرم بول رہے ہو۔

#### زمین میں اورانسانوں کی جانوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں

قف مدين ان آيات من الله تعالى كي شان خالقيت اور دازقيت بيان فرما كي بهار شاد فرمايا كه زمين مين يقين كرنے والوں كے لئے نشانياں بين اور تمهارى جانوں مين بھي نشانياں بين ان مين فور كرنے ہے تمہارى بمجھ ميں يہ بات آسكى ہے كہا پئى گلوق مين جواليے اليے نظرفات كرنے والا ہے وہ مردول كو بھي زندہ كرسكتا ہے ، بھيرت كى آئھوں ہے ديھے والا اس بات كو كچي بحس قيامت قائم كرنا اس ذات كے لئے كچھ شكل نہيں جس كے ينظرفات بين \_انَّ اللَّذِيْ اَحْدَاهَا لَمُحْدِي الْمَوْتَى اور اللَّهُ يَكُ نُطُفَةً مِنْ مَّنِي يَّمُنَى مِين اس مضمون كو بيان فرمايا ہے)

پھرفرمایا کہ آسانوں میں تہارار دق ہاور جو کھو دعدہ کیاجاتا ہے وہ بھی ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ رزق ہے بارش مراد ہے جوآسان سے نازل ہوتی ہے۔ اور وہ انسانوں کی خوراک یعنی کھانے پینے کی چیزیں بیدا ہونے کا سبب بنتی ہےاور وَ مَا تُو عَدُونَ نَ کے بارے میں حضرت نجابد سے قال کیا ہے کہ اس سے خیراور شرمراد ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ تواب اور عقاب مراد ہے بیدوٹوں مقرر ہیں اور مقدور ہیں۔

اِنّهُ لَحَقٌ مِّشُلَ مَا آنگُمُ تَنطِقُونَ: پر فرایا که آسان اورزین کے رب کاتم یه ای طرح حق ہے جیے تم یا تی کرت موجمہیں اپنی باتیں کرتے وقت اس بات میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ ہم بول رہے ہیں باتیں کررہے ہیں اور یہ بات بہت واضح ہے، اِنَّهُ کی شمیر کا مرجع کیا ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ پدرزق کی طرف یا ٹبی کریم علیہ کے کا طرف یا قرآن کی طرف یا قرآن کی طرف یا دین (جزاء) کی طرف راجع ہے اور بعض حضرات نے فر مایا کہ ابتداء مورت سے لے کریمال تک جو پھے بھی بیان کیا گیا ہے ہے ہوں کی طرف راجع ہونا زیادہ اوفق اور اظہر ہے۔ان دونوں کا تعلق چونکہ یوم جزاء ہے ہاں لئے ان کے مراد لینے سے یوم الدین کے واقع ہونے کا تذکرہ مزید مؤکد ہوجا تا ہے جس کے وقوع کا مخاطبین اٹکار کرتے تھے۔

هَلْ اللَّهُ عَرِيثُ ضَيْفِ الرِّهِ مِم الْمُكُرُونِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوْ اسَلَمًا قَالَ سَلَمْ قَوْمُ مُنْكُرُونَ ۗ

کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ کو پیٹی ہے، جب وہ ان پر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، ابراہیم نے بھی کہا سلام ہو انجان لوگ ہیں،

فَرَاغُ إِلَى اَهْلِهِ فِيَاءً بِعِبْلِ سَمِينِ فَقَرِّبَ الِيَهِمْ قَالَ الْ تَأْكُلُونَ فَأُوجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً اللهِ عَلَيْ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ

رَاعِ الرَّالُونَ مُرِّدَ عِيْدُونِ مِرَاكِ المَّرَاتُ عَلَيْمِ وَالْمُرَاتُ عَلَيْمِ وَلَيْمِ وَالْمُرَاتُ عَلَيْمِ وَالْمُرَاتُ عَلَيْمِ وَالْمُرَاتُ عَلَيْمِ وَالْمُرَاتُ وَالْمُرَاتُ وَالْمُرَاتُ وَالْمُرَاتُ وَالْمُرَاتُ وَالْمُرَاتُ وَالْمُرَاتُ وَالْمُرَاتُ وَالْمُرَاتُ وَلِيْمِ وَالْمُرَاتُ وَاللَّهُ مِنْ مُوالِمُوا مِنْ اللَّهِ وَالْمُرَاتُ وَاللَّهُ مِنْ مُوالِمُ وَاللَّهُ مِنْ مُولِمُ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ مِنْ مُولِمُ وَاللَّهُ مِنْ مُولِم

بالجحد مول إفرشتوں نے کہا کہ تبہارے رب نے ایبای فرمایا ہے مینک وہ حکمت والا ہے علم والا ہے ابراہیم نے کہا اے بھیج بوئے لوگو المهمیں کیا برا کام کرنا ہے؟

رَبِكَ لِلْمُسْرِ فِيْنَ \* فَأَخْرُجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ \* فَمَا وَجَلَ نَا فِيهَا غَيْرُ بَيْتٍ

ہان کے لئے جوجد ہے گزرنے والوں میں سے ہیں، سوان میں جینے ایمان والے تھے انہیں ہم نے زکال دیا سواس میں ایک گھر کے سوامسلمانوں کا گوئی گھرنہ

صِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكُنَا فِيْهِمَا آلِكَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَنَابِ الْوَلِيمُ ﴿

پایااور ہم نے اس واقعہ میں ایسے لوگوں کے لئے عمرت رہنے دی جو در دناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔

حضرت ابراہیم العَلیٰ کے پاس مہمانوں کا آناورصا حبز ادہ کی کی خوشخری دینا،اور آپ کی بیوی کا تعجب کرنا

قفنسین : ان آیات میں حضرت ابراہیم الطبیق کے مہمانوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم الطبیق نے اپنے آبائی وطن سے (جوبابل کے آس پاس تھا) ہجرت فرما کو فلسطین میں قیام فرمایا تھا آپ کے ساتھ حضرت لوط الطبیق بھی ہجرت کر کے ملک شام میں آکر بس گئے تھے۔ انہیں بھی اللہ تعالی نے نبوت سے نوازا تھا، حضرت لوط الطبیق کی قوم جن بستیوں میں رہتی تھی وہ شام کے علاقہ میں نبرارون کے آس پاس تھیں۔ یہ لوگ بڑے نافر مان تھے ہرے کام میں لگے رہتے تھے۔ مردوں سے قضاء مہوت کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط نے بہت سمجھایا لیکن میلوگ ایمان نہ لائے نہا پی حرکتوں سے باز آئے اللہ تعالی نے انہیں ہلاک کرنے کے لئے

فرشتوں کو بھیجا، بیفرشتے انسانی شکل میں اولاً حضرت ابراہیم القلیلائے پاس آئے چونکہ بیرحضرات اللہ کے مقرب اور مکرم بندے تھاس لئے یول فرمایا کہ کیا آپ کے پاس ابراہیم القلیلا کے معززمہمانوں کی خبر پیٹی ہے؟ بید حضرات حضرت ابراہیم القلیلا کے یاس مینچاتو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دے دیا۔لیکن چونکہ ان حضرات سے ابھی ابھی نئی ملاقات ہوئی تھی، اس لئے قَوُمٌمُّنُكُورُونَ فرمایا لیخی آپ حضرات بے جان پہچان کے لوگ ہیں۔ ابھی آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم الطفی اندراین گھروالوں کے پاس تشریف لے گئے اور بھنا ہوافر بہ پھٹرالے کر با ہرتشریف لائے اورمہمانوں کے یاس دکھ دیا اور کھانے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا آلا تَا کُلُونَ کیا آپ حضرات نہیں کھاتے ، زبان سے کہنے پر بھی انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ بیما جراد یکھا تو مزید تو حش ہوا، یہاں سورة الذاریات میں ہے فَاَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً فرمایا کہ ان کی طرف ے دل میں خوف محسوس کیا اور سورۃ الحجرمیں ہے کہ زبان ہے بھی إِنّا مِنْکُمُ وَجِلُونَ فرمادیا کہ ہم آپ سے خوف زدہ ہور ہے ہیں مہانوں نے کہا کاتو جُلُ إِنَّا نَبَشِرُكَ بِغُلامِ عَلِيْمٍ كُرْ آپ ندوريَّے ہم آپ كوايك صاحبِ علم الرك كى بثارت وية بين -ابراتيم العليل في فرماي كه مين تو بور صابو چكابول اب محصكيني بشارت و رسيم و حضرت ابراتيم العليل كي بوي و ہیں کھڑی تھیں ان کوخوشخبری سنائی کہ تمہاراا یک بیٹااسحاق ہوگا اوراس کا بھی ایک بیٹا ہوگاوہ کہنے گئیں ہائے خاک پڑے کیا میں اب جنول گی اور حال یہ ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہول اور اتنابی نہیں بلکہ یہ میرے شو ہر بھی بوڑھے ہیں بیتو عجیب بات ہے۔ بیمضمون سورہ بود میں مذکور ہے یہاں سورۃ الذاریات میں فرمایا ہے فَاقْبَلَتِ اهْرَ أَتُهُ فِي صَرَّةٍ كمان كى بيوى بولى بارتى بولى آ سي فَصَكَّتُ وَجُهَهَا انهول فاي التي التي التي التي التي الراوقاكَ عَجُوزٌ عَقِينُم اور كَهَ لَيس برها بول، أبتي ہوں۔ یہاں سورۃ الذاریات میں لفظ عَقِیْمٌ یعنیٰ ہانچھ کا بھی اضافہ ہے۔اس ہے معلوم ہوا کیمیاں بیوی بوڑ <u>مطے تو تھے</u> ہی اس سے يهاس خانون سے بھی اولا ذہيں ہونی تھی فرشتوں نے کہا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْتَحَكِيمُ الْعَلِيمُ رب نے ایسابی فر مایا ہے بیشک وہ جب جا ہتا ہے اور جو جا ہتا ہے تصرف فر ماتا ہے اور جو جا ہتا ہے پیدا فرماتا ہے فرشتوں کی بشارت کے مطابق کڑ کا بیدا ہوااوراس بیٹے کا بیٹا لیقو بھی وجود میں آیا جس کالقب اسرائیل تھااورسب بنی اسرائیل ان کی اولادیں ہیں۔ حضرت لوط العَلَيْلا كي قوم كي بلاكت: حضرت ابرائيم العَلَيْلا في جب يديقين رايا كديفر شتة بين الله كي طرف ي بصيح ك بين توسوال فرمايا كرة ب حضرات كيامهم لي كرة كين بين تشريف لان كاكياباعث بياس يرانهول في جواب دياكه بم لوط القليلاني قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں یہ مجرم لوگ ہیں ہمیں ان کو ہلاک کرنا ہے انکی ہلاکت کا پیطریقہ ہوگا کہ ہم ان پرآ سان سے پھر برسادیں گے یہ پھر مٹی سے بنائے ہوئے ہول گے (جن کابر جمہ (کھنکھر) کیا گیاہے )ان پرنشان لگے ہوئے ہوں گے بعض مفسرین نے فر مایاہے کہ پھروں پرنام لکھے ہوئے تھے جس پھر پرجس کا نام لکھا ہوا تھا وہ ای پر گرنا تھا یہ مُسَوَّ مَةً کا مطلب ہے (وفیہ اقوال آخر) فرشتوں نے کہا کہ یہ چر مُسُوفِين كين حدي كررجان والول كے لئے تيار كئے كئے ہيں سورة العنكبوت ميں بركة حفرت ابراہيم الطفيلا عي شتول في كها إنَّا مُهْلِكُونُ آاهُلِ هَلْذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ آهُلَهَا كَانُوا ظُلِمِينَ (بِشَبَهُ الْهِبَاس بنتی کے رہنے والے ظالم ہیں) جب فرشتوں نے بستی کا نام لیا تو حضرت ابراہیم الطبیق فکر مند ہوئے قَالَ إِنَّ فِیهَا لَوُ طَا ( کہاس بتى مين ولوط العَلَيْ بھى ميں )فرشتوں نے جواب ميں كہا: مَحُنُ أَعُلَمْ بِمَنْ فِيْهَا (ممين ان لوگوں كاخوب پة ہے جواب بستى مين میں) لَنْنَجَيْنَةُ وَأَهْلَةُ إِلَّا اَمْرَأَتَهُ (بهم لوط كواوراس كَالْهِ والول كونجات دے دیں گے سوائے اس كی بیوی كے) بيسوره عنكبوت كا مضمون ہاں سورة الذاريات ميں ہے كر شتول نے كہا كہ فَأَخْوَجُنَا مَنْ كَانَ فِيُهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (السبتي ميں جوابل

ایمان ہیں ان کوہم نے بحر مین سے علیمہ کردیا ہے ) پیلوگ ہمارے علم میں ہیں جو تھوڑ ہے ہی سے ہیں، جس گھر کا تذکرہ فز مایا ہے بیہ گھر حضرت لوط التقلیقی کا تقارض میں ان کے آل واولا دہتے جومون تھے ہاں ان کی ہوی مسلمان نہ ہوئی تھی ، معالم التزیل میں لکھا ہے یہ یعنی گو طلا و ابنتیکہ یعنی حضرت لوط التقلیقی اور ان کی دوبیٹیاں میں تیرہ افراد مجھے اگر اس بات کولیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ باتی دس المعانی میں حضرت سعید بن جیر سے نقل کیا ہے کہ اہل ایمان میں تیرہ افراد مجھے اگر اس بات کولیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ باتی دس افراد حضرت لوط التقلیقی ہی ہتی اور حضرت لوط التقلیقی ہے کہ دیا کہ افراد حضرت لوط التقلیقی ہی ہتی اور حضرت لوط التقلیقی ہی ہتی ہوگئے تھے۔ فرشتے حضرت لوط التقلیقی ہی ہتی اور حضرت لوط التقلیقی ہوگئے تھے۔ فرشتے حضرت لوط التقلیقی ہی ہتی اور کو کرنے دو کی تھے اور اپنی ہوگ کو ساتھ کے کرنے جانا اسے بھی وہ بی عذاب چنی والا ہے جو دوسرے مجر مین کو پنچے گا۔ جب یہ حضرات رات کولیتی سے با ہرنکل گئے تو ساتھ کے کرنے جانا اسے بھی وہ بی عذاب چنچنے والا ہے جو دوسرے مجر مین کو پنچے گا۔ جب یہ حضرات رات کولیتی سے با ہرنکل گئے تو سورج نکلتے وقت ان کی قوم کوا کی جی نے کی کرلیا اور ان کا تختہ الٹ دیا گیا لیٹی اور کا حصہ یہ کے کردیا گیا اور ان پر کھنکھر کے پھر سورج نکلتے وقت ان کی قوم کوا کی جی نے بیکڑ لیا اور ان کا تختہ الٹ دیا گیا لیٹی اور کا حصہ یہ کے کردیا گیا اور ان پر کھنکھر کے پھر سورج نکلتے یہ تینوں عذاب مورج الحجر میں نہ کور ہیں۔

وفى موسى إذ السائه إلى فرعون إسائطين ميدين فتولى بركينه و قال سيحرا في مجنون الاستان المسيحرا في مجنون الاستان المسيحران المستان المس

# فرعون اورقوم عادوثمودكي بربادي كاتذكره

تفسید: حضرت لوط النظائلی تومی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرعون اور عاداور شمود کی سرکشی اور ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ موکی النظائلی کے قصہ میں بھی عبرت ہے ہم نے انہیں کھلی ہوئی دلیل دے کر بھیجا لیعنی انہیں متعدد معجوات دیئے انہیں دیکھ کر ہرصاحب عقل فیصلہ کرسکتا تھا کہ شخص واقعی اینے دعوائے نبوت میں بچا ہے اور اس کاحق کی دعوت دینا اور خالق اور مالک جل مجدہ کی توحید اور عبادت کی طرف بلاناحق ہے کیے نفرعون نے حق سے اعراض کیا موکی النظائی کا کو جھلا یا اور انہیں جادو گراور دیوانہ بتادیا اس نے جو بہر کت کی بیاس بنیاد پرتھی کہ اس کے ساتھ اس کی جماعت کے لوگ اور در باری سردار تھے غرور اور تکمبراسے لے دو باوہ بھی دوباس کے ساتھ اس کی جماعت کے لوگ اور در باری سردار تھے غرور اور تکمبراسے لے دوباوہ بھی دوباس کے ساتھ اس کے طرف سے بھی ۔ ایس کی خطرف سے بھی مستق ملامت ہوا اور این عوام کی طرف سے بھی ۔

قال صاحب الروح ناقلاً عن الراغب: يختص الرم بالقنات من الخشب والتين والرمة بالكسر تختص بالعظم البالى. (صاحب روح المعانى امام راغب من الركائية بين كمالم وفي يجوفى بمونى كريون اورهاس ك لي خاص من اورالرمة بوسيده بريون كريون عاص من المنافق من من المنافق المن

معلوم ہوتا ہے کہان کے افرادتو مجوروں کے تول کی طرح کر گئے تھے اور باتی چزیں (جانوروغیرہ) ریزہ ریزہ ہوگئ تھیں اور بید بھی ممکن ہے کہان کے جتے بھی بعد میں ریزہ ریزہ ہو گئے ہوں بیہوا کہ پچھم کی طرف سے آنے والی تھی رسول اللہ عظیمی کا ارشاد ہے: نُصِرُ تُ بالصَّبَا وَ اُهُلِکَتُ عَادُ بِاللَّدُبُورِ (مشکواۃ المصائع: صفح سائن ابخاری)

بادِ صالے ذریعہ میری مدد کی گئ (جو درق کے موقع پراللہ تعالی نے بھی دی تھی) اور دبور کے ذریعہ قوم عادہ لاک کی گئ، صاوہ مواجو مشرق کی طرف سے چل کرآئے۔

اس کے بعد شمود کی بربادی کا ذکر فرمایا ان کی طرف حضرت صالح النظام مبعوث ہوئے تھے انہوں نے انہیں تو حید کی دعوت دی سمجھایا بجھایا لیکن پرلوگ اپنی ضد پراڑے رہے انکا تذکرہ بھی ان سورتوں میں گر رچکا ہے جن کا حوالہ اوپر دیا گیا۔ بطور مجزہ اللہ تعالی نے ان کے لئے پہاڑے اونٹی برآ مرفر مائی تھی اور ان لوگوں کو بتا دیا کہ بیاؤنٹی ایک دن تہا رہے کو یس کا پانی چیئے گی اور ایک دن تهارے مویش پیش کے ، یہ بات ان الوگوں کو نا گوار ہوئی اور اونٹی کوئل کرنے کا مشورہ کیا حضرت صالح الطیلائے فر مایا .
وَ لَا تَمَسُّوهُ هَا بِسُوْءٌ فَیَاخُذَکُمْ عَذَابٌ اَلِیُمْ (اور تم اسے برائی کے ساتھ ندچھوناور نہ تہیں ورونا کی عذاب پکڑ لے گا) وہ لوگ نہ مائے بالاً خراس اونٹی کوئل کر ہی دیا اس پر حضرت صالح الطیلائے فر مایا: تَمَتَّعُوْا فِی دَارِ کُمْ قَلْفَةَ اَیّامَ (تم اسے گھروں میں تین دن تک نفع اٹھالو) یعنی زندہ رہ لواور کھائی لو، اس کے بعد تمہاری بربادی اور ہلاکت ہے۔ ذلک وَعَدْ غَیْرُ مَکْذُوبِ (بیہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہاکس کے بالکل سے ایک بیان الصّاعِقَدُ فر مایا اور معدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہاکہ اللّٰ اللّٰ کے بیان الصّاعِقَدُ فر مایا اور سورہ تم بجدہ میں صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ سے تعبیر فر مایا ہے۔

بعض مفسرین نے فر مایا ہے کہ صاَعقه برعذاب کے لئے استعال کیاجاتا ہے اوراس کا اصل لغوی معنی وہ عذاب ہے جو بکل کے گرنے یا بادلوں کے گرجے سے ہوسورہ ہوداور سورہ قمر میں ان کے عذاب کو صَیْحَة سے تجیر فر مایا ہے وہ جی کی ہے۔ بہر حال ان لوگوں پر تین دن بعد عذاب آیا اور بیلوگ دیکھتے ہی زہ گئے ای کوفر مایا فَاحَدُ دُهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمُ یَنظُرُونَ . سورہ ہود میں فرمایا فَاحَدُ دُهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمُ یَنظُرُونَ . سورہ ہود میں فرمایا فَاحَدُ دُهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمُ یَنظُرُونَ . سورہ ہود میں فرمایا فی دَیَادِ هِمُ جَدِّمِینَ کَانَ لَمْ یَغُنُوا فِیْهَ آکہ وہ کھٹوں کے بل ایتے گروں میں ایسے گرے کہ گویا کہ دہ ان گھروں میں رہے ہی ہیں تھے۔ جب اللہ تعالی کے عذاب آیا تو عذاب کو دفع نہیں کر سے ، کی سے مدونہیں لے سکے ، اللہ تعالی سے انتقام نہیں لے سکے وَمَا کَانُوا مُنتَصِریُنَ میں ای کوبیان فرمایا ہے۔

حضرت نوح الطَّلِينَا كَي قُوم كَى بِلا كت اس كے بعد حضرت نوح الطَّنِينَ كَ قوم كى بربادى كا تذكره فرمايا يعنى ان لوگوں سے پہلے قوم نوح بھى عذاب مِن گرفتار ہو چى ہے يہ لوگ بھى فاسق يعنى نافر مان تھے۔قال فى معالم التزيل:

"وقوم نوح" قرا ابو عمرووحمزة والكسائي"وقوم"بجرالميم اى وفي قوم نوح وقراالأخرون بنصبها بالحمل على المعنى و هو ان قوله "فاخذناه و جنوده فنبذناهم في اليم" معناه اغرقناهم كانه . واغرقنا قوم نوح "من قبل المعنى و هو ان قوله "فاخذناه و جنوده فنبذناهم في اليم" معناه اغرقناهم كانه . واغرقنا قوم نوح "من قبل" اى من قبل هؤ لا و هم عاد و ثمود و قوم فرعون اهد (وتوم نوح الايمر كسائل اور حزه فقوم ميم كزيركساته پرها المرادة من من المرادة عنى برمحول كرتي موئيم كي زيركساته پرها بيادوه الله على الله تعالى كالمراد كالله تعالى كالمراد كالله تعالى كالهم في المراد المراد كالله تعالى كالمراد كالله تعالى كالمراد كالله كالهم كالهم كالهم كريم كوري كلهم كريم كوريم كوري كريم كوريم كي المراد كالله كالهم كريم كوريم كو

# 

# آسان وزمین کی تخلیق کا ذکر، اور الله کی طرف دوڑنے کا حکم

قضعه بين ان آيات بين آسان وزين اور دوسرى كلوقات كي كليق كا تذكره فرمايا بحرالله تعالى كي طرف رجوع مون اور موصد بغن اور توحيد بنا الله و المان كالمرفق الله الله و المرام في الله الله و المرام في الله و المرام في الله و المرام في الله و المرام في الله و ا

اور شقاوت سعادت اور ہدایت اور ضلال اور آسان وز مین اور سیابی وسفیدی اور صحت اور مرض وغیر ذلک \_ لَعَلَّكُمُ تَلَا كُونَ

(تاكيم نصيحت حاصل كرو) يعني جاري ان نعمتو ركود كيوكررب ذوالجلال قادر مطلق كي طرف متوجه جواوراس كي عبادت مين لكو-

دا بعاً فرما يا فَفِرُ وَ آالِي اللهِ (سوتم الله كي طرف دورُو) اس كاعبادت بهى كرواور نافر ما في سے بهى بازر بو خامسى فرما يا إِنَّى لَكُمُ مِّنْهُ مَذِيْهُ مَنْهُ مَذِيْهُ لَمُنِينٌ (كهاب رسول آپ ان سے فرمادي كه ميں تنهيں كھلا ڈرانے والا بول) الله

تعالی کی طرف ہے اس کام پر مامور ہوں۔

سادساً فرماياوَلا تَجُعَلُوا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَوَ (اوراللهذكساتهكوكي دوسرامعبودمت قراردو)-

سابھا اِنّی لَکُمُ مِنْهُ نَدِیْرٌ مُبِیُنٌ کوپر دہرادیا۔ ثامناً یہ فرمایا کہ اے رسول تہارے بارے میں جو کچھ خالفین کہتے ہیں یہ کوئی نتی بات نہیں ہے۔

كَذَٰلِكَ مَا اَتَى الَّذِينَ مِنُ قَبْلِهِمُ مِنُ رَّسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ اَوْمَجُنُونٌ (ای طرح ان سے پہلے ان اوگول كياس جوبھى كوئى رسول آياس كے بارے ميں انہوں نے ميضروركها كديدجادور سے ياديوانہ ہے (جس طرح ان حضرات نے

مبرکیاآپ بھی مبرکریں)۔

فاسعا فرمایا آنو اصو ابه (کیا آپس میں ایک قوم نے دوسری قوم کووست کی تھی کہ ہماری طرح تم بھی ایسی ایسی باتیں کرنا) یہ استفہام انکاری ہے۔مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسر ہے کووست تو نہیں کی لیکن چونکہ سرکتی میں سب ہی مشترک ہیں اس لئے دور حاضر کے مکذ میں اور ان سے پہلے معالم بین سب ہی کوان کی طغیانی اور سرکتی نے رسولوں کی تکذیب پر ابھارا اور آمادہ کیا۔

عات کے دور حاضر کے مکذ میں اور ان سے پہلے معالم بین سب ہی کوان کی طغیانی اور سرکتی نے رسولوں کی تکذیب پر ابھارا اور آمادہ کیا۔

عات کے دور عاضر کے مکذ میں اور ان میں سے ایمان نہ لائے وہ اس کی شقاوت کی بات ہے فیما آئٹ برمکو م آپ پر کوئی الزام نہیں کہ ان کو صلبان کیوں نہیں بنایا۔

آخریں وعظاور نصیحت کا تھم فرمایا اور ارشاد فرمایا وَوَکُورُو فَاِنَّ اللَّهِ کُورِی تَنْفُعُ الْمُوُومِنِیُنَ (اور آپ نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے) یعنی جن کے لئے اللہ تعالی نے ایمان مقدر فرمایا ہے آپ کا نصیحت کرنا ان کے لئے نفع مند ہوگا اور جولوگ ایمان لاچکے ہیں ان کومزید بصیرت حاصل ہوگی اور یقین میں قوت حاصل ہوگی۔ (زکرہ صاحب ارون)

# وَمَا حَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيعَبُكُ وَنِ هَمَ آرُيْكُ مِنْهُمْ مِّنْ تِرْدُقٍ وَمَا آرُيْكُ أَن يُطْحِمُونِ ٩

اور میں نے جن اور انس کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں، میں ان سے کوئی رز ق میں چاہتا اور میس چاہتا کہ مجھے کھلائیں، بلاشبراللہ وہ ہے جو خوب

#### إِنَّ اللهَ هُوَالرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَدِيْنُ ﴿ فَإِنَّ لِلَّإِنِينَ ظَلَمُوْاذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ اصْحَيِهِمْ

رزق دینے والا ہے توت والا ہے، نہایت ہی توت والا ہے و بیشک ان لوگوں کیلئے جنہوں نے ظلم کیاان کے لئے عذاب کا بڑا حصہ ہے جیسا کدان کے ہم مشریوں کا تھا

#### فَلايَسْتَعِجُ لُوْنِ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُ وَامِنْ يَوْمِهِ مُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ٥٠٠ فَكَ

سووہ جھ سے جلدی نہ کریں، سو کافروں کے لئے بری خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جارہا ہے

# الله تعالى نے جن اور انسان كوسرف اپنى عبادت كے لئے بيد افر مايا ہے وہ برد ارزق دينے والا ہے سى سے رزق كاطالب نہيں

قفد میں انسان اور جنات کا افتا ہیں پہلی آیت میں نہایت واضح طور پرارشاد فرمادیا کہ ہم نے جنات کواورانسانوں کوسرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عیادت کریں ،اللہ تعالی کی مخلوق میں جنہیں عقل اور فہم سے نواز ا ہے ان میں فرشتے بھی ہیں اور جنات وانسان بھی ہیں ، انسان اور جنات کا افتایا راور اقتدار بھی بہت زیادہ ہے۔ ان دونوں قوموں کے لئے فرمایا کہ ہم نے انہیں صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ، نیکن ان میں عبادت کرنے والے کم ہیں شراور شرارت اور سرکشی والے زیادہ ہیں حالانکہ انہی کا سب سے زیادہ فرمانبر دارعبادت گرار ہونا لازم ہے ایک طرف تو انہیں متوجہ فرمادیا کہم صرف میری عبادت کے لئے پیدا کئے کہ اواور دوسری طرف نافرمانی کی سزا بھی بتادی سورہ ہوکہ میں فرمایا کہ مُلفَنَّ جَھنَّمَ مِنَ الْحِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجُمَعِیْنَ انسانوں اور دوسری طرف نافرمانی کی سزا بھی بتادی سورہ ہوکہ میں فرمایا کہ مُلفَنَّ جَھنَّمَ مِنَ الْحِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجُمَعِیْنَ انسانوں اور جنات پرلازم ہے کہ خالق جل مجدہ کی عبادت اختیار کریں فیق اور کفرے بھیں اور ایخ کودوز ن میں جانے والانہ بنا تمیں۔

دوسری آیت میں فرمایا کہ میں ان ہے کوئی رز تنہیں چاہتا اور تنہیں جاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں اس میں شان بے نیازی کا اظہار فرمایا کہ جس طرح دنیا والے اپنے غلاموں ہے کسب اور کمائی چاہتے ہیں اور ان کی بیرخواہش ہوتی ہے کہ بیر ہمیش کما کردیں تاکہ ہمارارز ق کا کام چلے بیصرف اہلِ دنیا کی اپنی خواہشیں اور تقاضے ہیں میں نے جوجن اور انس کوعبادت کا تھم دیا ہے اس میں میراکوئی فائدہ نہیں میں ان سے رزق کا امید وارنہیں ہوں۔

پھر فرمایا اِنَّ الله اَهُوَ الرَّرَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِینُ (بلاشبالله بهت زیاده رزق دینه والا ہے وہ قوت والا ہے اور نہایت بی قوت والا ہے ) وہی سب کورزق دیتا ہے اور خوب زیادہ رزق دیتا ہے وہ قوت والا ہے اور اس سے بڑھ کرکوئی قوت والانہیں پھر بھلاوہ بندول سے رزق کا کیا امیدوار ہوسکتا ہے۔

اس کے بعد ظالمون کے عذاب کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ظالموں کے لئے عذاب کا بڑا حصہ ہے جیسا کہ ان سے پہلے ان جیسے لوگوں کا حصہ تھالہٰذاعذاب آنے کی جلدی نہ بچائیں کفر کے باعث ان پرعذاب آنا ہی آنا ہے۔ دیر لگنے کی وجہ سے عذاب سے چھٹکارہ نہ ہوجائے گا۔

لفظ ذنوب پھر ، ہوئے ڈول کے لئے استعال کیاجاتا ہے بطور استعارہ یہاں نصیب کے معنی میں آیا ہے۔ آخر میں فرمایا: فَوَیْلٌ لِّلَّذِیْنَ کَفُورُ الْ مِنْ یَّوْمِهِمُ الَّذِی یُوعَدُونَ (سوکافروں کے لئے بڑی خرابی ہے اس دن کے آئے سے جس کا

ان سے وعدہ کیا جارہا ہے) بعض مقسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے بدر کا دن مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قیامت کا دن مراد ہے۔ و اللہ تعالی اعلم بالصواب و الیہ المرجع و الماب۔

وقد أنتهى تفسير سورة الذاريات بفضل المليك الحنان المنان والصلوة والسلام على رسوله سيد الانسان والجان وعلى من تبعه باحسان الى يوم يدخله فيه المؤمنون الجنان و يجارون من عداب النيران.

# مِعْ الْفِي لِمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلِي الْمُعْل

سورة الطّورمكة عظمه مين نازل مونى اس مين انجاس آيات اوردوركوع مين

#### بِسُواللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله كام سے جوبرا مبربان نهايت رحم والا ب

ۉٳڵڟؙۏ۫ڔۣ؞ۅڲڗڽؠڝٞٮٛڟۏڔۣ؞ۏٛڒڡۣٞڝۜؽؙۺٛۏڔۣؖٷٳڶؠؽؾؚٳڶؠۼؠؙۏڔ؞ۅٵڛڠ۫ڣؚٳڵؠۯڣۏ؏؋ۅٳڶٚؠۼؽڔ

فتم ہے طور کی اور کتاب مسطور کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں کھی ہوئی ہے اور بہت معمور کی، اور سقف مرفوع کی، اور بح مجور کی،

الْمِسْجُوْرِةُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعُ مَا لَهُ مِنْ دَافِعِ في يَوْمَ تَهُوْرُ الْتَكَاءُمُورًا فَ وَتَسْيُرُ الْجِبَالُ سَيْرًا هُ

بلاجبہ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اے کوئی وقع کرنے والانہیں، جس ون آسان تحر تحراف کیے گا اور بہاڑ چل پڑیں گے،

فَوُنِكَ يَوْمَ بِإِللَّهُ كُذِّبِينَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۚ يَوْمَ يُدَكُّونَ إِلَى نَارِجَهُ تَمَر

و اس دن بری خرابی ہے جیٹلانے والوں کے لئے جو بیبودگی میں لگے رجے ہیں، جس دن انہیں دوزخ کی آگ کی طرف و محلے دیے

دَعًا ﴿ هٰذِهِ التَّارُ الَّتِي كُنْ تُنْهِ عِمَا تُكَذِّبُون ۗ افْسِعْرُ هٰذَا امْرَأَ نَتْمُ لِاثْبُصِرُ وَن وصلوها فَاصْبِرُوَا

جائیں گے، یہ دوزخ ہے جس کو تم چھٹلاتے تھے، کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھتے، اس میں داخل ہوجاة صبر كرو

اوْلِاتَصْبِرُوْا سُوَاءُ عَلَيْكُمْ النَّهُ الْجُنْرُونَ مَاكُنْتُمْ تَعْمُلُونَ ®

یاند کروبرابر ہے تبہارے فق میں جمہیں انہی اعمال کی جزادی جائے گی جوتم کیا کرتے تھے

# قیامت کے دن منگرین کی بدحالی ، انہیں دھکے دے کر دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا

قضسيو: ان آيات مين الله تعالى في اين محلوق مين بعض اليي چيزول كاتم كهائى بين كى برى الميت بناس كے بعد فرمايا بكر بيشك آپ كرب كاعذاب واقع مونے والا ب، قيامت كوجھلانے والے اس كے وقوع كے منكر بين، ان كے شك

اورا تکارکوروکرنے کے لئے اللہ تعالی نے بار بارتشمیں کھائی ہیں، سورۃ الذاریات کا افتتاح اور سورہ النازعات کی ابتدا بھی ای طرح

سے ہے، ان آیات میں اولاً طور پہاڑی تیم کھائی یہ وہی پہاڑ ہے جس پر حضرت موکی النیکی کا کواللہ تعالی ہے ہمکلا می کا شرف حاصل ہوا، اس کے بعد کتاب مسطور کی تیم کھائی مسطور بعنی متوب ہے یعنی کسی ہوئی کتاب ساحب روح المعانی نے اس کی تفسیر میں چندا قوال نقل کے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے بندوں کے اعمال نا صراد ہیں جوقیا مت کے دن کمی کووا ہے ہاتھ میں اور کی کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گا اور بعض حضرات نے اس سے قرآن کریم مرادلیا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے اور کی کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گا اور بعض حضرات نے اس سے کہ اس سے لارِح حفوظ مراد ہے، کتاب مسطور کی صفت بتاتے ہوئے فی رق می شنسور قرمایا کرتے تیں اور منشور کا معنی ہے کہ ہوئی چڑ، جن حضرات نے کتاب مسطور سے اعمال جب دنیا میں کاغذ نہیں ان کے قول کی اس سے تائیر ہوتی ہے کہ سورۃ الاسراء میں اعمال ناموں کے بارے میں و فَخور مج لَهُ مَوْمَ مَنْ شُور وَ آ قرمایا ہے۔

اس کے بعد بیت معمور کی شم کھائی شب معراج میں اے رسول اللہ عظیاتھ نے عالم بالا میں دیکھا تھا آپ نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے بیت معمور ہے اس میں روز انہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جب اس سے نگل کروا پس جاتے ہیں تو ان کی باری دوبارہ مھی نہیں آتی (مج مسلم فی ۱۶۵)

معالم التزیل بین اکھا ہے کہ آسان میں بیت المعود کی حرمت وہی ہے جوز بین میں کعبہ معظمہ کی حرمت ہے، اس میں روز اندستر ہزار فرضتے داخل ہوتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں اور اس میں نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ان کے دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں آتی۔ اس کے بعد فرمایا اَکسَّقُفِ الْمَرُ فُوْعِ لِین بلند چھت کی شم کھائی ۔ روح المعانی میں حضرت علی بھی سے نقل کیا ہے کہ اس سے عرش الہی مراد ہے جو جنت کی مجھت ہے۔

اس کے بعد اَلْبَحْوِ الْمَسْجُورِ کَاتُم کھائی جس کا ترجمہ ہے 'وہ سمندرجود مکایا گیا'' یعنی خوب اچھی طرح تنوری طرح جا یا گیا۔ کفرت ابن عباس اللہ کے اندا اللہ کا ترجمہ ہے 'وہ سمندروں کے دون کے احوال میں وَ اِذَا اللّٰهِ حَادُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

حضرت عبداللہ بن عمر و نظافہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشاد فر مایا کہ سمندر کا سفر صرف وہ آدمی کر ہے جو جی یا عمرہ کے لئے جہاد فی سبیل اللہ کے لئے روانہ ہو کیونکہ سمندر کے نیچ آگ ہے اور آگ کے نیچ سمندر ہے۔(رداہ ابودا دوس سے بھر صاحب روح المعانی کلصتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے چند المور کی قتم کھائی ہو فرشتوں کے طواف کی مقدس ہے پھر کتاب مستور کی قتم کھائی جو فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے کتاب مستور کی قتم کھائی جو فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے اور اللہ تعالی کی تسبح اور تقدیس میں مشغول ہونے کا مقام ہے پھر اُلی قیف المرفوع کی قتم کھائی جو فرشتوں کے رہنے کی چگہ ہے وہاں سے آیات نازل ہوتی ہیں اور جنت بھی وہیں ہے پھر اُلی شخور المکہ شخور کی قتم کھائی جو آگ کی جگہ ہے۔

ان قسول کے بعد فر مایا آن عَذَابَ رَبِّکَ لَوَ اقع من الله الله عنداب واقع ہونے والا ہے)
مالکہ مِن دَافِع (اسے کوئی دفع کرنے والا ہیں) یہ جواب ہم ہاور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیز وں کو پیدا فر مایا ہے جو عظیم الثان ہیں اور کا نئات میں بڑی چیزیں ہیں اس کی قدرت سے یہ باہر نہیں ہے کہ صالحین کو تواب اور محکرین کو عذاب دیئے کے لئے قیامت قائم ہوگی تواسے کوئی بھی دفع کرنے والا نہیں ہوگا۔ جھزت جبیر بن مطعم عظیم الثان کیا کہ

میں مدیند منورہ حاضر ہوا تا کہ رسول اللہ علی ہے بدر کے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کروں (اس وقت بیمسلمان نہیں ہوئے سے اسلم کے بارے میں گفتگو کروں (اس وقت بیمسلمان ہوئے سے اسلم کے اسلم کے باہر آپ کی آ واز آ رہی تھی میں نے وَ الطّورُ وَ اللّٰهُ وَرَ حَالَمَ اللّٰهِ عَنْ كَافِعِ سَكَ آپ کی قراءت بی توانیا معلوم ہوا کہ جسے میرادل پھٹا جارہا ہے، میں عذاب نازل ہوئے کو رسے مسلمان ہوگیا۔ میں ایسان خوفر دہ ہوا کہ یوں بیجھے لگا کہ گویا یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی عذاب میں بتلا ہوجاؤں گا۔ (مالم المؤل الله میں ہوئے آپ میں ہوئے اس کے بعد قیامت کے بعض احوال بیان فرمائے یو مُقراف کی گا)

ال عبد المنظم ا

اورسورة الواقعة من فرمايا: إِذَارُجْتِ الْاَرْضُ رَجَّا وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بُسًّا فَكَانَتُ هَبَآءً مُّنَبَثًا (اورجس دن مِن كوخت زلزلدا مَعُ كالور بها الريزه ريزه كرديت جائيل كـسوده برا كنده غبار بوجائيل كـا-

اس کے بعد جھٹلانے والوں کی بدحالی بیان فرمائی فَو یُلْ یَوْ مَیْدِ یِلْمُکْدِینُ (سواس دن بری خرابی ہے لیخی بربادی ہے اور عذاب بیس گرفتاری ہے ان لوگوں کے لئے جوئق کو چھٹلاتے ہیں ) آلَٰدِیْنَ هُمْ فِی خَوْضِ یَلْعَبُونَ (جو بیودہ باتوں میں گھے ہوئے ہیں اور اس شغل کو انہوں نے کھیل کے طور پر اختیار کر رکھا ہے ) صاحب معالم النز بل لکھتے ہیں۔ یعنو صون فی المباطل یلعبون غافلین لاھین لین یہ یوگ باطل چیزوں میں گھتے ہیں تی کے خلاف ہولتے ہیں اور مشور کرتے ہیں، عافل ہیں اپٹھ کا کو کھیل ہنا رکھا ہے۔ یَو مُ یُدَعُونَ اِللّٰی فَارِ جَهَنَّمُ دُعًا یہاں ان کا بیمال ہوا ورقیا مت کے دن ان کا بیمال مال ہوگا کہ جب دوز ن کے قریب لے جائے جائیں گو فرشتے انہیں و میک دے دے کراس میں وافل کردیں گان کے ہاتھ گرونوں سے ملادیا ہوگا۔

ان سے کہا جائے گاھاندہ النّارُ الَّتِی کُنتُم بِهَا تُکلِبُوُنَ. (یدوہ آگ ہے جے آم دنیا ش جھلاتے رہے) جب تمہارے سامنے اللہ کے رسول عَلَیْ اللّٰہِ مِن کُرتے تھے اور قیامت قائم ہونے کی خرویے تھے اور مجزات پیش کرتے تو تم کہارے سامنے ہے کیا یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ اَفْسِحُو ھلٰدَ آ اَمُ اَنْتُم لَا تُبْصِرُ وُنَ اب یددوز خ تمہارے سامنے ہے کیا یہ جادو ہے؟ اب بھی دیور ہے ہویانیں؟

قال صاحب الروح اى ام انتم عمى عن المحبر به كما كنتم فى الدنيا عميا عن الخبر (صاحب روح المعانى فرمات بين العين تم مخرب عن الدعم وجيسا كم ونياس السي فرساند هي الدعم مخرب المعانى فرمات المعانى فرمات المعانى فرمات المعانى فرمات المعانى فرمات المعانى فرمات المعانى ا

ان سے مزید کہا جائے گا اِصْلُوْ هَا فَاصِیرُوْ آ اَرْ لَا تَصِیرُوُ آ (تم اس دوزخ میں داخل ہوجا کہ پھر جا ہے مرکرہ یا نہ کرو) سَوَ آءٌ عَلَیْکُمُ تہارے لئے دونوں چزیں برابر ہیں) نہ جرسے عذاب دفع ہوگا اور نہ ہے مبری سے، دنیا میں جومصیبت پرصبر کرنے سے بھی بھی تکلیف دور ہوکر آ رام مل جا تا تھا یہاں وہ بات نہیں ہے۔

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنْتٍ وَنَعِيْمٍ ۗ وَالْهِينَ مِمَا اللهُ مُرِرَبُّهُ مُّ وَ وَقَاهُ مُرَرَّبُهُ مُ پے شک متقی لوگ باخوں میں اور نعمتوں میں ہو نگئے ، جو کچھان کے رہ نے انہیں دیا ہوگا خوشی کے ساتھا آپ میں مشغول ہوں کے اوران کارب آئییں دوزخ کے عذاب سے محفوظ كُلُوْا وَالثَّرُيُّةِ الْمَنْيُّ الْبِهَا كُنْ تُمُ تَعْمَلُوْنَ مُثَّكِيْنَ عَلَى سُرُدِمِّ صَفْوْفَاتٍ وَزَقَجْنَاهُمْ بِحُوْدٍ، کھا کھا واور پیوربازکے طریقہ پران اعمال کے بعلہ جوتم کیا کرتے تھے ہوگ سے تختوں پڑکھیا کا جیشے ہوں گے ہور کم کھرے بھا والی ہوری آتھوں والی <u> محمد اس سان کابیادکردیں گے ماور دوگوگ ایمان الے اوران کی ذریت نے ایمان کے ساتھ ان کا تباع کیا ت</u>وجم ان کی ذریت کوان کے ساتھ اور ان کے قبل میں سے کوئی چیز بھی کم شَيْءَ عُكُ امْرِيُّ إِيمَاكَسَبَرَهِيْنَ ۗ وَامْكَ دُنْهُمْ بِفَالِهَةٍ وَكَثْيِرِةِمَّا اِيثَنْتُهُونَ ۖ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَالُمُّا تیں کریں گے، بڑخص اپنے اعمال کی دہیے محبوں ہوگا،اور ہم ان کومیوے اور گوشت بڑھا کردیتے رہیں گے۔ حس کی آئییں خواہش ہوگی،وہ اس میں جام کی چیینا جیٹی کریں گے ڒڵۼ۫ٷڣۿٵۅؘڒڗؗٲؿ۫ؿ؏ٛۅۘؽڟۏڡؙۼؽؘۿڿۼؚڵؠٵؽؙڷۿؗۄ۫ڮٲؠؙۜٛٛٛٚٛٛؠٛڵٷ۠ٷ۠ڡۧڵڹٛۏٛڽٛ؞ۅٲڨٙڹڵؠۼڞ۠ۿۄٞ نداس میں کوئی لغویات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات، اورا پیے لڑ کے ان کے پاس آتے جاتے رہیں گے گویا کہوہ چھیے ہوئے موتی ہیں، اور پیڈوگ آپس میں ایک دوسرے ہے سوال کریں گے، وہ کہیں گے کہ بے شک ہم پہلے اپنے اہل وعیال میں رہتے ہوئے ڈرا کرتے تھے سواللہ نے ہم پراحسان فرمایا اور مہیں دوڑ خے سے بچالے ٳؾٵڲٚؾٵڡؚڹ ڰۘڹڮٛڹۯۼٛۏٷٳؿٷۿۅٵڵؠڗٚٳڶڗڿؽۿؖ بلاشبهم بملاس سدعاكين الكاكرة تص بيشك ده براحس معمر بان ب

# متقی بندوں کی نعمتوں کا تذکرہ،حورِعین سے نکاح آپس میں سوال وجواب

فضعید:
تکذیب کرنے والوں کی سزا کا تذکرہ فرمانے کے بعد متقیوں کی نعتوں کا تذکرہ فرمایا۔اول تو یہ فرمایا کہ تقویل
والے بندے باغوں اور نعتوں میں ہوں گے ان میں ان کار ہنا فرحت اور لذت کے ساتھ ہوگا اللہ تعالی کی طرف سے جو نعتیں آئیبیں
عطا ہوں گی ان میں مشغول رہیں گے اور محظوظ ہوتے رہیں گے، ان پر چونٹیتوں کا انعام ہوگا وائی ہوگا اور ہمیشہ کے لئے آئیبیں دوز خ
سے محفوظ کردیا جائے گا، ان سے کہد دیا جائے گا کہ تم دنیا میں جو نیک عمل کرتے تھان کے بدلے خوب کھا وہ چو، یہ کھا نا بینا تمہارے
لئے مبارک ہے اس سے کوئی تکلیف نہ ہوگی اور کھانے پینے سے دئیا میں جو شکا یتیں پیدا ہو جاتی تھیں ان میں سے کوئی بات بھی پیش
نہیں آئے گی کھا نا بھی مبارک، پینا بھی مبارک ہر طرح سے خیر ہی خیر ہوگی۔

متی حضرات کی تعتیں بتاتے ہوئے مزید فرمایا کہ بیلوگ ایسے تختوں پر تکیدلگائے بیٹھے ہوں گے جو برابر قطار میں بچھے ہوئے ہوں گے، سورۃ الدخان میں اور سورۃ الواقعہ میں فرمایا ہے، معلوم ہوا کہ ریخت قطار سے بھی گھے ہوئے ہوں گے اور آ منے سامنے بھی ہوں گے۔اس کے بعد زوجیت کی نعمت کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالی شانہ نے آ دم الطفیلی کو بیدا فرمایا پھران کے جوڑے کے لئے حضرت حواء کو پیدا فرمایا پھران دونوں نے نسل چلی اُورونیا میں ذن وشو ہر کا نظام چاتار ہا چونکہ فیطری طور پر انسانوں میں اس بات کی اشتہاء رہتی ہے کہ انس والفت کے لئے بیویاں بھی ہماتھ ہوں اس لئے اللہ تعالی کی طرف سے وہاں بھی اہل جنت کے جوڑے بناد سے جائیں گے دنیاوالی عورتیں بھی ان کی زوجیت میں دیدی جائے گی ، لفظ حود ، مُوراء کی جمع ہے جس کا ترجمہ گورے دنگ والی عورت کیا گیا ہے اور میں عیناء کی جمع ہے جس کا ترجمہ گورے دنگ والی عورت کیا گیا ہے اور میں عیناء کی جمع ہے جس کا ترجمہ گورے دنگ والی عورت کیا گیا ہے اور میں عیناء کی جمع ہے جس کا ترجمہ گورے دنگ والی عورت کیا گیا ہے اور میں عیناء کی جمع ہے جس کا ترجمہ گورے دنگ والی عورت کیا گیا ہے اور میں عیناء کی جمع ہے جس کا ترجمہ گورے دنگ والی عورت کیا گیا ہے اور میں عیناء کی جمع ہے جس کا ترجمہ گورے دنگ والی عورت کیا گیا ہے اور عین عیناء کی جمع ہے جس کا ترجمہ گورے دنگ والی عورت کیا گیا ہے اور عین عیناء کی جمع ہے جس کا ترجمہ گورے دنگ والی عورت کیا گیا ہے اور عین عیناء کی جمع ہے جس کا ترجمہ گورے دنگ والی عورت کیا گیا ہے اور عین عیناء کی جمع ہے جس کا ترجمہ گورے دنگ والی عورت کیا گیا ہے اور عین عیناء کی جمع ہے جس کا ترجمہ گورے دنگ کی جمع ہے جس کا ترجمہ گورے دنگ کیا گیا ہے اور عین عیناء کی جمع ہے جس کا ترجمہ گورے دنگ کیا تر جمہ گورے دنگ کیا ترجمہ کی جمع ہے جس کا ترجمہ کی جس کی ترک کیا ترجمہ کی کی ترک کیا ترک کی ترک کیا ترک کی ترک کیا ترک کیا ترک کی ترک کیا ترک کی ترک کی

المل ایمان کی فرریت:
اس کے بعد ایک مزید انعام کا تذکرہ فرمایا اوروہ یہ کدابلِ ایمان جو جنت میں جائیں گے ان کی ایمان واولاد اعمال کے اعتبار ایمان واولاد اعمال کے اعتبار ایمان واولاد اعمال کے اعتبار سے اپنی اللہ واولاد اعمال کے اعتبار سے اپنی آباء ہے کم ہوں، بروں کی آئی سے شنڈی کرنے کے لئے چھوٹوں کو بھی ان کا درجہ دے دیا جائے گا اور یہ جو کچھ دیا جائے گا محض انعام اور فضل ہوگا۔ بروں کے ٹل میں سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی ، ان کا پورا پورا اجراور انعام دیتے ہوئے ان کی ذریت پر اللہ تعالی کی طرف سے مہر بانی ہوگی۔

روح المعانی میں بحوالہ متدرک حاکم اور سنن بیہ فی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قتل کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی مومن بندہ کی فرریت کواس کے درجہ میں بلندفر مادے گا اگر چہاس ہے عمل میں کم ہوں تا کہ ایل ایمان کی آ تکھیں ٹھنڈی ہوں اس کے بعد آیت بالا خلاوت فرمائی۔

اس کے بعد بحوالہ طبرانی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ علیائیے نے ارشاد فر مایا جب کو کی شخص جنت میں داخل ہوجائے گا تووہ اپنے مان باپ بیوی اور اولاد کے بارے میں سوال کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جواب میں کہا جائے گا کہ وہ عمل کے اعتبار سے تیرے درجہ کونہیں پہنچے اس پروہ دعا کرے گا تو اللہ یاک کی طرف سے عہم ہوگا کہ انہیں بھی اس کا درجہ دے دیا جائے۔

اس کے بعد اہل ایمان کے ایک اور انعام کا تذکر وقر مایا، ارشاد ہے:

وَاَمُدَدُنهُمْ بِفَا كِهَةٍ وَّلَحُم مِّمَّا يَشْتَهُونَ (اورہم ان کومیو اورگوشت جمع مکاان کوم غوب ہوگا برھا کردیے رہیں گے اس میں اہلِ جنت کوفا کِهَ اُلِینی میو ے پیش کئے جانے کا تذکرہ فر مایا ہے سورۃ الزخرف میں فرمایا لکھم فیکھا فا کِھا تھ کُٹیکُوں میں اہلِ جنت کوفا کِھا ہُینی میو ے ہیں جن میں ہے کھار ہے ہو ) اورسورۃ مرسلات میں فرمایا:

اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِی ظِلْلٍ وَعُیُون وَفُو اَکِھَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (بِهِ بِیرَ گارلوگ سايوں میں اورچشموں اور مرغوب میووں میں ہوں گے ) اورسورہ واقعہ میں فرمایا و فَاکِھَ ہِ مِمَّا يَشْتَهُونَ (بِهِ بِیرَ گارلوگ سايوں میں اورچشموں اور مرغوب میووں میں ہوں گے ) اورسورہ واقعہ میں فرمایا کوم غوب ہوگا و فَاکِھ ہِ مِمَّا يَشْتَهُونَ (اوروہ میو ہے جن کوہ وہ خود اپنہ کریں گاور پرندوں کا گوشت جوان کوم غوب ہوگا ) سورہ واقعہ میں فرمایا کہ ان کے لئے ایسے میو ہوں گے جن کوہ خود اپنہ میں میں بیہ بتا دیا کہ جن میووں کی خواہش ہوگی ان میں ہے ہورۃ القور میں وَلَحْم مِمَّا يَشْتَهُونَ فَر مایا جس میں طلق لحم (گوشت) انواع کے خواہش ہوگی ان میں ہے معلوم ہوا کہ پرندوں کے علاوہ بھی دوسری انواع کے اورسورۃ واقعہ میں وَلَحُم طَیْر مِیْسُ کَانُوں مِی عَالَی وَاللَّور میں وَلَحْم مِمَّا يَشْتَهُونَ فَر مایا جس میں میں ہوئی ہے دوسری انواع کے اورسورۃ واقعہ میں وَلَحْم طَیْر مِیْسُ کَ مُولَ کَان مُیْسُ کَمُوں کی والے گی دنیا میں بحض چزیں خلاف طبیعت اور گوہ ہوا کہ یہ مواک کہ دیا میں بحض چزیں خلاف طبیعت اور گوہ ہمی نہوں کی وجہ سے کھانی پڑتی ہیں وہاں ایسانہ ہوگا۔

عام کی چیمینا جھیٹی:
اس کے بعداہلِ جنت کے جام پینے کا تذکرہ فرنایا ارشاد فرمایا : یَتَنَازَعُونَ فِیهَا کَاسًالَّالَغُوّ فِیهَا وَلَا تَاثِیْمٌ (کہ پیلوگ جنت میں دل کل کے طور پر آپس میں جام شراب کی چیمنا جھیٹی کریں گے وہاں کسی چیز کی کی نہ ہوگ سے چیئ ا جھیٹی بطور دل کل کے ہوگ ۔ کانس: جرے ہوئے جام کو کہا جاتا ہے بیہ جام خوب بحرے ہوئے ہوں گے جنہیں سورہ نباء میں و کَانُسَادِهَافَا سے تعیر فر مایا ہے اور ہر مخص کے لئے وقت کی خواہش کے مطابق بھرے ہوئے ہوں گے اس کو سورہ دھر میں فَدَّرُ وُ هَا تَقُدِیُوًا مِیں بیان فر مایا ہے۔ ان جاموں میں سنیم زجیل کافور کی آمیزش ہوگی۔ اس شراب کو پینے کی وجہ سے نشر نہیں آئے گاای کو لَا لَغُو قِیْهَا میں بیان فر مایا۔ ونیا میں شراب پی کرنشہ آجا تا ہے اور اول فول بکتے ہیں اور بیبودہ با تیں کرتے ہیں وہاں کی شراب میں نید بھی نہ ہوگا۔ بیشراب چونکہ بطور انعام ملے گی اور اس میں نشد بھی نہ ہوگا (جو دنیا میں اس سے حرام ہونے کا سبب ہے) اس لئے اس کے چینے میں کوئی گناہ بھی نہ ہوگا جے و لا تَاثِیُهُمْ فرما کر بیان فرما دیا۔

فَرُكُوره بالا بشراب كلا فِي والے اور پيش كرنے والے نوعر الرائح ہوں گے۔ ارشاد فرہایا و يَطُونُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانَ اللّٰهُمْ اللهُ مُوره بالا بشراب كلا فران كے خدمة كارلا كان كے پاس آتے جاتے رہيں گے۔ كَانَّهُمْ أَوْ لُوءٌ مَّكُنُونٌ (جو خوبصورتى اور ربّکت كی صفای سخرائی میں ایسے ہو نگے جیسے محفوظ رکھا ہوا چھیا ہوا موتی ہو) سورۃ الدهر میں فرمایا و يَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلُدَانٌ مُّحَلِّدُونَ اللهُ اللهُ مَعْرَائی میں ایسے ہو نگے جیسے محفوظ رکھا ہوا چھیا ہوا موتی ہوں اورۃ الدهر میں فرمایا و يَطُونُ عَلَيْهِمْ وَلُدَانٌ مُّحَلِّدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْ بَعْضَ يَتَسَلَمْ اللهُ عَلَيْ بَعْضَ مَعْمَل عَلَيْهُمْ عَلَى بَعْضَ يَتَسَلَمْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ بَعْضَ مَعْمَل عَلَيْ بَعْضَ مَعْمَل عَلَيْ بَعْضَ عَلَيْ بَعْضَ عَلَيْ بَعْضَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ يَعْمُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

جن سے سوال ہوگا ان کا جواب یول نقل فرمایا: قَالُو اَ اِنّا کُنّا قَبُلُ فِی اَهٰلِنَا مُشْفِقِینَ وہ جواب دیں گے بےشک ہم اس سے پہلے جوابے گھر باراوراہل وعیال میں رہتے تھے وہ ہمارار ہنا اور بسنا ڈرتے ڈرتے تھا۔ یعنی ہم ڈرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافر مانی نہ ہو جائے جواس کی نارانسٹی کا سب بے آخرت کی چیشی اور محاسبہ ومواخذہ کی فکر تھی اس مضمون کوسورۃ الحاق قد میں یوں بیان فرمایا آنی طُننٹ آنی مُلاق حسلانی و جسلانی (جھے یقین تھا کہ میرا حساب میر سے سامنے آئے گا) آخرت کا یقین اور وہاں کے لئے فکر مند ہونا یہی قومومن کی اصل یونی ہے جے یہ دولت لگی وہ وہاں پار ہوجائے گا۔

فَمَنَ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقِناً عَذَابَ المسمُومِ (سوالله نے ہم پراحسان فرمایا اور دوز خے عذاب ہے پچالیا) مومن آدمی جتنا بھی عمل کرے اے اپنے ہنر کا کمال نہیں سجھتا ہے۔ دل کی گہرائی سے وہ یہی جانتا اور مانتا ہے کہ اعمالِ صالحہ ایمان اور تقوی پر ہیزگاری اور آخرت کی فکریہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا انعام ہے اس نے جنت میں بھی داخل فرمایا اور دوز خے عذاب سے بھی بچایا۔ شکر خُد اکن کہ موفق خُدی بخیر نفضل وانعامش معطل نہ اُر اشتت

اِنَّا كُنَّا مِنُ قَبُلُ نَدُعُوهُ (بِ شِك ہم دنیا میں اللّد کو پکارتے تھے اور اس سے دعا کیں کیا کرتے تھے ) اس لئے ہماری دعا کیں قبول فرما کیں۔

اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (واقعی وه براحن مهربان م) ای کاحمان اورای کی مهربانی کی موجد سے ہم یہال پنچ بیں۔ فللله المنة و منه النعمة۔

ڡؙٚڒؙڸڒڣٵۜٲٮٛؗؾؠڹۼؠڗڔؾؚڮ؞ؚڮٵۿؚڽٷڵۼۼڹٛۏڽؚ<sup>ۺ</sup>ٲڡ۫ڔؽڠؙۏڵۏڹۺٵۼڒؖڹۜڗۻ؈ؠ؋ڒؽڹٳڵؠڹٛۏڹ

سوآ پ مجماتے رہیں کیونکہ آپ بفضلہ تعالیٰ ندکا بن ہیں اور نہمجنون ہیں، کیا پہلوگ ہوں کہتے ہیں کہ بیشاعر ہے ہم اس کی موت کے حادثہ کا انتظار کررہے ہیں،

قُلْ تَرْبَصُوْا فَإِنَّى مَعَكُمْ مِنَ الْهُتَرَبِّصِينَ ﴿ إِمْرِيَّا مُرْهُمْ اَخْلَامُهُمْ يِهِذَا آمَهُمْ فَعُ مِيهِ ذَا آمَهُمْ فَوَقُومٌ طَاعُونَ ﴿

پفر مادیجے انتظار میں رہوسو بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہے ہوں۔ کیاان کی عقلیں آئیس اس کا تھم دے دہی میں پایدا پسے لوگ میں جوسر کش میں

### منكرين اورمعاندين كى باتوں كاتذ كرہ اورتر ديد

تفسسين: ان آيات ميں ابتدائی خطاب رسول الله عظام ہے چرای ذیل میں اہل مکہ ہے سوال جواب ہے گویا آپ کے واسطہ ہاں لوگوں سے بات ہور ہی ہا ارشاد فر مایا کہ آپ نصیحت میں فرماتے رہیں و شمنوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں یہ لوگ آپ کو کا ہن اور دیوانہ ہیں ، نیز ان مکرین کا کہنا یہ ہی لوگ آپ کو کا ہن اور دیوانہ ہیں ، نیز ان مکرین کا کہنا یہ ہی لوگ آپ کو کا ہن اور دیوانہ ہیں ، نیز ان مکرین کا کہنا یہ ہی ہے کہ آپ شاعر ہیں اور ساتھ ہی یوں بھی کہتے ہیں کہ میں انظار ہے کہ ان کی موت کا حادثہ ہوجائے تا کہ یہ ان سے ہمارا چھٹارا ہوجائے اور ہم سے جو خطاب کرتے ہیں اور اپنے وین کی دعوت دیتے ہیں وہ بند ہوجائے جیسے بہت سے شاعر و نیا ہیں آئے والا ، ارشاد کی اور دنیا ہے گزرگے ان کا بھی بہی حال بنے والا ہے نمان کا کوئی مانے والا رہے گا نہ جائے والا نہ ان کی راہ پر چلنے والا ، ارشاد فرمایا قُلُ تَو بَّصُولُ ا فَانِی مَعَکُم مِّنَ الْمُعَرِبِّ سِمِینَ (آپ فرماد ہے کہ کہ کہ لوگ انظار کرتے رہو ہیں تمہار ہے ساتھ انظار کرنے والوں میں سے ہوں) دیکھو تمہارا کیا حال بنتا ہے اور حق قبول کرنے سے پہلو ہی کرنے پر کیسے عذا ہی میں مبتلا ہوتے ہوں میری محنتوں کا انجام فلا کا می ہر بادی اور ہلاکت ہے۔

صاحب معالم التزيل لكھتے ہيں كداس مشركين كاغروه بدر ميں مقول مونامراد ب

پھر فرمایا کہ آپ ان سے بوچھ لیجئے کیا ان کی عقلیں ان کویہ بتارہی ہیں کہ شرک میں جتلا رہیں جو باطل چیز ہے اور دعوت وتو حید کو قبول نہ کریں جو حق ہے، اپنی عقلوں کو بہت بڑی سیجھتے ہیں حالانکہ عقل کا نقاضا میہ ہے کہ باطل کو ترک کریں اور حق کو قبول کریں اگرغور وفکر کرتے تو حق کو نہ تھکراتے ، وہاں تو بس شرہے اور شرارت ہے اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔

پھر فرمایا کیا بیلوگ یول کہتے ہیں کہ یقرآن انہول نے خود بی بنالیا ہے اور اپن طرف سے بناکر یوں کہد سیتے ہیں کہ بیاللہ

کی کتاب ہے ان کا بیقول شرارت پڑتی ہے۔ ایمان نہیں لاتے الی باتش کر کے دور ہوتے چلے جاتے ہیں بیلوگ عربی جانے ہیں فضیح و بلیغ ہونے کے دعویدار ہیں اگرا پی بات میں سے ہیں تواس جیسا کلام بنا کرلے آئیں، ان کوچینی کیا جاچکا ہے کہ قرآن جیسی ایک سورت بنا کر لے آئیں لیکن نہیں لائے اور نہ لاسکیں گے (کلایا تُکُونَ بِمِشْلِهِ وَلَوْ کُکانَ بَعُضْهُمُ لِبَغُضِ ظَهِیُواً) مشکرین قرآن پر یہ بہت بوی مارہ ڈیڑھ ہزار سال سے چینی ہے، کوئی بھی آج تک اس کے مقابلہ میں کچھ نہ کرکے لاسکا

پر فر مایا آم خیلفو ا مِن عَیْرِ شَیْءِ آم هُمُ الْحَالِقُون (کیایدلوگ یوں بی بغیر خالق کے پیدا کردیے گئے ہیں) ظاہر ہے کہ ایسانہیں ہے انہیں خود اقرار ہے کہ ہمارا خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں اگر یوں کہیں کہ ہماراکوئی خالق نہیں تو پھر بتا کیں سہ کیسے پیدا ہوئے کیا انہوں نے اپنی جانوں کوخود پیدا کرلیا، ظاہر ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ جوشص موجود نہ ہوندا پی ذات کو بیدا کرسکتا ہے نہ اور کسی کو، جب مخلوق ہیں تواہیے خالق پر ایمان بھی لائمیں اس کی توحید کا بھی اقرار کریں، اور اس پر ایمان بھی لائمیں۔

ہے نداورتسی کو، جب محلوق ہیں تواہیے خالق پر ایمان بھی انا عیں اس کی قدید کا بھی افرار کریں، اور اس پر ایمان می لایں۔ اُمُ خَلَقُوُ االسَّمَواتِ وَ الْآرُضَ ( کیا ان لوگوں نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے)۔ یہ استفہام انکاری ہے لینی انہوں نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا، ان چیزوں کو بھی اسی نے پیدا فرمایا جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا، یہ سب باتیں ظاہر ہیں۔

پر فرمایا آم عِنْدَهُم خَزَائِنُ رَبِیک (کیاان کے پاس آپ کے رب کے خزانے میں) اگران کے پاس رحمت الله

کے خزانے ہوتے توجیے چاہتے نبوت دیے دیتے۔ ریہ سر جد میٹر کیس سے روس اور اور اور کیسے اور کا معظم کے انہاں کا انہاں کا انہاں کا اللہ کو کیوں روالا کا معظم

اس آیت میں مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اگر نبی اور رسول بنانا ہی تھا تو محمد بن عبداللہ کو کیوں بنایا مکم معظمہ اور طاکف میں بڑے بڑے مالدار اور سردار پڑے ہیں ان میں ہے کسی کونبوت ملنا چاہیے تھا بطور سوال ان کا جواب دے دیا (جو استفہام انکاری کے طور برہے )۔

اَمُ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ كَان كَ پاس عكومت اور طاقت اور الیاغلبہ ہے کہ اپنے اختیار سے کی کونبوت ولادیں جب یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو انہیں کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی رسالت پر اعتراض کریں اور اس کی جگہ کی دوسر شخص کونبوت ملنے کے لئے پیش کریں۔

سورة الانعام مين فرمايا اللهُ أعُلَمُ حَيْثَ يَجُعَلُ رِسَالَتَهُ (الله فوب جانتا بے جہاں چا بے کروے اپن رسالت کو)۔ پر فرمايا آم لَهُمُ سُلَمٌ يَسُتَمِعُونَ فِيهِ (كيا ان ك پاس زينہ بے جس ميں وہ باتيں سنتے ہيں۔ فَلَيَاتِ مُسْتَمِعُهُمُ بِسُلُطنِ مَّبِيْنِ (سوان كاسنے والا كوئى واضح دليل لے كرآئ ) علامہ قرطبى لكھتے ہيں: اى حجة بينة ان هذا المدى هم عليه حق مطلب يہ بے كرمُ رسول الله عَلَيْ جوالله تعالى كى طرف سے كتاب ييش كرتے ہيں، اس كا كتاب الله

ھداالدی ھم علیہ حق مطلب یہ ہے ارجر رسول الدعیق ہوالد تعالی صرف سے ماب بیل مرح ہیں ہوئے ہیں ہو اس ماب اللہ ہونا تو اس عاب اللہ ہونا تو اس عاب اللہ ہونا تو اس موٹیا کہتم اس جیسی کتاب بنا کرلانے سے عاجز ہو، ابتم اپنے دین کو ٹابت کرداس کو جات کرنے کے لئے کو کی واضح ولیل ہونی لازی ہے، وہ کون سازینہ ہے جس پر چڑ دھ کرتمہارا کوئی خض اپنے دین کے تق ہونے کی حقانیت معلوم کرچکا ہے۔ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ بطریق ومی کلام حاصل کرتے ہیں چرتمہیں سناتے ہیں اور حق کی تبلیغ کرتے ہیں اور دلائل پیش

پھر فرمایا آم کَهُ الْبَنَاتُ وَلَکُمُ الْبَنُونَ (کیاس کے لئے پٹیاں اور تہارے لئے بیٹے ہیں) قریشِ مکاللہ تعالیٰ کے اور دیجویز کرتے تقے اور فرشتوں کو بنات اللہ کہتے تقے اور جب ان کے سامنے ان کے اینے ہاں بیٹیاں پیدا ہونے کی ہات آتی

تھی تواس کو ہرامانتے تھے اس آیت میں ان کی بیوتونی بتادی کہ جس چیز کواپنے لئے ناپند کرتے ہوا سے اللہ کے لئے تجویز کرتے ہو، جن لوگوں کی تبھھ کا بیرحال ہے کیاانہیں بیرحق ہے کہ دہ اللہ تعالیٰ پراعتر اض کریں کہ ہماری تبھے کے مطابق کسی کو نبیس بنایا گیا، نیزیدلوگ دقوع قیامت کا افکار کرتے ہیں۔ بیجی ان کی بیوتونی ہے۔علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

صفه احلامهم توبیخالهم و تقریعا ای اتضیفون الی الله البنات مع انفتکم منهن ومن کان عقله هکذا خلا یستعدمنه انکالی البعث. (الله تقالی نے ان کے تقلندول کو پیوتوف کہا ہے انہیں المات کرنے اور بیدار کرنے کے لئے لیخی تم او کیوں کو الله تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوا وجود یہ کہ تم خودا پی طرف ان کی نبست کونا پند کرتے ہوتو جن کی عقل اس طرح کی ہوانہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے کے اٹکار کا کیا حق ہے)

پرفرمایا آمُ تَسْنَلُهُمُ أَجُواً فَهُمُ مِّنُ مَعْمُومٍ مُثَقَلُونَ (کیا آپان سے کی معاوضہ کا سوال کرتے ہیں ان پراس تاوان کی اور آئی بھاری پر رہی ہے) اگروہ یہ بچھتے ہیں کہ ایمان لے آئے تو کیا پھودینا پڑے گا تو بیان کا غلط خیال ہے ان کی دنیا سے ذراسا بھی سوال نہیں اوران کے آخرت کے نفع کے لئے ان کوایمان وا ممالی صالحی وقوت دی جارہی ہے پھرکوئی وجنہیں کہ ایمان سے منہ موڑی۔ موال نہیں اوران کے آخرت کے نفع کے لئے ان کوایمان وا ممالی معامم ذلک عن الاسلام. (تفیر معالم التو بل میں ہے۔ انہیں اس قرض فی معالم التو بل میں ہے۔ انہیں اس قرض نے بوجل کردیا ہے جوآب ان سے طلب کرتے ہیں ہی اسٹے انہیں اسلام لانے سے دوک رکھا ہے)

آمُ عِنْدَهُمُ الْغَیْبُ فَهُمُ یَکُتُبُوُنَ یین یہ جو کہد ہے ہیں کہ ہمیں انظار ہے کہ عظیمہ موت کے حادثہ میں دنیا ہے رخصت ہوجا کیں گے جسے بیا ٹی آئی گھوں سے دکھے لیں گے ان کی اس بات کی بنیاد کیا ہے کیاان کے پاس غیب کا علم ہے اور انہیں پنتہ ہے کہ داعی اسلام علی کے موت ہمارے سامنے ہوگی اور بیخوداس کے بعد زندہ رہیں گے اور آئکھوں سے دکھے لیں گے کہ نہ یہ رہے گا اور نہان کا دین رہے گا۔ (ذکرہ المزملی)

پھر فرمایا اَمُ یُرِیدُوُنَ کَیْدًا فَالَّذِیْنَ کَفَرُوا هُمُ الْمَکِیْدُوْنَ ( کیاوہ لوگ کی بری تدبیر کاارادہ رکھتے ہیں سو جن لوگوں نے کفر کیاوہ خود بی تدبیر کی زدمیں آنے والے ہیں۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ آیت بالا نازل ہونے کے گی سال بعد اس پیشین گوئی کا ظہور ہوا جس کا اس آیت میں اظہار فرمایا ہے، مشرکین مکم مشورہ لے کر بیٹھے تھے کہ محد رسول اللہ کے ساتھ کیا کریں اس پر تین با تیں آئیں آئیں جن کوسورہ انفال کی آیت کر بہہ وَ اِذْ یَمُکُو بِکَ الَّذِیْنَ کَفُورُو اللہ بیان فرمایا ہے ان لوگوں کی سب تدبیریں دھری رہ گئ اور رسول اللہ عقیقے سے کر بہہ وَ اِذْ یَمُکُو بِکَ الَّذِیْنَ کَفُورُو اللہ بیان فرمایا ہے ان لوگوں کی سب تدبیریں دھری رہ گئ اور رسول اللہ عقیقے سے سر افراد مقتول میں متعمل میں سے سر افراد مقتول ہوئے جن میں ان کے بڑے بڑے ہر دے سردار بھی میں میں اور تدبیر والے خود ہی مکر کی زومیں آگئے (دوی المعانی صفیہ ہوئے)

و اِن يَرُوْا كِسُفَاصَ السّمَاءِ سَاقِطًا يَتُعُوْلُوا سَحَابُ مَّرُكُوْمُ فَنَ رُهُمْ حَتَّى يُلْقُوْا يُوْمُمُ الَّذِي فِيلِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

# ذَلِكَ وَلَكِنَ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِعُكْمِرِيِّكَ وَاتَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّعُ بِعَيْ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۖ

ال \_ ببلاليكن بهت الكنيس جانت لوراً بالبنار بل تبحويز برصبر سيجيع، وبشك آب بهاري هناظت مين أي لودجن ونت آب كفر عنوت أبيرا بينار بي المركز عنوي المناطقة المركز عنوت المناطقة المركز عنون المناطقة المركز عنون المناطقة المن

وَمِنَ اليُّهِ فَسَبِّتُهُ وَ إِذْ بَارُ النُّبُوْوِرِ ﴿

اوررات کے حصد میں بھی اس کی تنتیج بیان کی جائے ،اورستاروں کے چھینے کے بعد بھی۔

#### قیامت کے دن منگرین کی بدحالی اور بدحواسی

قفسيو: ان آيات ميں معاندين كى برحالى اور سركتى بتائى ہے اور رسول اللہ علي كومبرى تلقين فرمائى ہے اور آپ كى حفاظت كاوعده فرمايا ہے اور يہ بھى علم ديا ہے كہ آپ اللہ تعالى كى تبيع وتحميد ميں مشغول رہيں۔ ارشاد فرمايا كه ان لوگوں كى سركتى كا بيحال ہے كہ اگر آسان كا نكر ااو بر ہے گرتا ہوا و كيميس جوان كوعذاب دينے كے لئے گرتا چلا آ رہا ہوت بھى متاثر نہ ہوں گے اور ايمان نہ الم كين گرا گرنے كى بھى شرط يد لگائى تھى (حيث قالوا او تُسُقِطُ السَّمَاءُ كَا حالانكه خود ہى ايمان لانے كى شرطوں ميں آسان كا نكر اگر نے كى بھى شرط يد لگائى تھى (حيث قالوا او تُسُقِطُ السَّمَاءُ كَمَا ذَعَمُتُ عَلَيْنَا مي سَفَا) اور يوں كہيں گے كہ اجى بيندتو آسان كاكوئى نكر اہے اور نہ ہى ان كے كہنے ہو اور اور پہنچہ ہوجاتا ہے نہ بيكوئى عذاب كى بات ہے اور نہ آپ كى نبوت كا مجزہ ہو العياذ باللہ)

مُ مُورة الحجرين ال كاى عنادكريان كرت موت ارثاد فرما يا وَلُو فَتَحُنَا عَلَيْهِمُ بَابًا مِّنَ السَّمَا عَ فَظُلُّوا فِيُهِ يَعُو جُونَ لَقَالُوا ۖ إِنَّمَا سُكِّرَتُ اَبُصَارُنَا بَلُ نَحُنُ قَوْمٌ مَّسُحُورُ وُّنَ

(اورا گرہم ان کے لئے آسان میں کوئی دروازہ کھول دیں پھریدن کے وقت اس میں چڑھ جائیں ،تب بھی یوں کہددیں گے ہماری نظر بند کردی گئ تھی بلکہ ہم لوگوں پرتو جادوکرر کھاہے۔)

اس کے بعدرسول النَّه ﷺ کوارشادفرمایا فَلَدُوهُمُ حَتَّی یُلقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی فِیهِ یُصُعَفُونَ (آپ ان کوچھوڑیں ان کی طرف النَّه ﷺ کوارشادفرمایا فَلَدُوهُمُ حَتَّی یُلقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی فِیهِ یُصُعَفُونَ (آپ ان کوچھوڑیں ان کی طرف النَّه اس کے بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے یوم بدرمراد ہے اوربعض حضرات نے فرمایا کہ فخہ اولی مراد ہے (یعنی جبصور پھوٹکا جائے گااس میں جو بہوش ہوگی،اس دن تک انہیں چھوڑے رکھے۔ یَوُمَ اَلا یُغْنِی عَنْهُمُ کَیْدُهُمُ شَیْنًا (جس دن ان کی کوئی تدبیران کے کوئی کام نہ آئے گی)۔

وَ لَا هُمْ یُنْصَرُونَ وَ (اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی)۔

وَ إِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ (اورجن لوگوں فظم کیاان کے لئے اس سے پہلے عذاب ہے) اس عذاب سے کون ساعذاب مراد ہے حضرت ابنِ عباس رضی الله عنمانے فرمایا کداس سے یوم بدرمراد ہے اور حضرت مجاہد نے فرمایا کہ وہ قط مراد ہے جوسات سال تک مکہ معظمہ کے شرکین کو پیش آیاو لکجنَّ اَکْشَوَ هُمُ لَا یَعُلَمُونَ (اورلیکن اَن میں سے اکثر لوگ نہیں جانے کہ بطور وعید جس عذاب کا تذکرہ کیا جارہا ہے حض دھمکی نہیں ہے بلکہ واقعی ہوجانے والی چیز ہے۔

وَاصِّبِوُ لِحُكْمِ رَبِّكَ (اور آپ آپ رب كى تجويز پرصر نيج )ان كوجواللدتعالى كى طرف ي فرهيل دى جارى الله تعالى برمبر نيج ،انقام كے لئے جلدى نہ سجح ،وقت معين پر مبتلائے عذاب ہو كَ فَانْكَ بِاَعُيُنِنَا ( روبيشك آپ المارى خاطات ميں ہيں) آپ كے خلاف ان كى تدبيرين كامياب نہوں گی۔وَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ حِیْنَ تَقُومُ (اور آپ اپ خاطات ميں ہيں) آپ كے خلاف ان كى تدبيرين كامياب نہوں گی۔وَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ حِیْنَ تَقُومُ (اور آپ اپ

رب کی تبیع بیان کیچیے جس کے ساتھ حمد بھی ہو جب آپ کھڑے ہوں )۔

صاحب روح المعانی حضرت عطاء اور مجاہد سے اور ابن جرت کے سے اس کامید منی نقل کیا ہے کہ جب بھی کسی مجلس سے کھڑے ہوں اللہ کی شبیج و تخمید بیان سیجئے اس موقعہ پر ایک حدیث بھی نقل کی ہے جو حضرت ابو برزہ اسلمی رہے ہے مروی ہے کہ جب آنمخضرت علیات مجلس سے کھڑے ہوتے تھے تو بیدعا پڑھتے تھے:

سُبُحْنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اَشَّهَدُ اَنُ لَا إِلَهُ إِلَّا اَنْتَ اَسْتَغُفِرُكَ وَاتُونُ اِلدُّكَ. ايتُض نعرض كياكه يارسول الله آپوه كلمات ادافرات بين جواس سے پہلے آپ عمول بين نبين تھ آپ نے

فرمایا که میکلمات ان سب با تو ل کا کفاره میں جومجلس میں ہوئی ہوں \_ (رداہ ایودا دُد)

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِذْبَارَ النَّهُوْمِ (اوردات کے حصہ میں اپنے رب کی تبیع بیان کیجئے اورستاروں کے چھنے کے بعد کا اس میں دات کے اوقات میں تیج بیان کرنے کا حکم فرمایا ہے اور ستاروں کے غروب ہوجانے کے بعد بھی بعض حضرات نے وَمِنَ الَّیْلِ فَسَبِّحُهُ سے مغرب اور عشاء کی نماز مراولی ہے اور ادبار النجوم سے نجر کی دورکعتیں مراد لی ہیں اور بعض حضرات نے وَمِنَ الَّیْلِ سے دات کو فل پڑھنا مراد لیا ہے۔

#### وبالله التوفيق و هو خير عون و خير رفيق

# كَوْ الْجُكِيدِينَ هِي أَيْلِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ الْ

سوره النجم مكه معظمه مين نازل موئى اس مين باسٹھا آيات اور تين ركوع ہيں

#### يسواللوالركمن الرحيو

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو بروامبر بان نمايت رحم والا ب

ۅۘالنَّخْدِرِاذَاهُوٰى مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوٰى فَوَمَايُنْظِقُ عَنِ الْهَوٰى فَإِن هُوَ الْأَوْحَى فَيُوخى

تم ہے۔ تارہ کی جب وہ غروب ہونے گئے تہاراساتھی ندراہ ہے بھٹکا ہے اور نہ غلط راستہ پر پڑا ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہش ہے بات نہیں کرتا۔ وہنیں ہے مگر جو وہی اس بیک میں میں دوروں کا دوروں کا اس میں میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں می

عَلْنَهُ شَرِيْكُ الْقُوٰى ۗ ذُوْمِرَةٍ فَاسْتَوٰى ۗوَهُو بِالْأُفِقِ الْرَعْلَى ۚ ثُمِّرِدَنَا فَتَكَلَّى ۗ فَكَانَ قَابَ

کی جاتی ہے،اس کو سکھایا ہے بڑو بے طافت والے نے،وہ طاقت ورہے، بھروہ اصلی صورت میں نمودار ہوا،اوروہ بلند کنارہ پر تفاجروہ اس حال میں تھا کہ دونوں کمانوں

قَوْسَيْنِ اَوْ اَدُنِیْ ۚ فَالَوْحَى اِلْ عَبْدِهِ مَا اَوْحَی ۖ مَا لَکْنَبِ الْفُؤُادُمَا رَاٰی ۗ اَفَتُمارُوْنَهُ عَلَى مَا يَرَٰي ۗ

کے برابر یااس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، پھراللہ نے اپنے بندہ کی طرف وہی ٹازل فرمائی جونازل کرنی تھی وول نے جو کچھود میصلاس میں غلطی نہیں کی ،کیاتم اس چیز میں

وَلَقَانَ رَاهُ نَزْلَةً ٱخْرِي ﴿ عِنْكُ سِدَرَةِ الْمُنْتَكُى ﴿ عِنْكَ هَاجَنَّةُ الْمَأْوَى ﴿ إِذْ يَغْشَى

جھڑتے ہوجو کھاس نے دیکھااور پیخفق بات ہے کاموں نے اس کوایک باراورد تھا،سدرة اسلامی کے قریب دیند الماوی ہے، جبرسدرة اسلامی

#### السِّدْرَةَ مَا يَغْنَثَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى «لَقَدْ رَاْي مِنْ الْيِو رَبِّا الْكُبْرِاي »

کووہ چیزیں ڈھانپ رہی تھیں جنہوں نے ڈھانپ رکھا تھانہ تو نگاہ ٹی بدیڑھی، ٹیچنیقی بات ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی آیا ہے کوویکھا

# 

خفسين يہاں ہے سورۃ البخم شروع ہے اس کے پہلے رکوع کے اکثر حصہ میں سیدنا محمد رسول اللہ عظیمہ کی نبوت اور وہی کی حفاظت اور وہی لانے والے فرشتے حضرت جرئیل التلیمان کی قوت اور ان کی رؤیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔

ارشاد فرمایا وَ النَّجُمِ إِذَا هُولِي (قَتْم بِستاره كِي جبغروب مونے لگے)

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غُولى (تبهاراسات ندراه سے بحث كا م اور نظارات ير برا م)

وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الْهَواى (اوروه الني نفساني خوامش سے بات نهيں كرتا)

اِنَ هُوَ اِلَّا وَحُيّ يُوْخِي (وهُنين عِمْرجووى كَ جاتى عِ)

آیت شریفه میں جولفظ النَّهُ جُم وارد ہواہے بظاہر میصیغه مفرد کا ہے کین چونکه اسم جمع ہے اس لئے تمام ستارے مراد ہیں۔ اوربعض مفسرین نے فرمایا ہے کہاس ہے تر یامراد ہے جوسات ستاروں کا مجموعہ ہے،ستار ہے چونکہ دوشتی دیتے ہیں اوران کے ذریعیہ لوگ مدایت یا تے ہیں اس لئے ان کی قشم کھا کر نبوت اور رسالت اور وحی کو ثابت فر مایا ہے کیونکہ رپہ چیزیں قلوب کے منور ہونے کا ذر بعد ہیں، رسول اللہ عظیم تو بھی بھی مشرک ند تھ نبوت سے پہلے بھی موحد تھاور نبوت کے بعد بھی آ پ کا موحد ہونا توحید کی دعوت دیناقریش کونا گوارتھاادروہ یوں کہتے تھے کہ انہوں نے باپ دادا کا دین جھوڑ دیا ہے بھی راہ سے بھٹک گئے ہیں اور آپ کو کا بمن یا ساح یا شاع کہتے تھے، ستارہ کی قتم کھا کرارشاد فرمایا کہ تمہارے ساتھی بعنی محمدرسول اللہ عظیفہ جو بھے بتاتے ہیں اور جودعوت دیتے ہیں وہ سب حق ہےان کے بارے میں پی خیال نہ کرد کہ وہ راہ ہے بھٹک گئے اور غیر راہ پر پڑ گئے ان کا دعوائے نبوت اور تو حید کی وعوت اوروہ تمام امورجن کی دعوت ویتے ہیں بیرسب حق ہیں سرایا ہدایت ہیں ان میں کہیں ہے کہیں تک بھی راہ حق سے بیٹنے کا نہ کوئی اخمال ہے اور نہ یہ بات سے کہ انہوں نے یہ باتیں ایل خواہش نفسانی کی بنیاد پر کہی ہوں، ان کا بیسب باتیں بتانا صرف وحی سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جوان پروحی کی گئی ہے اس کے مطابق سب باتیں بتارہے ہیں ان کا فرمانا سب سے ہے جوانہیں اللہ کی طرف سے بطریقدوی بتایا گیا ہے، اور چونکہ ستاروں کے غروب ہونے سے معلوم ہوجاتی ہے اس لئے و النجم کے ساتھ إِذَا هَو 'ی جمی فرمایا، یعنی جس طرح ستاره مدایت بھی ویتا ہےاور صحیح سمت بھی بتا تا ہےای طرح تمہار بے ساتھی یعنی محمد رسول الله علیاتہ نے جو پچھفر مایااور سمجھایا حق ہےاورراہ حق کےمطابق ہے۔ان کا اتباع کرو گے توضیح ست پر چلتے رہو گے بیخض تمہارا ساتھی ہے بچین سے اس کو جانتے ہواور اس کے انمالِ صادقہ اور احوالِ شریفہ سے واقف ہو ہمیشہ اس نے بچے بولا ہے جانتے بہجانتے موئ اس کی تکذیب کیوں کرتے ہو (جس نے مخلوق سے بھی جھوٹی باتیں نہیں کیں وہ خالق تعالی شان پر کیسے تہمت رکھے گا) اس کے بعدوجی لانے وا کے فرشتہ کا تذکرہ فر مایا عَلَمهٔ شَدِینُهُ الْقُوری ﴿ اس کوسکھایا ہے برس طافت والے نے )

ذُو مِرَّةٍ (وه طاقتور ہے)۔

لینی جرئیل فرشتہ نے آپ کو پیقر آن سکھایا جو ہڑی قوت والا ہے۔ طاقتور ہے، اس میں اس احمال کی تردید فرمادی ہے کہ جرئیل الطیکان الله تعالیٰ کی طرف سے وتی لے کر چلے ہوں اور درمیان میں کوئی دوسری مخلوق شیطان وغیرہ پیش آ گیا ہواور اس نے مجھے طور پر وہی پہنچانے سے بازر کھا ہو، ارشاد فرمادیا کہ وی لانے والافرشتہ بڑی قوت والا ہے پوری قوت والا ہے اس کے پیغام پہنچانے میں کوئی انع نہیں ہوسکتا۔

آوُ آذُنی آس میں بیہ بتادیا کہ دو کمانوں کے درمیان جونزد یکی ہوتی ہے قرب کے اعتبار سے اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا جو اتحاد روحانی اور قبی پردلالت کرتا ہے۔ پھر جب آپ کوافاقہ ہوگیا تو اللہ تعالی نے دمی بھیجی جے فَاوُ حٰتی اِلٰی عَبُدِهٖ مَّااَوُ حٰتی میں بیان فرمایا ہے۔ بیان فرمایا ہے۔

معالم النزيل مل المعاب كماس موقعه برجود ق فرمائي هي وه الله يَجِدُكَ يَعِيمُا فَاوْنَى فَ لَيكُر وَرَفَعُنَا لَكَ الْكَ وَلَيْمَا فَاوْنَى فَ لَيكُمْ اللهُ اللهُ

مَّا كَذَبَ الْفُوَّادُمَا وَاى كِين قلب نے جو پچهد يكهااس مِن فلطي نہيں كى يعنى جو پچهد يكها محيح ديكهااس مِس كى شك وشبه كى گنجائش نہيں ہے۔

اَفَتُهُمُووُنَهُ عَلَى مَايَونِى (كياتم رسول الله عَلِينَة سے ان كى ديكھى بوئى چيز ميں جھگر اكرتے ہو)انہوں نے جود يكھا ہے مجمح ديكھا۔اس ميں كى انكاراورمجادلہ كاموقع نہيں۔

قال فی معالم التنزیل قراحمزه والکسائی و یعقوب اَفَتَمَوُونَهُ بفتح التاء بلا الف ای افتجدونه تقول العرب مویت الرجل حقه اذا جحدته وقر الاخرون افتمارونه بالالف و ضم التاء علی معنی افتحادلونه علی مایزی. (تغییر معال التزیل میں ہے کہ ترہ کسائی اور لیقوب نے اسے افتمرونه 'پڑھا ہے تاء کی زبر کے ساتھ الف کے بغیر لیخی کیا لیس تم اس کا انگار کردیا ہواوردیگر حضرات نے اسے افتمارونہ پڑھا ہے الف کے ساتھ اور می کے مساتھ محق ہے کہ کیا ہی تھ اس کے اس کے تکا انگار کردیا ہواوردیگر حضرات نے اسے افتمارونہ پڑھا ہے الف کے ساتھ محق ہے کہ کیا ہی تھ اس کے اس کے اس کے اس کے دیواس نے دیکھا ہے )

 اس کے بعدایک مرتبر شب معراج میں سدرة النتهی کقریب اصلی صورت میں دیمھا۔

عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنتَهِى عِنْدَ هَا جَنَّةُ الْمَاوِى إِذْ يَغُشَى السِّدُرَةَ مَا يَغُشَى.

(سدرۃ اکنتہیٰ کے پاس،اس کے قریب جنت الماویٰ ہے، جبکہ سدرۃ المنتہی کولیٹ ربی تھیں جو چیزیں لیٹ ربی تھیں )۔ اس میں بیہ بتایا کہ دوسری باررسول اللہ علی ہے نے جریل العلیٰ الاکوالی عالم بالا میں سدرۃ المنتہیٰ کے قریب دیکھا،سدرۃ المنتہیٰ کو عجیب عجیب حسین چیزیں لیٹ ربی تھیں ۔ قریب جنت الماویٰ ہے،اس وقت سدرۃ المنتہیٰ کو عجیب عجیب حسین چیزیں لیٹ ربی تھیں ۔

ریب ما زَاغ الْبَصَورُ وَمَا طَعٰی کین آپ نے جود یکھاٹھیک دیکھاٹیج دیکھا آپ کی نظر مبارک دیکھنے کی جگہ سے دائیں یا بائین نہیں ہٹی اور جن چیز وں کودیکھنا تھا ان ہے آگے نہ بڑھی۔

لَقَدُرَای مِنُ ایَاتِ رَبِهِ الْکُبُری (رسول الله عَلِی نے ایٹ رب کی بڑی آیات کودیکا، آیت کبری سے کیامراد، اسے اس کے بارے بین آیات کودیکا، آیت کبری سے کیامراد، ہال کے بارے بین تحکم سلم صفحہ ۹۸: جاس کے بارے بین النظیفا کا ویکنا مراد ہے۔ ان کودہال سعدرة المنتهی کے قریب دیکھان کے چیسو پر تھے۔ (جیسا کرز بین والی رویت بین بھی بہی بات دیکھی تھی) سعدرة المنتهی کیا ہے؟ سیدر روح بی بین بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور المنتهی کامعن ہے انہاء کی جگہ، عالم بالا میں جنہ الماوی کے قریب سدرة المنتهی ہوجاتی ہیں ہوجاتی ہیں کیا تھی جاتی ہیں کا وہ درخت جس کے پاس چیزی آ کرفتہی ہوجاتی ہیں یعنی تھر جاتی ہیں، بالا میں جنہ الماوی کے قریب سدرة المنتہی ہے یعن بیری کا وہ درخت جس کے پاس چیزی آ کرفتہی ہوجاتی ہیں بیادی تھی۔

نہ مین سے جو کچھا عمال وغیرہ او پر جاتے ہیں وہ پہلے وہاں تھمبرتے ہیں پھراو پر جاتے ہیں اوراو پر سے جو پچھنازل ہوتا ہے پہلے وہاں تھمبرایا جاتا ہے بھرینچے اتر تا ہے۔(راجع تفییر القرطبی صفیہ ۹۴ج ۹۶)

حدیث شریف کی کتابوں میں معراج شریف کا واقع تفصیل کے ساتھ مردی ہے۔ اس میں سدرۃ النتہا کا بھی تذکرہ فر مایا ہے صاحب معراج علیہ کی حضرات انبیاء کرام علیم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم النگائی کی ملاقات کا تذکرہ کرنے کے بعد فر مایا کہ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ کیاد کھا ہوں کہ اس کے پھل استے بڑے ہیں جیسے کہ ہجر استی کے مشکیز ہے ہوتے ہیں اور اس کے پتا استے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان اس درخت کوسونے کے پتنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ دوسری روایت میں نہیں جانا اور ایک ڈھانپ رکھا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اسے ایسے الوان (یعنی رنگوں) نے ڈھانپ رکھا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اسے ایسے الوان (یعنی رنگوں) نے ڈھانپ رکھا تھا جنہیں میں نہیں جانا اور ایک روایت میں ہے کہ جب سدرۃ النتہا کو اللہ کے تھم سے ان چیز وں نے ڈھانپ لیا جنہوں نے ڈھانپ تو وہ بدل گیا (یعنی پہلی حالت درای) اس میں بہت زیادہ حسن آ گیا اس وقت اس کے حسن کا سے عالم تھا کہ اللہ کی مخاوق سے کوئی بھی اس کے تھم کو بیان نہیں کرسکا۔

(می اس مو ۱۳۵۰) جونکداس کے میں اور اور الوان کے ڈھانیٹ کی وجہ سے اس کی عجیب کیفیت ہور ہی تھی اس لئے تفخیما للشان اِذُ یَغُشَی السِّدُرَةَ مَا یَغُشٰی فرمایا۔

جنة المعاوی کیاہے؟ آیت کر پر میں فرمایا ہے کہ سررۃ المنتہی کے قریب جنۃ المادی ہے، مادی لغۃ مُھانہ پکڑنے کی جگہ کو کہاجاتا ہے۔ یہاں جنۃ المعاوی سے کیا مراد ہے؟ علامۃ قرطی نے اس کے بارے میں متعددا قوال کھے ہیں۔ حضرت حسن سے نقل کیا ہے کہ اس جنت میں شہداء کی حسن سے نقل کیا ہے کہ اس جنت میں شہداء کی اس سے دہ جنت مراد ہے جس میں شقی حضرات داخل ہوں گے ایک قول یہ ہے کہ اس جنت میں شہداء کی ارواح کہ پنچی ہیں یہ حضرت ابن عباس میں کھارشاد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بیدوہ جنت ہے جس میں حضرت آدم النظیمانی اوراک پینچی ہیں اوراک قول یہ ہے کہ حضرت جرئیل و میکا ئیل قیام پذیر سے ادواک کے حضرت جرئیل و میکا ئیل علی السلام ان کی طرف ٹھکا نہ پکڑتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

فا کدہ:اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ عظامی شب معراج میں دیدار خدادندی ہے مشرف ہوئے یانہیں اورا گررویت ہوئی تووہ رویت بھری تھی یارؤیت فلی تھی ، یعنی سرکی آٹھوں ہے دیکھایا دل کی آٹھوں سے دیدار کیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رؤیت کا اٹکار کرتی تھیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ عنہما فرماتے سے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی کہ اس اللہ علی کہ اس اللہ علی کوئی فیصلہ نہ کریں۔ مارے میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ان کے شاگرہ حضرت مروق نے آیت کریمہ وَ لَقَدُ وَاہُ بِالْافْقِ الْمُعْبِن، اوروَ لَقَدُ وَاهُ نَوْلَهُ أَخُولِى تلاوت كا اوراس سے رؤیت بارى تعالى پراستدلال كيا۔ يعنى پر ثابت كيا كہ شب معراح ميں رسول الله عليه نے اپنی استدلال كيا۔ يعنى پر ثابت كيا كہ شب معراح عين رسول الله عليه سے سوال كيا تھا، آپ نے فرمايا كہ ميں نے جرئيل كوان كی اصلی صورت برصرف دو عاشہ در كھا ( حيح مسلم صفح ۱۸ و جرا)۔ نيز جعزت مسروق نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا كے سامنے آیت كريمہ ثُم قَافَ فَدَد لَيْ مِرتبد و كھا ( حيح مسلم صفح ۱۸ و جرئيل القينية كى راؤيت فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدُنى بھی پیش كی ، انہوں نے اس کے بارے ميں بھی بہی فرمايا كہ اس سے جرئيل القينية كى رؤيت مراد ہو و آپ كے پاس انسانی صورت ميں آيا كرتے تھا س مرتبا پئی اصلی صورت ميں آية اس وقت انہوں نے آسان كے افق كو گير ركھا تھا۔ ( مي مسلم خورون ))

امام نووی فی شرح مسلم میں کلام طویل کے بعد لکھا ہے:

فالحاصل أن الراجع عند اكثر العلما أن رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عندى راسه ليلة الاسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم و اثبات هذا لا ياخذونه الا بالسماع من رسول الله عَلَيْ هذا مما لا ينبغى أن يتشكك فيه (پر حاصل بيب كه اكثر علاء كن و يكول سه و يكول سه و يكوايد مغرت كه اكثر علاء كن و يكوايد مغرت علاوه جواحاديث يجهي الربكي بين ان كي وجه بيدالله بن عباس رضى الله تعالى عبدالله بن عباس وهن الله تعالى عبدالله بن عباس وهن الله على وي معتر يحق بين كماس من كوتم كا في بين ان كي وجه مسلم صفح عدد جا والله معتر يحق بين كماس من كوتم كا في بين الله على الله عليه والكه عنه الله على ال

حضرت عائشصد بقدرضی الله عنها کے شاگر دحضرت مسرول نے جوان سے سوال کیا تو انہوں نے سورۃ النجم میں ذکر فرمودہ دونوں روئیت کی القائیلائی روئیت قر اردیا، امام نووی رحمۃ الله علیہ نے حضرت ابن عباس شاکے قول کو ترجے و سے ہوئے فر مایا کہ اثبات روئیت کا جوانہوں نے وعویٰ کیا ہے بظاہر وہ ساع پر ہی بنی ہے ، یہ بات محل نظر ہے کیونکہ حضرت عاکشرضی الله عنها نے فر مایا کہ میں نے کہ میں نے خود رسول اللہ علی ہوئی ہے ۔ یہ بات محل القیاد کی اللہ علی ہوئی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی ہوئی ہے ہے۔ یہ بات کی القیاد کی میں جو رسول اللہ علی ہوئی ہے ہوئی ہوئی کہ وکر ایا کہ وکل قلگ کہ انہوں نے سابی ہوگا یہ ایک میں جو کہا ہوئی ہوئی ہے پھر حضرت ابن عباس میں ہوگا یہ ایک میں بوئی ہے پھر حضرت ابن عباس میں ہوگا یہ ایک میں ہوگا یہ ایک میں ہوگا یہ ایک میں کیا بلکہ فر مایا کہ اور احداد مو تین۔ (سی میں میں ہوگا یہ ایک میں کیا بلکہ فر مایا کہ اور احداد مو تین۔ (سی میں میں ہوگا یہ ایک میں کیا بلکہ فر مایا کہ اور احداد مو تین۔ (سی میں ہوگا یہ ایک میں کیا ہوگا ہوں کے انہوں نے سابی ہوگا یہ ایک میں کہ کو کہا ہوئی کے کئیں کیا بلکہ فر مایا کہ اور احداد مو تین در اس میں ہوگا ہوئی کی دیت بھری کو کہا ہوئی کی دکھیں کیا بلکہ فر مایا کہ اور احداد مو تین در ایک میں کیا بلکہ فر مایا کہ اور کو تین میں کیا کہا کہ کو کو کہا ہوئی کیا کہ کو کہا کہ کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کی کہا کہ کا کہا کہ کو کہا کہ کی کہ کیا کہ کو کہا کہا کہ کہ کی کہا کہ کی کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کیا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کو کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ ک

بوری طرح غور و آگر کرنے اور روایات کو دیکھنے سے شب معراج میں رؤیت باری تعالی شانہ کامضبوط ثبوت نہیں ہوتا لہذا تیسرا قول یعنی تو قف راج معلوم ہوتا ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب ِ۔

حافظان حجر رحمة الله عليه فتح الباري صفحه ١٠٨ ج٨ ميس لكه عير \_

وقد اختلف السلف في رؤية النبي عُلَيْتُ ربه فلهبت عائشتوابن مسعودالي انكارها واختلف عن ابي ذر. وذهب جماعة الى اثباتها، وحكى عبداليزاق عن معمر عن الحسن انه حلف ان محمداراي ربه. واخرج ابن خزيمة عن عروة ابن الزبير الباتها، وكان يشتد عليه اذا ذكرله انكار عائشة، وبه قال سائر اصحاب ابن عباس، وجزم به كعب الاحبار والزهري وصاحِه معمر وآخرون ، وهو قول الاشعري و غالب اتباعه. ثم اختلفوا هل رآه بعينه اوبقلبه وعن احمد كالقولين قلت:جاء ت عن ابن عباس اخبار مطلقة واخرى مقيدة فيجب حمل مطلقها على مقيدها، فمن ذلك مااخرجه النسائي باسناد صحيح و صححه الحاكم ايضا من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: اتعجبون أن تكون الخلة لاابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد؟ واخرجه ابن خزيمه بلفظ ان الله اصطفى ابراهيم بالخلة الحديث واخرج ابن اسحق من طريق عبدالله ابي سلمة ان ابن عمر ارسل الى ابن عباس: هل راي محمد ربه؟ فارسل اليه ان نعم . ومنها مااخرجه مسلم من طريق ابي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى ( ما كذب الفؤاد ماراى، ولقد راه نزلة أخرى) قال: راى ربه بفؤاده مرتين. وله من طريق عطاء عن ابن عباس قال: راه بقلبه واصرح من ذلك ما اخرجه ابن مردويه من طريق عطاء ايضا عن ابن عباس قال: لم يره رسول الله عَلَيْكَ بعينه انما راه بقلبه. وعلى هذا فيمكن الجمع بين اثبات ابن عاس و نفى عائشة بان يحمل نفيها على رؤية البصر واثباته على رؤية القلب. ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لانه عَلَيْنَ كَان عالما بالله على الموام. بل مواد من اثبت له انه وابقلبه ان الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره، والرؤية لا يشترط لها شيئ مخصوص عقلا ولو جوت العادة بخلقها في العين، وروى ابن خزيمة باسناد قوى عن انس قال راى محمد ربه، و عند مسلم من حديث ابي ذرانه سال النبي مَلَيْكُ عن ذلك فقال نوراني اراه، ولاحمد عنه، قال و رايت نورا، ولا بن خزيمة عنه قال راه بقلبه ولم يره بعينه وبهذا يتبين مراد ابي ذربذكره النور اي النور حال بين رؤيته له ببصره، و قد رجع القرطبي في المفهم قول الوقف في هذه المسالة وعزاه لجماعة من المحققين، و قواه بانه ليس في الباب دليل قاطع، و غاية ما استلل به للطائفين ظواهر متعارضة قابلة للتاويل، قال وليست المسالة من العمليات فيكتفي فيها بالادلة الظنية، واتما هي من المعتقدات فلا يكتفي فيها الا باللليل القطعي، وجنح ابن خزيمة في (كتاب التوحيد) الى ترجيح الاثبات واطنب في الاستدلال له بما يطول ذكره، وحمل ما ورد عن ابن عباس على ان الرؤياوقعت مرتين مرة بقلبه و مرة بعينه و فيما اوردته من ذلك مقنع و ممن اثبت الرؤية لنبينا عَلَيْتُ الإمام احمد فروى الخلال في (كتاب السنة) عن المروزي قلت لاحمد انهم يقولون ان عائشة قالت: من زعم ان محمد اداى ربه فقد اعظم على الله الفرية، فبأى شيء يلفع قولها؟ قال: بقول النبي عَلَيْكُ وايت ربي قول للنبي عَلَيْكُ اكبر من قولها. وقد انكو صاحب الهدى على من زعم أن احمد قال راى ربه بعيني راسة قال: وانما قال مرة راى محمد ربه و قال بفؤاده. وحكى عنه بعض المتاخرين رآه بعيني راسه و هذا من تصرف الحاكي، فإن نصوصه موجودة، انتهي.

و قلت: وهذاالذي روى عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه يدفع قولها بقوله غلطه وايت ربي فاته اذائبت بسند صحيح دل على الرؤية البصوية و مع ذلك لا يثبت بسياق سورة النجم فاثبات الرؤية منه غلطه يعتاج الى رواية صحيحة صريحة دالة على الرؤية البصرية الحقيقة في اليقظة سواء كان في ليلة الاسراء او غيرها، فاما ما حمل ابن خزيمة ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنها على ان الرؤيه وقعت مرتين

الحقيقة في اليقطة سواء كان في لينه الإنسراء أو غيرها، قاماً ما حقم أبن حويمه ما ورد عن أبن ح مرة بعينه و مرة بقلبه فهو خلاف ما نص عليه ابن عباس نفسه أنه رأه بقؤاده مرتين كما رواه مسلم)

(سلف حضرات کا حضورا کرم ملی الله علیہ ملم کے بین در بود کھنے کے بارے ملی اختراف ہے۔ ہی حضرت کا کشار دھنرت عبدالله بن مسحودونی الله تعالی علم کے بین در بستان کو الله و حضرت بادو مبدالر اللہ عند سے مجان الله علیہ ہا کہ اندور کے بین میں اللہ تعالی عذب مجان الله علیہ ہا کہ اخترات موری ہے اور ہو اللہ تعالی علیہ ہوں نے مسرت عوری میں اللہ تعالی عنہ ہا کہ اخترات کو وہ خوی اللہ تعالی کے مسام مند حضرت عاد ترجی ہوں اللہ تعالی عنہ ہا کی اطرف سے دوری ہوں اللہ تعالی کے مسلم کے اللہ تعالی عنہ ہا کہ اللہ تعالی عنہ ہا کی اطرف سے دوری میں اللہ تعالی کے مسلم کے اللہ و میں میں اللہ تعالی کے مسلم کے اللہ و مسلم کے اللہ

توال كامطلب يب كريسية كلمول ي كالديكها جاتاب الحطرة في كيفيت ول ش بيداك في كينك و كيف كيان عنوا كوفي جي منسوم نيس بالرعام قاعده يب كدي كيفنا كام كليس كرتى بين ادراين عباس في مندكر بالموصورة أس مني الله تعالى عند في الله عند في ملا كرهنرة ومسلى الله عليه بملم في الله يعاب اور سلم من حفرت الدورض الشرقعالي عندك حديث ب كانهول في الريار عن حضوراً كرم سي الشعلية للم من حوال كيانو آب الشيطية في الدراي التي المواليك ومانيت من في حيم بهاد كام احمد في معرت ابوذر في تل كياب كما بي عليلة في لما إور من في وريك حاب اوران تزيمه في معرت ابوذرك والمدفق كياب كما بي تالية في الله تعالى كودل سهديكما الم المحاول عنين و يكهاورال أول عصرت الوذرك مالقة في المن أورك ذكر كل مرادواض موجاتى ب يعنى أنحول عد يكف كرما عن ورائع موكيا الولام قرطى في أمنهم من اس مسلمتان و قف كرنے كے قول كور يح دى جاوراى كو تقتين كى ايك جاءت كى طرف منسوب كيا جادرا س قول كوس مے مضبوط كيا ہے كہ اس بارے ميں كو كي قطعي دليل قو ہے نہیں۔وذوں مصرات کے جوستدلات ہیں وہ متعارض روایتوں کے ظاہرالفاظ ہیں جن ش تاویل ہو کتی ہے اور پیستاریم لیات کانہیں ہے کہ جس میں ظنی واکل پراکتفاء کیا جائے پیستار تو اعقادات می سے ہاں می قطع دلیل بی کی ضرورت ہوراین فریمہ نے کتاب التوحید میں رؤیت کے اعتباد کی طرف دجان طاہر کیا ہوراس قدرطویل ولا ال چیش کے کہ یہاں جن كاذكر طوالت كاباعث إدر مفرت ابن عباس من الله تعالى عنها عن جوروى باساس يحمول كياب كدويت ددوفه موتى باليك دفعة ول سادما يكمون سادماس بارے میں میں نے جوذ کر کیا ہے اور حضور ملاق کے لئے دورے کو ثابت کرنے والوں میں امام ہم بھی ہیں۔ چنا نچے خلال نے کتاب است میں مروزی نے قال کیا ہے کہ میں نے امام احمد ے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہائے فرملا جس کا خیال ہے کہ حضرت محقظت نے اپنے رب کودیکھا ہے اس نے اپنے رب پر بہت بدا جھوٹ باعهابس مضرت عائشرض الله نقالى عنها كاليقول كس وليل معد كماجاتا بسلام المرخ كالم حضوراكرم سلى الشعلية للم في فريلا بس في الميت رب وديكها بسي حضورات كالرشاد حضرت عائشرض الله تعالى عنها كقول ب بواسها ورصاحب هدى في الكال الكاركياب جس كاخيال سهام احمد في كهاب كر حضو والمنظفة في البياد وبكورك أتحمول س و كلما ب الهول ني كو كها م كر منوط الله في المارة بالما ين المارة آ تھوں سے دیکھا ہے بد حکایت کرنے والے کا تصرف ہے کیونکہ امام سے تصوص موجود ہیں۔ میں کہنا ہوں بیجو امام حدسے مردی ہے کہ حضرت ما تشریف الله تعالی عنها کے قول کا حضورا كرم الله كالم الميت والبدياجاتا بي على جب من سنات موجائة تكامول عد يصف بدوالت كرتاب اوراس كرماته يرجى ب كريسورة الخم ك سال سائيس بهنا يس المساقية على المات المتحارية والمتعان م المات المتحارية والمتعان م المتحارية والمتعان المتعان م المتعان م المتعان م المتعان م المتعان المتعا ہویا کی اور دفت اوراین خزیر نے جو صرت این عباس وضی الله عنها کے آؤال کوال بات بڑمول کیا ہے کدؤیت دود فعد ہوئی ہائیک دفعد آنکھوں سے اورا کے سے باحقال حضرت اين عبال رض الله تعالى عبما كامراحت كفلاف كم أب الله في الله عبد المسلم في دوايت كياب )

اَفْرَعُنْ تُحُواللّٰتَ وَالْعُزْى فَوَمَنُوهُ النَّالِيْةُ الْأُخْرَى الكُوللَّ الدُّونِي وَلَا الْأُنْقُ وَالكُولاً الدُّونِي وَاللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِلللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ا

# وَ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحِقِّ شَيِّكًا ﴿

اور بلاشبهگمان حق کے بارے میں ذراجھی فائدہ نہیں ویتا۔

# مشرکین عرب کی بت پرستی، لات، عز کی اور منات کی عبادت اوران کے توڑ پھوڑ کا تذکرہ

قفسه في المراجيم واساعيل عليها السلام كاولاد تقي جنهوا في وعدى وعوت وكاور مكم معنظم من كعبشريف بنايا - حضرت ابراجيم عليه المراجيم واساعيل عليها السلام كاولاد تقي جنهول في وحيد كي دعوت وكاور مكم معظم من كعبشريف بنايا - حضرت ابراجيم عليه المحسوة والسلام في وعا كي و الجنبيني و بَنِي أَنْ نَعْبُدُ الْاَصْنَامَ (الدرب جحے اور مير كاولاد كو بتوں كى عبادت سے بچانا) الكى اولاد ميں ايك عرصة تك موحد بن خلصين كا وجود رہا بجر خده خده عرب كے ديكر قبائل سے متاثر ہوكرا بال مكم محى مشرك ہو كئے ، الله عرب في معرون بنا كھا تھا خود بى تراشة تقے بحرانييں معبود بنالية تھان بتوں ميں تين بت زياده معرون في حق جن كا آيت بالا ميں تذكره به ايك كانام لات تھا اورا يك كانام مئز كى تھا اورا يك كانام مناة تھا۔

لات ومنات اورعر کی کیا متھے؟ فتح الباری میں حقرت ابن عباس عظیمہ نے تقل کیا ہے کہ لات طائف میں تھا اورای کواضح ہتایا ہے اورا کی تول یہ ہے کہ مقام نخلہ میں اورا کی تول کے مطابق عکا ظرمی تھا نیز فتح الباری میں یہ بھی تکھا ہے کہ لات گئت سے اسم فاعل کا صیغہ ہے ایک شخص طائف کے آس پاس رہتا تھا اس کی بکریاں تھیں آنے جانے والوں کوان کے دودھ کا حربرہ بنا کر کھلا تا تھا اور ستو گھول کر بلاتا تھا اس وجہ سے اسے لات کہا جاتا تھا کثر سے استعمال کی وجہ سے سے کی تشدید تم ہوگئ اکہا جاتا ہے کہ اس کا تام عامر بن ظرب تھا اور بیابل عرب کے درمیان فیصلے کیا کرتا تھا جس شخص کو حربرہ بلا دیتا تھا وہ موٹا ہوجا تا تھا جب وہ مراکبیا تو عمرو بنالیا۔ (فتی الباری صفح ۱۱۲ ہے کہ) کہ وہ مرانبیں ہے پھر کے اندر داخل ہوگیا ہے لہٰ دالوگ اس کی عبادت کرنے گے اور اس کے او پرا کے گھر

علام قرطی نے عولی کے بارے میں کھا ہے کہ یہ سفید پھر تھا، اس کی جگیطن خلہ بٹائی ہے ظالم این اسعد نے اس کی عبادت کاسلسلہ شروع کیلاس پرلوگوں نے گھر بنالیا تھااس میں ہے آواز آیا کرتی تھی اور حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے قل کیا ہے کہ عُذِی ایک شیطان عورت تھی وہ بین خلہ میں ہول کے تین درختوں کے پاس آتی جاتی تھی۔

تیسرابت (جس کا آیت بالامیں تذکرہ فرمایا) منات تھا یہ بھی عرب کے مشہور بتوں میں تھا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اس کا

نام منات اس لئے رکھا گیا کہ تقرب حاصل کرنے کے لئے اس کے پاس کثرت سے خون بہائے جاتے تھے یہ بت بنی ہذیل اور بنی خزاعہ کا تھا۔

اوراس کے نام کی دہائی دیے تھے مقام مثلل میں اس کی عباوت کرتے تھے۔ مثلل قدید کے قریب ایک جگہ ہے (جوآج کل مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان راستہ میں واقع ہے بنسبت مدینہ منورہ کے مکہ معظمہ کے قریب ہے ) نیز فتح الباری میں لکھا ہے کہ عمرہ بن کی نے منات کو ساعل سمندر پرقدید کے قریب نصب کردیا تھا قبیلہ از داور غسان اس کا جج کرتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے جب بیت اللہ شریف کا طواف کر لیتے اور عرفات سے واپس آجاتے اور منی کے کاموں سے فارغ ہوجاتے تو منات کرتے تھے جب بیت اللہ شریف کا طواف کر لیتے اور عرفات سے واپس آجاتے اور شہرت تھی اللہ تعالی نے فر مایا: آفکو مَنْتُمُ اللّٰتَ کے لئے احرام باند سے تھے۔ ندکورہ تیوں بوں کی عرب قبائل میں بری اہمیت اور شہرت تھی اللہ تعالی نے فر مایا: آفکو مَنْتُمُ اللّٰتَ کے لئے احرام باند سے تھے۔ ندکورہ تیوں کی عرب قبائل میں بری اہمیت کے منات کود یکھا ) یعنی تم نے غور کیا تو کیا تبھی میں آیا؟ کیا انہوں نے کوئی نفع دیا یا ضرودیا؟ جب ایسانہیں ہے تو وہ شریک فی العبادة کیے ہوگئے اور تم ان کی عباوت کیے کرنے گئے، جب اسلام کا زمانہ آیا تو ان تیوں کا ناس کو دیا گیا۔

لات کی بر بادی: حیسا کہ پہلے معلوم ہوا کہ لات طائف میں تعاوباں بی ثقیف رہتا تھا اس قبیلے کے افراد مدینہ منورہ میں آئے اور شرف باسلام ہو گئے۔ وہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے رسول التقلیق سے عرض کیا کہ ہمارا سب بڑا ہت لیعنی لات تین سال تک باقی رہنے دیا جائے ہے نئے انکار کردیا اور حضرت ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کو تھے دیا انہوں نے اس بت کو گرادیا اور تو ڈتا ڈکے رکھ دیا ، بی ثقیف کے لوگوں نے رسول اللہ تھی کہا تھا کہ ہم بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں تو ڈٹی کے اور ہم سے نماز پڑھنے کے لئے بھی نہ کہا جائے آپ نے فرمایا کہ بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے نہیں اور ڈو ہو بات تو ہم مان لیت تیں ، دبی نماز تو (وہ تو پڑھنی ہی پڑے گی) اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہیں۔ (سیرت ابن ہشام ، ذکر وفر ثقیف واسلامیا) عرضی کی کا میں بیٹ اور تو ڈ بھوڑ : عزئی کے بارے میں فتح الباری صفح ۱۱۲ ج: ۸ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ علی ہے نہ ما الفتح کین فتح ملہ کے سال حضرت خالد بن ولید منظم کو بھیجا انہوں نے اسے گرادیا۔

البدایدوالنہایہ صفحہ ۳۱۱: ج میں ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید عظیمہ و ال پنچاتو دیکھا کہ ایک نگی عورت بال پھیلائے ہوئے بیٹھی ہے اپنے چبر سے اور سر پرمٹی ڈال رہی ہے اسے انہوں نے تلوار سے قبل کر دیا پھر نبی اکرم عظیمی کی خدمت میں آ کرقصہ سنایا تو آپ نے فرمایا، یہ عورت عُزِی تھی۔ (یہ جواف کال ہوتا ہے کہ پہلے تو عزی کوسفید پھر بتایا تھا اوراس روایت سے ثابت ہوا کہ یہ جنی عورت تھی؟ اس اشکال کا جواب سے ہے کہ جنات مشرکین کے پاس آتے تھے اوراب بھی آتے ہیں بری بری ڈراؤنی صورتیں لے کرلوگوں کے پاس چہنچے ہیں وہ ان کی صورتوں کے مطابق بت بناتے ہیں پھران کی پوجا کرتے ہیں۔ جنات اسے اپنی عبادت سمجھ لیتے ہیں۔ بت خانوں میں اور مشرکین کے استہانوں میں ان کار ہنا سہنا آنا جانا ہوتا ہے اور مشرکین کو بیداری میں اور خواب میں نظر آتے ہیں۔

منات كى يربادى اور بنايى: ابرى يدبات كدمنات كاانجام كيا بواتواس كے بارے بيس تفيرا بن كثير صفح ٣٥٠: جه بيس كساب كرديا اور ايك كساب كرديا اور ايك تكساب كرديا اور ايك تكساب كرديا اور ايك تول الله علي الله على الله علي الله على الل

مشركين كى صلالت اورحمات : مشركين كے برے برے بوں كى عاجزى اور حاى اور فقع وضرر پر قدرت ندر كھنى كى حالت بيان كرنے كے بعد ارشا و فرما اللّه كُمُ اللّه كُو وَلَهُ اللّه نَشَى (كياتهار بي فرموا و رالله كے لئے اور موال الله كا و اول تو يہ ماراى كى بات ہے كالله تعالى كے لئے اولا د تجويز كردى بھر جواولا د تجويز كى تو يہ بياں تجويز كردي اور فرشتوں كو الله تعالى كى بي بياں بناويا الله الله كا كے لئے اولا و تجويز كروى بھر جواولا د تجويز كى تو يہ بياں تجويز كردي اور فرشتوں كو الله تعالى كى بي بيان بناويا و الله الله بي بيان كے لئے الله بي بين كے بيان كے لئے الله بي بيان كے بيان بناليا؟ الله بيان كے لئے الله بيان كو بي الله بيان كے بيان كو بي بيان كے بيان كو بي بيان كے بيان كے بيان كو بي بيان كو بي بيان بناليا؟

إِنَّا اِلْحَمْ مُعُلُولُونُ قُولًا حَقِيمَهُ لَا يَا مُهَارَكِ البَّنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، أَمُ خَلَقُنَا بِحَثَلَمْ مِرْى إِن الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، أَمُ خَلَقُنَا الْمَالِكَةَ إِنَاثًا وَهُمُ شَاهِدُونَ آلا إِنَّهُمُ مِّنُ اِفْكِهِمُ لَيَقُولُونَ وَلَدَاللهُ وَإِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ آصَطَفَى الْبَنَاتِ الْمُالِكَةَ إِنَاثًا وَهُمُ شَاهِدُونَ آلا إِنَّهُمُ مِّنُ اِفْكِهِمُ لَيَقُولُونَ وَلَدَاللهُ وَإِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ آصَطَفَى الْبَنَاتِ

المعلیکہ اِن وہم سامندوں او اِلهم مِن اِعرِهِم کیدوں والعام وَالهم معلیہ وَ اِلهم معلیہ اِن اُلهم معلیہ اِن اِ عَلَى الْبَنِيُنَ مَالَكُمُ كَيُفَ تَحُكُمُونَ سوان لوگوں سے پوچھے كەكياالله كے لئے بٹیاں اور تہارے لئے بیٹے؟ كياہم نے فرشتوں كونورت بناياس حال میں كه وہ و كيور ہے تھے خوب س لوكروه لوگ اپنى خن تراثى سے كہتے ہیں كواللہ صاحب اولا و سے اور

وہ یقینا جھوٹے ہیں کہ کیااللہ تعالی نے بیٹوں کے مقابلہ میں بیٹیاں پیند کیس تم لوگوں کو کیا ہو گیا، کیساتھم لگاتے ہو)۔

ان لوگوں کی ای تجویز باطل کے بارے میں فرمایاتِلُک اِذًا قِسُمَةً ضِیْرِی کی کہ یقسیم بڑی طالمانہ ہے بھونڈی ہے باطل ہے خودخور کرنے اور بچھنے کی بات ہے کہ جس چزکوا پے لئے ناپند کرتے ہوا سے اللہ تعالیٰ کے لئے کیے جویز کیا۔ مشرکین نے ایسے لئے خود معبود ججو میز کئے اور ان کے نام بھی خود ہی رکھے

 کے رسول علی کے ذات گرامی مراد ہے۔اللہ تعالی کی کتاب اور اللہ تعالی کے رسول اللہ علیہ ہے نہ نادیا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔اس مے مخرف ہور ہے ہیں۔

پیمرفر مایا آم لیلانسکان ماتکمنی (کیااندان کے لئے دوسب کچھ ہے جس کی دہ تمنا کرے) بیاستفہام انکاری ہے اور مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہرآ رزو پوری نہیں ہوتی مشرکین نے جو یہ بچھ رکھا ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ ہم جن چیزوں کی عبادت مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہرآ رزو پوری نہیں ہوتی مشرکین نے جو یہ بچھ دکھا ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ ہم جن چیزوں کی عبادت کی کرتے ہیں ان سے دنیا میں ہماری حاجتیں پوری ہوئی اور آخرت میں بیمعبود ہماری سفارش کردیں گے اور بخشوادیں گے بیان کی مرتمنا پوری نہیں ہوتی پھراس بات کا کی صرف پی آئر زواور تمنا جو پوری ہونے والی نہیں، دنیا میں خود دی معبود تجویز کر لیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ان کے معبود ہونے کی تو تی دیکھی دی کہ نہیں خود ہی معبود تجویز کر لیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ان کے معبود ہونے کی تو تی دلیا نہیں نازل کی گئی۔

فَلِلَّهِ الْاَحِوَةُ وَالْاوُلَى (سوالله بى كے لئے آخرت ہادرادلى ہے) اُولى سے دنیاادراخرى ہے آخرت مراد ہے مطلب یہ ہے كہا فی طرف سے كى كو پھے بھى تجویز كرنے اور طے كرنے كا اختیار تہيں ، دنیا ميں بھى الله تعالى كى بادشاہت ہادر كى مطلب يہ ہے كہا في طرف سے كى كو پھے بھى تجویز كرنے اور طے كرنے كا اختیار تہيں ، دنیا ميں بھى الله تعالى كى بادشاہت ہوگى ، وہ اپ توانين تشريعيد اور تكويذيد كے مطابق فيصله فرمائے گا ، كافروں كى سب اميديں اور آئيں ضائع بيں اور دائيگاں ہيں۔

مشرکین کا خیال باطل کہ ہمارے معبود سفارش کرویں گے:
مشرکین کا خیال باطل کہ ہمارے معبود سفارش کرویں گے:
مشرکین کا خیال باطل کہ ہمارے معبود سفارش کرویں گے:
میں بت بھی تھے اور فرشتے بھی۔ان کا بی خیال تھا کہ اللہ کے سواجن کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کردیں ہمیں اللہ سے قریب کردیں گے۔ بیشیطان نے آئیں ہم جھایا تھا، شطلب ان لوگوں کا بیتھا کہ ہم جوشرک کرتے ہیں بیاللہ کی رضا حاصل کرنے ہی کیلئے کرتے ہیں، قرآن مجد نے ان لوگوں کی تردید فرمائی بت تو بیچارے کیا سفارش کریں گے وہ لؤ خود ہی کے دس ، بے دوح اور بے جان ہیں اپنے نفع ضررہی کوئیں جانتے جو آئیں تو ڑنے لگے اس سے بچا وئیس کرسکتے وہ کیا سفارش کریں گے ،فرشتے اور انبیا نے کرا میاور اللہ کے دوسرے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت تو کردیں گے لیکن اس میں شرط بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہو کہ فلال فلال کی سفارش کر سکتے ہو۔

آیت کریمہ وَ کُمْ مِّنُ مَّلَکِ فِی السَّمُوتِ (الآیة) میں ای صفون کو بتایا ہے کہ آسانوں میں بہت سے فرشتے ہیں ان کی سفارش کچر بھی کا منہیں آسکتی ہاں اللہ تعالی جس کے لئے اجازت دے اور جس سے راضی ہواس کی شفاعت سے فائدہ پہنچ سکے گا۔

کتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یٹیمیاں ہیں اس کے بارے میں قرمایا: إِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُوْمِنُوْنَ بِالْاَحِرَةِ لَیُسَمُّوْنَ الْمَلَّئِكَةُ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْهَى (بِشك جولوگ آخرت پرايمان نبيس لاتے وه فرشتوں كومؤنث يعنى لڑكى كے نام سے نامز دكرتے ہيں)ان كى يہ سب بری حرکتیں ہیں اور برے عقیدے ہیں اوران کے بیجو خیالات ہیں فکر آخرت ندہونے کی وجہ سے ہیں اگر آخرت برایمان لاتے اور بی فکر ہوتا کہ موت کے بعد جارا کیا ہے گا ایسا تو نہیں کہ جارے عقائداورا عمال ہمیں عذاب میں مبتلا کرویں تو بغیر قطعی دلیل کے فرشتوں کونہ عورت بتاتے اور ندان کواللہ کی اولا و بتاتے ،اپنی عقل کو کام میں ندلائے ساری با تیس محض کمان سے کرتے رہے ندولیل نه جت محض الكل يجوباتين بناتے رہے اور خود ساخته معبودوں كى عبادت كرتے رہے۔ اى كوفر ماياؤ ما كمهُم به مِن عِلْم ك ياس اس كى كوئى دليل نيس ) إِنْ يَتَبعُونَ إِلَّا الظَّنَّ (صرف باصل خيالات اور مض كمان كے يجھے جلتے بير) وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (اور بلاشبه كمان حق ك بارے مين كوئى فائدة نبيس دينا) كمان كا اتباع كرنے كا تذكره ووباره فرمايا ہے بہلی جگہ باطل معبود تجویز کرنے سے متعلق ہے، اور دوسری جگدان کوشفاعت والاستحضے سے متعلق ہے۔ ا يمان اور فكر آخرت كي ضرورت: الله جل شاند في جو إنَّ اللَّذِينَ لَا يُؤمِنُونَ بِالْأَحِرَةِ (الآية ) فرمايا باس میں ایک اہم مضمون کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ شرکیہ باتیں کرتے ہیں معلوم ہوا کہ آخرت پریفین نه بونا کفروشرک اختیار کرنے اور اس پر جے رہے کا بہت براسب ہے۔ آخرت پریفین نہیں اور اگر آخرت کا تصور ہے تو ایول ہی جھوٹا سادھندلاسا ہے پھران کے دین ذمہداروں نے سیمجادیا ہے کہ اللہ کے سواتم جن کی عبادت کرتے ہو پہمپیں قیامت کے دن سفارش کر کے عذاب سے بچالیں کے لہذاتھوڑا بہت جوآخرت کا ڈراورفکرتھاوہ بھی ختم ہوا ،مشرکین تو کافر ہیں ہی ان کے علاوہ جو کا فرمیں ان کی بہت ی قتمیں اور بہت ی جماعتیں ہیں ان میں بعض تو ایسے ہیں جون اللہ تعالیٰ شانہ کے وجود کو مانتے ہیں نہ پر سلیم کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے اور نہ موت کے بعد دوبازہ زندہ ہونیکا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے عقیدہ میں جب کوئی خالق ہی نہیں تو کون حساب لے گا اور کون دوبارہ زندہ کرے گا پیر لحدین کا اور دہریوں کا عقیدہ ہے اور پچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی دین اور دهرم کے قائل ہیں اللہ تعالی کو بھی خالق اور مالک مانتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں اور تنائخ لیعنی وا گوان کا عقیدہ رکھتے ہیں آخرت کے مواخذہ اور محاسبہ اور عقاب کا تصور ان کے یہال نہیں ہے اور پچھ لوگ ایسے ہیں جوانبیائے کرام علیم الصلا ہوالملام کی طرف اپن نسبت کرتے ہیں یعنی یہود ونصاری پیلوگ دوسرے کا فروں کی نسبت آخرت کا ذرازیادہ تصور رکھتے ہیں لیکن دونوں قوموں کوعنا داور صدنے برباد کردیا سیدنامحدرسول اللہ علیہ کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لاتے یہودیوں کی آخرت سے بے فكرى كابيعالم ہے كه يوں كتے بين لَنُ تَمَسَّنَا النَّالُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَةً (بميں برَّزَ آ كُ نه پكڑے كَي مَر چندروز) بيد جانے ہوئے کہ دنیادی آ گ ایک منٹ بھی ہاتھ میں ہیں لے سکتے اپنے اقرارے چندون کے لئے دوزخ میں جانے کو تیارلیکن ایمان لانے کو تیارنہیں ہیں۔اورنصار کی کی جہالت کا بیعالم ہے کہ آخرت کے عذاب کا یقین رکھتے ہوئے اپنے دینی پیشوا وَں اور یا در یوں کی باتوں میں آ گئے جنہوں نے سیمجھادیا کہ کچھ بھی کرلواتو ار کے دن چرچ میں آ جا ؤ<u>بڑے برے</u> گناہ جو کئے ہیں وہ یا دری . کو بتا دووہ انہیں معاف کردے گا اور دوسرے گنا ہوں کو بتانے کی بھی ضرورت نہین یا دری کے اعلان عمام میں معاف ہوجا کیں گےالی بے وقوفی کی باتوں کو مان کرآ خرت کے عذاب سے غافل ہیں اور کفروشرک میں مبتلا ہیں ، بے فکری نے ان سب کا ناس کھویا ہے آخرت کے علااب کا جو دھندلا ساتصور ذہن میں تھااہے بھی ان کے بڑوں نے کالعدم کرویا، دھڑ لے سے کفر پر بھی جے ہوئے ہیں اور شرک پر بھی اور کبیرہ گناہوں پر بھی بخور کرنے کی بات ہے کہ نافر مانی کی خالق تعالیٰ جل مجدہ کی اور معاف کردیں بندے؟ پیہ کسے ہوسکتا ہے؟

آخرت کے عذاب سے بیخے کی فکر کرنالازم ہے:

انسانوں کوموت کے بعد کا فکر ہی نہیں کہ التہ تعلیٰ نے بندوں کے لئے بندوں کے لئے اور قبول کرنے پرآخرت کے عذاب سے نی جا ئیں گے نقل ہے نہوں کرنے بندوں کے لئے اور قبول کرنے پرآخرت کے عذاب سے نی جا ئیں گے نقل ہے نہوں کہت برسی چیز ہے، اگر کسی کو فکر لاحق ہوجائے نقل ہے اور کفرو شرک پر مرنے سے عذاب میں مبتلا ہونے کا یقین ہوجائے اور کفرو شرک پر مرنے سے عذاب میں مبتلا ہونے کا یقین ہوجائے تو نیند نہ آئے اور نہ کھانے میں مزا آئے جب تک اس دین کو حلا شرک کی جو اس کی کو اس کے انگار پر دوزخ میں واخل کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے اس کی سختین کرنے سے پہلے نہ جینے میں مزہ آتا نہ خوشیاں مناتے نہ مستیال کرتے ۔اگرواتعی فکر کریں تو ان شاکا اللہ تعالیٰ سب کی بچھ میں بہی آئے کا کہ صرف دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر ہے اور اس میں نجات ہے اس کے خلاف کسی کی بات نہ ما نمیں نہ کی سردار کی نہ پادری کی ،اور برخض نہ بہر کے بروا کی جواب دے کہ دین کو اختیار کرنا دوزخ کے عذاب سے بیجنے کے نہ بیٹ کے دیا میں گروہ بندی کر رہے کہ دین کو اختیار کرنا دوزخ کے عذاب سے بیجنے کے لئے ہیں ہے تم اپنی برائی باتی رکھنا ورا یک جماعت کا سردار اور پیشوا بندی کی حرص میں ہمارا اس کیوں مبتلا ہو؟

در حقیقت آخرت پر پختہ ایمان نہ ہونا خواہ شائے نقس کا اتباع کرنا، انگل پچواپ لئے دین تجویز کرلیما ان تین باتوں نے انسانوں کو دوزخ میں ڈالنے کے لئے تیار کررکھا ہے۔ بہت سے دہ لوگ مسلمان ہیں آخرت کا یقین بھی رکھتے ہیں لیکن خواہ شاہ نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ لوگ بھی اپنی جانوں کو آخرت کے عذاب میں مبتلا کرنے کے لئے تیار ہیں، نمازیں چھوڑنے والے ذکو تیس روکنے والے، حرام کھانے والے اور دوسرے گناہوں میں جولوگ بھینے ہوئے ہیں ان کے ایمان کو خواہ شاہد نشس نے کمزور کردکھا ہے فکر آخرت نہیں اس کے گناہ نہیں چھوڑتے۔

گمان کی حیثیت: آیاتِ بالا میں گمان کے پیچھے پڑنے کی بھی ندمتِ فرمائی اور یہ بھی فرمایا کے'' گمان تی کا فائدہ نہیں دیتا''۔ اس میں ان لوگوں کے لئے عبرت اور نقیحت ہے جوقر آن وحدیث کی تصریحات کے مقابلہ میں اپنے خیال اور گمان کے تیر چلاتے ہیں اور دینی مسائل میں دخل دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ میرے خیال میں بوں ہے یابوں ہونا چاہیے۔

جولوگ عموناً دوسروں کے بارے میں برگمانی کرتے ہیں اوران کی یہ برگمانی انہیں غیبت اور تہمت پر آمادہ کردیتی ہے(اپنی آخرت کی فکرنہیں کرتے ہیں اوران کی وجہ سے رسوابھی ہو جہاتے ہیں اور آخرت میں گناہوں کا نتیجہ سامنے آئی جائے گا۔رسول اللہ علی کا ارشاد ہے ایا کم و الظن فان الظن اکذب الحدیث (برگمانی سے بچو کیونکہ یہ برگمانی باتوں میں سب سے جھوٹی بات ہے ) (معلق آلماع صفر عامین ابناری وسلم)

# فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تُولِي لَا عَنْ ذِكْرِنَا وَكُويُرِدُ إِلَا الْحَيْوةَ اللَّهُ فَيَا الْحَلْوةَ اللَّهُ فَيا الْحَلْوةَ اللَّهُ فَيَا الْحَلْوةَ اللَّهُ فَيَا الْحَلْوةَ اللَّهُ فَيَا الْحَلْوةَ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَالَا وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالَا وَاللَّهُ وَالَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

كَبْرِدَالْإِثْمِرُوالْفُواحِشَ الْاللَّهُمْ إِنَّ رَبِكَ وَاسِعُ الْمُغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمْ لِكُمْ اِذْ اَنْشَأَكُمْ مِنَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ إِنَّ رَبِكَ وَاسِعُ الْمُغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ لِكُمْ اِذْ اَنْشَأَكُمْ مِنَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّه

زمین سے پیدا فرمایا اور جب تم ماؤں کے پیوں میں تھے سوتم اپنی جانوں کو پاک باز نہ بتاؤ وہ تقوی والوں کو خوب جانے والاسے

# اہلِ دنیا کاعلم دنیا ہی تک محدود ہے،اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کواور گمراہوں کوخوب جانتا ہے

قفسي : ي چند آيات كاتر جمه به ،ان مين اولارسول الله على كوخطاب فرمايا كه جس شخص نے ہمارى نفيحت سے اعراض كيا آپ اس كی طرف سے اعراض كيا آپ اس كی طرف سے اعراض فرما ئيں ، بعض مفسرين نے فرمايا كه اس مين آنخصرت على الله كوئي ہوں ان كو نيا مين جمثلا نے اورا نكار كرنے كى مزامل جائے گى ،اور آخرت مين تو ہر كافر كے لئے عذاب ہے ہى اس سے چھ كارہ نہيں۔

رسول الله عليلية جودعا كيل كياكرتے تصان ميں سے ايك بيدعا بھى تھى:

اَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ مُصِيبُتَنَا فِي ديننِا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنيَ اكبر هَمِّنَا وَلَا مَبُلَغَ عِلْمِنَا (اے مارے اللہ مارے دین میں کوئی مصیبت مت بھیج، اور دنیا کو ماری سب سے بڑی قکر اور مارے علم کی پہنچ مت

بناد ہے۔ (مشکوة المائع صفی ۲۱۹)

پیر فرما پاِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعُلَمُ بِمَنُ ضَلَّ عَنُ سَبِیلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدای (بیثک آپ کارب اے خوب جانتا ہے جواس کی راہ سے بھٹک گیا اور وہ خوب جانتا ہے اس فیض کوجس نے ہدایت پائی دونوں فریقوں کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے دہ ہرا کی کے حال کے مطابق جز اسزادیدے گا۔

برے کام کرنے والوں کوان کے اعمال کی سز اصلے گی اور محسنین کواچھا بدلہ دیا جائے گا:

وَ اِللهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْآرُضِ (اورالله الله کے لئے ہو کھ آ ہائوں میں ہاور جو کھ ذین میں ہے) ای نے سب چیزوں کو پیدا فرمایا ای گلوق میں بی آوم بھی ہیں جن کے لئے ہدایت بھی ہے ہدایت بینچنے کے بعد دوفریق ہوگئے ایک فریق بریب ایمال والا ہے دوفر افریق ایسے موایت بینچنے کے بعد دوفریق ہوگئے ایک فریق بریب ایمال والا ہے دوفر افریق ایسے موایت کا ایسے کھرا پی گھرا بی گھرا بی گھرا بی گھرا بی گھرا بی گھرا بی گھرا پی گھرا پی گھرا بی گھرا بی گھرا بی گھرا بی کے مواول کی صفت بیان فرما دی اور بیتا دیا کہ بیسے فرائش اور واجہات کا اہمام کرنا اور دیگرا محال سالح اور اظافی عالیہ کا انجام دینا نیکوں سلمی صفت بیان فرما دی اور بیتا دیا کہ بیسے فرائش اور واجہات کا اہمام کرنا وور گھر کا مول کو چھوڑ و بینا بھی ایسے بندوں کی صفت ہونے کی ایک صفت ہونے کی کا جزوجین کرتا رہے اور بندہ آلگون کی آئیوں سے بی کی عبادت ہوں کی عبادت ہے دوگ کی ماموں کی عبادت ہے دوگ کی اور میں ہونے کی کرنا ہوں کی جوڑ نے کا اموں سے بیٹی میں اور بہت سے دوگ کی عبادت ہے دوگ کی اور میں کی ہوئے کی ایک میں دور کی خوار نے کا اموں کی عبادت ہوں کی خوار نے کا اموں کی عبادت ہوں کی جوڑ نے کا اموں کی عبادت ہے جون گیا ہوں سے بیٹی عبادت ہے جون گیا ہوں سے جوڑ کی کا ایک ہور کی بھر کیا ہوں ہے کہ کی کر اور جون کی جوڑ نے کا اموں کی جوڑ نے کا اموں کی عبادت ہے جون گیا ہوں سے جوئی کیا ہور ہے۔

آیت شریفہ میں کبیرہ گناہوں سے اورفواحش سے بیخے والوں کو اَلَّذِیْنَ اَحْسَنُو اَ کامصداق بتایا ہے۔ کبیرہ گناہ کون سے بین ان کی تفسیر سورہ نساء کی آیت اِنْ قَجْتَنِبُو ا تَکَبِئُو مَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ کِذیل میں لکھے چکے ہیں۔

بڑے گناہوں سے بیخے کے ساتھ قواحش سے بیخے کا بھی تذکرہ فرمایا۔ فواحش سے بیخنا بھی ایھے بندوں کی صفت ہے اور فواحش کو کھکا آئو آلو اُنہ میں داخل ہیں لیکن الگ سے بھی انکا تذکرہ فرمادیا تا کہ ان کبیرہ گناہ سے بھی بیسیں جو بے حیائی اختیار کرنے کی وجہ سے سر ڈوہوتے ہیں افظ الفو احش ان سب کوشائل ہے دیگر گناہوں کے ساتھ بے حیائی والے اعمال سے بیخے کا خاص اہتمام کریں۔ کبائز اور فواحش کے تذکرہ کے ساتھ اللّا اللّٰمَ مَ میں فرمایا جس کا مطلب سے ہے کہ جولوگ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بیخے ہیں اور کھی کبھی ان سے گناہ صغیرہ مرز دہوجائے تو اس کی وجہ سے آللّٰ ذین آ محسنو آئی صفت میں خلل نہیں آتا جولوگ گناہوں سے بیخے کا اہتمام کرتے ہیں ان سے کسی اس کے جلدہی سے بھی بھی صغیرہ گناہوں کا صدور ہوجا تا ہے۔ چونکہ ان کا دین مزاح ہوتا ہے اور دل پرخوف وخشیت کا غلبرہتا ہے اس لئے جلدہی

توبدواستنفاریمی کر لیتے ہیں اور گناہ پر اصراریمی ٹیبل کرتے اور چھوٹے گناہ نیکیوں ہے بھی معاف ہوتے رہتے ہیں جیسا کہ سورہ ہوو میں اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذُهِبُنَ السَّیِنَاتِ فرمایا ہے۔ صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں مطلب استثناء کا یہ ہے کہ الَّذِینَ اَحْسَنُوا کی جو محبوبیت یہاں بقرید مقام مدل مُدکورہ اس کا مصداق بننے کے لئے کہاڑ سے پچنا تو شرط ہے لیکن صغار کا احیانا صدوراس کے لئے موقوف علیہ بیس البتہ عدم اصرار شرط ہے اور استثناء کا یہ مطلب نہیں کہ مغائر کی اجازت ہے اور نداشتر اطکا یہ مطلب ہے کہ المذین احسنو اکا مجزی بالحسنیٰ ہونا موقوف ہے اجتناب عن الکبائر پر کوئک مرکب کہا ہم جو حدنہ کرے گاس کی جزایا ہے گالقو لله تعالیٰ فمن یعمل مثقال ذرة خیر ایرہ پس اشتر اطکامین یُجوزی کے اعتبار سے خمیں بلکہ تلقیب بالمحسن اور محبوبیت خاصہ کے اعتبار سے جس پرعنوان آخسنو ادال ہے۔ او

بیان القرآن میں یہ جوفر مایا کہ اسٹناء جوفر مایا ہے اس میں صغیرہ گناہوں کی اجازت نہیں دی گئی یہ تنبیہ واقعی ضروری ہے، صغیرہ گناہ اگر چہ صغیرہ ہیں اور نیکیوں کے ذریعہ معاف ہوجاتے ہیں پھر بھی صغیرہ گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر کسی چھوٹے بڑے گناہ کی اجازت ہوجائے تو وہ گناہ ہی کہاں رہا۔

حضرت عائشہ حضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ رسول اللہ علی اللہ علی ہے۔ بھے سے فرمایا کہ اے عائشہ حضیر گناہوں سے بھی بچٹا کیونکہ اللہ کا طرف سے جوفر شیتے اعمال لکھنے پر مامور ہیں وہ ان کو اللہ کی طرف سے جوفر شیتے اعمال لکھنے پر مامور ہیں وہ ان کو بھی لکھتے ہیں ادران کے بارے میں محاسبہ اور مواخذہ ہو سکتا ہے ) (رواہ این باجہ الداری والبیقی فی شعب الایمان کما فی المسئل جمنوں ۱۸۸۸)

اِنَّ رَبَّکَ وَاسِعُ الْمَغُفِرَةِ (بلاشبہ آپ کا رب بڑی دسیج مغفرت والا ہے) جولوگ گناہوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں
یوں نہ جھیں کہ بس عذاب میں جانا ہی ہوگا۔اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے بڑی مغفرت والا ہے اس کی طرف رجوع کریں تو بہ
استغفار کولا زم پکڑیں اور ضائع شدہ حقوق کی تلافی کریں۔ یہ بندہ کا کام ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کواختیار ہے جسے چاہے بغیر تو بہ کے
محاف فرماد کے کین کفروشرک معاف نہیں ہوگا۔

هُوَ أَعُلَمُ بِكُمْ إِذَانَشَاكُمُ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمُ (وهُتهين خوب الحجي طرح جانا ہے جباس فتہيں زمين سے پيدافر مايا يعنى تمهارے باپ آدم عليدالسلام كوشى سے پيدافر مايا۔

یہ بی آ دم کی ابتدا کی تخلیق تھی اس کے بعد نسل درنسل انسان پیدا ہوتے رہے ہوجے رہے پھر ہرانسان کی انفرادی تخلیق کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مردومورت جواپی ما دُل کے بیٹوں میں مختلف اطوارے گزرتے ہیں ان کی ان حالتوں کا بھی اللہ تعالی کو کلم ہے۔

(جولوگ شرک اور کفرے بچتے ہیں وہ آئیں خوب جانتا ہے) جسے تہماری تخلیق سے پہلے تمہارے حالات کاعلم ہے برخض کا اور برخض کے اور برخض کے اور برخض کو این اور اعمال کی خوبی اور اعمال کی خوبی اور اعمال کی خوبی اور اعمال کے خوب اور نقص کا بھی علم ہے، وہ برخض کو این علم کے مطابق اس کے عمل کے موافق جزا ۔ دے گا میر کئے گھرنے کی کیاضرورت ہے کہ میں نے ایسا ایساعمل کیا استے روز ر ر کھے اتن نمازیں

پڑھیں اورائے جے کے اورفلال موقعہ پرحرام ہے بچا، بندہ جیسا بھی عمل کرلے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہوہی نہیں سکتا، عوماً جو مثقی اورصالح بندے مل کرتے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ کیے خرابی اور کھوٹ کی ملاوٹ رہتی ہی ہے پھراپی تعریف کرنے کا کسی کو کیا

مقام ہے؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں

بنده بُمال به که بتقه مرخویش عدر بدرگاه خدا آورد، ورنه مزادار خداد دریش کس نتواند که بجا آورد،

ا پناتز کیہ کرنا اورا پی تعریف کرنا یعنی اپنے اعمال کو اچھا بتانا اور اپنے اعمال کو بیان کر کے دوسروں کو معتقد بنانا یا اپنے اعمال پر اثر انا اور فخر کرنا آبت شریفہ سے ان سب کی ممانعت معلوم ہوگئی، رسول اللہ عظیمہ کو ایسانا مرکھنا بھی پسند نہ تھا جس سے اپنی بڑائی اور خوبی کی طرف اشارہ ہوتا ہو، حضرت زینب بنت ابی سلمہ نے بیان کیا کہ میر انام برہ تھارسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی جانوں کا تزکیہ نہر ایسا مندہ ہوتا ہو، حضرت زینب بنت ابی سلمہ نے بیان کیا کہ میں نیکی والے کون بین اس کانام نینب رکھ دو۔ (ریاسلم خورہ ہے) میں نیک ہوں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں نیک والے کون بین اس کانام نینب رکھ دو ہو ہے گئی کہ انا ہو ق

مطلب یہ ہے کہ کی کا نام بر ہ ( نیک عورت) ہوگا تو اس سے جب پوچھا جائے گا کہ تو تون ہے تو وہ یہ ہے کی کہ انا برق یعنی میں نیک عورت ہوں اس میں بظاہر صور تا خودا پی زبان سے نیک ہونے کا دعویٰ ہوجا تا ہے للبذا اس سے منع فرمادیا۔ یا در ہے کہ رسول اللہ عقامیہ فیصلے نے جس طرح ایک لڑکی کا نام زینب رکھ دیا جس کا پہلا نام برۃ تھا اس طرح آپ نے ایک لڑکی کا نام جمیلہ رکھ دیا جس کا پہلا نام عاصیہ ( گنا ہگار) تھا۔ (ردام سلم)

معلوم ہوا کہ اپنی نیکی کا ڈھنڈور ابھی نہ پیٹے اور اپنانام اور لقب بھی ایسااختیار نہ کر ہے۔ سے گنا ہگاری نیکتی ہو، مومن نیک ہوتا ہے لیکن نیکی کو بگھار تائبیں پھرتا، اور بھی گناہ ہوجاتا ہے تو تو بہ کر لیتا ہے نیز اپنی ذات کے لئے کوئی ایسانام ولقب بھی تجویز نہیں کرتا جس سے گناہ گاری کی طرف منسوب ہوتا ہو۔ بہت سے لوگ تواضع میں اپنے نام کے ساتھ العبد العاصی یا عاصی پُر معاصی لکھتے ہیں بیطریقہ رسول اللہ عظیم کی ہدایات سے جوڑ نہیں کھاتا۔

افر الذي الذي تولى هو المحلى قلي المراد الذي الذي الذي الذي الذي المحالة الذي المحكون المحكون المحكون المحكون الذي المحكون الدي المنتها الذي المحكون الذي المحكون الذي المحكون الذي المحكون الذي المحكون المح

# کافردھوکہ میں ہیں کہ قیامت کے دن کسی کا کام یاعمل کام آ جائے گا

ہا ہے پاس سے یا ٹیں بناتے ہیں اور یوں بھتے ہیں کہ ہم جس طرح چاہیں گے اس طرح ہوجائے گا۔ (العیاذ باش) اَمْ لَمُ یُنَّبًا بِمَا فِی صُحُفِ مُوسٰی ﴿ وَابْرَاهِیُمَ الَّذِی وَفِّی اَلَّا تَزِرُوَازِرَةٌ وَّزُرَ اُحُرٰی ﴿ وَأَنُ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰی ﴿ وَاَنَّ سَعْیَهُ سَوُفَ یُری ﴿ ثُمَّ یُجُزِهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفَی ﴿ (کیا اسے ان

مضامین کی خبر نہیں دی گئی جوموی کے صحفول میں ہیں اور جوابراہیم کے صحفوں میں ہیں جس نے پوری بجا آوری کردی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہاٹھائے گااور مید کہ انسان کے لئے نہیں ہے گروہی جو کچھاس نے کمایا اور مید کہ اس کی سعی عقریب دیکھ لی

جائے گی بھراسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا) مشرکین مکہ حضرت اساعیل بن ابراہیم علیماالسلام کی اولا دیتھے اور مدینه منورہ میں جو یہودی تھے وہ اپنے کوحضرت موکی التلفیکا کی شریعت پر بتاتے تھے دونوں قوموں نے رسول اللہ علیقی سے جھگڑا کیا لہذاان دونوں

حفرات کے محفول کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے محفول میں توبیلکھا ہے کہ ہر مخص اپنا بوجھ خودا ٹھائے گادوسرا کو کی شخص کی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہر مخص کو اپنے ایمان اور کفر کی جزا سزا ملے گی۔ کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے عذاب بھکننے کو تیار نہ ہو گاؤ مَا ہُمْہُ

بِحَامِلِیُنَ مِنُ خَطَلَایَاهُمُ مِّنُ شَییءِ اورندالله تعالی کے قانون میں یہ بات ہے کہ کسی ایک شخص کو دوسرے شخص کے بدلہ عذاب دیدیا جائے چوشخص جیسا کرے گاویسا بھرے گامومن ایمان کا پھل یائے گااور کا فرکو کفری سزا ملے گی، ہرشخص کی محت اور سعی

سامنے آجائے گی لہذااس بل بوتہ پر کفر پر جمار ہنا کہ میں دنیا میں کی مال دے دیتا ہوں وہ میری طرف سے عذاب بھگت لے گایا سمسی سے بول کہد بینا کہ میں تیری طرف سے عذاب بھگت لول گا۔ قانون الٰہی کے خلاف ہے، دنیا میں بیٹھ کر باتیں بنالینے اور خود

ہی فیصلے کر لینے سے عذاب آخرت سے چھٹکارانہ ہوگا۔اس مضمون کی تفصیل کے لئے سورۃ الفحل رکوع ۱۳ اور سورۃ العنکبوت رکوع اک تفسیر کی مراجعت کر کی جائے۔

یہ جوفر مایا ہے: وَ اَنُ لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَی ﴿ كَمَ بِرَحْصَ كُووَیْ طَحًا جَسَى اس نے كوشش كى) اس پرجویہ اشكال ہوتا ہے كہ چرایصال تواب كاكوئی فائدہ ندرہا كيونكہ جو خض عُل كرتا ہے آیت كریمہ كی روسے اس كا تو اب صرف اس كو پنچنا چاہیے نہ کہ کی دوسر فے خص کو۔ اس اشکال کو حل کرنے کے لئے بعض اکا برنے فرمایا ہے کہ آیت کر بمہ بیں جو اللّا مَا سَعَی فرمایا ہے اس سے ایمان مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہر خص کو ایخ ہی ایمان کا ثواب ملے گا اس بات کوسا منے رکھ کر ایصال ثواب کا اشکال ختم ہوجا تا ہے کیونکہ کی شخص کا ایمان کی ایسے شخص کو فائدہ نہیں دے سکتا جو کا فر ہوادر کا فرکو ایصال کرنے سے بھی ثواب نہیں پہنچا۔ ذریت کو جو آباء کے ایمان کا ثواب بہنچ گا (جس کا سورہ طور میں ذکر ہے اور حضرت ابن عباس کی توجید میں آرہاہے ) اس میں اتبعَتْهُمُ خُرِیّ میں تھے جاتھ جائے تھا تہ کھی خورہے۔

بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ آیت کا مفہوم عام نہیں ہے بلکہ عام خصوص منع البعض ہے یونکہ احادیث شریفہ میں جج بدل کرنے کا ذکر ہے اور جج بدل دوسر مے خص کاعمل ہے چربھی اس کا جج ادا ہوجائے گا جس کی طرف ہے جج ادا کیا ہے اور بحض احادیث میں (جوسند کے اعتبار ہے جج بیں) دوسر کی طرف سے صدقہ کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔اگر کوئی شخص ذکر یا تلاوت کا قواب پہنچائے جبکہ ذکروتلاوت محض اللہ کی رضا کے لئے ہوکسی طرح کا پڑھنے والے کو مالی لا کچے نہ ہوتواس میں ائمہ کرام علیم الرحمہ کا اختلاف ہے حضرات حضیا اور حالیہ کے نزد یک بدنی عبادات کا ثواب بھی پہنچتا ہے اور حضرات شوافع اور مالکیہ کے نزد یک نہیں بہنچتا ہے اور حضرات شوافع اور مالکیہ کے نزد یک نہیں بہنچتا ہے اور حضرات شوافع اور مالکیہ کے نزد یک نہیں کہنچتا ہے اور حضرات شوافع اور مالکیہ کے نزد یک نہیں کہنچتا ہے اور حضرات شوافع اور مالکیہ کے نزد یک نہیں کہنچتا ہے اور حضرات شوافع اور مالکیہ کے نزد یک نہیں اور اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ دی جانے کہنچتا ہے اور عشرات ابو ہریرہ دی گئی ہوئے کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے کہنچتا ہے دور کے جس محضرت ابو ہریرہ دی کے نزد کے نواز کے بیات کے اس کو کہنچتا ہے دور کے جس اور اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ دی کے ارشاد بھی مروی ہے۔

فقد روى ابوداود بسنده عن ابي هريره الله قال من يضمن لي منكم ان يضمن لي في مسجد العشار ركعتين اواربعا و يقول هذه لابي هريره سمعت خليلي اب القاسم البينة يقول ان الله يبعث من مسجد العشاريوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم قال ابو داؤد هذا المسجد مما يلي النهر (اي القرات صفر ٢٣٠: ٢٥) (قال في الدرالمختار الاصل ان كل من أتي بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره وان نواها عندالفعَل لنفسه لظاهر الادلة واما قوله تعالى ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ اي الا اذا وهبه له (انتهى) قال الشامي في ردالمختار (قوله له جعل ثو ابهالغيره)خلافا للمعتزلة في كل العبادات وُلمالك والشافعي في العبادات البدنية المحصنة كالصلواة والتلاوة فلا يقولان بوصولها بخلاف غيرها كالصدقة والحج، وليس الخلاف في ان له ذلك اولا كما هو ظاهر اللفظ بل في انه ينجعل بالجعل او لا بل يلغو جعله افاده في الفتح اي الخلاف في وصول الثواب وعدمه (قوله لغيره) اي من الاحياء والاموات(بحر عن البدائع) (صفحه ٢٣٦: ج٢) و قد اطال الكلام في ذلك الحافظ ابن تيمية في فتاواه(صفحه ٢٠٠ إلى صفحه ٣٢٣: ج٢٣) و قال يصل الى الميت قراء ة اهله تسبيحهم وتكبيرهم و سائر ذكرهم لله تعالى واجاب عن استدلال المانعين وصول الثواب بآية صورة النجم ثم اطال الكلام في ذلك صاحبه ابن القيم في كتاب الروح(من صفحه ٢ ١٥ الى صفحه ١٦ ) واليك ما ذكر في فتاوي الحافظ ابن تيمية في آخر البحث، وسئل هل القراء ة تصل الى الميت من الولد اولا؟ على مذهب الشافعي فاجاب: اما وصول ثواب العبادات البدنية: كالقراء ة، والصلوة، والصوم فملهب احمد، و ابي حنيفة ، و طائفة من اصحاب مالك، والشافعي، الى انها تصل، و ذهب اكثر اصحاب مالك، والشاقعي، الى انها لا تصل، والله اعلم. وسئل: عن قراء ة اهل الميت تصل اليه؟ والتسبيح والتحميد، والتهليل والتكبير، اذا اهداه الى الميت يصل اليه ثوابها ام لا؟ فاجاب: يصل الى الميت قراء ة اهله، و تسبيحهم، وتكبيرهم، و سائر ذكرهم الله، اذا اهدوه الى الميت، وصل اليه، والله اعلم(صفحه ٣٢٣: ج٢٣) وقال ابن القيم في آخر البحث (صفحه ١٩٢) وسرَّالمسالة أن الثواب ملك للعامل فاذا تبرع به واهداه الى احيه المسلم اوصله الله اليه، فما الذي خص من هذا ثواب قراء ة القرآن وحجر على العبدان يوصله الى احيه و هذا عمل الناس حتى المنكرين في سائر الاعصار والامصار من غير نكير من العلماء أه

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے منقول ہے کہ آیت کریمہ کاعموم منسوخ ہے کیونکہ دوسری آیت میں وَ الَّذِینَ اَمَنُوا وَ الْبَعَتُهُمُ ذُرِیَّتُهُمْ بِایْمَانِ اَلْحَقْنَا بِهِم ذُرِیَّتَهُمْ فرایا ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ آباء کے ایمان کا ان کی دریت کو بھی

فائده ينجي گا۔

صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ والی خراسان نے حضرت حسین بن الفضل سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے ایک طرف و الله یُضع ف لِمَن یَشَاءُ فرمایا ہے۔ اور دوسری طرف و آن گیس لِلانسنان اِلّا مَاسَعٰی فرمایا ہے دونوں میں تطبیق کی کیاصورت ہے حضرت حسین ابن الفضل نے فرمایا کہ سورہ مجم کی آیت میں عدل اللی کا تذکرہ ہے کہ جو بھی کوئی اچھا ممل کر سے اسے بقتد رعم ل ضرور ہی اجر ملے گا اور و الله کی طرف سے بیاس کا استحقاق ہے اس کے اجرکو ضائع نہیں فرمائے گا اور و الله کی مُضعَف لِمَن یَشَاءَ مِی فَضَل کا بیان ہے وہ جے جتنا چاہے زیادہ دیدے اسے افتیار ہے۔

والى خراسان كويه جواب بيندة ما اورحضرت حسين بن القصل كاسر چوم لياصا حب روح المعانى في بهي اس جواب كو پسند كيا

پر فرمایا ہے کہ حضرت ابن عطیہ ہے بھی اس طرح منقول ہے۔

علامة قرطبی کصتے ہیں کہ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ لَیْسَ لِلُلانسَانِ إِلَّا مَا سَعٰی صرف گناہ کے ساتھ خصوص ہے نیکی کا ثواب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب بر ھاچڑ ھا کر دیا جائے گاجس کی تفصیلات حدیثوں میں آئی ہیں اور قرآن مجید میں جو وَ اللّٰهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ اعمال صالحہ ہے متعلق نے جو شخص گناہ کرے گاس کا گناہ اتنا ہی کھا جائے گا جتنا اس نے کیا ہے اور اس بر مؤاخذہ ہوگا گناہ بر ھاکر نہیں کھا جاتا (وھذا توجید سن)۔

صاحب معالم المتزیل نے حضرت عکر مہ سے ایک جواب ہو نقل کیا ہے کہ سورۃ النجم کی آیت حضرت ابراہیم اورموی علیماالسلام کی قوم کے بارے میں ہے کیونکہ پیضموں بھی ان حضرات کے صحیفوں میں ہان کی قوموں کو صرف اپنے ہی کئے ہوئے عمل کا فائدہ پہنچا تھا۔ رسول اللہ علیات کی امت پراللہ تعالی نے بیضل بھی فرمایا کہ کوئی دوسرامسلمان آواب پہنچانا جا ہے تووہ بھی اسے پہنچ جائے گا۔

لکن اس میں بیاشکال ہوتا ہے کہ حضرت نوح النظیمانی نے اپنے لئے اور اپنے والدین کے لئے اور مونین کے لئے جوان کے گرمیں واخل ہوں مغفرت کی دعا جیسا کہ سورہ نوح کی آخری آیت میں فہکور ہے اور حضرت موی النظیمانی نے اپنے بھائی کے لئے اور اپنی تو م کے لئے مغفرت کی دعا کی جوسورہ احراف رکوع 19 میں فہکور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امم سابقہ میں ایک دوسرے

ك لئے دعا وقول ہوتی تھى ( ہاں اگر دعائے مغفرت كومتنى كياجائے تويد دوسرى بات ہے )

سے جوحدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جب انسان مرجاتا ہے تو اس کا کمل ختم ہوجاتا ہے اور تین چیزوں کا تو اب جاری رہتا ہے (۱) صدقہ جاری (۲) وہ علم جس سے نفع عاصل کیا جاتا ہو (۳) وہ صالح اولا دجواس کے لئے دعا کرتی ہو۔ (اور بعض روایات میں سات چیزوں کا ذکر ہے ) ان کا تو اب چینچنے سے کوئی اشکال نہیں ہوتا کیونکہ بیم نے والے کے اپنے کئے ہوئے کام ہیں ، اولا و مسالح جود عاء کرتی ہے اس میں والد کا بڑا وہل ہے کیونکہ اس کی کوششوں سے اولا دنیک بی اور دعاء کرنے کے لائق ہوئی۔

طال ، ووعاء رق عبر الدو الده جواد ل مع يوند الى وسول مع الداديد في الدونية براع على بون و الله والدونية الله و وَ اِبُو اهيهُ مَ اللَّذِي وَفَيْ حضرت ابرائيم الطَّيْلِ فَي توصيف من اللَّذِي وَفَي فرمايا انهول في مامورات الله كو يوراكر ديا الله تعالى في جوانهيل رسالت كاكام سرد كيا اور دوت وارشاد كه لئم انهيل مامور فرمايا اورجن اعمال كرف كالحم فرمايا ان سب كو يوراكيا سوره بقره ميل جوو إفرائيلكي إبُرًا هيم رَبُّهُ بكلِماتٍ فَاتَمَهُنَّ فرمايا ماس كاتفير دي كال جاء الله على جاء الله المورد بقره ميل جوو إفرائيلكي إبُرًا هيم رَبُّهُ بكلِماتٍ فَاتَمَهُنَّ فرمايا ماس كاتفير دي كال جاء -

حضرت ابن عباس بھی نے فر مایا کہ ان کے زمانہ کے لوگ ایک شخص کو دوسر سے شخص کے عوض پکڑیلیتے تھے جس شخص نے قل نہ کیا ہوا سے اس کے باپ اور بیٹے اور بھائی اور چچا اور ماموں اور چچا کے بیٹے اور بیوی اور شوہر اور غلام کے قل کر دینے کے عوض قل کر دیتے تھے یعنی قصاص لینے کے لئے قاتل کے کی بھی رشتہ دار دوقتل کر دیتے تھے۔

حضرت ابراجیم الطَّلِی نے ان لوگوں کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پنچایا کہ آلَّا تَوْرُ وَ اوْرَةٌ وَوْرُرَ أُخُورُی ( کہایک جان دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی )۔

وَأَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَلَى، (اور یہ کہ تیرے رب کے پاس پہنچنا ہے) اس دنیا میں جتنی بھی زندگ گزار لے آخر مرنا ہے بارگا والی میں حاضر ہونا ہے حسنات اور سینات کا حساب ہے یہ آیت کی ایک تفسیر ہے، دوسری تفسیر یہ کا ٹی ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی مخلوقات میں غور کریں ان کے ذریعہ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کریں اللہ تعالی کی ذات عالی کے بارے میں غور نہ کریں کیونکہ اس کا ادراک نہیں ہوسکتا صاحب روح المعانی نے اس بارے میں بعض احادیث بھی نقل کی ہیں۔

الله تعالى نے بی بنسایا اور رُلایا: وَأَنَّهُ هُوَ أَضُبِحَكَ وَأَبُكُى (اور بلاشبای نے بنسایا اور رلایا) بنسااور رونا اور آس کے اسباب سب الله تعالی بی پیدافر ما تا ہے وَ أَنَّهُ آمَاتَ وَ آخِیَا (اور بلاشبای نے موت دی اور زندہ کیا) زندگی بخشے اور موت دینے کے اسباب سب الله تعالی بی کے ملاوہ کوئی محفل کی کوزندہ نہیں کرسکتا اور کسی کوموت نہیں و سے سکتا۔ کی صفات بھی الله تعالی بی نے جوڑے بیدا کئے: وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْ جَیُن اللّهُ کَرَوَ اُلاً نَشِی (اور بیشک ای نے دوجوڑے بیدا

وَاَنَّهُ هُوَ اَغُنیٰ وَاَقُنیٰ (اور یہ کہاس نے غنی کیا اور سرمایہ باتی رکھا) یعنی اللہ تعالی نے مال بھی دیا اور مالیات میں وہ چیزیں بھی عطافر مائیں جو باتی رہتی ہیں ذخیرہ کے طور پر کام دیتی رہتی ہیں جیسے باغیچاور ممارتیں وغیر ہا۔

وَاَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعُوسَى (اوریہ کہ وہ شعر کی کارب ہے) شعر کی ایک ستارہ کا نام ہے جس کی اہلِ عرب عبادت کرتے تھے اور اس عالم میں اس کی تاثیر کے معتقد تھے روح المعانی میں لکھا ہے کہ بنی تمیر اور بنی خزاعہ اس کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور نقل کیا ہے کہ بنی خزاعہ میں ایک شخص ابو کہشہ تھا اس نے سب سے پہلے شعر کی کی عبادت شروع کی تھی جے ابو کہشہ کہا جا تا تھا۔

الله جل شاعۂ نے ان کی تر دید فرمائی اور فرمایا که شعریٰ میں کوئی تا خیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ شانہ جیسے سب چیز وں کا رب ہے شعریٰ کا بھی رب ہے لہذا شعریٰ کی عبادت کرنے والے غیراللہ کی عبادت کوچھوڑیں اور اللہ تعالیٰ شانہ کی عبادت میں لگیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے عاداولی اور شمود کو ہلاک فرمایا اور لوط السکیٹی بھی بستیوں کوالٹ دیا:

وَاَنَّةٌ اَهُلَكَ عَادَ نِ الْأُولِلِي (اور بيتك اس في عاداد لل كو بلاك فرمايا) وَ تُمُوُدَ فَمَآ اَبُقَى (اور شود كو بشي بلاك كيا سوان كو باتى نه چيورا) \_

ان دونوں آ یوں میں قوم عاداور قوم ثمود کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے قوم عاد کے لوگ کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کون طاقت ور ہے اور قوم ثمود کے لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے ان دونوں قوموں کی قوت اور طاقت کچھ بھی کام نہ آئی کفر کون طاقت ور ہے اور قوم ثمود کے لوگ پہاڑوں کو تراش کی کام نہ آئی کفر کی سزامیں ہلاک اور برباد کردیئے گئے وَقُوم مُنُوح مِنْ قَبُلُ اور ان سے قبل نوح الطبی کی قوم کو ہلاک کیا۔ إنَّهُمُ تَکَانُولَ مُنْ اَلْكُ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن ال

اس سے حضرت لوط الطّنِينَة كى بستياں مراد ہيں ان كى قوم كے لوگ كافر بھى تقادد بدكارى ہيں بہت زيادہ مبتلا تقے مردمردول سے شہوت پورى كرتے تقے الله تعالى نے ان كى زبين كا تخة الث ديا جس كى دجہ سے سب كافر ہلاك ہو گئے چونكہ يہ بہت تخت عذا ب تقاتخة الله جانے ہے ساتھ ساتھ پھروں كى بارش بھيج دى گئ اس لئے فرمايا فَعَشْهَا هَا غَشْنَى (أَبْين اس چيز نے وُها ني ليا جس نے دُها ني اس ميں عذاب كى تحق اور اور وحشت كو بيان فرمايا ہے جسيا كه فرعون اور اس كے شكروں كى ہلاكت كا تذكره فرمات موسے فَعَشِيهُ مُ مِّنَ الْمُنِيمَ هَا غَسِيهُ مَ فرمايا ہے۔

فَیاَیِ الْآءِ رَبِّکُ تَتَمارِی (سواے انسان تواپے رب کی کون کون کون کی شکرے گا) اللہ تعالی نے تھے پیدا کیا مر داور عورت کے جوڑے بنائے ہایا اور دلایا بموت دی چرندہ فرمائے گاس نے مال دیا ذخیرہ رکھنے کی چیزیں دیں ادر سابقہ امتوں کی بربادی سے باخر فرمایا اب بھی تواس کی نعتوں میں شک کرتا ہے اور عبرت حاصل نہیں کرتا قال القرطبی ای

فبای نعم ربک تشک و المخاطبة للانسان المکذب (علامة طبی فرماتے ہیں۔ پس اگرتم اس کی اطاعت کرو گے تو کامیاب، وجاؤ کے ورنہ تو تم پر بھی سابقہ انبیاء کو جمٹلانے والوں کاعذاب آئے گا)

فاكدہ: قوم عام كى صفت بيان كرتے ہوئے آلا ولى قرمايا - صاحب روح المعانى نے الاولمى كاتر جمہ القدماء كيا ہے اور يول فرمايا ہے كہ حضرت نوح العلاق كى قوم كے بعد چونك قوم عاد ہلاك ہونے ميں بعد ميں آنے والى امتوں سے پہلے ہلاك كى گئ اس لئے صفت الاولى لائى گئ پھر مفسر طبرى سے نقل كيا ہے كہ قبائل سابقہ ميں ايك دوسر اقبيلہ تقا اسے بھى عاد كہا جاتا تھا بي قبيلہ كم كرمہ ميں عماليق كے ساتھ مقيم تھا، پھر مبرد سے نقل كيا ہے كہ عاداولى شمود كم تعابلہ ميں لايا كيا ہے كونك قوم شمود عاداخرى تقى \_

هٰ الْذِيرُ مِن النَّنُ رِ الْأُولَى الْرِفْتِ الْأَرْفَاتُ الْكَارِفَةُ الْكَارِفَةُ الْكَامِنُ دُونِ اللّهِ كَاشِفَةُ الْحَوْنُ هٰ الله اللّهِ كَاشِفَةُ الْحَوْنُ هٰ اللّهِ كَامِن مَا لَهُ اللّهِ كَامِن مَا لَا وَاللّهِ اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا ال

الحيريث تعجبون و تحكيكون و لاتبكون و التبكون و التبكون و التعريب من الله و المبكورة والله و المبكول و المبكول و المبكون و المبكورة و المبكورة

## قیامت قریب آ گئی تم اس بات ہے تعجب کرتے ہواور تکبر میں مبتلا ہو، اللہ کوسجدہ کرواوراس کی عبادت کرو

قفسه بين : هذا كااشاره رسول كريم يا قرآن عظيم كى طرف ب مطلب بيب كداو پرجو بحقرآن كريم مين بيان كيا كيا جه كررسول الله علي تشريف لائ بين بي پراخ دران والون مين سه بى ايك دران والا به يعن قرآن مين جو دران والحد مضامين بين بيكوئى نئ چيز نبين به پهلي مضرات انبيات كرام عليم الصلاة والسلام آت رب الله تعالى في ان پر كتابين نازل فرمائى بين پرانى اقوام في محكم تكذيب كى به اورانهين درايا گيا ته بين درايا گيا توايان ندلائ پراس كى سرامين بلاك بوك اب جوقر آن كريم كي عاطب بين أنبين بهي انبين بي اينان جام سوج لينا چاه -

قال القرطبي فان اطعتموه افلحتم والاحل بكم بمكذبي الرسل السابقة.

اَزِفَتِ الأَزِفَةُ (جلدا في والى يزين قيامت قريب الني الله عَلَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةُ (جبوه آجائ گنوالله كسوااس كاكوئي بناف والأنبيس بوگا)\_

قیامت پرایمان نیس لاتے لیکن اس کا آنا ضروری ہے اور اس کا وقت قریب ہے (قرب اور بعد اضافی چیز ہے )۔اللہ تعالیٰ کے علم اور قضاء وقد رکے مطابق جو چیز وجود میں آنے والی ہے وہ ضرور آئے گی کسی کے نہ مانے سے اس کا آنار کے نہیں سکتا اور آئے

گی بھی اچا تک اے کوئی بھی رذہیں کرسکتا۔اللہ تعالیٰ ہی کورد کرنے کا اختیار ہے لیکن دہ رذہیں فرمائے گالہذااس کے لئے فکر مند ہونا لازم ہے جھٹلانے سے اور باتیں بنانے سے نجات ہونے والی نہیں۔

أَفْمِنُ هَاذَا الْحَدِيثِ تَعُجَبُونَ (كيام اللهات يقب رتب كرت مو) وَتَضُحَكُونَ وَلَا تَبُكُونَ (اور بنت مو

اورروتے نہیں ہو) وَ أَنْتُمُ سَامِدُونَ (اورتم تكبركرتے ہو) ...

اور رود سے میں اور اس کا ڈرانا اور وقوع قیامت کی خردینا۔ کیاتم اس سے تعب کرتے ہواور ساتھ ہی ہنتے بھی ہواور روتے نہیں سے ہتے ہوں پر ترقم آن کے نام سے ہنتے ہویے چرخمہارے متہیں تو کفر چھوڑ کرا بمان لا نالازم ہے سابقہ زندگی پر روواور کفر سے قوبہ کرو، ایمان اور قرآن کے نام سے ہنتے ہویے چرخمہارے لئے و نیااور آخرت میں بربادی کا سبب ہے تکبر تہمیں لے ڈو بے گا۔ تکبر کی وجہ سے تم اپنے کفر پر جھے ہوئے ہواور ایمان لانے میں اپنی ہے آبر وئی محسوں کرتے ہو تمہار ایمان اور نہستا اور تکبر کرنا، دنیا اور آخرت میں عذاب لانے کا سبب ہے۔ سلمد وُن کا ترجمہ متنکبرون کیا گیا ہے۔ مفسرین نے اس کے دوسرے معانی بھی کھے ہیں۔ اس کا مصدر سکمو ڈے جس کا معنی تکبر کیوجہ سے سرا شانا ہے گانا کہوں لیس میں شغول ہونا، غصے میں چھول جاناو غیر ہا معانی بھی لکھے ہیں۔ اس کا مصدر سکمو ڈے جس کا معنی تکبر کیوجہ سے سرا شانا

فَاسُجُدُوا لِللهِ وَاعْبُدُوا (سوالله ع لَيْ يحده كرواوراس كى عبادت كرو)

سیسورہ جُم کی آخری آیت ہے مطلب سے ہے کہ جب تمہارے سامنے تھا کُل بیان کردیئے گئے اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت اور صفت علم اورصفت قدرت تمہیں بتادی گئی اور بعض اقوام سابقہ کی ہلا کت اور بربادی بیان کردی گئی اور بیبتادیا گیا کہ قیامت آئی ہے اور ضرور آنی ہے قر برخ تھند کی عقل کا تقاضہ سے کہ تکذیب اور انکار کوچھوڑ ہے اور قر آن کریم کی دعوت کو تسلیم کرے، اور این دب بر القاضا ایمان لاے لہذا تمام خاطبین پرلازم ہے کہ اللہ ہی کے لئے سجدہ کریں اور ای کی عبادت کریں۔ ایمان لانے کا سب سے بوا تقاضا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہی ہے۔

قال صاحب الروح واذا كان الامر كذلك فاسجدوالله تعالى الذى انزله واعبدوه جل جلاله (صاحب روح المعانى فرات بين جب معالم اس طرح بي تقتم الله تعالى وجده كروجس في اساتارا بياوراي بزرگ وبرتز وات كي عبادت كرو-)

بعض حضرات نے فاسحدوا کا ترجمداطیعوا کیا ہے کہ اللہ تعالی کی فرما نبرداری کرو۔سورۃ النجم کی آخری آیت ، آیت مجدہ

ہام ابوصنیفدر جمنة اللہ علیہ کے زو یک اس آیت کو پڑھ کریاس کر تجدہ کرنا واجب ہے۔

وقدانتهى تفسير سورة النجم بفضل المليك الحنان المنان والصلوة والسلام على رسوله سيدالانسان والجان و على من تبعه باحسان الى يوم يدخل فيه المؤمنون الجنان و يجارون ويدخل الكفرة النيران

## 

سورة القمر مكه معظمه ميں نازل ہوئی اس ميں بچپن آيات اور تين رکوع ہيں

### بِسُجِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله كے نام سے جو برامبربان نہایت رحم والا ہے

ٳڠ۬ڗۜٮۜڹؾؚٳڵۺٵٛػڎؙۅٳڹۺٛڰٙٳڵڡۧؠۯ؈ٳڶؾؖڒۏٳٳؽڰۧؿڠڔۣۻ۫ۏٳۅؽڠؙۏڵۏٳڛٷ۠ڠؙؽؾٙۄؖڗٛؖۅۘػڵٛڹۏٳۅٳۺۜۼۏٛٳ

قیامت قبریب آئی اور چاندش ہو کیا، اور پیلوگ اگر کو کی نشانی دیکھتے ہیں آوا کرائس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیجادو ہے جوابھی ختم ہوجانے والا ہے اور انہوں نے جھٹلا یا اورا پی

الْهُواءَهُمْ وَكُلُ أَمْرِمُ سُتَقِرُ ۞ وَلَقَلْ جَاءَهُمْ صِّ الْكِنْكَاءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ فَحِكُما تُ بَالِغَةً

خواہشوں کا اتباع کیا اور ہر بات قرار پانے والی ہے، اور بلاشبان کے پاس الی خریں آئی میں جن میں باز آنے کے لئے عبرت ہے یعنی اعلیٰ ورج کی حکمت ہے میں ما 9 ہور در

فَهَا تُغْنِ النَّذُرُونِ

سوڈرانے والی چیزیں ان کو کچھ قائدہ ہیں دے رہی ہیں۔

## قيامت قريب آگئي جاند پهڻ گيامنگرين کي جاملانه بات اوران کي تر ديد

دوسری روایت میں یوں ہے جوحفرت ابن متعود ﷺ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظیمی کے زمانہ میں جاند میں گیا اس کا ایک کلوا پہاڑ پراوردوسر انکلوا پہاڑ کے نیچ آگیا آپ نے فرمایا کہ حاضر ہوجاؤ۔ (صحیح بخاری صفحہ ۲: ۲۶)

سنن ترخدی (فی تفیر سورة القمر) ہیں ہے کہ مکہ معظمہ میں چاند کے پھٹنے کا واقعہ دوم تبہ پیش آیا جس پر سورہ قمر کی شروع کی دور آیتی نازل ہوئیں۔ تفییر معالم التزیل (صفحہ ۲۵۸ نج ۳۷) ہیں ہے کہ اس وقت تو قریش مکہ نے یہ کہ دیا کہ ہم پر جادو کر دیا ہے چھر جب باہر سے آنے والوں مسافروں نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم نے چاند کے دونکڑے دیے اس پر آیت کر یمہ افقتو بیت السّاعَةُ وَ اَنْشَقَّ الْقَمَرُ نَازل ہوگئی سنن ترخدی میں ہے کہ (جب مسافروں سے تصدیق ہوگئی تو ان میں بعض مشرکین نے کہا کہ اگر ہم یہ جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں بر تو جادو نہیں کر دیا )۔

بہر حال جاند پھٹا حاضرین نے دیکھامسافروں کو بھی پھٹا ہوانظر آیا اور جو چیز انسانوں کے خیال میں نہ ہونے والی تھی وہ وجود میں آگئی اس سے قیامت کا وقوع سمجھ میں آجانا جاہئے۔

وَإِنْ يَرَوُ الْيَةً يُعُرِضُوْ اوَيَقُولُوا سِحُرٌ مُستَمِرٌ مَكرين كابيطريقه بكهجب كؤنى معجزه ويصح بين تواعراض

کرتے ہیں۔ تن کو قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ بیتو ایک جادو ہے۔ جس کا اثر دریا نہیں ہے عقریب ہی ختم ہوجائے گا۔
و کَلَّ بُو اُو اَتَّبِعُو اَ اَهُو آءَ هُمُ (اور انہوں نے جھٹا یا اور اپن خواہ شوں کا اتباع کیا ) اتباع ہے ایر انجزہ و کھے کہ جس ایمان نہ لا ئے اور انکار نبوت پر اصرار کرتے رہے۔
ان کے نفول میں جو باطل نے جگہ پکڑر کھی تھی ای کوانام بنایا اور اس کے پیچے چلتے رہے اور انکار نبوت پر اصرار کرتے رہے۔
و کُلُّ اَهُو مُّ سُتَقِدٌ (اور ہر بات قرار پانے والی ہے ) یعنی تن کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا متعین ہوجا تا ہے، اگر عنا دیا کم نبی کو جہ سے ابنیں سمجھ تو بھے مرصہ بعد ہمجھ میں آئی جائے گا کہ یہ تو نہیں ہو و کُلُّ اَهُو مُسْتَقِدٌ کی یہ ایک تفیر ہے، اور صاحب معالم النزیل نی نے حضرت قادہ سے اس کی قسر یوں نقل کی ہے کہ خیر اہل خیر کے ساتھ اور شراہل شرکے ساتھ کھم ہوا تا ہے، خیر اہل خیر کے ساتھ اور شراہل شرکے ساتھ کھم ہوا تا ہے، خیر اہل خیر کے کر جنت میں اور شراہل شرکو لے کر دوز ن میں گھم ہوا ہے گا۔

اہلی مکہ جوتو حید اور رسالت کے منکر تھے ان کی مزید بدعالی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و لَقَدُ جَآءَ هُمُ مِنَ ان الْاَنْبَآءِ (اللّٰیة) یعنی ان کے پاس پرانی امتوں کی ہلاکت اور بربادی کی خبریں آپکی ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں ان خبروں میں عبرت مے موعظت ہے، اور فیصت ہے، یہ چیزیں غافل کوچھڑ کنے والی اور چوکن کر نیوالی ہیں جو سرا پا حکمت کی باتیں ہیں اور زجروتو تی میں کامل ہیں کیکن یہ لوگ متاثر نہیں ہوتے ، کفروشرک سے باز نہیں آتے جو سنتے ہیں سبان سنی کردیتے ہیں ڈرانے والی چیزیں انہیں کی فی نہیں ویتی ہیں۔

كما قال نعالى فى سورة يونس وَمَا تُغُنِى الْاَيَاتُ وَالنَّذُرُ عَنُ قَوْمٍ لَا يُوُمِنُونَ (اور آيات اور ڈرانے والی چزیں ان لوگوں کو فائر وہیں دیتی ہیں جوایمان لانے والے نہیں ہیں )۔

معجزہ ش القمر کا واقعت میں جناری وسلم اور دیگر کتب حدیث میں میں اسانید کے ساتھ کا ثور اور مروی ہے، دشمنانِ اسلام کو کفن دشنی کی وجہ سے اسلامی روایات کے جٹلانے اور تر دید کرنے کی عادت رہی ہے، انہوں نے مبجزہ ش القمر کے واقع ہونے پر بھی اعتراض کردیا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ چاند پورے عالم پر طلوع ہونے والی چیز ہے اگر ایسا ہوا ہوتا تو دنیا کی تاریخوں میں اس کا تذکرہ ہونا ضروری تھا۔ بیان لوگوں کی جہالت کی بات ہے۔

دیکھا تھا آئیں تو اس کا یقین نہیں آیا کہ چاند پھٹا ہے اس کو انہوں نے جادو بتایا اور مسافروں کے کہنے ہے کسی نے مانا بھی تو اسے پی 'گیا، اگر تسلیم کر لیتے تو رسول اللہ علی کے کہ رسالت پر ایمان لا ٹاپڑتا بیا نہیں گوارا نہ تھا، پھر کیوں وہ کتابیں لکھتے اور کیوں شہرت ، دیتے ؟ یہ ایک صاحبِ بصیرت کے بچھنے کی بات ہے اگر کسی بھی تاریخ میں اس کا تذکرہ نہ ہوتو کوئی اجینہے کی بات نہیں پھر بھی مجزہ شق القمر کا تذکرہ تاریخ فرشتہ میں موجود ہے صاحب فیض الباری صفحہ ۲: جسم میں فرماتے ہیں:

وقد شاهد ملک بهوپال من الهند اسمه بهوج بال ذکره الفرشته فی تاریخه. (محمد قاسم فرشته نے این تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ اس واقعہ کو ہندوستان میں بھویال کے داجہ بھوج یال نے دیکھاتھا)

و یکھے سورج تو چا ند ہے بہت بڑا ہے کئی ہروت پورے عالم میں وہ بھی طلوع نہیں ہوتا کہیں رات ہوتی ہے کہیں دن ہوتا ہے۔
اس کے گربن ہونے کی خبریں بھی چھتی رہتی ہیں کہ فلاں تاریخ کوفلاں وقت فلاں ملک میں گربن ہوقا بیک وقت پورے عالم میں گربن مہوتا اور جہاں کہیں گربن ہوتا ہو ہوں کوخم نہیں ہوتی کہ گربن ہواتھا پہلے سے اخبارات میں اطلاع دیدی جاتی ہے۔
ہاس پر بھی سب کو علم نہیں ہوتا ،اگر کسی سے بوچھو کہ تمہارے علاقہ میں کب گربن ہواتھا پہلے سے اخبارات میں اطلاع دیدی جاتی ہے۔
وہ کون ی تاریخ کی کتاب ہے جن میں تاریخ وارسورج گربن ہونے کا واقعات لکھے ہوں ، جب آفاب کے گربن کے بارے میں ذمین میں بر بسنے والوں کا پیمال ہے جو بار ہا ہوتا رہتا ہے تو چا ندکا پھٹا جوا کیے بی بار ہوا اور عرب میں ہوا اور عشاء کے وقت ہوا اور ذراس دیر کو ہوا اور سے بھٹ کر دونوں نکڑے نل کے اور بید نیا کی تاریخوں میں نہیں آیا تو یکونی ایس بات ہے جو بجھے ہالاتر ہو۔
اس وقت چھٹ کر دونوں نکڑے ل کے اور بید نیا کی تاریخوں میں نہیں آیا تو یکونی ایس بات ہے جو بجھے ہالاتر ہو۔

بعض لوگوں نے خواہ خواہ وشمنوں سے مرعوب ہو کر میجز وشن القمر کا انکار کیا ہے اور یوں کہتے ہیں کہ اس سے قیامت کے دن واقع ہونے والاشن القمر مراد ہے آیت کر بمہ میں جولفظ و انسکن القَفَرُ فرمایا ہے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے تاہ بل کر کے اس کوخواہ مخواہ مستقبل کے معنی میں لینا بے جاتا ویل ہے اور اتباع حویٰ ہے پھر اگر آیت قرآنی میں تاویل کرلی جاتا ویل ہے اور اتباع حویٰ ہے پھر اگر آیت قرآنی میں تاویل کرلی جات تو احادیثِ شریفہ جو صبح اسانید سے مروی ہیں ان میں تو تاویل کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔

جس ذات پاک جَلَّت قُدْرَتُهٔ کی مشیت اور ارادہ سے نفخ صور سببش القمر ہوسکتا ہے۔اس کی قدرت اور اذن سے قیامت سے پہلے بھی شق ہوسکتا ہے۔اس میں کیا بعد ہے جوخواہ مخواہ تو اوس کی جائے۔

فَتُولَّ عَنْهُمْ يُومَرِيدُ عُالدَاءِ إلى شَيْءِ فَكُرِ ٥ خُشَعًا ٱبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْآجُدَاتِ

سوآ پان سے اعراض کیجئے جس دن بلانے والا ایس چیز کی طرف بلائے گا، جونا گوار ہوگی، ان کی آئنسیس جھکی ہوئی ہوں گی، قبرول سے نکل رہے ہول گے جیسے

كَأَنَّهُ مُجَرِّدٌ مُنْتَشِرُ ۗ مُّهُ مُطِعِينَ إِلَى التَّاعِ يَقُوْلُ الْكَفِرُونَ هٰذَا يُؤَمِّعَيْنَ

نڈیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جارے ہول محے ، کافرلوگ کمیں سے کہ رید برد اسخت دن ہے۔

قیامت کے دن کی پریشانی ،قبروں سے ٹڈی دل کی طرح نکل کر میدان حشر کی طرف جلدی جلدی روانہ ہونا

قفسيو: ان آيات ميں اول تو رسول الله عَلَيْكَ كوبطور آسلى عَكم فرمايا كه آپ ان سے اعراض كريں يعنى ان كم انكار اور تكذيب سے دلگير نه ہوں (حق قبول نه كرنے كا انجام خود ان كے سامنے آجائے گا) پھر فرمايا كه جس دن بلانے والا بلائے گا يعنی فرشته صور پھو كے گا اس دن قيامت كاظهور سامنے آجائے گا جو آگھوں ديكھا ہو گا الله تعالى كے نبي عَلَيْكَ كے خبر دينے سے اس وقت نہیں مانے لیکن جب واقع ہوگا تو مانا ہی پڑے گا فرشے کا صور پھونکنا قبروں سے نکلے کے لئے ہوگا (بیدوسری مرتبہ صور پھونکے جانے سے متعلق ہے) جب صور کی آ واز سنیں گے تو زندہ ہو کر قبروں سے نکل کھڑ ہے ہوں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ میدان حشر کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور چونکہ کروڑوں افراد ہوں گے اس لئے زمین پر اس طرح پھیلے ہوئے ہوں گے جیسے مڈیوں کا دل نکلٹا ہے اور جہاں تک نظر ڈالو پھیلا ہوا نظر آتا ہے، نظرین جھی ہوئی ہوں گی۔ کا فراوگ کہیں گے کہ بیتو بڑا سخت دن ہے ہورہ معارج میں فرمایا: یَوُ مَ یَخُو ہُونَ مِنَ الْاَ جُدَاثِ سِرَاعًا کَانَّهُمْ اللّٰی نُصُبِ یُونُ فِضُونَ کَمَ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمُ مَ تَوُ هَ هُمُ ذِلَّةٌ ذَلِکَ الْکَوُمُ الّٰذِی کَانُوا ایُوعَدُونَ کَ ﴿ (جس دن قبروں سے جلدی جلدی کل کر دوڑیں گے، گویا کہ وہ کی پرستش گاہ کی طرف دوڑے جارہے ہیں، ان کی آ تکھیں جھی ہوئی ہوں گی۔ ان پر ذات چھائی ہوئی ہوئی ہوں گی۔ ان پر ذات چھائی ہوئی ہوئی ہوں گی۔ ان پر ذات چھائی ہوئی ہوئی ہوں گان سے وعدہ کیا جاتا تھا)

كَذُّبَتْ فَبْلَهُ مْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُنَّ بُوْاعَبْكَ نَا وَقَالُوْا هَنْوُنَ وَازْدُجِرَ فَدَعَارَبَّ إِنِّى مَغْلُوبٌ

ان سے سلے فوح کی قوم نے جھٹلا ای سوامبول نے ہمارے بندہ کو جھٹلا یا اور کہنے گئے کہ یددیواندہ، اور اسے چھڑک دیا گیا ہواس نے اپنے رب سے دعا کی کہ پیشک میں مغلوب

فَانْتَصِرْ فَفَتَعُنَا آبُواب السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِيرِ ﴿ وَفَجَّرُنَا الْأَرْضَ عُبُونًا فَالْتَعَي الْمَاءُ عَلَى

ہوں میری بدوقر ماسے، سوہم نے آسان کے وروازے خوب زیادہ برنے والے پانی سے کھول دیے اور ہم نے زمین میں چھے جاری کردیتے چھر پانی اس

آمْرِ قَدْ قُلِرَهُ وَحَمَلُنْهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُرِ فَتَجْرِي بِأَغْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ®

کام کے لیے ل گیا جس کا فیصلہ کردیا گیا تھا اور ہم نے نوح کو تخول اور میخول والی شتی پر سوار کردیا جو ہماری گرفی میں چل ری تھی یا شخص کا بدلہ لینے کے لئے کیا گیا جس کی ناقد دی گی گئ

وَلَقَانُ تَرَكُنُهَا آيَةً فَهَلُ مِنْ مُ لَكِيْمٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَانِي وَنُذُرِ وَلَقَالُ يَسَرُنَا الْقُرُانَ

اور بلاشیہ ہم نے اس واقعہ کوعبرت بنا کرچھوڑ دیا سوکیا کوئی ہے تصبحت حاصل کرنے والا پھر کیسا ہوا میراعذاب اور میراڈ رانا اورالبتدید بیقینی بات ہے کہ ہم نے قرآن

### لِلذِّ كُرِ فَهَ لُ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿

كونفيحت حاصل كرنے كے لئے آسان كرديا سوكيا كوئى بے نفيحت حاصل كرنے والا۔

## حضرت نوح الطَيْعُلاً كى تكذيب قوم كاعنادوا نكار، پھر قوم كى ہلاكت اور تعذيب

قصد بین اور ہلاکت اور تعذیب کے واقعات بتائے گئے۔ یہاں حضرت نوح القلیقائی کی تعذیب اور ہلاکت اور تعذیب کے واقعات بتائے گئے۔ یہاں حضرت نوح القلیقائی کی قوم اور قوم عادو ثمود اور حضرت نوط القلیقائی کی قوم کے واقعات ذکر فرمائے ہیں اولاً حضرت نوح القلیقائی کا تذکرہ فرمایا کہ اہل مکہ سے پہلے ہمارے بندہ نوح القلیقائی کی بھی تکذیب کی گئی ان کی قوم نے انہیں دیوانہ بتایا اور ان کی القلیقائی کی بھی تکذیب کی گئی ان کی قوم نے انہیں جھڑ کا اور بے اوبی کے ساتھ مقابلہ کیا (جس کی تفصیل سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورۃ الشعراء میں گزر چکی ہے اور سورہ نوح میں بھی آ رہی ہے (انشاء اللہ تعالی)۔

حضرت نوح الطَّلِيُلان كه درميان سار معضوسوسال رج انبين توحيدى وعوت دى حق پيش كيابار باسمجهايا ليكن انهول في نه مانا بلكه النا انبين كو گرائ مين بتائے لك (كما في سورة الاعراف كُالُ الْمُلاُ مُنْ تَوْمُه ﴿ إِنَّا لَنَوَ اكَ فِي ضَلَالٍ مُعْمِينِ ﴾ ان اوگوں نے ضد پكرلى عناد پراتر آئے اور كہنے لگے فَاتُنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنُتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ كَمْ جو پَحَمَ

دسمکیاں دے رہ ہوعذابی با بیس کررہ ہواگر ہے ہوتو عذاب کو لے آ وَ ابھی سامنے کر کے دکھاؤے حضرت نوح التی ان الوگوں
کے حرکتوں ہے بہت عاجر آ بھے تھے بہت کم لوگ ان پر ایمان الاے (سورة ہود میں ہو مَا الْمَنَ مَعَهُ وَلا قَلِیلُ) ان لوگوں
نے تو عذاب ما نگائی تھا حضرت نوح التی لی ایمان الاے کے لیے بدعا کردی سورة المومنون میں ہے کہ انہوں نے اپنے
وَ بِّ انْصُر نِی بِمَا کَذَّبُونُ اور یہاں سورہ قمر میں ہے کہ فَلَدُ عَا رَبَّهُ اَیّنی مَعْفُو بُ فَانْتَصِورُ (سوانہوں نے اپنے
ورب کو پکاراکدا ہے بر سامن مغلوب ہوں سورہ قمر میں ہے کہ فَلَدُ عَا رَبَّهُ اَیّنی مَعْفُو بُ فَانْتَصِورُ (سوانہوں نے اپنے
لا تَلَدُرُ عَلَی الْاکُونِ مِن الْکُلْفِویُن دَیّار اُ (اے میر سامن کافروں میں ہے کہ انہوں نے دعا میں عرض کیار بِ
الشر تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فر مائی انہیں تھی ہوئی دیار اس مورت الفروں میں ہے کہ اور ہوگئی تو ارشاد فر مایا گذاہے گھر والوں کو اور
ہوئی تو ارشاد فر مایا گذاہ ہے گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تا اللہ تعالیٰ نے بانی کا طوفان بھی دیا آ سان ہے تھی بانی برسااور
مور سرس کھا ہوا تھا ای کے مطابق ان لوگوں کی ہوا کت و بربادی ہوگئی ہوئی ہی بہتی رہی اللہ تعالیٰ نے اپنی عربان میں سورا سے بان لوگوں کی ہوا کت و بربادی ہوگئی، شقی پائی میں بہتی رہی اللہ تعالیٰ نے اپنی عربان کی مادر رہو گئی اور جونے ہوئی ان کوگوں نے دونوں پائی آ لیں میں لیے اور جونے ہوئی ان گوگوں نے دھڑے ہوئی اس کو میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عربان کوگوں کے خواجہ نوٹی ان میں سورا تھان کی حفاظت فرمائی اجوز آ تی کے مُلُور (ان لوگوں کی غرقابی اس شخص کا بدلہ لینے کے لئے تھی سوری رکھی اور دونوگ ان کی میں کرمائی ہوئی آئی میکھی آزان لوگوں کی غرقابی اس شخص کا بدلہ لینے کے لئے تھی جس کی کا فور دری کی تھی اس کے درہوں کی تھی اس لئے فرمایا جوز آئی کیمن کی نافذر کی کوڑ ان لوگوں کی غرقابی اس شخص کا بدلہ لینے کے لئے تھی میں کی نافذری کی گئی ان کو دری کی گئی کی نافذری کی گئی کے دونوں کو خواط کی کوئی کوئی کی نافذری کی گئی کی کوئی کی نافذری کی گئی کی نافذری کی گئی کوئی کی نافذری کی گئی کی نافذری کی گئی کی نافذری کی گئی کی نافذری کی گئی کی نافذری کی کوئی کی نافذری کی کوئی کی نافذری کی کی نافذری کی کوئی کی کوئی کی کوئی

كافرول كى غرق آبى كاتذكره كرنے كے بعد فرمايا و لَقَدُ قُرَ كُنهَ آليَةً فَهَلَ مِنْ مُلَّكِرٌ (اور بلاشية م نے اس واقعہ كوجرت بناكر چھوڑ ديا سوكياكوئى ہے تھيجت حاصل كرنے والا)۔

سمجھنا بھی بہل ہے، رہیں وجوہ استنباط تو ان کو ہر تحف نہیں سمجھ سکتا، اور قرآن میں بیہ ہے بھی نہیں کہ سار ہے قرآن کو من کل الوجوہ ہر شخص کے لئے آسان کر دیا ہے بہت سے وہ لوگ جوآیت شریفہ کوسا منے رکھ کر قرآن کریم کا مطلب اپنے پاس سے تبحویز کرتے ہیں اور سلف صالحین کے خلاف تفسیر کرتے ہیں جبکہ عربی لغات اور قواعد عربیہ کو بھی نہیں جانتے ہیں ایسے لوگ شدید گراہی میں ہیں، بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے تسہیل اور تیسیر ہے کہ اس نے پورے قرآن کومومن بندوں کے سینوں میں ہالفاظہ وحروفہ محفوظ فرمادیا، اگر بالفرض خدانخو استہ سارے مصاحف ختم ہوجا کیں تو قرآن مجید پھر بھی محفوظ رہے گا ایک نوعمر حافظ بچہ کھڑے ہو کر پورا قرآن مجید

ب رق میں وہ میں موری کا سے اس اس اس اس اس کے اپنی کتاب ضائع کردی،اب ان کے پاس ترجے ہی ترجے کھواسکتا ہے،اہل کتاب نے لکھے ہوئے صحیفوں پر بھروسہ کیااس لئے اپنی کتاب ضائع کردی،اب ان کے پاس ترجے ہی ترجے میں راصل کتابیں نہیں جن کے سرتر جمعوں کامیالان کیا جا سکر

ہیں،اصل کتابین ہیں ہیں جن سے ترجموں کا میلان کیاجا سکے۔ قر آن کا اعجاز اور لوگوں کا تغافل: قرآن مجید کا ایک بیڈ جمزہ ہے جوسب کے سامنے ہے کہا ہے عورتیں، بوڑھے ہیے،

جوان سب ہی حفظ کر لیتے ہیں۔ اتنی بڑی کتا ب کوئی بھی شخص اپنی زبان کی لفظ بہ لفظ اور حرف بہ حرف یا دنہیں کرسکتا۔

دنیااور دنیا کی محبت نے ایسے لوگوں کو قرآن سے اوراس کے حفظ کرنے سے اس کی تجوید اور قراءت سے محروم کردیا جوخود بھی آخرت سے بے فکر ہیں اور بچوں کو بھی طالبِ دنیا بنا کران کا ناس کھوتے ہیں۔ بات بیہے کہ عموماً مسلمانوں میں نسلی مسلمان رہ گئے ۔ یعنی ان کے باپ داداً مسلمان تھے یہ بھی ان کے گھروں میں بیدا ہوگئے ، اسلام کواس کے نقاضوں کے ساتھ نہ پڑھانہ تمجھا،

گئے۔ لیعنی ان کے باپ داداً مسلمان تھے یہ بھی ان کے گھروں میں پیدا ہو گئے ،اسلام کواس کے نقاضوں کے ساتھ نہ پڑھانہ سمجھا، جیسے خود ہیں ویسے ہی اولا دکو بنانا چاہتے ہیں۔ جولوگ اصلی مسلمان ہیں دہ لوگ قرآن کوسینہ سے لگاتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تجوید سے پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی حفظ کرواتے ہیں اس کے معانی بتاتے ہیں، عالم بناتے ہیں،علماء کی سحبتوں میں لے جاتے ہیں۔

ے پر صفح ہیں، پول او کی حفظ مروائے ہیں اس کے معالی ہائے ہیں، عام ہنائے ہیں، علیاءی مجبوری میں ہے جائے ہیں۔
مسلمانو!این بچوں کو حفظ میں لگاؤید بہت آسان کام ہے۔ جاہلوں نے مشہور کردیا ہے کہ قر آن حفظ کرنالوہ کے بینے

چبانے کے برابر ہے، یہ بالکل جاہلانہ بات ہے۔قرآن حافظہ سے یا نہیں ہوتا معجزہ ہونے کی وجہ سے یاد ہوتا ہے۔

بہت ہے جاہل کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رثانے ہے کیافائدہ؟ پیلوگ روپے پیسے کوفائدہ جھتے ہیں ہر حرف پردس نیکیاں ملنااور آخرت میں مال باپ کوتاج پہنایا جانا اور قرآن پڑھنے والے کا اپنے گھر کے لوگوں کی سفارش کر کے دوزخ ہے بچوادینا

فائدہ میں شار ہی نہیں کرتے کہتے ہیں کہ حفظ کر کے مُلاَّ بنے گاتو کہاں ہے کھائے گا، میں کہتا ہوں کہ حفظ کر لینے کے بعد تجارت اور ملازمت سے کون رو کتا ہے، مُلَا بنا تو بہت بڑی سعادت ہے جسے اپنے لئے بیسعادت مطلوب نہیں وہ اپنے بچے کوتو حفظ قرآن یے محروم نہ کر بے جب حفظ کر لے تواسے دنیا کے کسی بھی حلال مشغلے میں لگایا جا سکتا ہے۔

قرآن کریم کی برکات: ہم نے تجربہ کیا ہے کہ دنیا ہے کام کاج کرتے ہوئے اور اسکول، کالج میں پڑھے ہوئے بہت ہے بچوں نے قرآن شریف حفظ کرلیا۔ بہت لوگوں نے سفید بال ہونے کے بعد حفظ کرنا شروع کیا اللہ جل شانہ نے ان کوبھی کامیا بی عطاکی، جو بچہ حفظ کرلیتا ہے اس کی قوت حافظ اور سمجھ میں بہت زیادہ اضافہ ہوجاتا ہے اور وہ آئندہ جو تعلیم بھی حاصل کرے بمیشہ اپنے ساتھیوں سے آگے رہتا ہے، قرآن کی برکت سے انسان دنیاو آخرت میں ترقی کرتا ہے۔ افسوں ہے کہ لوگوں نے قرآن کی برکت سے انسان دنیاو آخرت میں ترقی کرتا ہے۔ افسوں ہے کہ لوگوں نے قرآن کی برکات کا پیتہ چلے۔

قرآن کو بھول جانے کا وبال: جس طرح قرآن کو یاد کرنا ضروری ہے ای طرح اس کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا:

'' قر آن کو یا در کھنے کا دھیان رکھو (بینی نماز میں اور خارج نماز اس کی تلاوت کرتے رہو) فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جواونٹ رسیول میں بندھے ہوئے ہوں جس طرح وہ اپنی رسیوں میں بھاگنے کی کوشش میں رہتے ہیں قرآنان سے بر صرتیزی کے ساتھ تکل کر چلا جانے والا ہے۔ " (رواہ ابغاری وسلم مظافر الساج صفحہ ١٩)

بات میہ کو آن جس طرح جلدی یا دہوجاتا ہے اور محبت کرنے والوں کے دل میں ساجاتا ہے اس طرح وہ یا در کھنے کا دھیان نہ کرنے والوں کے دالوں کے سینوں سے چلاجاتا ہے کیونکہ وہ غیرت مند ہے جس شخص کو اس کی حاجت ہے جب وہ یا در کھنے کی کوشش نہ کر ہے تو قرآن کیوں اس کے پاس رہے، جبکہ وہ بے نیاز ہے۔قرآن پڑھ کر بھول جانے والے کے لئے شخت وعید ہے۔ رسول اللہ عظامی کا ارشاد ہے کہ:

''جوشخص قرآن پڑھتا ہے، پھر بھول جاتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہے الی حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ جذا می ہوگا'' (یعنی اس کے اعضاء اور دانت گرے ہوئے ہول کے ) (رواہ ایوداؤدوالداری، عَلَيْ قالمصاح صحراوا)

أيك اورحديث من بكرسول الله علية في أرشادفر مايا:

''مجھ پرمیری امت کے تواب کے کام پیش کئے گئے تو میں نے تواب کے کاموں میں یہ بھی دیکھ کہ مجد میں کوئی تکلیف دینو دینے والی چیز پڑی ہواور کوئی شخص اسے نکال دے، اور مجھ پرمیری امت کے گناہ بھی پیش کئے گئے تو میں نے اس سے بڑھ کرگناہ نہیں دیکھا کہ کی شخص کوکوئی سورت یا آیت عطاکی گئی ہو پھروہ اس کو بھول جائے۔' (رواہ الرزی وابووا وو بھوا تا اساع صفیہ د)

بچوں کو آن کی تعلیم پرلگانے والے دنیا کی چندون چہک مہکنیس دیکھتے بلکراہے لئے اور اپنی اولاد کے لئے آخرت کی کامیابی اور وہاں کی نعتوں سے مالا مال ہونے کے لئے فکر مندہوتے ہیں۔ فَا وُلئِکَ کَانَ سَعُیُهُمْ مَّشْکُورًا.

## كُذَّبَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَالِيْ وَنُذُرِهِ إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا صَرْصًرا فِي يَوْمِ

تِسْلُایا قوم عاد نے سو کیا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، بیٹک ہم نے ان پر سخت ہوا بھیج دی ایے دن میں

## نَعْسِ مُسْتَوِيِّ ﴿ تَانِزَعُ التَّاسُ كَأَنَّهُ مُ آغِيازُ نَعْلِ مُنْقَعِرِ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَنَ إِنْ وَنُنْدِ ﴿

جو تحست دالا تھا، دریتک رہنے دالا تھا وہ ہوا لوگوں کو اکھاڑ کر پھینک رہی تھی گویا کددہ اکھڑی ہوگی تھجوروں کے تنے ہیں، سوکیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا،

### وَلَقُدُ يَسَرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكِرِفَهَلُ مِنْ مُنَّكِرِهِ

اوریہ بات یقین ہے کہ ہم نے قرآن کونصیحت کے لئے آسان کردیا، سوکیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا

### قوم عاد کی تکذیب اور ہلا کت اور تعذیب

 بھی۔ یہاں سورۃ القمر میں فرمایا ہے گانگھ مُ اعْجَازُ نِخُلِ مُّنُقَعِرِ (گویا کہ وہ مجبور کے درختوں کے سے جواکھڑا کھڑ کر زمین پر گر پڑے) اور سورۃ الحاقہ میں فرمایا ہے فَتَوَی الْقَوْمَ فِیْھَا صَرُعٰی کَانَّھُمُ اَعْجَازُ نَخُلِ جَاوِیَةٍ. (سواے خاطب تواس قوم کو ذکورہ ایام میں پھیاڑے ہوئے دیکھ ہے گویا کہ وہ مجبور کے کھو کھلے سے ہیں جواندر سے خال ہیں)۔
فکیف کان عَذَابِی وَنُذُرِ (سوکیا تھا میراعذاب اور میراڈراٹا) وَلَقَدُیَسَّرُ فَاالْقُرُ اَنَ لِللّهِ کُوفَهَلُ مِنُ

مُّذَّ کِی اور یہ بات یقینی ہے کہ ہم نے قرآن کونصیحت کے لئے آ سان کر دیا سوکوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا)۔ مُنگہ کِی اور یہ بات یقینی ہے کہ ہم نے قرآن کونصیحت کے لئے آ سان کر دیا سوکوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا)۔

## كَنَّ بَتُ مُؤْدُ بِالنُّذُرِ وَ فَقَالُوْ آ أَبْسُرًا تِمِنّا وَإِحِدًا نَتَبِعُ لَا لِأَا إِذًا لَقِي ضَلْلٍ وَسُعُرِهِ ءَ الْقِي

قوم شوونے ڈرانے دانوں کو جٹلایا سوانہوں نے کہا کیا ہم ایسے انسان کا اتباع کریں جوہمیں میں سایک خف ہے دیشک اس صورت میں آؤ ہم ہڑی گراتی اور دیوا تگی میں جاہڑیں گے، کیا

الذِّكْرُعَكَيْ وَمِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوكَنَّ إِجُ أَشِرُ ﴿ سَيَعْلَمُوْنَ عَمَّا مَّنِ الْكُذَّابُ الْكَثِرُ واِنَّا مُرْسِلُوا

ہم سب کے درمیان ہے ای پرومی نازل کی گئی؟ بلکہ بات سہ بے کہ یہ بڑا جھوٹا ہے پینی باز ہے، عنقریب کل کو جان لیس گے کہ کون ہے بڑا جموٹا شیخی باز، بیشک ہم

التَّاقَة فِتْنَكَّ لَهُ مُوفَارْتَقِبُهُمُ وَاصْطَبِرْ ﴿ وَنَبِتَهُمُ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرُبِ

اوثنی کو جینے والے ہیں ان کی آن مائش کے لئے ، سوآ پان کود میصتر ہے اور مبر سیخے ، اور آپ انہیں بتادیں کہ بینک پانی تقسیم ہے ان کے درمیان برایک اپنی بلانے

تُعْتَضُّ فَنَادَوْ اصَاحِبُهُمْ فَتَعَاظِي فَعَقَرُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ

کی باری پر حاضر ہوا کرے، سو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا سواس نے حملہ کردیا اور کاٹ ڈالا، سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، بیشک ہم نے ان پر

صَيْعَةً وَاحِدَةً فَكَانُوْ الْهَيْمِيهِ الْمُتَظِرِ ٥ وَلَقَلْ يَتَرُنَا الْقُرْانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُتَكَرِهِ

اکی تی میں دووو ایے ہو گئے جیے باڑ لگانے والے کاچورا ہو،اور بلاشربیہ بات تن ہے کہ ہم نے قرآن کو فیجوت کے لئے آسان کردیا سوکیا کوئی ہے فیجوت حاصل کرنے والا

## قوم ثمود کی تکذیب،اور ہلا کت وتعذیب

قفسين ان آيات ميس قوم ثمود كى تكذيب پھران كى ہلاكت اور تعذيب كا تذكره فرمايا ہے۔ يدلوگ قوم عاد كے بعد سے پہاڑوں كوكا شكان كا شكر كھر بنا ليتے سے اللہ تعالى شاند نے ان كی طرف حضرت صالح الطبي كومبعوث فرمايا نہوں نے ان كوقو حيد كى دووت دى خير كاراسته دكھايا كيكن ان پر تكبر سوار ہو گيا اور كہنے گئے تم بھی تو انسان ہوا ورہم بھی انسان ہيں پھر ہو بھی تم ہميں ہيں ہے تم ميں كون كا خاص بات ہے جس كی وجہ ہے تم نبی بنائے گئے ہم اپنے ہی ہيں ہے آدى كا اتباع كريں تو يہ بوك گراہی كی بات ہم كوكی و بوائے تو نہيں ہيں جو اتنی بات بھی نہ جھيں ہم اپنے ہی جسے آدى كا اتباع كريں بيد يوائل نہيں ہے تو كيا ہے؟ بس بى جائل كی ایٹ تا ہے كداس شخص كور سالت نہيں ملی اپنی بڑائی بھار نے کے لئے اور بڑا بنے كے لئے اس نے بيہ بات نكا كی ہماری ہم میں رسول ہوں نبی ہوں تا كہ قوم اس كو بڑا مانے گئی، اللہ تعالی شاند نے ارشاد فرمايا سَيعَ لَكُمُونَ عَدَّا مَّنِ الْكُذُّابُ الله الله الله عنی خود بڑے جھوٹے ہیں اور شخی خور سے ہمت جھوٹا شخی بھارت و الا ، یعنی خود بڑے جھوٹے ہیں اور شخی خور سے جھوٹ كا اور شخی نہارے منظریب و كھوٹے ہیں اور شخی خور سے میں اور شخی خور سے جھوٹ كا اور شخی نگارے اللہ کے اللہ کی خور بڑے جھوٹے اللہ کے اللہ کہ کہا تھا كہ بہاڑ ہے ا كے اور گرا ایس کے دور کر میں اس کے دور ہو میں کے دور کے میں گے۔ ان لوگوں نے مجر و کے طور پر حضرت صالح النگائی ہے کہا تھا كہ بہاڑ ہے ایک اور شخی نكال کر دکھا ہے اگر تم ایسا کر دو گے تو ہم

تمہاری نبوت کے اقراری ہوجا عیں گے، اللہ جل شانہ نے ایک بڑی اؤخن ظاہر فرمادی سب نے دیکھ لیا کہ اؤخنی پہاڑ ہے برآ مد ہوئی۔ چونکہ اللہ کی اوٹئی تھی جو بلاور مجزہ ظاہر کی گئی تھی اس لئے خوب زیادہ کھاتی پین تھی۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا ھذہ فاقعُۃ اللہ لَّا تُحُمُّمُ اَیَٰۃً فَذَرُ وُ هَا تَاکُلُ فِی اَرْضِ اللهِ وَ لَا تَمَسُّوُ هَا بِسُوّۃٍ فَیا خُذَ کُمُ عَذَابٌ اَلِیُم ہے (بیاللہ کی اوٹئی ہے جو تمہارے لئے بڑی نشانی ہے۔ سواسے تم چھوڑے رکھو۔ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاناور نہ تمہیں دردناک عذاب بکڑ لے گا)۔

ال الوگول كاايك كنوال تقاجس سے پانى جرتے اوراپيے مويشيوں كو بلاتے تھاللہ كى اس اونٹنى كوبھى پانى پينے كى ضرورت تقى حضرت صالح الطَّنِين في ان كويتا ويا: لَهَا شِرُبٌ وَ لَكُمْ شِيرُبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (اس كے لئے پانی پینے كى باري ہے اور ايك دن تہارے پینے کے لئے باری مقرر ہے)اس مضمون کو یہاں سورہ قمر میں یون بیان فرمایا إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتُنَّةً لَّهُمُ فَارُ تَقِبْهُم وَاصْطَبِوُ ( كَهِم أَوْنَى كُوسِيخِ والع بين ان لوكول كي آزمائش كے لئے (اسے صالح) ان كود كيست رميد اور مبريجيئ وَنَبْنُهُمُ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمُ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرٌّ (اورانبيس بتاديجة كدبيثك پانى ان ك ورميان بان دیا گیا ہے ہرایک اپنی باری پر حاضر ہوا کرے۔ بیلوگ اس اونٹی سے تنگ آ گئے اس کا اپنے نمبر پر یانی پینا نا گوار ہوا البذا آپس میں مشورہ کیا کہ اس کولل کردیا جائے ان میں سے ایک آ دی قبل کرنے کے لئے تیار ہوگیا۔لوگوں نے اسے پکارااس نے ہاتھ میں تلوار لی اوراونٹنی کو مارڈ الا پہلے ہے ان کو بتادیا گیا تھا کہ اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ لگاؤ گے تو تتمہیں در دناک عذاب پکڑ لے كا، جب ات من ردياتو حضرت صالح العَلَيْن في الهيس بنادياتمتعوا في دار كم قلائمة أيّام (ابي كرون مين م تين دن بسر کرلو (اس کے بعد عذاب آ جائے گا) <mark>ذلِک وَعُدٌ غَيْرُ مَکْذُوْب</mark> (بيه وعدہ بچاہے جھوٹائبیں ہے) پورا ہو کر رہے گا۔ چنانچة تين دن بعدعذاب آيا اور تمام كافر ہلاك كرديئے گئے اور موثين عذاب ہے محفوظ رہے۔ ارشاد فرمايا إنَّا ٱرُسَلُنا عَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيم المُمُحَتَظِور (باشبهم نان پرايك فِيْ بَقِيج دى موه سباس طرح بلاك موكرره كئے جيسے كيتى كى حفاظت كے لئے باڑلگانے والے كى باڑكا چورا چورا ہوجاتا ہے) ليتى ان كى جانيں تو كئيں جسم بھى باقى خدر ہے، چوراچوراہوکررہ گئے۔ یہ بات تقریباًوہی ہے جیسے اصحاب فیل کے بارے میں فَجَعَلَهُمُ کَعَصُفٍ مَّاکُول فرمایا ہے۔انہیں الیابناد یا جیسے کھایا ہوا بھوسہ ہو)۔ سورہ ہوداورسورہ قمر میں فرمایا ہے کہان کے ہلاک کرنے کے لئے ایک چیج جیج گئی اورسورہ الاعراف ميس فرمايا فَأَخَذَتُهُمُ الوَّجْفَةُ كمانهيس زلزله نه پكرليا، چونكه دونون بي طرح كاعذاب آيا تقااس لئے كهيس جيخ كا تذكرہ فرمایا اورکہیں زلزلہ کا،عذاب کا تذكرہ فرمانے كے بعديہاں بھی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ فرمايا سوكيها تھا ميرا عذاب اور ميرا دُرانا) اور آخريس آيت كريم وَ لَقَدُ يَسَّونَا الْقُوانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرِ كااعاده فرما ويا\_

كُذُبَتْ قُومُ لُوْطٍ بِالتُّنْ رِهِ إِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبَا إِلَّا اللَّوْطِ نَبَيْنَهُمْ لِسَعَرِ فَي نِعْمَةً مِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِمْ حَاصِبَا إِلَّا اللَّهُ وَلِمَ نَعْمَدَ فَي اللَّهُ وَعَلَيْهِمْ حَاصِبَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِمْ حَاصِبَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ حَاصِبَا اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْوَلُونَ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ الل

وبرے ارادہ سے لینا جایا۔ وہم نے ان کی آئکھیں چوپٹ کردیں، سوچکھ اومیراعذاب اور میرے ڈرانے کا متجہ، اور بیات یقنی ہے کہ مبسوسرے ان مراہباعذات آگیا جو برقر ار

## فَنُوقُوْاعِدُافِ وَنُذُرِهِ وَلَقَدُ يَسَرُنَا الْقُرُانَ لِلذَّ كِرِ فَهَلَ مِنْ تُتَكِرِ

رہے والا تھا مو چکھ لوم راعذاب اور میرے ڈرانے کا نتیجہ اور بیات بیٹی ہے کہ بم نے قرآن کو قسیحت کے لئے آسان کردیا سوکیا کوئی ہے تھی حت ماس کرنے والا۔

# خضرت لوط العَلِين كا بني قوم كوبليغ كرنا، اورقوم كا كفر براصراركرنا، معاصى يرجمار منااور آخر مين بلاك مونا

قضم بيو: ان آيات ين حضرت لوط الطينية كي قوم كي نافر ماني اور بلاكت كا ذكر ب، حضرت لوط الطينة حضرت ابراجيم التلفظ كساتهان كوطن سے بجرت كرك آئے تھے دونوں نے ملك شام ميں قيام فرمايا حضرت لوط التك الله چند بستيول كى طرف مبعوث ہوئے ان میں بڑی ہتی کا نام سدوم تھاان بستیوں کے رہنے والے برے لوگ تھے۔ برے اخلاق اور برے اعمال میں مشغول رہے تھے مر دمر دوں سے شہوت پوری کرتے تھے۔حضرت لوط الطبیعیٰ نے ان کوسمجھایا تو حید کی دعوت دی برے افعال ے روکالیکن ان لوگوں نے ایک نہ سی اوراپی بدمتی میں مشغول رہے، بالآخران پر عذاب آئی گیا۔اللہ تعالیٰ نے عذاب کے جو فرشة بصيح ده اولاً حفرت ابراجيم العَلَيْلا كي باس آئے اور ان سے كها إنَّا مُهْلِكُوْ الْهُل هذه و الْقَرْيَةِ (كرم ماس بتى كو اللك كرنے كے لئے آئے بين) حضرت ابراجيم النكي فرمايا كداس ميں تولوط النكي بي بورى بستى كيے اللك موكى؟ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کون کون ہے، ہم لوط کواور اس کے گھر والوں کو بچالیں گے ہاں ان کی بیوی ہلاک موجائے گی۔حضرت ابراہیم الطینی کوفرشتوں نے بیٹا پیدا ہونے کی خوشخری سنائی پھروہاں سے چل کرحضرت لوط الطینی کا س ينيج چونكدية رشة انساني صورت ميں تفاور خوبصورت شكل مين آئے تھاس لئے ان كود كيدكر حضرت لوط التيكيل رنجيده موئ اورانبیں خیال آیا کہ بیمیرے مہمان ہیں۔خوبصورت ہیں اندیشہ ہے کہ گاؤں والے ان کے ساتھ بری حرکت کا ارادہ نہ کرلیں۔ چنانچاايا اى ہواده لوگ جلدى جلدى دوڑتے ہوئے آئے اور اپنامطلب بوراكرنا چاہاجے وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَنْ صَيفِه ميں بیان فرمایا ہے۔حضرت لوط التلی نے ان سے فرمایا کہ بیلوگ میرے مہمان ہیں تم جھے رسوانہ کرو۔ میمیری بیٹیاں ہیں یعنی امت كى لڑكياں جو گھروں ميں موجود ہيں ان سے كام چلا دَيعنى نكاح كرو۔ حصرت لوط الطين لانے أنبيس بہت مجھايا اور يہمي بتايا كه اپني حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ بخت عذاب میں مبتلا ہوجاؤ کے لیکن وہ لوگ نہ مانے حضرت لوط النظیمالی ککذیب کرتے رہے اور عذاب آنے میں بھی شک اور تر دوکرتے رہے جب انہوں نے بات نہ مانی تو اولاً بیعذاب آیا کہ ان کی آئکھوں کو طموس کردیا گیا لین ان کے چرے بالکل سیاف ہو گئے آ تکھیں بالکل ہی ندر ہیں۔اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو گیا فَلُو قُو ا عَذَا بِی وَنُذُر (سوتم ميراعذاب اورمير عددران كانتيج بكلو)-

جبہلاکت والاعذاب آنے کا وقت قریب ہوا تو فرشتوں نے حضرت لوط الطفیقلائے کہا کہ آپ اپنی ہیوی کے علاوہ رات. کے ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کرنکل جائیے ادر برابر چلتے جائیے تم میں سے کوئی شخص پیچے مڑ کرند دیکھے گئے کے وقت ان لوگوں پرعذاب نازل ہوجائے گا۔ جب شنج ہوئی تو اللہ کا عکم آگیا جو فرشتے عذاب کے لئے بیسیجے گئے تھے انہوں نے ان بستیوں کا تختہ اٹھا کر پلٹ دیا نیچے کی زمین او پر اور او پر کی زمین نیچے ہوگئی وہ سب لوگ اس میں دب کر مرکئے اور اللہ تعالیٰ نے او پرسے پھر بھی برسادیے جو تکھر کے پھر تھے دہ لگا تار برس رہے تھے۔ان پھروں پر نثان بھی لگے ہوئے تھے، بعض علیائے تغییر نے فر مایا ہے جر پھر جس شخص پر پڑتا تھا اس پراس کا نام لکھا ہوا تھا اس کوسورہ ہود میں منسئو قَملَة کیعنی نشان زدہ فر مایا ہے ( کماذکرہ فی معالم التزیل و فیہ اقوال آخرہ )۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جولوگ اس علاقہ میں موجود نہ تھان پرزمین الٹنے کاعذاب آیا اور جولوگ ادھر ادھر نکلے ہوئے تھان پر پھر برسائے گئے اور وہ پھروں کی بارش سے ہلاک ہوگئے ۔حضرت مجاہدتا بعیؒ ہے کسی نے پوچھا کیا قوم لوط میں سے کوئی رہ گیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کوئی باقی ندر ہاتھا ہاں ایک شخص زندہ نے گیا تھا جو مکہ معظمہ میں تجارت کے لئے گیا ہوا تھا وہ عالی دون کے بعد حرم سے نکلا تو اس کو بھی پھرلگ گیا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوگیا۔

سورہ ہود میں ان لوگوں کی زمین کا تخت النے کا اور پھروں کی بارش کا ذکر ہے اور یہاں سورۃ القرمیں إِنَّا آرُسَلُنَا عَلَيْهِمُ حَاصِبًا فَرِمایا ہے علامہ قرطبی نے اولا ابوعبیدہ سے قال کیا کہ اس سے پھر مراد میں پھر صحاح سے قال کیا ہے کہ المحاصب المویح المشدیدة التی تعطیر المحصبا کہ حاصب اس ہوا کو کہا جاتا ہے جو کنگریاں اڑاتی ہوئی چلاس آیت سے معلوم ہوا کہان لوگوں پرجو پھر برسائے گئے تھے۔ان پھروں کو تیز ہوالے کرآئی تھی۔

پھر جوفر مایا و کَقَدُ صَبَّحِهُم بُکُرَةٌ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ .... عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ كا ترجمه عذاب دائى پھر کیا گیا ہے مشقر کا اصل ترجمہ ہے شہرنے والا، کا فر کا عذاب موت کے ساتھ ہی شروع ہوجاتا ہے پھراس ہے بھی بھی جدانہیں ہوتا اس سے مُسْتَقَدٌ کا مترجمہ کیا گیا ہے۔

فائدہ: حضرت لوط العَلَيْقِلِمَ كِ اللَّى كُونجات دينے كِ تذكرہ كے بعد كَذَلِكَ مَنَ شَكَرَ فَر ماياس ميں يہ مستقل قانون بتاديا كہ ومن شركز اربندوں كے ساتھ اللہ تعالی شانہ كی خاص مهر بانی ہوتی ہے مومن بندوں كو چا بيئے كہ وہ عبادت گزار بھی رہيں اور شكر گزار بھی پھر اللہ تعالی كی نعمتوں كے مظاہر ديكھيں۔

وَلَقَنْ جَاءَ إِلَ فِرْعَوْنَ النُّنُ رُهَّكُنَّ بُوا بِإِينِنَا كُلِّهَا فَاحَنْ نَهُ مُرَاخِذَ عَزِيْزٍ مُقْتَدِيهِ ٱلْفَالْكُمْ خَيْرٌ

اور یہ بات واقعی ہے کہ آل فرعون کے پاس ڈرانے کی چیزیں آئی تھیں،انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کوجیٹلایا،موہم نے انہیں بکڑلیاز بروست صاحب قدرت کا

مِّنُ أُولَبِكُمْ آمْلَهُ بُرْآءَةً فِي الزُّبُرِ ﴿ آمْرِيقُولُونَ نَعَنْ جَمِيعٌ مُّنْتَحِرُ ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ

يكرنا، كياتبدا كافر بهتر بين ان اوكل سياتبدا ك كتابول مين كوني معافى ب كيايلوك يول كهتم بين كماماري جماعت جوغالب مبي عنقريب جماعت شكست

وَيُولُونَ الدُّبُرَ@بِلِ السَّاعَةُ مَوْعِلُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَ آمَرُ ﴿إِنَّ الْجُوْمِينَ فِي ضَلْلِ

کھاجائے گئاور پشت چھیر کرچل دیں گے، بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے اور قیامت بزی سخت اور بزی کڑوی چیز ہے، بلاشبہ مجرمین بزی گراہی اور

سُعُرِ اللهُ يَوْمَ يُسْعَبُونَ فِي التَّارِعَلَى وُجُوهِ عِمْ ذُوْقُوا مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءِ خَلَقْنَاهُ

بری بے عقلی میں ہیں، جن دن ووزخ میں چروں کے بل کھیٹے جائیں گے، چکھ لو ووزخ کا عذاب، بیشک ہم نے ہر چیز کو انداز سے پیدا کیا، اور ہمارا

بِقُدُدِ ﴿ وَمَا آَمُرُنَا ۚ إِلَا وَاحِدَةُ كُلَيْمٍ لِالْبُصَرِ ۗ وَلَقَدُ آهَلَكُنَا ٓ اَشْيَاعَكُمْ فَعَلْ مِنْ مُكَاكِدٍ ۗ

علم بس یک بارگ ہوگا جیسے آ کھوں کا جھپکنا ، اورب بات بیٹی ہے کہ ہم نے تمبارے جیسے لوگوں کو ہلاک کیا، تو کیا کوئی ہے تھیوت حاصل کرنے والا

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلْوُهُ فِي الزُّبُرِ ﴿ كُلُّ صَغِيْدٍ وَكُلِّ مَنْ يَطِرُ ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ

اور جو کھے بھی ان لوگوں نے کیا ہے سب کتابوں میں ہے اور ہر چھوٹی بوی چیز کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ، بیٹک پر بیزگار لوگ باغوں میں

وَّهُرِهُ فِي مُقْعُدِ صِلْقِ عِنْكَ مَلِيْكُ مُقْتَدِيدٍهُ

اور نہروں میں ہول گے ایک عمدہ مقام میں بادشاہ کے پاس جوقدرت والا ہے۔

## آل فرعون کی تکذیب اور ہلا کت وتعذیب

قضعه بيو: ان آيات ميں اولا آل فرعون كا تذكره فرمايا ہے بيلوگ بھى اللہ تعالى شانہ كے باغی تھے فرعون كى بوى طاقت تى موں السكى جمعیت بھى تھى اسانى جمعیت بھى تھى اسانى جمعیت بھى تھى اسانى جمعیت بھى تھى اسانى خاند تھا اللہ تعالى كى تو حيدكى دعوت دى اور اللہ تعالى كى عبادت كى طرف بلايا فرعون كا وبدبتو تھا ہى حضرت موى التقاليٰ كى عبادت كى طرف بلايا فرعون كا وبدبتو تھا ہى حضرت موى التقالیٰ كى عبادت كى طرف بلايا فرعون كا وبدبتو تھا ہى حضرت موى التقالیٰ كى عبادت كى طرف بلايا فرعون كا وبدبتو تھا جى حضرت موى التقالیٰ كے بعر فرمایا ) لوگ ايمان نہيں لاتے تھے اور عوام الناس بھى ان كا اتباع كرتے تھے حضرت موى التقالیٰ نے انہيں ڈرايا دنيا كى بربادى اور آخرت كے عذاب ميں مبتلا ہونے كى باتيں بتا كيں ان كا اتباع كرتے تھے دخرت بحى ظاہر ہوئے جن كاسورة الاعراف كى آيات و لَقَدُ اَنْحَدُنَا آلَ فِرُ عَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ فَقُصِ مِّنَ المُشْمَرَاتِ (الايات الله ) ميں تذكره فرمايا ہے ان لوگوں نے تمام آيات كو تجھلا ديا ، للبذا اللہ تعالى نے فرعون اور آلِ فرعون اور عساكر فرعون لينى اس كے مشكر دل كو دوديا سے بہلے فرعون اور اس كے ساتھيوں كو تن ہونے كا تذكره كئى جگر آن مجيد ميں گر رچكا ہے۔ يہاں ان كى حكد يہ ادارت كا اجمالى تذكره فرمايا ہے۔

اہل مکہ سے خطاب تم بہتر ہو یا ہلاک شدہ قو میں بہتر تھیں اس کے بعد اہل مکہ سے خطاب فرمایا کھاڑ کئم خَیرٌ مِن اُولَائِکُمُ اللہ کہ اسلام کی قویں اور فرعون اور آلِ فرعون یہ سب لوگ جو کہ اے اہل مکہ حضرت نوح اور حضرت ہو و اور حضرت صالح علیہم السلام کی قویں اور فرعون اور آلِ فرعون یہ سب لوگ جو ہلاک کے گئے ان کے اور اپنے ہارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے کا فربہتر ہیں یا وہ لوگ بہتر ہے، یعنی ان کی قوت اور سامان اور تعداد زیادہ تھی یا تم ان سے قوت میں بڑھ کر ہو؟ بیاستفہام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قوت و طاقت اور مال واسباب میں تم ہے کہ وہ لوگ قوت و طاقت اور مال واسباب میں تم ہے کہ ین زیادہ تھے، انہوں نے حضراتِ انہیاء کرام علیہم الصلوق و السلام کی تکذیب کی ، تکذیب اور انکار کی وجہ سے ہلاک کر دیئے گئے ، تم نے اپنے ہارے میں جو یہ بچھر کھا ہے کہ ہم پر کفر کا وہال نازل نہ ہوگاغور کر لواور سوچ لو کیا تمہارا ایس جو یہ بچھنا تھے ہے؟ خوب سجھ لو یہ جھر لو یہ جھر کھی مت رہو۔

آم کیکم بر آء ق فی الزبور (کیاتمہارے پاس ایی کوئی دلیل ہے جو پرانی کتابوں سے منقول ہو) جس پر بھروسہ کر سے تم یہ کہتے ہو کہ پرانی قوموں پر جوعذاب آیاوہ تم پر نہیں آئے گا اور کفر کے باوجود تم محفوظ رہوگ، یہ بھی استفہام انکاری ہے اور مطلب سے ہے کہ تمہارے پاس ایی کوئی بات بھی محفوظ نہیں ہے جواللہ تعالی کی سابقہ کتب سے منقول ہوجس میں یہ کھا ہو کہ تم لوگ عذاب میں مبتلا نہ ہوگے ، نہ قوت میں ان لوگوں سے بڑھ کر ہونہ تمہارے پاس کوئی ایس چیز ہے جو سابقہ کتب منقول ہوجو کفر کے باوجود تمہاری حفاظت کی ذمہ داری اور ضانت لے رہی ہو، جب دونوں باتین نہیں ہیں تو کفر پراصرار کرنا جمافت نہیں ہے تو کیا ہے؟

اہل مکہ نے جوغرور کاکلمہ بولا تھااس کا نتیجہ انہوں نے بھگت لیا۔ ذلیل ہوئے۔خوار ہوئے ان کی ایک ہزار کی جماعت تھی۔ تین سوتیرہ مسلمانوں کے مقابلے میں شکست کھا گئی مشرکین کے ستر آ دمی قتل ہوئے اور ستر آ دمیوں کو قید کر کے مدیندلایا گیا۔ بڑا بول بولا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کے مقابلہ میں ذلیل نہوتے تو کیا ہوتا۔

دنیا میں ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں اپنی کثرت پر بھروسہ کر کے مقابلہ بیل آئے بھر ذلیل ہوئے ان کی حکومتیں پاش پاش ہوئیں کا فروں کی بعض جماعتیں اب بھی اسلام اور مسلمان کے مثانے کے درپے ہیں انشاء اللہ تعیالی جلد ہی ذات کا مندد یکھیں گے۔ سیکھنز کم الکج مُنع وَیُولُونَ اللّٰدُ ہُورَ.

یوم قیامت کی سخت مصیبت اور مجر مین کی بدحالی: اس کے بعدار شادفر مایا : بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمُ وَالسَّاعَةُ اَدُهٰی وَامَوْ ( بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہا ورقیامت بہت خت مصیبت کی چیز ہا در بہت کروں ہے) دنیا میں بہلاگ شکست کھا کیں گے ذات اٹھا کیں گے مقتول ہوں گے موت کی تی جھیلیں گے پھر برزخ کی مصیبت گر ارکر قیامت کے دن کی مصیبت میں بتال ہوں گے وہ مصیبت بہت بہت بی زیادہ تحر وی ہوگی جھیل اور بہت بی زیادہ کروی ہوگی جسے بہت خت کروی چیز کا چھینا اور لگانا بہت میں ورثوار ہوتا ہے ای طرح قیامت کی مصیبت کو بچھلو۔ اس سے قیامت کی مصیبت کا تحوی اساندازہ ہوجائے گا۔ قال صاحب الروح و اشد مرادة فی الذوق و هو استعارة لصعوبتها علی النفس۔

مزيد فرمايا إنَّ الْمُحُومِيْنَ فِي ضَلَلٍ وَ سُعُورٍ (بلاشبه جرم كرنے والے لوگ بلاكت ميں اور جلتى ہوئى آگوں ميں ہوں گے يہ آيت كا ايك يَرجمه ہے اور حضرت ابن عباس ﷺ نے فی ضَلْلٍ وَ سُعُورٍ كَاتْفِير مِيں فِي خُسُوانٍ وَجُنُون فرمايا ہے جس كا ترجمہ بلاكت اور بے تقلى كيا گيا ہے۔

يَّوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمُ ذُوفَقُوا مَسَّ سَقَرَ (جس دن بيلوگ چروں كے بل آگ ميں سَقَر سينے جائيں گےاس وقت ان سے كہا جائے گا كه دوزخ كے چھونے كو چھلو) دنيا كى آگ كا جلانا دوزخ كي آگ كے جلانے كے مقابلے ميں كچے بھى نہيں ہے، وہاں كى آگ ونيا كى آگ سے ذرا ديركو بدن جھوجائے توکیسی تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں کی آگ کیسی ہوگی اس کا اندازہ کرلیاجائے اس آگ کا چھونا ہی بہت بخت عذاب کا سب ہوگا۔ پھراس میں جلنا کیساعذاب ہوگا ہرمجرم کو بیسو چناچا ہیئے۔

ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے: اس کے بعد اللہ تعالی نے اشیاء کی تخلیق کے بارے میں خبر دی ارشاد فر مایا: إِنَّا کُلَّ شَیْءِ خَلَفُنهُ بِقَدَدٍ (بینک ہم نے ہر چیز کوایک انداز پر پیدا کیا ہے) لینی ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے جولوح محفوظ میں کصی ہوئی ہے،

مخلوق کے وجو دمیں آنے سے پہلے اللہ تعالی نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ حضرت ابو ہر رہ دعظانہ سے روایت ہے کہ قریش مکہ رسول علیقیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تقدیر کے بارے

مَعْرَتُ الْوَهِرِيهُ عَنْ رَوَايِتَ مِنْ لَهُ مِنْ النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمُ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنَهُ مِنْ مِنْ النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمُ ذُوْقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنهُ مِنْ النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمُ ذُوْقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنهُ مِنْ النَّارِ وَلَيْ النَّارِ مِنْ النَّالِ عَلَى النَّالِ النَّالِ عَلَى النَّالِ اللَّهُ عَلَيْنَا الْمُعَلِّلُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ عَلَيْنَالِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّلَّ الْمُنْ الْمُ

حضرت عبداللد بن عمرو بن العاص فلله في بيان كيا كه ين في رسول الله عليه كوارشاوفر مات موئ سنا كه الله تعالى في مخلوقات كى تقديروں كوآ مانوں كواور زمين كو پيدا كرفے سے بچاس بزارسال بہلے لكھ ديا تھا اور اس كاعرش پانى پرتھا۔ (مسلم صفح ١٣٥٥ : ٢٦) اور حضرت عبدالله بن عمر في بيان كيا كدرول الله عليه في ارشاد فر مايا كه برچيز مقدر ہے حتى كه عاجز بونا اور

ہوں مندہونا بھی مقدر ہے۔ (می سلم طور ۱۳۰۱) بلک جھیکنے کی برابر: پھرفر مایاو مَآ اَمُرُنَا اِلَّا وَاحِدَةً کَلَمْح بِالْبَصَوِ (اور ہماراام یکبارگی ہوجائے گاجیہا کہ آئکہ جھیک جاتی ہے) صاحب روح المعانی نے اس کے تین مطلب لکھے ہیں ایک توبہ ہے کہ ہم جو پھرکرنا چاہیں وہ محض فعل واحد کی طرح ہے ہے ہمیں کوئی مشقت لاحی نہیں ہوتی ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کچھ وجود میں لانا چاہیں اس کے لئے کلمہ

داحدة عمن ہی کافی ہے۔

جس چزکوبھی وجود میں لانا ہو پلک جھینے کے برابرذراہے وقت میں اس کا وجود ہوجاتا ہے تیبر المطلب بیہ ہے کہ قیامت کا قائم ہونا آ نا فانا ایے جلدی ہوجائے گا جتنی دریمیں آ نکھ بھی تی ہے۔ اگر بیمعنی مراد ہوتو سورۃ اٹھل کی آیت کریمہ وَ مَا آمُورُ السّاعَةِ إِلّا كَلَمْح بِالْبَصَرِ أَوْ هُو اَقْرَبُ کِمطابِق ہوگا۔

وَلَقَدُ اَهُلَكُنَا اَشْيَاعَكُمُ اورتم سے پہلے جوتہاری طرح کے لوگ کفراختیار کئے ہوئے ہم نے انہیں ہلاک کرویا (جن کے واقعات تم جانتے بھی ہو) فَهَلُ مِنْ مُدَّ بِحِور سوکیا کوئی ہے تھے حاصل کرنے والا)۔

بندوں نے جواعمال کئے ہیں صحیفوں میں محفوظ ہیں و کُلُّ شَیءِ فَعَلُو اُ فِی الزُّبُو (اورلوگوں نے جوبھی کام کئے دہ سب کتابوں میں ہیں (فرشتوں نے لکھ لیااعمال نامے محفوظ ہیں کو کُھٹھ سے نہ سجھے کہ ہیں نے جواعمال کئے ہوا میں اڑ گئے لاشی بن گئے ۔ وَ کُلُّ صَغِیْرِ وَ تَکبِیْرِ مُّسُتَطَرِ (اور ہرچھوٹا ہڑا کمل کھا ہوا ہے) تفصیل کے ساتھ لوح محفوظ میں ہے۔

متقیوں کا انعام واکرام: اس کے بعد متّقین بندوں کی نعتوں کا تذکرہ فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِی جَنْتٍ وَ نَهَرٍ ( (بیّک تقی لوگ باغیجوں اور نهروں میں ہوں گے )۔ان نہروں کا تذکرہ سورہ محمد کے دوسرے رکوع میں گزرچکاہے )۔

فی مَقُعَدِ صِدُقِ (سَپائی کی جگه میں ہوں گے) مَقُعَدِ صِدُقِ جوفر مایا ہے (جس کا ترجمہ عمدہ مقام اور سپائی کی جگه کی اللہ علیہ میں ہوں گے) مقام اور سپائی کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو حضرات ان چید کی سپائی کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو حضرات ان چیزوں میں سپے ہیں انہیں اپنی سپائی کی وجہ ہے وہاں بلند مقام ملے گا جہاں بہت زیادہ خوش ہونی گے اس لئے اس کا نام مقعد صدق رکھا گیا ہے۔

ساتھ بی عِنُدَ مَلِیْکِ مُقْتَدِدٍ بھی فرمایا کہ یہ بندے ظیم القدرت بادشاہ کے جواریس ہوں گے یعنی ان کا مرتبہ بند ہوگا، اللہ تعالی شاند مکان اور کل وجہت سے پاک ہے۔ قال صاحب الروح والعندیة للقرب الرتبی صفحہ ۹۱: ۲۷)

وقد انتهى تفسير سورة القمر بفضل المليك الحنان المنان والصلوة والسلام على رسوله سيد الانسان والجان وعلى من تبعه باحسان الى اواخر الدهور والازمان

## مُوَّالِيَّةُ مِنْ فَي عَلَى وَسُنِيْ الْكُوْمِ الْكُوْمِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِي الْمِعِي الْمُعِمِي الْمُعِمِينِ الْمُعِمِي الْمُعِمِي الْمُعِمِين

سورة الرحمٰن مدينه معظمه ميں نازل ہوئی اس ميں اُٹھہتر ۸۵٪ يات اور تين رکوع ہيں

### بشجراللوالرّحمن الرّحيم

شروع الله كنام سے جوبرامہربان نہايت رحم والا ہے

الرَّحْنُ فَعَلَّمُ الْقُرُانَ فَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ فَعَلَيْهُ الْبِيَانَ وَالتَّمَسُ وَالْقَبَرُ بِعُسْبَانِ فَ

رخن نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بیان سکھایا، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں،

وَالنَّجُ مُوالشَّجُرُيِسُ بُعُن فِ وَالسَّهَاءَ رَفَعُهَا وَوضَعَ الْمِنْذِانَ فَ الرَّعَظْعُوْا فِي الْمِنْذَانِ

اور بے تند کے درخت اور تند آور فرمانبردار بیں اور اس نے آسان کوبلند کیا اور ترازو رکھدی کہ تم تولئے میں سرکٹی نہ کرو

وَ اَقِيْهُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُغْنِيرُوا الْمِيْزَانَ وَالْاَرْضَ وَضَعَ الِلْاَنَامِ فَ فِيهَا فَالِهَا يُ

اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو، اور تول کو مت گھٹاؤ، اور اس نے زمین کو لوگوں کے واسطے رکھ دیا اس میں میوے میں

وَالنَّخُلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿ وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثَكَلِّ بنِ

اور تھجور کے درخت ہیں جن پر غلاف ہوتا ہے اور دانے ہیں بھوسہ والے، اور غذا ہے، سواے جن و انس تم اپنے رب کی کن نعتوں کو جھٹلا ؤ گے۔

رحمٰن نے قرآن کی تعلیم دی انسان کو بیان سکھایا، چاندوسورج آسان زمین اسی کی مخلوق ہیں، اس نے انصاف کا حکم دیا غذائیں بیدا فرمائیں، تم اینے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے

قضسيو: يهال سورة الرحل شروع موربى ساسين الله تعالى في دنياوى اوراخروى تعتين اورمظامر قدرت اور وعيدين بيان فرماني مين اكتين (٣) بار فَبَاعِي اللهَ عِرَبِيكُمَا تُكَذِّبنِ آيا جاس آيت كاكرار سايك بهت بردا

لفظی اور معنوی حسن بیدا ہو گیا ہے۔

فضائل قرآن نظران برخیرہ بالا آیات میں چند نعتوں کا تذکرہ فرمایا جوابیانی ، روحانی اورجسمانی غذاؤل برخشتل ہے۔

اول تو یہ فرمایا کہ رحمٰن جل مجدہ نے قرآن سکھایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعت ہے جومونین کوعطافر مائی ، پھر

اس کے الفاظ بھی سکھائے اور معانی بھی بتائے اس کی فصاحت و بلاغت بھی سمجھائی اس کا سمجھنا اور حفظ کرنا بھی آسان فرمایا ، یہ زمین پر رہنے والے عاجز بندے

اس کے الفاظ اور کھی بتا ہوا ہے ، آئیس یہ شرف عطافر مایا کہ اللہ کا کلام ان کے دلول میں محفوظ ہے اور زبانوں پر جاری رہتا

جن کے اندرخون ہی خون بھر اہوا ہے ، آئیس یہ شرف عطافر مایا کہ اللہ کا کلام ان کے دلول میں محفوظ ہے اور زبانوں پر جاری رہتا

جن اللہ تعالیٰ نے نازل فر مایا اور اپنے بندوں کو سکھایا پھر اس کے سکھانے کا شرف بھی عطافر مایا رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حمالہ نازل فر مایا اور اپنی تعرف کی دوسرے کی حجم اللہ تعالیہ کا اور اس کے سکھانے کا شرف بھی عطافر مایا در سرے میں یہ سمجھا کہ اس کو جو قعت دی گئی تو اس نے کہ در سول اللہ علیہ کہ اس کے دوسرے میں نازل فر مایا دائش کی تو اس کے کہ دوسرے کی کے بارے میں یہ سمجھا کہ اس کو جو قعت دی گئی تو اس نے کہ دوسرے کی کے بارے میں یہ سمجھا کہ اس کو جو قعت دی گئی تو اس نے کہ دوسرے کی اندر میں اور المیں اور المی اللہ علیہ کے دوسرے عبداللہ بن عباس خواجہ ہے کہ دوسرے کی اس کے اللہ کے اللہ کی تعرف کے اور اور اور المیاری صفحہ کا کہ اللہ کیا گئی کے عمالہ الگئیل یعنی میری امت میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کے طلب اُسٹری کے مملکہ الگئر ان و اَصُحَابُ الگئیلِ یعنی میری امت میں سب سے کہ درسول اللہ علیہ کی اس کے ملب اور اور اور اور اور اور اور کو بیدار دینے والے بیل درسوں اللہ علیہ کو میں جوقرآن کے طلب کہ نور اور اور کو بیدار دینے والے بیل درسوں کے اللہ کو این کے ملبن میں اور راوہ الوں کو بیدار دینے والے بیل درسوں کو اور کے بیل دور اور کی کے درسول اللہ کے اس کو میں جوقرآن کے حالمین میں اور راوہ الوں کو بیدار دینے والے بیل درسوں کو اس کے دور کی کو میں کو دور اس کے ملب کے دور کی بیار کی کھراں کے دور کے ملب کی کی کو دور کی کو دور کی کھر کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کھر کی کو دور کی

قرآن مجیداللہ تعالی کی کتاب بھی ہے اور اللہ تعالی کا کلام بھی ہے یہ سلمانوں کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ان کی زبانوں پر جاری ہے چھوٹے بچے بے تکلف روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں شٹا بہات تک یاد ہیں جنہیں قرآن مجید حفظ یاد ہے ،سوتے میں بھی تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں 'تقُرُاہ فائِمًا وَ يَقُطَان ''(روائسلم کا فالد ہونوں س

جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ بہت برا محروم ہے رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: إِنَّ الَّذِی لَیْسَ فِی جَوُفِهِ شَیءٌ مِنَ الْقُولُ اِن كَالْبَیْتِ الْحَوِب (بلاشبہ جس دل میں قرآن کا کچھ صد بھی نہیں وہ ویران گھر كی طرح ہے۔ (رواہ الرندی والداری وقال الرندی صدیقے كمانی معلق والداری وقال الرندی و الله الرندی و الله الله و الله و

بیان کرنے کی نجمت: خلق الونسان عَلَّمهُ الْبَیّانَ الله تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اے بری بری بری نعتیں عطا فرمائیں انہی نعتوں میں ہے یہ بھی ہے کہ اسے علم دیا ہولنے کی صفت سے نوازا، بات گرنے کا طریقہ بتایا، بیان کرنے کی صفت عطافر مائی ، اظہار مافی الضمیر پر قدرت دی، فصاحت اور بلاغت سکھائی اسالیب کلام کا القاء فرمایا قرآن کریم کے الفاظ اور معانی اورا دکام و مسائل بیان کرنے اور دوسروں کو اس کے مفاہیم بتانے اور قرآن مجید کے علاوہ بھی ایک دوسرے سے بولنے اور بات کرنے اور کھنے اور سمجھانے پر قدرت عطافر مائی۔ پھرایک ہی ذبان نہیں اسے بہت می ذبا نیں سکھائیں اور طرق اوا بتائے ، ایک زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کی قوت بخشی فَسُنے اللهُ مَا اَعْظَمَ شَائَهُ

عاندوسور ج ایک حساب سے چلتے ہیں: الشَّمُسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسُبَانِ (چانداور سورج کے لئے جورفاروں کے دارمقرر فرماوئے ہیں اپنی رفار میں آزادہیں ہیں، جیسے چاہیں چلیں جدهر کوچاہیں چلیں اور جب عاہیں چلیں اور جب عاہیں چلیں اور جب عاہیں جلیں اور جب عاہیں جلیں اور جب عاہیں جلیں اور جب عاہدی جائیں۔ یوان کے اختیار سے باہر ہے۔ سورہ اُس میں فرمایا:

وَالشَّمُسُ تَجُوِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا، ذٰلِكَ تَقُدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرُنْهُ مَنَازِلَ حَتَّى

عَادَ كَالْعُرُ جُونِ الْقَدِيْمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَعِي لَهَا آنُ تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيُلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ كَمْ (اور آفاب الشَّمُ السَّعُم والاج،اور فَلَكُ يَسْبَحُونَ كَمْ (اور آفاب الْخَانَ كَامْرُ فَ حِلَا رَبَا جِياءَ اللهُ الْفَانَ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ الل

جم اور چر حجده کرتے ہیں: وَالنَّجُمُ وَالشَّجُو يَسُجُلُنِ (اور بِته والا لَيْن بيلدار درخت اور تنه والا درخت (جو کر اربتا ہے) يہ سب الله تعالىٰ کے علم کے فرما نبردار ہیں جس طرح بحده کرنے والا اپنے خالق کے لئے خوشی سے بحده کرتا ہے ای طرح بددنوں الله تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، انتیا داور فرما نبرداری کو بحده کرنے سے بیبر فرمایا ۔ کدو، تر بوز فربوزه کی بیل کو البخم فرمایا اور دوسرے چھوٹے ہوئے ہیں اور پہلے بھی) اور دوسرے چھوٹے ہوئے میں اور پہلے بھی اور پہلے بھی) اور دوسرے چھوٹے ہوئے میں اور پہلے بھی) ان سب کو بجر سے بیبر فرمایا صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن جبیر سے اس طرح مردی ہے۔ ان سب کو بجر سے ای طرح مردی ہے۔ آسمان کی رفعت اور بلندی :

قر المسمَاءَ رَفعَهَا (اور الله تعالیٰ نے آسمان کو بلندفر ما دیا) میں وقر کے بعد آسمان کی بلندی کا تذکرہ فرمایا اور بیتا یا کہ آسمان کی جو بلندی ہے بیا سے خالق تعالیٰ شاندی دی ہوئی ہے و دوسری مخلوق کے بارے ہیں بچھ لینا چاہیے کہ جس کسی کو جو کسی می رفعت ملی ہے یائی اس کے خالق تعالیٰ شاندی دی ہوئی ہے و دوسری مخلوق کے بارے ہیں بچھ لینا چاہیے کہ جس کسی کو جو کسی می رفعت ملی ہے یائی سے ہونہ تعالیٰ شاندی کی طرف سے ہاور ہوگئی ہے۔

انساف کے ساتھ وزن کرنے کا حکم:

الْمِیْزَانَ تَاکہ تولی اِنْ اَلْا تَطُعُوا فِی الْمِیْزَانَ اوراللہ تعالی نے تراز وکورکھ دیا آلا تطعُوا فِی الْمِیْزَانَ تَاکہ تولی اِنْ نے کرو (عدل پر قائم رہواییا نہ کروکہ دوسروں سے اپنے حق میں زیادہ تلوا واور دوسروں کے لئے تولوتو ڈیڈی مارد واور گھٹا کر تولو) جیسا کہ سورۃ الطفیف کے شروع میں تو لئے والوں کی زیادتی کا طریقہ بیان فرمایا ہے، سورۃ الاقعام اور سورۃ بی اسرائیل میں بھی حکم ہے (کہنا پ اور تول کو انساف کے ساتھ قائم کرو)۔

وَالْاَرُضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ اورز مِن كور كوديالوگول كفع كے لئے)۔ زمين كوالله تعالى نے بچھونابنادياا سے زم بناديا تاكداسے كھودسكيں، دوخت لگاسكيں، كين اس پر عمارتيں كھڑى كرسكيں، مردے وفن كرسكيں، دوخت لگاسكيں، كين يوسكيں، ريلين چلائيں، گھود نے دوڈائيں، يچارى بے زبان ہے بچھ كھا انكار نہيں كرتى، اس لئے سورة الملك ميں اسے ذَلُو لا بتايا ہے، اس كے علاوہ بھى زمين سے بن آ دم كے بہت سے فوائد اور منافع وابستہ ہيں، اس كولفظ للانام ميں ظاہر فرمايا، اس كے بعد بعض فوائد كا خصوصى تذكره فرمايا فياكے كھة (الآيتين) اس ميں ميوے ہيں اور كھوريں ہيں۔

آکیمام، کِمُّم کُوری کام آئے ہیں، و آلک کُٹ کے بھاوں پر جوغلاف ہوتا ہا سے کم کہاجاتا ہاں سے ایک تو پھل کی تفاظت رہتی ہے دوسر سے خود یہ غلاف بھی کام آئے ہیں، و آلک حُبُّ فُو الْعَصُفِ اور زمین میں دانے ہیں ( گیہوں، جو وغیرہ) جوانسانوں کی غذا بنتے ہیں اور ان دانوں پر بھی غلاف چڑھے ہوئے ہیں جن کو علیمہ کیاجاتا ہے، ان دانوں کو انسان کھاتے ہیں اور ان کے اوپر جوغلاف یعنی بھور ہوتا ہا سے دانوں کھاتے ہیں و آلو گئے جائ اس کا ایک ترجمہ تو خوشبودار نبات کیا گیا ہے اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ پھول کیا ہے، اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہ مانے فرمایا کہ اس سے درق مراد ہے بطور قاعدہ کل ہا تواں کھنے کے بعد صاحب روح المعانی کھتے ہیں کر درق کو رق میں جہاں ریحان کا لفظ آیا ہے ہاں سے مرادرزق ہے ) یہ اقوال کھنے کے بعد صاحب روح المعانی کھتے ہیں کر درق کو ریحان اس لئے کہا گیا کہ اس سے داحت ملتی ہے، زمین سے نظنے دالی جن عمون کا تذکرہ فرمایا ان میں دہ چیزیں بھی ہیں جن میں غذا ہے دیجان اس لئے کہا گیا کہ اس سے داحت ملتی ہے، زمین سے نظنے دالی جن عمون کا تذکرہ فرمایا ان میں دہ چیزیں بھی ہیں جن میں غذا ہے دیجان اس لئے کہا گیا کہ اس سے داحت ملتی ہوئے دائی جن میں غذا ہے دیجان اس لئے کہا گیا کہ اس سے داحت ملتی ہوئی میں جن میں خلا ہے کہا گیا کہ اس سے داحت ملتی ہوئی درخ میں غذا ہے دیجان اس لئے کہا گیا کہ اس سے داحت ملتی ہوئی میں خوالے جن میں غذا ہوئی کو میں میں خوالے کو میں میں ہوئی ہوئی ہوئی میں خوالے کیا کہ کہا گیا کہ اس سے درخ میں خوالے کو میں میں خوالے کی کھی ہیں جن میں میں خوالے کو میں میں خوالے کو میں کو میں میں خوالے کی کھیا کہا گیا گیا کہ اس سے درخ میں کو میں کو میں کی خوالے کی کھی میں جن میں میں کو میں کو میں کو کھی میں کو میں کو مین کے کہ کو میں کو کھی کے درخ کی کھی کے کہ کو کھی ہوئی کی کھی ہوئی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کھی کے کہ کی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کی کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھیں کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو

اورلذت ہے اور وہ چیزیں بھی ہیں جن میں تحض غذائیت ہے اور وہ چیزیں بھی ہیں جو بہائم یعنی چو پایوں کے کام آتے ہیں ان نعمتوں کے تذکرہ کے بعد فرمایا فَبِاَیِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبِنِ سواے جنوا دراے انسانوتم اپنے رب كى كن كن نعمتوں كو جھٹاؤگے۔اویر جونعمتیں غدکور ہوئی ہیں ان سے دونوں فریق نفع حاصل كرتے ہیں۔

## خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَارِةُ وَخَلَقَ الْجَآنَ مِنْ مَارِجٍ مِّنُ ثَالَّةٍ فَهِأَيّ

اللہ نے پیدا کیا انسان کو بھتی ہوئی مٹی ہے جو تھیکرے کی طرح سے تھی، اور پیدا کیا جان کو کپٹیں مارتی ہوئی خالص آگ ہے، سو اے

### **۩ٚۅۯؾؚڲؙؠٵؿڰڐؚڹۑ**؈

جن دانس تم اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جمثلا ؤ مے

### الله تعالى نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے اور جنات کوخالص آگ سے بیدافر مایا

تضمیب : یتین آیوں کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور بہتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پہلے افران ہیں اور سب انسانوں کے باب ہیں ان کا پتلامٹی سے بنایا یہ پہلے صرف مٹی تھی ابوالبشر سیدنا آ دم التک لاجو سب سے پہلے افسان ہیں اور سب انسانوں کے باب ہیں ان کا پتلامٹی سے بنایا یہ کھڑیں گئی پھراس سے پتلا بنایا گیا اور وہ سوکھ گیا توصل ان ہوگیا جیسافی اردوتا ہے فخاراس چیز کو کہتے ہیں جو کچڑو والی مٹی سے بنائی گئی ہو، جب وہ سوکھ جائے تو اس میں انگلی مار نے سے آ واز نگلتی ہے اس آ واز دینے والی مٹی کو صلح سال کے لئے سور قالحجر والی مٹی کو صلح سال کے لئے سور قالحجر کے سور قالحجر کے لئے سور قالحجر کے لئے سور قالحجر کے لئے سور قالحجر کے لئے سور قالحجر کے گئیسر دکھی کی جائے۔ (انواز ابوان مؤسمہ): ۵

جنات کا جوسب سے پہلا باپ تھااس کے بارے میں فرمایا کہ جان کو خالص آگ سے پیدا فرمایا بعض علماء کا کہنا ہے کہ جیسے حضرت آ دم ابوالبشر الطبع بیں ایسے ہی جان آئو الجن نیعنی جنات کا باپ ہے اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ اہلیس شیطان تمام جنات کا باپ ہے واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی سے اور جنات آگ سے پیدا کئے گئے ہیں اور ہرفریق اپنے اصل مادہ کی طرف منسوب ہے اللہ تعالی نے جس کو جس طرح پیدا فرمانا چاہا پیدا فرمادیا، وجود بخشا یہ اللہ تعالی کی بردی نعمت ہے اور اس نعمت سے ساتھ اور بہت ی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ انسان اور جنات اپنے خالق جل مجدہ کے شکر گزار ہوں اور نعمتوں کی قدر دانی کریں اس لئے اخیر میں فرمادیا فَبَاعَی اللّهَ عِرَبِّکُمَا تُکَدِّبِنِ فرمایا (سوتم دونوں فریق انسان اور جن اسپے رب کی کن کن فعمتوں کو چھلاؤگے)۔

## رَبُ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِبِيْنِ فَإِلَى الآءِ رَتِّكُمَا ثَكَدِّبْنِ صَرَّجَ الْبَعْدَيْنِ يَلْتَقِينِ فَ

وه دونوں مغربوں اور دونوں مشرقوں کارب ہے ،سو اے جن وائس تم اپنے رب کی کن کونفتوں کو چیٹلا دیگے ،اس نے دونوں سمندروں کو ملا دیا ان کے درمیان آٹر

بَيْنَهُمَا بَرْزَةُ لَا يَبْغِينِ ﴿ فَبِأَيِّ الْآرِرَةِكُمَا تُكَنِّبِنِ ﴿ يَغُرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانُ ﴿

ہ، وہ دونوں بغاوت نہیں کرتے، سواے جن وانس تم اپنے رب کی کن کن نفتوں کو جھٹلاؤ گے، ان دونوں میں سے لو لو اور مرجان لکتے ہیں،

فَهِ أَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثَكُنِّ بنِ @وكَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَكْ فِي الْبَحْرِكَا لَكَعْلَامِ فَي أَي الْآءِ رَبِّكُمَا وا \_ جن واستم پندر كي كن فعتوں كوجيلاد كه اوراى كے لئے تعتيل بيں جو بلند كى مول بيں منديش پهاڑوں كى طرح بسوا ہے جن واس تم اپنج رب كى كن كن

## تُكُنِّ بْنِ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهُمَا فَانِ ۚ قَوْيَبْغَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَيِأْيّ

نعتوں کو جمثلاؤ گے، جو کچھ بھی زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے اور آپ کے رب کی ذات باتی رہے گی جو جلال اور اکرام والا ہے، سو

### ٳڒ؞ؚۯؾؚڮؙؠٵڠڮڔٚڹڹۣ<sup>؈</sup>

اح جن والس تم الي رب كى محون كون ى نعتول كوجيلا وكي

الله تعالی مشرقین اور مغربین کارب ہے، میٹھے اور مکین دریااس نے جاری

فرمائے ان سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں اسی کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں

فضف بین اوراس کی نعتیں ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر بیان فرمائے ہیں اوراس کی نعتیں ذکر کی ہیں اول تو یہ فرمایا کہ وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کو پیدا فرمایا اور چا نداور سورج کو مقرر فرمایا جوا پی مقررہ رفتار پر چلتے ہیں مشرقین سے طلوع ہوتے ہیں اور مغربین میں چپ جاتے ہیں ان کے طلوع اور غروب سے فرمایا جوا پی مقررہ رفتار پر چلتے ہیں مشرقین سے طلوع ہوتے ہیں اور مغربین میں جپ جاتے ہیں ، رات اور دن کے کام اور رات میں دات کے کام انجام پذیر ہوتے ہیں ، رات اور دن کے آگے رات اور دن کے آگے در کے منافع ہیں ، اس لئے اخیر میں فرمایا کہ اے جنو اور انسانو اتم اپنے رب کی کی کی نعتوں کو جمالاؤگے۔

دوسشرق اوردومغرب سے کیام راد ہے اس بارے میں صاحب روح المعانی نے علیائے تفییر کے چندا قوال کیھے ہیں حضرت ابن عباس کا ایک علیہ میں میں میں میں میں میں اور حضرت ابن عباس کا ایک قول بیقل کیا ہے کہ مشرقین سے مشرق الفجر اور مشرق الشفق مراد ہیں اور مغربین سے مغرب الشفق مراد ہیں۔
مغربین سے مغرب الشمس اور مغرب الشفق مراد ہیں۔

اس کے بعد سمندروں کا تذکرہ فر مایا کہ دنوں سمندروں کو اللہ تعالی نے جاری فر مایا جو آپس میں ملتے ہیں یعنی نظروں کے سامنے ملے ہوئے ہیں اور حقیقت ہیں ان کے درمیان میں ایک قدرتی حجاب ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں اپنی جگہ چھوڑ کر دوسر سے کی جگہ نہیں لیلتے ان دونوں سمندر میں ایک ہیٹھا ہے اور ایک نمکین ہے ، دونوں سمندروں سے لوگ فو اکد حاصل کرتے ہیں ان فو اکد کا حکم کی اور انسان دونوں فریق شکر اداکریں۔

پھر فرمایا کہ ان دونوں سمندروں سے لؤ لؤ اور مرجان نگلتے ہیں ان دونوں کے منافع بھی ظاہر ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھانے والوں پرشکر لازم ہے۔ لؤ لؤ اور مرجان میں کیا فرق ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ لؤ لؤ سے چھوٹے موتی اور مرجان سے سرخ رنگ کے لؤ لؤ سے چھوٹے موتی اور مرجان سے سرخ رنگ کے موقی مراد ہیں اور حضرت ابن مسعود کا اور میں اور لؤ لؤ چھوٹے اور ہڑے دونوں قتم کے موتیوں کوشامل ہے۔ (ذکر اصاحب الروح)

دوسمندر جوآ پس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے پر زیادتی تہیں کرتے ان میں ایک میٹھا سمندر اور دوسراٹمکین ہے اس بارے میں سورۃ الفرقان کے تیسرے دکوع میں لکھا جاچاہے وہاں دیکھ لیں۔

بعض لوگوں نے بیسوال اٹھایا ہے کہ لؤ لؤاور مرجان تو شور یعنی نمکین پانی والے مندر سے نکلتے ہیں پھر مِنْهُمَا حشنی کی صفیر کیوں لائی گئ؟ اس کے متعدد جواب دیئے گئے ہیں۔ جن میں سے ایک جواب سے کہ مِنْهُمَا کا مطلب من

مجموعهما ہےاور دونوں کے مجموعہ میں بحرایح بھی ہے،اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ موتی نکالنے والے عموماً دریائے شور ہی ہے نکالتے ہیں ( میٹھے سمند دے نکالنے کی طرف توجہ نیس کرتے ( شایداس وجہ سے کہ اس میں زیادہ مال نہیں ماتا) بہر حال الله تعالیٰ کا کلام سیجے ہے بندوں کاعلم ہی کتنا ہے جس پر بھروٹ کر کے خالق جل مجدہ پراعتراض کریں۔

اس کے بعد کشتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ اونجی کشتیاں پہاڑوں کی طرح سمندروں میں بلند ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے قائم ہیں۔ وہی اپی قدرتِ کا ملہ سے ان کی حفاظت فرما تا ہے۔ سمندر کا تلاطم اور تیز ہواؤں کے ملوں سے محفوظ فرما تا ہے ، یہ کشتیاں بڑے بڑے وزن کے سامانِ تجارت کو اور تا جروں کو اور انسانوں کی خوراکوں اور دوسری ضروریات کو ایک براعظم سے ووسر ب براعظم تک لے جاتی ہے جے سورة البقرہ میں یوں فرمایا ہے و المفلک الّیہ تنجو کی فیی المبکو بِما یَنفُع المنافس (اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کرچلتی ہیں جو انسانوں کو فع ویت ہیں ہظفندوں کے لئے نشانیاں ہیں ، اللہ تعالیٰ شانہ نے کشتیاں بنانے کا طریقہ بھی الہام فرمایا پھر ان کو سمندر میں جاری کرنے اور ان میں مال لا دکر لے جانے کا طریقہ بتایا سیسب فوا کد اور منافع کی صورتیں ہیں ، یہ کشتیاں لاکھوں انسانوں کی ضروریات زندگی کو ادھر سے ادھر پہنچاتی ہیں لہذا فا کدہ اٹھانے دالوں پر لازم ہے کہ خالق جل مجمدہ کا شکر اداکریں اور اس کی نعتوں کی ناشکری نہ کریں۔

ز مین پر جو پچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے:

حوانات اور ہر نفع یا ضرر کی چیز سمندراور خشکی ، بحاراور اشجاراور پہاڑاوران کے علاوہ جو پچھ بھی ہے سب فناہونے والا ہے اورا سے اورا سے اورا کے علاوہ جو پچھ بھی ہے سب فناہونے والا ہے اورا سے اورا کے علاوہ بھی ہے اور ذوالا کرا م بھی ۔

نبی علیہ آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے اس کی ذات ذوالجلال بھی ہے اور ذوالا کرا م بھی ۔

علامة رطبی لکھتے ہیں الجلال عظمة الله و کبویاء ہ یعنی جلال سے الله کی عظمت اور بردائی مراد ہے اور الاکرام کے بارے ہیں کھا ہے کہ ای ھو اَھل لان یکوم عمالا یلیق به من الشوک یعنی الله تعالی اس کا مستحق ہے کہاس کا کرام کیا جائے اور اس کی ذات گرامی کے لائق جو چیزی نہیں ہیں مثلاً شرک اس سے اس کی تنزید کی جائے۔ بیر جمہ اور تغیر اس صورت میں ہے کہ اکرام مصدر بی للمجھول لیا جائے۔ اور بعض حضرات نے اس کوشی للفاعل لیا ہے اور معنی بیلیا ہے کہ الله تعالی ہی اس صفت سے متصف ہے کہ وہ انعام فرمائے یعنی اپنی مخلوق پر رحم اور کرم فرمائے بیمعنی سورۃ الفجر کی آیت: فَامًا الْلانسَانُ إِذَامَا ابْتَلَةً رَبُّهُ فَاکُومَهُ وَنَعَمَةً فَيَقُولُ لَ رَبِّی اَکُومَنِ سے مفہوم بی می ہے۔

سورة الفجرى آيت مين آئحرَمَهُ بھى فرمايا ورنَعَمَهُ بھى فرمايا جو باب تفعيل سے بے اور سورہ الاسراء ميں فرمايا و إذا أَنْعَمُهَا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعُوضَ وَ فَالِبِجَانِبِهِ اَسْ مِن بابِ افعال سے لفظ انعام وارد ہوا ہے۔ فيض القدير صفحه ١٤٠٤ مثر ح الجامع الصغير ميں لکھا ہے كذا كرام انعام سے اخص ہے كونكه انعام بھى گذگاروں پر بھى ہوتا ہے اوراكرام صرف ان لوگوں كا ہوتا ہے جن سے بھی نافر مانی نہ ہو۔ احقر كى بچھ ميں يون آتا ہے كه الله تعالى كي طرف سے بعض اعتبارات سے ہرانان مكرم ہے انسان كا وجود ہى اس كے لئے بہت بڑى چيز ہے پھرانان كو بہت سے اكرامات سے نواز اہے جے:

وَلَقَدُ كُوَّمُنَا بَنِيَى الْحَمَّ وَحَمَلُنَهُمُ فِي الْبَوِّ وَالْبَحُوِ مِيں بيان فرمايا ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے انسان کو جو بھی تعت ملے وہ انعام تو ہے ہی اگرام بھی ہے یہ بات الگ ہے کہ انسان کفر وقت و فجو را ختیار کر کے اس فعت کو اپنے لئے اہانت کا ذریعہ بنالے یہ دنیا کا معاملہ ہے اور آخرت میں جو بھی نعمین ملیں گی وہ اہل ایمان ہی کو ملیں گی وہ ہاں اہل ایمان ہی معزز ومکرم ہوں گے کا فرکوتو موت کے وقت سے ذلت گھر لیتی ہے۔ اور فرہ بمیش آئیس کی دیا ہی رہے گاموت کے بعد اس کے لئے ندانعام ہے نہ اگرام وہ ہاں کا انعام واکرام اہل ایمان ہی کے لئے مخصوص ہے۔

### 

سواے انس وجن تم اپنے رب کی کن کن نعتو ل کوچٹلا ؤ گے۔

قضسيو: - ان آيات من الله تعالى شاخ كى صفات عاليه اورانسان اور جنات كى عاجزى بيان فرما كى به اوريه يمى بيان فرما يا كه اس دنيا مين جو يحقي كرتے ہويہ نه مجھوكي كم كرنے مين آزاد ہو، اعمال كى يو چَه يكه ہوگا - جزاوسرا كا دن آغوالا ہے، تبہار بهداب و كتاب كے لئے ہم عقريب فارغ ہوں كے يعنى تبهارا محاسبہ كريں كے مخلوق كے مجھانے كے لئے مجازا ايسا فرما يا ورند ق تعالى شاخ كوكوكى ہمى فعل دوسر فعل سے مانع نہيں ہوسكتا مُحلَّ يَوُهِ كا ترجمہ كُلَّ وَقَتِ اس لئے كيا كيا كيا كوق ميں ہروفت الله تعالى كة تضرفات جارى رہتے ہيں ۔

حساب و کتاب کی خبر د بے کر پہلے ہے آگاہ فرمانا پراللہ کی عظیم نعت ہے ای لئے فرمایا کدا ہے جن وانس اپنے رب کی کن کن فعتوں کو چھلاؤ گے۔

اس کے بعد انسانوں اور جنوں کی عاجز می بیان فرمائی کہتم دونوں جماعتوں کواگر بیقد رہ حاصل ہے کہ آسانوں اور زمین کی حدود سے نکل سکوتو نکل جا ڈاور یا در کھو کہ یہ نکل جا نا بغیر طاقت وقوت اور زور کے نہیں ہوسکتا اور تم میں بیطافت نہیں ہے جس طرح وقوع قیامت سے پہلے عاجز ہوا می طرح قیامت قائم ہونے کے وقت بھی عاجز ہوگے بیٹ بھسنا کہ قیامت قائم ہوئی تو ہم گرفت سے جن جا کیں گے اور خالق اور مالک جل مجدہ کے ملک کی حدود سے باہر چلے جا کیں گے، اس بات کو جانتے ہوئے کیسے کفر اختیار کرتے ہواور گنا ہوں پر کیوں تکے ہوئے ہوئے میں پہلے بتادیا گیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور حساب ہوگا، بیٹ بیشگی بتادینا محلم ہے، اس فعت کا شکر اوا کرو، سوتم اپنے رب کی کن کن فعمتوں کو جبلاؤ کے۔

## يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِنْ تَارِيةٌ وَنَعَاسُ فَلَا تَنْتَصِرانِ ﴿ فَهِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ

تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا سوتم اسے ہٹا ندسکو گے، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ گے،

فَإِذَا انْشَقَتِ التَّهَ آءُ فَكَانَتُ وَدُدَةً كَالَّتِ هَانَ فَ فِيأَيِّ الآءِرَتِكُمَ الْكُلِّ بنِ هَفَوَمَ إِذِلَا يُسْئَلُ

پھر جب آسان بھٹ جائے گا سوالیا ہوجائے اگا جیسے سرخ چمڑا ہو، سواے انس وجن تم اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جمثلاؤ گے، سواس دن کی

عَنْ ذَنْيَهُ إِنْ وَلَاجَآنُ ﴿ فِهَا كُوالْا إِنْ اللَّهِ مَاللَّهُ مَا ثُكُدِّ إِن الْمُجْرِمُونَ

انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، سو اے انس و جن تم اپنے رب کی کن کن نفتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مجرم لوگ

## بِسِيْمْهُ مُ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْكَقْدَامِ ﴿ فِهِ أَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَرِّ بْنِ ﴿ هَا نَمُ الَّتِي

ا پی نشانی کے ذریعے بچانے جائیں گے۔ سوپیشانیوں اور قدموں ہے پکڑا جائے گا تواے انس وجن تم اپنے رب کی کن کن فعتوں کوجیٹلا ؤگے، پیچنم ہے جسے

يُكَذِّبُ بِهَا الْمُغْرِمُونَ ﴿ يَكُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَمِيْمِ إِن ﴿ فِيَأَيِّ الْآَوْنَكُمْ الْكَلَّالِنِ ﴿

مجر میں جھٹلاتے ہیں۔ دوزخ کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگائی گے۔ سواے انس وجن تم اپنے رب کی کن کن تعتول کو جھٹلاؤ گے۔

## قیامت کے دن کفارانس وجات کی پریشانی ، مجرمین کی خاص نشانی پیشانی اوراقد ام پکڑ کر دوزخ میں ڈالا جانا

قفسيد: ان آيات من قيامت كون كالمجهوال بتايا بادر مجرمول كا دوزخ مين داخله اوروبال جوان كى بدحالى موگ اس كا تذكره فرمايا ب- ان حالات كالبيشگى اطلاع دينا بھى نعت بتاكه لوگ تفر باور بدا عماليوں سے بچين اور قيامت كون برحالى اور دوزخ كداخله بي بين اس لئے برآيت كِنتم پر فَبِاَيّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ فرمايا-

اول تو یہ فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تم دونوں پر آگ کے شعلے بھیکے جا کیں گے اور دھواں بھی پھینکا جائے گا یہ دھواں بھی آگ ہی سے نکلا ہوا ہوگا چونکہ اس میں روشی نہ ہوگی اس لئے اسے نحاس یعنی دھویں سے تعییر فرمایا ، اس کے سخت گرم ہونے میں تو کوئی شک نہیں سورة الرسلات میں فرمایا ہے: اِنْطَلِقُو اَ اِلْی ظِلَ ذِی قَلْثِ شُعَبِ ہُ لَا ظَلِیُلِ وَلا اِنْ عَلَیْ مِنَ اللَّهَ ہِ ہُ اللَّهُ عَلَیْ اِللَّهُ ہِ ہُ اللَّهُ ہِ ہُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

پھرآ سان کے پھٹے کا تذکرہ فر مایا کہ جبوہ پھٹ جائے گا تورنگت کے اعتبار سے ایبا سرخ ہوجائے گا جیسے ال ال رنگ کا چڑا ہوتا ہے، سورۃ الفرقان میں فر مایا ہے و یَوْ مَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامُ وَ مُزِلَ الْمَلَئِكُةُ تَمُوٰ یُلاً ہُمَ (اورجس دن جہاں ایک بدلی پرسے پھٹ پڑے گا اور بحث تارے جائیں گے) یہ تیا مت کا دن ہوگا جس میں اعمال کا محاسبہ وگا۔ پھر فر مایا اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ (مجرم سے سوال بھی تھی حال کے بوتا ہے کیونکہ پوچھنے والے بوری طرح صورت حال معلوم نہیں ہوتی اور بھی اسے بتانے اور جتانے کے لئے ہوتا ہے کہ تم نے ایبا ایسا کیا، اللہ تعالی تو سب پھھ جانتا ہے ہر چیز کی ہمیشہ سے اسے فر ہے، بندوں کو پیدا فر مانے سے پہلے ہی ان کے احوال سے بافر ہے، جو بھی مجر میں قیا مت کے دن حاضر ہوں گا ہے اس کے عالم میں لانے کے لئے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے باخبر ہے، جو بھی مجر میں قیا مت کے دن حاضر ہوں گا اسے اس کے نہ ہوگا کہ اللہ تعالی کے علم میں ان کا جرم آ بیت میں اس مضمون کو بیان فر مایا ہے کہ مجر مین سے ان کے اعمال کا سوال اس لئے نہ ہوگا کہ اللہ تعالی کے علم میں ان کا جرم آ جائے، سورۃ القصص کی آ یت و آلا یُسْسَلُ عَنْ ذُنُو بِھِمُ الْمُحُورِ مُونُ مَن میں ہی یہی بات بتائی، اور دوسری قسم کا پوچھنا جو آ جائے، سورۃ القصص کی آ یت و آلا یُسْسَلُ عَنْ ذُنُو بِھِمُ الْمُحُورِ مُونُ مَن میں ہی یہی بات بتائی، اور دوسری قسم کا پوچھنا جو

اقرار كرنے اور جمّانے كے لئے ہوتا ہے قيامت كون اس كا وقوع ہوگا جے سورة الاعراف كى آيت كريم فَلَنَسُنَكَنَّ الَّذِينَ اُرُسِلَ اِلْيُهِمُ وَلَنَسْنَكَنَّ الْمُرُسَلِيُنَ مِن بيان فرمايا ہے۔

پر فرمایا کہ بحرمول کوان کی علامت اور نشانیوں سے پہانا جائے گا۔ ان نشانیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے سورۃ الاسراء ش فرمایا ہے وَ نَحْشُوهُمْ یَوْمَ الْقِیلَمَةِ عَلَی وُجُوهِمِ عُمْیًا وَ بُکُمًا وَصُمَّا (اورہم آیامت کے روزان کوائد حااور گونگا اور بہرا کر کے منہ کے بل چلائیں گے) اور سورہ کا میں فرمایا و نَحْشُو الْمُجُومِیْنَ یَوُمَیْذِ ذُرُقًا یَتَحَافَتُونَ بَرُومُ اللهِ مُعْمَدِ اللهِ مَا مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مَن مُن کِیان کو اللهِ مِن اللهِ اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن مُن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مُن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مُن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن مَن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن مُن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن مُن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن مَن اللهِ مِن اللهِ مَن مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن

جب جہنم میں ڈالے جانے لگیں گے توان سے کہاجائے گا کہ یہ وہ جہنم ہے جے مجر مین جھٹلاتے تھے اب جب دزخ میں ڈال دیے جا کیں گے تو مختلف قتم کے عذابوں میں مبتلا کئے جا کیں گے دوزخ کے ادر کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگاتے ہوں گے۔

جَبْمُ تَوْ آگ بَى آگ ہِ اور آگ کے علاوہ بھی اس میں طرح طرح کے عذاب ہیں ان بی عذابوں میں سے عَذَابُ الْحَمِیْم لَیْنَ گُرم پانی کا عذاب بھی ہے گرم پانی ان کے سروں پر بھی ڈالا جائے گا جیسا کہ سورۃ اکج میں فرمایا۔ یُصَبُ مِنُ فَوْقِ رُوُسِهِمُ الْحَمِیْمُ اور پینے کے لئے پانی طلب کریں گے تو گرم پانی دیاجائے گا جیسا کہ سورۃ الکہف میں فرمایا: وَإِنَ يَسُتَغِينُو اَيُعَاثُو اَيْعَاثُو اَ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوُجُو َ (اورا گرفریاد کریں گے توایسے پانی سے ان کی فریادری کی جائے گا جوتل کی سیحت کی طرح ہوگا، وہ چروں کو بھون ڈالے گا۔

یہاں سورہ رحمٰن میں فرمایا يَطُوُ فُوُنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمِ ان (وہ دوزخ كاور سخت كرم پانى كے درميان چكر لگائيں كے) مفسرين نے اس كا مطلب بير بتايا ہے كہ بھى انہيں آگ ميں ڈال كر عذاب ديا جائے گا اور بھى گرم پانى كے عذاب ميں مبتلا كيا جائے گا۔

سورة الطفت كى آيت أُمَّم إِنَّ مَوْجِعَهُمُ لَإِلَى الْجَحِيْمِ عَمُوم ہوتا ہے كہ گرم پائى بلانے كے انہيں گرم پائى كى جگہ لے باہيں گرم پائى علامے نے آيت كے ظاہرى الفاظ لے كريہ ہا ہے كہ جہ ليا جا يا جا باجا ہے گا پھروا پس جيم يعنی آگ كى جگہ واپس لوٹا ديا جائے گا۔ بعض علاء نے آيت كے ظاہرى الفاظ لے كريہ ہا ہے كہ جم يعنی گرم پائى كى جگہ جيم سے باہر ہوگى كيكن چونكه اس سے بيلازم آتا ہے كہ دخول جہنم كے بعد پھر خروج ہواس لئے ديگر علاء نے بيفر مايا ہے كہ گرم پائى كى كروا پس اپنے ٹھكانہ پرلائے جائيں گے جو نے بيفر مايا ہے كہ گرم پائى كى گھرود جن كى عدود ميں اندر ہى ہوگى۔ گرم پائى پى كروا پس اپنے ٹھكانہ پرلائے جائيں گے جو آگ ہى ميں ہوگا عدود جن ميں ہوگا ہوگا۔ ہو اللہ تعالى اعلم بالصواب لفظ ان اسم فاعل كا صیغہ ہو حمیم كی صفت ہے اس كا مادہ آئي ہے مقسر بين نے اس كا دہ آئي ہو انتها ہى حر ہ لينى وہ انتہائى جرارت كو بائج چكا ہوگا۔

ولِينُ خَافَ مَقَامَرِتِهِ جَنَانِ ﴿ فَإِلَى الْآرِرَةِ لُمَا تُكُنِّبُنِ ﴿ ذَوَاتَا آفْنَانٍ ﴿ فَبِأَيِّ الْآرِرَةِ لُكِلَّا

ور چڑھی اپنے دب کے صفور کھڑا ہونے سے ڈنتا ہا س کے لئے دوبار ٹی ہی مواسے ٹس وجی ہم اپنے دب کی کن فقتوں کو جھٹلاؤ کے میدوڈوں باغ بہت کا شاخوں والے ہوں کے مواسے ٹس وجی ہم اپنے دب کی کن کن فقتوں کو

تكنّ بن ﴿ فَيْهِ مَا عَيْنُ نَ تَجْرِينَ فَيْ أَي الْآرِ رَبِّكُمَا تُكُنّ بن ﴿ فَيْهِ مَا عَنْ فَلْ فَلْ الْمَ الْمُعَلَّاهُ الْمَائِلُونِ الْمَعْلَاءُ عَلَى فَرْشِ الْمَعْلِيَةُ عَلَى فَرْشِ الْمَعْلِينَةُ عَلَى عَلَى فَرْشِ الْمَعْلِينَةُ عَلَى عَلَى فَرْشِ الْمَعْلِينَةُ عَلَى الْمَدِينَ الْمَعْلِينَةُ عَلَى الْمَدِينَ الْمَعْلِينَةُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلِينَةُ عَلَى اللَّهُ وَلِينَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُعْلِلِ اللْمُلْعُلِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِ

### اہلِ تقویٰ کی دوجنتیں اوراس کی صفات

قضعه بین ان آیات میں اہل جنت کے بعض انعامات کا تذکرہ فرمایا اور ہر نعت بیان کرنے کے بعد فبائی الآءِ رَبِّکُمَا مُکَذِبَانِ فرمایا ہے کہ اے انس وجن تم اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جمٹلا و گے، پہلے رکوع میں دنیاوی جنت کا تذکرہ فرمایا اور تیسر کے رکوع میں آخرت کی جنت کا تذکرہ فرمایا جس میں قیامت کے دن اور اس کے بعد دوزخ میں مجر مین مبتلا ہوں گے۔

تذکرہ فرمایا جس میں قیامت کے دن اور اس کے بعد دوزخ میں مجر مین مبتلا ہوں گے۔

مذکورہ بالا آیات میں اول تو بیفر مایا کہ جو مخص اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈرااس کے لئے دوباغ ہوں گے، جنت خود بہت بڑا باغ ہے پھر اس باغ میں الگ الگ باغ ہوں گے جو حب اعمال جنتیوں کو دیتے جائیں گے۔ جو حضرات گنا ہوں سے بچتے ہیں آخرت کے دن کے حساب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے خوشخری ہے کہ ان میں سے ہر مخص کو دوباغ ملیں گر ترت کا خوف انسان سے گنا ہوں کو چھڑا دیتا ہے اور طاعات اور عبادات پر لگائے رکھتا ہے سورۃ النازعات میں فرمایا:

وَاَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِى الْمَاوٰى (اورجوَّض ايزرب كرائ كُرُاهونے سے ڈرااور فُس كُونوامِسُول سے روكا مواس كاٹھكائہ جنت ہوگا)

حضرت ابد موی عظی نے آیت کریمہ و لَمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنّتنِ طاوت کی پھر فرمایا کہ دوجنتی سونے کی ہیں جو سابقین کے لئے ہیں اور دوجنتیں چا شدی کی ہیں جو ان لوگوں کی ہوں گی جو ان کے تابع ہوں گے (رواه افائم فی المحدرک ارواد این فی آلئیس (م)ای دو فی شراسلی)

ندکورہ بالا دونوں جنتوں کی تین صفات بیان فرمائیں۔اول بیکہ ان میں جودرخت ہوں گےان کی شاخیں خوب زیادہ ہوں گی جو ہری بھری بھری بھوں گی دیکھنے میں خوب اچھی اور پھیلی ہوں گی ظاہر ہے کہ جب شاخیں اور ٹہنیاں خوب زیادہ بوں گی تو پھل بھی خوب زیادہ بوں گے ، دوسری صفت بیے بتائی کہ ان دونوں باغوں میں دوجشے جاری ہوں گے، بیچشے روانی کے ساتھ بہتے ہوں

ك، ويكيف سے آئكھيں لطف اندوز موں كى ، اہل جنت كے چشمول كا ذكر سورة الدهر اور سورة التطفيف ميں بھى فرمايا ہے سورة الدهريس ايك چشمه كانام سلبيل بتايا ب، اورسورة الطفيف مي ايك چشمه كانام سنيم بتايا ب، سورة الدهر مي بي بحى فرمايا ب إِنَّ الْلَابُرَارَ يَشُرَبُونَ مِنْ كَأْس كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَّشُرَبُ بِهَا عِبَادُاللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفُجيُرًا (جونیک ہیں وہ ایسے جام شراب سے پیس کے جس میں کا فورکی آمیزش ہوگی لینی ایسے چشمہ سے اللہ کے خاص بندے پیئن گے جس کووہ بہا کر لے جا<sup>م</sup>یں گے )۔

متقیوں کے دونوں باغوں کی تیسری صفت سے بیان فرمائی کہان میں ہرمیوہ کی دودوشمیں ہول گی ایک قتم معروف لیعنی جانی يجانى ہوگى جے دنياميں ديكھااورووسرى قتم تاور ہوگى جے يہلنيس جائة تے بعض حضرات نے فرمايا بيك ايك قتم رطبالعني تازه اور دوسری فتم یابس مینی ختک ہوگی اور لذت میں دونوں برابر ہول گی اور حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے منقول ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پھل ہیں شیٹھے اور کڑو ہے سب جنت میں موجود ہوں گے حتیٰ کہ خطل بھی ہوگا اور جو پھل یہاں کڑوا تھا وہاں میٹھا ہوگا۔

(روح المعاني صفي اا: ج ١٤٠)

متقی حضرات کی مزیدفعتیں بیان کرتے ہوئے ان کے بستروں اور بیوویوں کا بھی تذکرہ فرمایا، بستروں کے بارے میں فرمایا کہ بیلوگ ایسے بستروں پر تکیرلگائے ہوئے ہوں گے جس کا استر لینی اندر کا کیڑ ااستبرق یعنی دبیزریشم کا موگا،دنیایس جوبسر بچھائے جاتے ہیں ان میں ایک استراو پر کا اور ایک استریشے کا موتا ہے اوپروال انقش ونگاروالا خوبصورت موتا ہے اورینیچوالانقش ونگاروالانہیں ہوتا قیمتا بھی اوپروالے کی بنسبت گٹیا ہوتا ہے، آیت میں اہلِ جنت کے بستروں کے بیچوالے جھے کے بارے میں بتایا کہ وہ دبیز یعنی موٹے رکیٹم کے ہول گے۔حضرت ابن مسعود رفی نے فرمایا کمتمہیں جنت کے بستر ول کے نیچے والےاسترول کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ دیبر یعنی موٹے ریشم کے ہول گے ای سے مجھلوکہ اوپر والے استر کیسے خوش نما اور آرام دہ ہوں گے (رواہ الحامم و قال صحیح علی شرط الشینین واقر الذہبی فی تلخیصہ )۔حضرت سعید بن جبیر رحمۃ الله علیہ ہے سوال کیا گیا کہ ائدرونی بستر استبرق کے مول کے اوپر کے بستروں کا کیا حال ہوگا تواس کے جواب میں سورہ الم سجدہ کی بیآ یت تلاوت سنادی فالا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخُفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعُين (كىنش ومعلوم بيل كران كے لئے آئكموں كى شندك ميں سے كيا كھے چھيايا گیاہے)مطلب بیتھا کاس کے بارے میں دیکھے بغیر کچھیں کہا جاسکا۔ جنت میں دیکھ کرہی پینہ چلے گا کہ وہ کیسے ہیں؟ دونو ل جنتول کے پھل قریب ہول گے: وَجَنَا الْجَنْتُيْنِ دَانَ (اور دونوں جنتوں کے پھل قریب ہوں گے) حضرت ابنِ عباس رضی الله تعالی عنهمانے فرمایا ہے کہ اولیاءاللہ جنت میں ہوں گےا گرچا ہیں گے کھڑے ہو کر پھل تو ڑکیں گے اورا گر عابي كيد يشي يشي السي المراكزي بين وليف ليف لين المراك من ورخت ال كريب ما كين كرور العانى) قوله جنى هو ما يُجتنى من الثمار بالالف المقصورة اصله ياءٌ في آخره، ودان اسم فاعل من دنا يدنو. (جني اس كامعنى بے كيلول سے جو چناجائے۔الف مقصورہ كے ساتھ اور بيالف اصل ميں يا يھى

جوكه آخريس محى اوردان بيدنا يدنونعل سے اسم فاعل كاصيغه ب

اہل جنت کی بیویان: اس کے بعداہل جنت کی بیویوں کا تذکرہ فر مایا یہ بیویاں دنیادالی بھی ہوں گی اور وہ حور عین بھی ہوں گی جن سے وہاں نکاح کیا جائے گا،ان سب کاحسن و جمال بھی بہت زیادہ ہوگا،وواپی آئھوں کو نیچی رکھیں گی اپنے شو ہروں کے علاوه کسی کوذرای نظر بھی اٹھا کرنہ دیکھیں گی۔

مريفرمايالَم بَطُعِفُهُنَّ إِنْسٌ قَبُلَهُم وَلَا جَآنٌ (ان كِ جنتي شوبرول \_ يبلك بهي كي انسان ياجن فال كو

ا پنے رجولیت والے کام میں استعال نہیں کیا ہوگا وہ بالکل بحریعنی تواری ہوں گی کسی مرد نے انہیں ہاتھ تک شراگایا ہوگا۔ اور ہر مرتبہان کے پاس جائیں گے تو کنواری ہی پائیں گے۔ قال صاحب الردح:

پران ہویوں کا حسن و جمال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما یا کَانَّھُنَّ الْیَافُوٹُ وَ الْمَوْجَانُ ( کویا کہ وہ یا توت ہیں اور مرجان ہیں ہے۔ اور مرجان ہیں ہے۔ دونوں موتیوں کی تسمیں ہیں مرجان کا تذکرہ گزر چکا ہے حضرت قبادہ نے فرمایا کہ یا توت کی صفائی اور لؤ لؤ کی سفیدی ہے تشبید دی ہے۔ ایک قول ہی بھی ہے کہ چرے کی سرخی کو یا قوت سے اور یا تی جسم کوموتیوں کی سفیدی ہے تشبید دی ہے، حضرت ابو ہریرہ دونی ہوں کی سفیدی ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگاان کی صورتیں ایکی ہوں گی جیسے چودھویں رات کا چا تد ہوتا ہے۔ پھر جو دوسر کی جماعت جنت میں داخل ہوگاان کی چہرے ایے دوئن موں گی جیسے چودھویں رات کا چا تد ہوتا ہو، ان میں سے ہوخض کے لئے حور عین میں سے دو ہویاں ہول گی ان کی ہوں کے جیسے کوئی خوب روٹن ستارہ آ سمان میں نظر آ تا ہو، ان میں سے ہوخض کے لئے حور عین میں سے دو ہویاں ہول گی ان کی پڑلیوں کے اندرکا گودہ دون کی دو ہوست کے ہم ہوں گی اور سنن کی بڑلیوں کے اندرکا گودہ دون کی دوایت ہے صفح الاسم: جا) اور سنن تر خدی کی روایت میں یوں ہے کہ ہر بیوی پرستر جوڑے ہوں گی اس کی بڑلی کا گودا ہا ہر سے نظر آ کے گا (میکن ہواسات سے کہ ہم بیوی پرستر جوڑے ہوں گی اس کی بڑلی کی گودا ہا ہر سے نظر آ کے گا (میکن ہوا اسات سے کہ ہم بیوی پرستر جوڑے ہوں گی کی روایت میں یوں ہے کہ ہم بیوی پرستر جوڑے ہوں گی اس کی بڑلی کی گودا ہا ہم کے نظر آ کے گا (میکن ہو المیکن میں ہوں کے کاری کی روایت میں یوں ہے کہ ہم بیوی پرستر جوڑے ہوں گی اس کی بڑلی کی گودا ہا ہم ہو کو کھوں ہوں گی اس کی ہوں گی کورانا ہم ہوں کے گار میان میں اور کی کی دوایت میں اور کی کورانا ہم ہوں کی کورانا ہم ہوں کے گاری کی دولوں کی دوایا ہم ہوں کے گار میں ہوں کی ہوں کی کورانا ہم ہوں کے گار میں ہوں کی کی دوایا ہم ہوں کے کہ ہم بیوی پرستر جوڑے ہوں گیا کی کورانا ہم ہوں کے گار میکن ہوں کی کورانا ہم ہوں کے کورانا ہم ہوں کی کورانا ہم ہوں کی کورانا ہم ہوں کی کورانا ہم ہوں کورانا ہم ہوں کی کورانا ہم ہوں کی

صدیث بالا میں دو ہو یوں کا ذکر ہے جو کم ہے کم ہر خص کودی جائیں گی اوران کے علاوہ جتنی زیادہ جس کوملیں وہ مزیداللہ تعالیٰ کا کرم بالائے کرم ہوگا۔ حضرت ابوسعیدخدری خصائے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشا دفر مایا کہ سب ہے کم درجہ کے جنتے کہ بیست نام مارس کو ترکی کے سال میں ایکس گیر دیکھ میں ایکونی سیست میں میں ایک اس کے اس کا کہ سب ہے کم

کے جنتی کوای ہزار خادم اور بہتر (۷۲) ہویاں دی جائیں گی۔ (میحواۃ المعاض فیدہ ۱۳۹۹ انترندی) ملاعلی قاری رحمۃ الله علیہ مرقاق شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں کدونیا والی عورتوں میں سے دو بیویاں اور حورعین سے ستر بیویاں

مليں گی۔ (والله تعالی اعلم بالصواب)

احسان کابدلہ احسان نہ کھل جَزِآء الاحسان الا الاحسان الا الاحسان کی احسان کے علاوہ ہے) یعی جس بندہ نے ایکی زندگی کر اری اجھے مل کے موحدرہا شرک سے بچاایمان الیا اعمالِ صالحہ میں لگارہا اس کا بدلہ اللہ تعالی کے بزدیک اچھا بی ہے اللہ تعالی صالحہ میں لگارہا اس کا بدلہ اللہ تعالی کے بزدیک اچھا بی ہے اللہ تعالی اسے جنت نصیب فرمائے گا اور وہاں کی نعتوں سے نوازے گا جن میں سے بعض کا تذکرہ اوپر کیا جاچا کا اس میں جواحسان کے بارے میں ان تعبد اللہ کانک تواہ فان لم تکن تواہ فانه یواک فرمایا ہے اس کے مضمون کو بھی آیت بالا کا مضمون شامل ہے۔ ( می مسلم صفحہ ۲۷: جامیں ہے کہ حضرت جرئیل النظامی نے رسول الشرائی ہے کہ توال کیا کہ اس کے میں رہا ہے ) اللہ علی النظامی کے میں میارہ تواہدی کے مہاوسوں اگرتوا ہے بیں دیکھرہا تو اس کے میں دیکھرہا ہوسوں اگرتوا ہے بیں دیکھرہا تو وہ تو تجھے دیکھرہا ہوسوں اگرتوا ہے بیں دیکھرہا تو وہ تو تجھے دیکھرہا ہوسوں اگرتوا ہے بیں دیکھرہا تو وہ تو تجھے دیکھرہا ہوسوں اگرتوا ہے بیں دیکھرہا تو وہ تو تجھے دیکھرہا ہوسوں اگرتوا ہے بیاں میں دیکھرہا تو وہ تو تجھے دیکھرہا ہوسوں اگرتوا ہے بیاں کو میکھرہا ہوسوں کا اللہ کی اس میں دیکھرہا تو وہ تو تجھے دیکھرہا ہوسوں اگرتوا ہے بیاں کی دیا ہے اس کے میں دیکھرہا تو دیکھرہا ہوسوں کی دیا ہوں میں میں دیکھرہا ہوسوں کی دیا ہوسوں کی میں بھر اس کی دیا ہوسوں کی دیا

وَمِنُ دُونِهِما جَنَّانِ ﴿ فَهِا كُنَا الْإِرْتِكُما تُكُنِّ بِنِ هُمُنُ هَا هَتَنِ ﴿ فَهَا كَالْوَرَتِكُما تُكُنِّ بِنِ هُمُنُ هَا هَتَنِ ﴿ وَهِمَا حَلَا الْآورَتِكُما تُكُنِّ بِنِ هُمُنُ هَا هَا مَا اللهِ وَيَهُمَا عَلَا مِنَ الْحَرَدِ وَلَهُ اللهِ وَيَهُمَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَ وَهُمَا قُلُوهُ وَ وَهُمَا قُلُوهُ وَيَعُمَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَيْهُمَا فَالْهُمُ اللَّهُ وَيُعَمَا فَالْهُمُ اللَّهُ وَيُعِمَا فَالْهُمُ اللَّهُ وَيُعْمَا فَاللَّهُ وَيُعْمَا فَالْهُمُ اللَّهُ وَيُعْمَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ وَمُعْلَاكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَال

فِهِ أَى الْكَهِ رَبِيكُما تَكُلِّ بِن ﴿ فَيْهِ قَ حَيْرِتُ حِسَانٌ ﴿ فَهَا كَلَ الْكَهِ رَبِيكُما تَكُلِّ بِن ﴿ فَهُ اللهِ مَن اللهِ وَمِن اللهِ وَاللهِ وَمِن اللهِ وَا وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَم

### دوسرے درجہ کی جنتوں اور نعمتوں کا تذکرہ

قطعه بین :

گزشته آیات میں دوجنتوں کا ذکر فرمایا، اب یہاں سے دوسری دوجنتوں کا ذکر شروع ہور ہاہے بید دنوں جنتیں

کہالی دوجنتوں سے مرتبداور فضیلت میں کم ہوں گی بیدجن بندوں کودئ جا تیں گی وہ اپنا اورا عمال کے اعتبار سے ان حطرات

ہے کم درج کے ہوں گے جن کو پہلی دوجنتیں دی جا تیں گی گوصفت ایمان سے سب متصف ہوں گے، آئندہ سورت واقعہ میں

سابقین اولین اور اصحاب یمین جنت میں جانے والی دو جماعتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ منسرین نے فرمایا ہے کہ پہلی دوجنتیں سابقین اولین کے لئے ہوں گی) جو درجہ کے اعتبار سے سابقین اولین سے کم ہوں گے)۔

اولین سے کم ہوں گے)۔

لفظ مُدُهَآمَّتٰ کی تحقیق: مُدُهَآمَّتٰ (یدونون جنتی بہت گہرے سزرنگ والی ہوں گی) یکلم لفظ اِدُهِیُمَامُ باب اِفط مُدُهَآمَّتٰ کی تحقیق نے دھمت میا ہی کو کہتے ہیں جب سزی بہت اِفعیلال سے اسم فاعل مؤنث کا حثنی کا صیغہ ہے جو لفظ دُهُمَة سے شتق ہے۔ دھمت میا ہی کو کہتے ہیں جب سزی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو میا ہی کی طرف مائل ہو جاتی ہے اس کے مُدُهَآمَّتٰنِ فرمایا جس کا ترجمہ سزگہرے رنگ کا کیا گیا ،قرآن مجید میں بی ایک آیت ہے جو کلمہ وواحدہ مرشتل ہے۔

خوب جوش مار نے والے دو چشتے:

و چشے ہوں گے ) حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ یددنوں چشے اہل جنت پر خیراور برکت نچھا در کرتے رہیں گے اور حضرت ابن مصودا در حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنهما نے فر مایا کہ یہ چشے اہل جنت کے گھروں میں خوشبوؤں کی چیزیں پہنچاتے رہیں گے،

مسعودا در حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنهما نے فر مایا کہ یہ چشے اہل جنت کے گھروں میں خوشبوؤں کی چیزیں پہنچاتے رہیں گے،
جیسے بارش کی چھینیں ہوتی ہیں۔ اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ ان دوچشموں سے جوش مارتا ہوا پانی جاری ہوگا جو برابر جاری

فِیْهِ مَا فَاکِهَةٌ وَّنَخُلٌ وَرُمَّانٌ (ان دونوں میں میوے اور تجوریں اور انار ہوں گے) بیسب چزیں وہاں کی ہوں گ ہوں گی دنیا کی چیزوں پر قیاس نہ کیا جائے۔ بعدوالی دوجنتوں کی نعتوں کے تذکرہ میں بھی ہر آیت کے بعد فَبِاَعِی الآءِ رَبِّعُکَمَا تُکَلِّذِ بِنِ فَرِمَایا ہے، ندکورہ بالا آیات میں کھانے کی چیزوں کا تذکرہ تھاان کے بعد بیویوں کا تذکرہ ہےان کی خوبی اورخوبصورتی بيان كرتے ہوئے بھى ہرآ يت كفتم برفَبائى الآء رَبِّكُمَا تُكلِّبن فرمايا ہے۔

جَنتى بيو يول كا تذكره:

فيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (ان چاروں جنتوں ہن اچھى اور خوبصورت عورتيں ہوں گى)

معالم التزيل ميں حضرت ابن سلمدضى الله تعالى عنها سے نقل كيا ہے كہ انہوں نے عرض كيا كہ يارسول الله خيرَات حسانٌ كامطلب بتا ہے۔ آ بي نے بتايا حَيرِات الا خلاق حسان الموجوہ يعنى وہ اچھا ظاق والى اور خوبصورت چوں والى مول كى مزيد فرمايا حُورٌ مَّقُصُورُ رَاتٌ فِي الْمِحِيامِ (وہ عورتيں حوريں ہوں گى جو خيموں ميں محفوظ ہوں كى) يہ خوبصورت عورتيں يورى كى مزيد فرمايا حُورٌ مَّقَصُورُ اتَّ فِي الْمِحِيامِ (وہ عورتیں حوریں ہوں گى جو خيموں ميں محفوظ ہوں كى) يہ خوبصورت عورتيں يوري ہور كي مردوں ميں چھيى ہوئى ہوں گى۔

حضرت انس کے سے دوایت ہے کہ درسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہلِ جنت کی مورتوں میں ہے اگر کوئی عورت زمین کی طرف کو جھا تک لے تو زمین و آسان کے درمیان جتنی جگہ ہے ائب سب کوروٹن کر دے اور سب کو خوشبو سے بھر دے، اور فرمایا کہ اس کے سرکا دویشہ ساری دنیا اور دنیا میں جو بچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔) مکلو ڈالساع صورہ میں بنا بھاری)

جنت کے خیموں کے بارے میں حضرت ابوموی اشعری فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ جنت میں مون کے لئے ایک ہی موتی سے بنایا ہوا فیمہ ہوگا جواندر سے خالی ہوگا اس کی چوڑ ائی (اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی لمبائی ) ساٹھ میل کی مسافت تک ہوگی نداس کے ہرگوشے میں اس کے اہل ہوں گے جنہیں دوسر ہے گوشہ والے دکھ پائیں گے موثن بندہ اپنے اہل کے پاس آنا جانا کرتار ہے گا۔موثنین کے لئے دوجنتیں اسی ہولی گی جن میں برتن اور ان کے علاوہ جو کچھ ہے سب جو نے کا ہے اہل جنت اور ان کے علاوہ جو کچھ ہے سب جاندی کا ہے اور دوجنتیں سونے کی ہول گی جن کے برتن اور جو کچھ ان میں ہوگا۔ (رواہ ابخاری شہر کی انسان میں ہوگا۔ (رواہ ابخاری شرک کی ہوگی یہ سب کھی جنت عدن میں ہوگا۔ (رواہ ابخاری شرک کی ہوگی یہ سب کھی جنت عدن میں ہوگا۔ (رواہ ابخاری شرک کی ہوگی یہ سب کھی جنت عدن میں ہوگا۔ ان کوروں کو استعال نہ کیا ہوگا )۔

کو ب کو میکن نوٹن قبلہ کہ و کا حجات ان ان سے پہلے کی انسان یا جن نے ان حوروں کو استعال نہ کیا ہوگا )۔

یویوں کی خوبی اوران کا حسن و جمال بیان کرنے کے بعد فرمایا مُتَّکِئِینَ عَلَی رَفُونِ خُصُورِ وَ عَبُقَرِی حِسَان (ان جنتوں میں داخل ہونے والے لوگ بزرنگ کے نقش و نگار والے خوبصورت بسروں پر تکیدلگائے ہوئے ہوں گے الفظ عَبُرِی کی شرح میں متعددا قوال ہیں ایک قول کے مطابق اس کا ترجمہ نقش و نگار والا کیا گیا ہے صاحب معالم التزیل لکھتے ہیں کہ ہروہ چیز جوعمہ اور بڑھیا فخر کے قابل ہوا بل عرب اے عبقری کہتے ہیں ای اعتبار سے رسول اللہ علیہ نے حضرت عمر و اللہ عالم ار عبقر یا بفوی فریه۔

تَبَوَكَ اسْمُ رَبِّكَ فِي الْبَحَلالِ وَالْإِكْرَامِ (بِرَابابركت بَآبٍ كرب كانام جوعظمت اوراحمان والا ب) ييسورة الرحن كي آخري آيت بجوالله تعالى كعظمت اوراكرام كي بيان برختم بورى بي بيلي ركوع كختم برجمي الله تعالى كي صفت ذوالجلال والاكرام بيان فرمائي بومال اس كي فير لكودي كي ب

## "فوائد ضرور بيرمتعلقه سُورة الرحمٰن" "فائده أولىٰ"

سورة الرحمٰن میں اکتیس جگہ (۳۱) فَبِاَیِ الَآءِ رَبِی مُحَمَا تُکَدِّبَانِ فرمانیا ہے اس کے بار بار پڑھنے ہے ایک کیف اور سرور محسوس ہوتا ہے ایمانی غذا بھی ملتی ہے اور تلاوت کرنے والا اور تلاوت سننے والے پر ایک خاص کیفیت طاری ہوجاتی ہے اس رسول اللہ علیقے نے اس کوعروس القرآن لیعن قرآن کی دلہن فرمایا ہے۔ (سکوۃ المعاج صور ۱۸۹)

### ''فائده ثانيي<sup>'</sup>

الله تعالی شاند نے سب کو ہرطرح چھوٹی ہڑی تعتیں عطاقر مائی ہیں ان تعتوں کا فرار کرنا اور شکر کزاری کامظاہرہ کرنا میں وہ اعمال اختیار کرنا جن نے تعتیں دینے والا راضی ہوریغتوں کی قدر دانی ہے، نعتوں کا انکار کردینا کہ جھے نہیں ملی یا اللہ تعالی نے مجھے نہیں دی میں نے اپنی کوششوں سے حاصل کی ہیں یا ایسا طرز عمل اختیار کرنا جس سے بینظا ہر ہوتا ہو کہ پیٹھ فسنعتوں کا قراری نہیں ہے بیسب بنمتوں کی تکذیب ہے بینی ان کا جمٹلانا ہے۔ کفرانِ نعت بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

#### وفائده ثالثه

یہ جواشکال ہوتا ہے کہ سورۃ الرحمٰن کے دوسر <u>برکوع میں بحض عذابوں کا بھی ذکر قرمایا ہے اوران کے بعد بھی</u> آیت بالا ذکر فرمائی ہے عذاب تو تقمت ہے وہ نعمتوں میں کیسے ثار ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ پہلے تنبیہ کردی گئ ہے کہ گنبگاروں کے ساتھ ایبااییا ہوگا <u>تا کہ نفر</u> وشرک اور معصیتوں سے پہلی اس لئے پیشگی خبر دے دینا کہ ایبا کرد کے تو ایبا بجرد کے بیہ بھی ایک نعمت ہے اور حقیقت میں یہ ایک بہت بری نمت ہے۔

#### فائده رابعه

آیات کریمہ سے بہتو واضح ہوگیا کہ جنات بھی مکلف ہیں اور بخاطب ہیں سورۃ الذاریات میں واضح طور پر فرمایا ہے وَمَا حَلَقُتُ اللَّجِنَّ وَالْإِنْسَ اللَّا لِیَعُبُدُون ہُم اور میں نے جن اورانس کو صرف اپنی عبادت کے لئے بیدا کیا) اور جس طرح انسانوں پر الله تعالی کی نعمیں ہیں جنات پر بھی ہیں (گوانسانوں کو فیت اور فضیلت حاصل ہے کیونکہ انسان خلیفۃ الله فی الارض ہے۔ دونوں فرایق کے پاس الله تعالیٰ کی ہمایات آئیں اور الله تعالیٰ کے رسول آئے دونوں جنات میں جمی رسول آئے تھے وہی جنات مکلف ہیں (گوریمسئلہ اختلافی ہے کہ جنات میں جمی رسول آئے تھے یا نہیں، بنی آدم کی طرف جورسول بھیج گئے تھے وہی جنات کی طرف مبعوث تھے یا ان میں سے بھی رسول مبعوث ہوتے تھے )۔

البت اس بات کوسب سلیم کرتے ہیں کہ خاتم النہین محدرسول الله عظیات ہیں لیمی رہتی ونیا تک کے لئے آپ ہی اللہ تعالی کے رسول الثقلین ہیں لیمی رہتی ونیا تک کے لئے آپ ہی اللہ تعالی کے رسول ہیں اور جس طرح آپ انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے ای طرح آپ جنات کی طرف بھی مبعوث کئے گئے ۔سورۃ الرحمٰن کی آیات سے ایسا بی مفہوم ہوتا ہے اور سورۃ الاحقاف میں ہے کہ جنات آپ کی خدمت میں ماضر ہوئے اور واپس ہوکر انہوں نے اپنی قوم سے جاکر کہا چاقی مُن اُ آجِینُبُو اُ دَاعِی اللهِ وَامِنُو اَ بِهِ یَعُفِو لُکُمُ مِنُ دُنُو بِدِکُمُ وَیُحِدُنُکُمُ مِنُ عَذَابٍ اَلِیْمٍ (اے جاری قوم اللہ کے دائی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤوہ تہمارے دُنُو بِدُکُمُ وَیُحِدُنُکُمُ مِنُ عَذَابٍ اَلِیْمٍ (اے جاری قوم اللہ کے دائی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤوہ تہمارے

گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں در دناک عذاب سے پناہ دے گا)۔ رسول اللہ عظیمی گی بار جنات کے رہنے کی جگہ تشریف لے گئے جس کا کتب حدیث میں تذکرہ ملتا ہے۔

#### فائده خامسه

یة معلوم ہوگیا کہ جنات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مكلف ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپی عبادت كاتھم دیا ان کی طرف رسول بھی ہیں ہے ان میں موثن بھی ہیں اور کافر بھی ، کافروں کے لئے جہنم ہے فواہ انسان ہوں خواہ جنات ہوں جیسا کہ سورہ الم مجدہ میں فرمایا ہے وَ لَوْ شِنْنَا لَا نَفْسِ هُلَاهَا وَلَکِنُ حَقَّ الْقُولُ مِنِی لَامُلَنَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجُمَعِیْنَ. (اورا گرہم کومنظور ہوتا تو ہم ہوش کو اس کی ہدایت عطافر ماتے اور لیکن میری یہ بات محقق ہو چی ہے کہ میں جنم کو جنات اور انسان دونوں سے ضرور بحروں گا)۔

حضرات محدثین اورمفسرین کرام نے بیسوال اٹھایا ہے کہ مومن جنات پراتی مہر بانی ہوگی کہ صرف دوز ن سے بچالئے جاکیں گے۔ یا نہیں جنت میں بھی داخل کیا جائے گا، سورة الرحنٰ کی آیات جن میں اہل جنت کی نعمتیں بتائی ہیں ان میں بار بار جو فَبِاَتِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبنِ فَرِمایا ہے۔ اس سے معلوم ہور ہاہے کہ جنات بھی جنت میں جاکیں گے۔

آ کام المرجان (تالیف شخ بدرالدین بلی خفی رحمة الدعلی) نے چوبیہ ویں باب میں اس سوال کواٹھ ایا ہے اور چار تول کھے ہیں پہلا قول یہ ہے کہ موس جنت میں داخل ہوں گاورای قول کو جج دی ہے۔ وقال و علیه جمھور العلماء و حکاہ ابن حزم فی الملل عن ابن ابی لیلی و ابی یوسف و جمھور الناس قال و به نقول (اور کہا ہے کہ جمہور علماء ای پر ہیں اور ابن حزم نے الملل عن ابن ابی لیلی سے اور ام ابو یوسف سے اور جمہور علماء سے قال کیا ہے اور کہا ہے کہ جم اس کے قائل ہیں )

دوسراقول بیہ ہے کہ جنات جنت میں داخل نہ ہوں گے اس کے باہر ہی درواز وں کے قریب رہیں گے انسان انہیں دیکھ لیا کریں گے وہ انسانوں کو نید بیکھیں گے۔(علی عکس ڈلک فی الدنیا)۔اس قول کے بارے میں ککھاہے:

و هذاالقول مانور عن مالک والشافعی و احمد و ابی یوسف و محمد حکاه ابن تیمیه فی جواب ابن مری و هو حلاف ماحکاه ابن حزم عن ابی یوسف. (پیول امام الک امام شافعی امام الک امام شافعی امام الدیسف اورام محرکهم الله اجمعین سے متقول ہے اسابن تیمید نے ابن مری کے جواب میں نقل کیا ہے اور بیاس کے خلاف ہے جوابن حزم نے امام ابو پوسف کے جوالہ سے قبل کیا ہے ۔
تیمراقول بیہ ہے کہ وہ عراف میں دہیں گے اور اس بارے میں انہوں نے ایک صدیث بھی فقل کی ہے ہی فظر قربی سے قبل کیا ہے۔
چوتھا قول تو قف کا ہے جس کا مطلب ہیہ کہ جم اپنی طرف سے اس کا کوئی فیصلہ بیس کرسے کے واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

#### فائده سادسه

حضرت معاذین جبل منظیمہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیاتی نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا یا ذاالجلال و الا کو ام (اے عظمت والے اور بخشش کرنے والے) آپ نے یہ ن کر فر مایا کہ تیری دعا قبول کرلی گئام ہذاتو سوال کرلے (رواہ الرزی)

حضرت انس منظنہ نے بیان فر مایا کہ میں حضور اقد س عظینہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اس شخص نے بعد نما زیہ الفاظ ادا کئے :

اللهُمَّ اِنِّى اَسْتُلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمَٰدَ لَا اِللهِ اِلَّا اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَلْاَجَلالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوُمُ.

ا الله ب شک میں آپ سے اس بات کا داسط دے کر سوال کرتا ہوں کہ بلا شبر آپ کے لئے سب تعریف ہے کوئی معبود آپ کے سوانبیں ہے۔ آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ آسانوں اور زمین کو بلامثال بیدا فرمانے والے ہیں اے عظمت والے اے عطافر مانے والے، اے زندہ، اے قائم رکھنے والے۔

يين كررسول الله علية في ارشادفر مايا:

• کہاں شخص نے اللہ کے اس بڑے نام کے ذرایعہ دعا کی ہے کہ جنب اس کے ذرایعہ اللہ تعالیٰ سے سوال کمیاجا تا ہے تو عطافر مادیتا ہے(رداہ ابدداؤد سفیہ ۲۱)

#### \*\*\*

## مِلْوَعُ الْوَلْقِعَ مِوْلِيُّ مِنْ هِي سِيَّ لِينْعِقِ أَيْدُ مَا أَوْ مُؤْكِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُؤْكُمُ مُنَّالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِقُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِي مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَا لَا لَاللَّهُ مُل

سورة الواقعه مكمين نازل مونى اوراس ميس جسيانوے آيات إور تين ركوع بيس

### يِسْسِمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِسِيْمِ

شروع اللدكة المسحورا المربان نهايت رحم والاب

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ ٥ لَيْسَ لِوَقَعِتِهَا كَاذِبَةٌ ٥ خَافِضَةُ رَّافِعَةٌ ٥ إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجَّاهُ

جب قیامت واقع ہوگ اس کا جمٹلانیوالا کوئی نہ ہوگا۔ وہ پست کر دے گی، بلند کر دے گی، جبکہ زمین کو تحت زلزلہ آئے گا

وَّبُسَّتِ الْحِبَالُ بَسَّاهُ فَكَانَتُ هَبَاءً مُنْبَقًا هُ وَكُنْتُمْ اَزُواجًاتُكُ وَ الْحَالَاكَ الله

اور پہاڑیا ککل ریزہ ریزہ کرویے جا کیں گے، پھروہ پرا گندہ خبار ہوجا کیں گے، اور تم تین قسم ہوجا ڈگے۔

### قیامت بست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے

فضيد: اس سورت ميں وقوع قيامت اور قيامت واقع أبونے كے بعد جو فيلے ہوں گے اور ان كے بعد جو اہل ايمان كو افغامات مليس كے اور اہل كھر تو عذاب ميں مبتلا ہوں گے اس كى كھر تفصيلات بيان كى گئي ہيں ، درميان ميں الله تعالىٰ كى دين اور دنياوى نيتوں كا تذكره فرمايا ہے۔

. آیت بالا میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کا کوئی حمطلانے والا نہ ہوگا آج تو دنیا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کے دقوع کے منکر ہیں جب وہ آئی جائے گی جس کی خبراللہ نعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں نے خبر دی ہے اسے نظر سے دیکھے لیس گے اور جھٹلانے والے پریشان حال بہتلائے عذاب ہول گے،اس دن مان لیس گےاور زَبَّنَا آبُصُرُنَا وَسَمِعُنَا كَہِیں گے، قیامت کی پیفاص صفت ہوگی کدوہ خوافضیة تعمی ہوگی اور رَافِعَة بھی، یعنی بیت کرنے والی بھی اور بلند کرنے والی ہوگی، بہت سے لوگ جود نیامیں اونچے تھے بادشاہ تھے امیر تھے وزیر تھے قوموں کے سردار تھے مال کی ریل بیل کی دجہ سے اہلِ دنیا آئیس بڑا سجھتے تھے کیکن کا فرمشرک منافق یا کم از کم فاسق تھے بیلوگ قیامت کے دن برے حال میں ہوں گے، اس دن کی گرفت دنیا والی ساری بڑائی کو ملیامیٹ کر کے رکھ دیے گی ،اور بہت سے وہ لوگ جو دنیا میں تقیر اور کمز ورشمجھ جاتے تقے اصحاب دنیا کے نزد یک ان کی کوئی حیثیت نہ تھی لیکن ایمان والے تھ متقی اور پر ہیز گار تھے اعمال صالحہ سے مزین اور متصف تھے قیامت انہیں بلند کروے گی بہت بوی تعداد میں تو بدلوگ بلاحساب جنت میں چلے جائیں گے، اور بہت مول سے آسان حساب ہوگا، اور بہت سول سے تھوڑ ابہت حساب ہو کر چھ کارہ ہوجائے گا۔حضرات انبیائے عظام اور شہداء کرام اور علماء اصحاب احتر ام کی سفارشیں کام وے جا کیں گی۔

اس كے بعد قيامت كے زارل كا تذكره فرمايا فار رُجّتِ الارص رَجّا ﴿ جَبدر مِن كوسخت زارل آئ كا) وَبُسّتِ الْجِبَالُ بَسَّا (اور يهارْ بالكلرين وريزه كرديم جائي ك) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبُثًا ( فِروه يراكنده غرار موجائي ك) ـ قوله أذا رجت قال المفسرون أذا ثانية بدل من الأولى و قيل طرف لحافضة رافعة على التنازع ذكره صاحب الكمالين بل اقرب ان يقال اذا الثانية كالشرط و قوله تعالى ورجت عطف عليه و كنتم وجزاءه محذوف ای تنقسمون وتثابون حسب ایمانکم و اعمالکم. (الله تعالی کا ارشادا دارجت: مقرین حفرات فرماتے ہیں دوسرااذا پہلے اذا سے بدل ہےاوربعض نے کہا یہ خافضة ٔ رافعۃ کے لئے ظرف ہے تناز عفعلین کی بناء پر میتوجید صاحب كمالين نے ذكر كى بے بلكه زيادہ قريب بدہ كه يوں كها جائے دوسرااذا شرط كے قائم مقام بے اور رجت اس پراور لتم برعطف ہے اوراس کی جزاء محذوف ہے یعنی تم تقسیم کئے جاؤ گے اور تمہیں تمہاراایمان واعمال کے مطابق جزادی جائے گی )

وَ كُنتُهُ أَزُوا جَا ثَلاثُةً (اورا \_ لوكوا قيامت كدن تم تين قىمول يرموك\_ان تيون قىمول كالفصلي بيان آئنده

ت تبير فرمايا سوم تمام كفار جواصحاب الشمال مو تكك -

فَأَصْعِبُ الْمِيْمَنَةِ مِي آصُعِبُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْعِبُ الْمُثْنِيَّةِ فِي آصَعِبُ الْمُثْنَيّةِ وَ وَالسّيقُونَ و جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیے اچھے ہیں، اور جو بائیں دالے ہیں وہ بائیں والے کیے برے ہیں، اور جو آگے بڑھنے والے وہ اللمِقُونَ فَ أُولِيكَ الْمُقَرِّبُونَ فَ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ فَكُنَّ مِنَ الْكَوَّلِيْنَ فَوَقَلِيْلٌ مِنَ

کے بڑھنے والے ہیں وہ خاص قرب رکھنے والے ہیں، بیلوگ آ رام کے باغوں میں ہوں گے ان کا ایک بڑا گروہ الگے لوگوں میں ہے ہوگا اورتھوڑے پچھلے

لوگوں میں ہے ہوں گے، وہ لوگ سونے کے تارد ں سے بنے ہوئے تخوں پر تکیہ لگائے آ ہے سامنے بیٹھے ہوں گے،ان کے پاس ایسے لڑ کے جو ہمیشاڑ کے ہی رہیں

فُعَلَّدُونَ ﴿بِأَكُوابٍ وَآبَادِنِقُ وَكَاسِ مِنْ مَعِيْنٍ ۚ لَا يُصَتَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴿

چیزیں لے کرآ مدودفت کیا کریں گے، ہخور سے اور آفیا جا اور ایساجام شراب جزم ہی ہوئی شراب سے جراجائے گانداس سے ان کورد مرم و گااور خال سے عقل ش فقور آئے گا

## وَفَاكِهَا إِصِمَّا يَتَعَكَّرُونَ ٥ وَكُومِ طَيْرٍ مِبَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَ مُوزَّعِيْنَ ﴿ كَأَمْثَالِ

اور میوے جن کو وہ پند کریں اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا، اور ان کے لئے بری بری آ تکھوں والی حوریں ہوگی جیے

## اللَّؤُلُو الْمَكْنُونِ ﴿جَزَآءٌ إِمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴿لَيَهُمَعُونَ فِيْهَالَغُوا وَلَا تَأْثِيْمًا ﴿

پیشدہ رکھا ہوا موتی ہو، یہ ان کے اعمال کے صلہ میں لمے گا، دہاں نہ بک بک سیں گے اور نہ اور کوئی بے ہووہ بات

### الكونيلاسلكا سلكاه وأضلب اليوين ممااضعب اليوين في في سند تخفود

، بس سلام ہی سلام کی آواز آئے گی، اور جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیے اچھے ہیں، وہ ان باغول میں مول کے جہال بے خار بیریاں مول گ

## ٷٙڟڵڿۣڡٞٮٛ۬ڞؙۅ۫ۮٟ؋ٷڟؚڸ؆ؠ۫ۮؙۅٛڎ<sup>ۣ</sup>ٷٵٳٙۺؽڴؙۯۑڽؖٛٷٵٳۿڋٙڲؿؽڒۊؚ؋ؖڵٵڡڠڟۏۘۼڐٟ

اور تد بتد کیلے ہوں گے اور لہا لہا مایہ ہوگا، اور چانا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہول گے جو ندختم ہول گے

## وَّلَا مُنْنُوْعَةٍ هُوَ فَرُشٍ مُرْفُوعَةٍ ۚ إِنَّا اَنْفَانْهُنَ إِنْشَاءَهُ فَجَعَلْنَهُنَ اَبْكَارًاهُ عُرُبًا اَتُوابًا هُ

اور ندان کی روک ٹوک ہوگی ،اوراو نچے او نچے فرش ہوں گے، ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پرینایا ہے لیعنی ہم نے ان کواپیا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں مجبوبہ ہیں ہم عمر ہیں

### ڒؚۜػڞؙڂٮؚٵڵؽٮؚؽ۬ڹؙۣؖٷٞڷؙڰٷۻؽٵڵۘۘۘٷڸؽٛٷٷڷؙڴٷڝۜؽٵڷڵڿڔؽؽ<sup>۞</sup>

بیسب چیزیں دانے دانوں کے لئے ہیں ان کا ایک بڑا گروہ الظے لوگوں میں ہے ہوگا اور ایک بڑا کروہ پچھلے لوگوں میں ہے ہوگا

## قیامت کے دن حاضر ہونے والوں کی تین قتمیں

 اس کے بعد سابقین (بینی آ مے ہوجے والوں) کی نعتوں کا تذکرہ فر آبا، اصحب المیمنۃ کی وجہ تسمید بیان کرتے ہوئے جوصفات
بیان کی تکئیں ان کے اعتبار سے بید حضرات مقربین بھی اصحاب المیمند ہی ہیں لیکن اعمال میں سبقت لے جانے کی وجہ سے ان کو
سابقین کالقب دیا گیا ان کے انعامات بھی خوب ہوئے برائے بتائے ، اس اعتبار سے میدان حشر میں حاضر ہونے والول کی ذکورہ
دو تسموں (اصحاب المیمند اور اصحاب المیمند کے علاوہ تیسری تنم یہی مقربین کی جماعت ہوگی)۔
سابقد کے سابقد کے معلاوہ تیسری تنم یہی مقربین کی جماعت ہوگی )۔

سابھین اولین کون سے حضرات ہیں؟ سابقین کے بارے میں فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَئِکَ الْمُقَرَّبُونَ (اورآ گے بر صنوالے وہ آ گے بر صنوالے ہیں وہ خاص قرب رکھنوالے ہیں)۔

جن حضرات کوسا بقین کالقب دیااس سبقت سے کون کی سبقت مراد ہے؟ اس بارے میں متعدداقوال ہیں۔، حضرت ابن عباس فظی نے فرمایا کہ اس سے عباس فظی نے فرمایا کہ اس سے دو حضرات مراد ہیں جنہوں نے بجرت کی طرف سبقت کی اور حضرات مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے والے مراد ہیں حضرت ابن سیرین نے فرمایا کہ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جنہوں نے قبلتین کی طرف نماز پڑھی۔

حفرت ربح بن انس نے فر مایا کہ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جنہوں نے رسول اللہ اللہ اللہ کے ارشادات پڑمل کرنے میں سبقت کی ، اور حضرت علی نے فر مایا جو حضرات پانچوں نمازوں کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ السابقون سے وہ حضرات مراد ہیں ، اور حضرت سعید بن جبیر نے فر مایا جو حضرات تو بہ کی طرف اور نیک اعمال کی طرف سبقت کرتے ہیں وہ حضرات سابقون ہیں ، اور حضرت سعید بن جبیر نے فر مایا جو حضرات سابقون میں اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فر مایا: سَابِقُونَ آلِلٰی مَعْفِرَ وَ مِنْ رَبِّکُمُ اور فر مایا اُولِئِکَ یُسَادِ عُونَ فِی الْمُعَیْراتِ وَ مُعْمَ لَهَا سَابِقُونَ نَدُورہ بالا اتوال میں کوئی تعارض نہیں ہے سب سے زیادہ جامع قول حضرت سعید بن جبیر کا ہے جو دیگر اقوالی کو بھی شائل ہے۔

سابقین اولین کے لئے سب سے بڑا انعام نے حضرات سابقین کے بارے میں اُولئوک المُمقَوّبُونَ فرایا قرب الی سے بڑھ کرکوئی نعت نہیں ساتھ ہی جُنْتِ النّعینم بھی فرمایا کہ بید حضرات نعت والے باغیج ن میں مول گے ، پھران حضرات کی اجمالی تعداد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ٹُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِیْنَ وَقَلِیْلٌ مِنَ الْاَنْحِویُنَ لَیْنَ نَد جو سابقین مقربین بندے ہوئے ان کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑ ہے سالاگ بعد والوں میں سے ہول گے ، معلوم ہوا کہ پہلی امتوں میں سے بشمول حضرات انبیاء کرام علیہم العلاق والسلام سابقین اولین زیادہ ہوں گے جنہیں مقلی ہوں کہ بہلی امتوں میں سے بشمول حضرات انبیاء کرام علیہم العلاق والسلام سابقین اولین زیادہ ہوں گے جنہیں امتوں کے سابقین سے تعداد سے کم ہوں گے (گویہ کم تعداد بھی بہت ہی بڑی تعداد ہوگی کیونکہ ان کوائم سابقہ کے اعتبار سے قبل امتوں کے سابقین اولین کے تعداد اس امتوں میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاق والسلام کو ملاکر سابقین اولین کی تعداد اس امتوں کے سابقین اولین کے تعداد اس امتوں کے سابقین اولین کے تعداد اس امت کے سابقین اولین سے زیادہ ہونے سے پوری امت میں میں عوام وخواص سب ہیں) کا تعداد میں کا کم ہونا لازم نہیں آتا۔ حضرت بریدہ کی بھی ہوں گی در مول اللہ عقد کے ارشاد فرمایا کی جنتیوں کی ۱۳ مفیل ہوں گی جن میں ای (۱۸) اس امت کی ہوں گی اور ۲۰ سب امتوں کو ملاکہ ہوں گی در میں ای در ۲۰ سب امتوں کو ملاکہ ہوں گی در میں ای در ۲۰ سب امتوں کو ملاکہ ہوں گی در میں ای در ۲۰ سب امتوں کو ملاکہ ہوں گی در ۲۰ سب امتوں کو ملاکہ ہوں گی در در گور کے اس کی در دول کا میں ہوں گی در در میں ہوں گی در در کا میں ہوں گی در در کا میت ہیں ہوں گی در در کا میت ہوں کی در میں ہوں گی در دول کی در دول کی در دیں ہوں کی در دول کی در دی ہوں کی در دول کی در دول کی در دی ہوں کی در دول کی دول کی دول کی در دول کی در دول کی در دول کی د

اول اور المسلم المعتق المرابع المسلم المسلم

پینے کی چیزوں کے بعد کھانے کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے وَ فَا کِهَةٍ مِّمَّا یَتَخَیَّرُوُنَ (اور میوے جن کووہ پند کریں گئے کو کہ مطیر مِنْ مَا یَشُتَهُونَ (اور پرندوں کا گوشت جوان کوم غوب موگا)۔

کھانے کی چیز وں کے تذکرہ کے بعداہلِ جنت کی ہو یوں کا تذکرہ فر مایا و حُورٌ عین سکا مُشَالِ اللَّوْ لُو الْمَکُنُونِ (اوران کے لئے گوری گوری بڑی بڑی آ تھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی ہو)۔ لفظ حور حوراء کی جَعَ ہے (اگر چدارد دوالے اس کومفرد ہی تجھتے ہیں جس کا معنی ہے گوری سفیدرنگت والی عورت اور عینی عینیا ، کی جمع ہے جس کا ترجمہ ہے بڑی آ تھے دالی عورت ان دولفظوں میں جنتی عورتوں کی خوبصورتی بیان فرمائی ہے پھران کے رنگ کی صفائی بیان کرتے ہوئے کی اللّٰ وَلُو الْمَحَدُنُونِ فَرِمَا یا یعنی وہ جھے ہوئے موتوں کی طرح سے ہوں گی۔

جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ (بيان كاعمال كصليس طعًا).

نا گوار کلمات نَهْ مَیْن گے: دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان اچھے حال میں ہے جمال بھی ہے ازواج بھی ہیں اور اولا دبھی ، لیکن بے تکی تکلیف دینے والی آوازیں بھی آتی رہتی ہیں اور بعض مرتبہ انسان ان کو دفع کرنے اور نا گوار آوازیں بند کرنے پر قدرت نہیں رکھتا جنت میں ایسانہ ہوگا دہاں کوئی نا گوار بات اور لغویات نہیں سنیں کے اس کوفر مایا: لا یکسم مُون فی فی اُلگا اَوْلا تَاثِیْدُمَا (دہاں نہ بک بک نیں کے اور نہ اور کوئی ہے مود وہ ہات)۔

اصحاب اليمين كى معتين السك بعد أصحب اليمين كى نعتول كا تذكره فرمايا: وَأَصْحُبُ الْيَمِيْنِ مَا اَصَحْبُ الْيَمِيْنِ وَاجْ الله وَالله عَلَى الله وَالله وَلّه وَالله وَالله

کد نیاوالی بیر یوں میں کا نئے ہوتے ہیں حضرت ابوا مامہ ﷺ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک اعرابی حاضرِ خدمت ہوا اورعرض کیا

یارسول اللہ!اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسے درخت کا ذکر فرمایا ہے جوایڈ ادینے والا ہے، آپ نے فرمایا ہے وہ کون سا درخت ہے عرض کیا وہ سدر بیری کا درخت ہے اس میں کا نئے ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ عظیمی نے ارشا وفر مایا ہے اللہ تعالیٰ نے فی سدر مخصود فرمایا ہے لین وہ بیری کے درخت ایسے ہوں گے جن میں کا نئے کا نے ہوئے ہوں گے اللہ اس کے ہرکا نئے کو کاٹ دے گا اور ہرکا نئے کی جگہ چھل لگادے گا اسمیں ایسے پھل گئیں گے کہ ایک پھل چھٹے گاتو اس سے بہتر (۲۲) رنگ کے پھل نکل آئیں گے کہ ایک پھل کھٹے گاتو اس سے بہتر (۲۲) رنگ کے پھل نکل آئیں گے ایک رنگ ایک بھل کھٹے گاتو اس سے بہتر (۲۲) رنگ کے پھل نکل آئیں گے ایک رنگ ایک مشاہد نہ ہوگا (دواہ الحائم فی المدرک وقال کے اللہ اللہ ہی مؤہ ہے، ۲۰

لق آسی نے ایک رنگ دوسر سے رنگ نے مشاب نہ ہوگا (رواہ الا می المعدر کروال کا الا نادواتر والذہ ہو ہے ہے ہوں گے) کیلوں کا مزہ اور دوسری نعت بیان کرتے ہوئے و طلح منت فو قر مایا ( یعنی وہاں تہ بتہ لگے ہوئے کیلے ہوں گے) کیلوں کا مزہ اور مشاس اور مخصوص کیف جو یہاں دنیا میں پر لطف ہے دنیاوا لے اس سے واقف ہیں ۔ آخرت کے کیلوں میں جومزہ ہوگا وہ تو اہل دنیا کے تصور سے باہر ہے، تیسری نعت بیان کرتے ہوئے فرایا و ظل منت کو ہوئا سامیدن خوب زیادہ وسیع پھیلا کو والے سامید میں ہوں گے، جنت کا سامید سراس آرام دیے والا ہوگا اور سامیہ ہوگا میں برگ جوٹا سامیدنہ ہوگا جیسا کہ دنیا میں دھویں کا سامیہ ہوتا ہے اس کے سورہ نیاء میں فرمایا ہوگا کہ خوالہ ہوگا اور ہم آئیس گرے سامید میں داخل کریں گے، بیسا میہ چونکہ آرام دہ ہوگا اس کے سورہ نیاء میں فرمایا ہوگا کہ اور ہم آئیس گرے سامید میں داخل کریں گے، بیسا میہ چونکہ آرام دہ ہوگا

حفرت ابو ہر ررہ منظفہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ جنت میں ایک ایسا در خت ہے کہ سواری پر چلنے والا سوسال تک چلتا رہے مگراس کی مسافت <u>کوظع نہ کر سکے گا۔ (رواوا ا</u>نواری)

هزید فرمایا و مَآءِ مَّسُکُوْ بِ که اصحاب الیمین کو ماء جاری کی بھی نعمت دی جائے گی صاحب معالم النز بل کھتے ہیں کہ یہ پانی بہتی جائے ہیں کہ یہ پانی بہتی جائے ہیں کہ کا برابرز مین پر جاری ہوگا اس میں کھدی ہوئی نہریں، نہری نالے بے ہوئے نہ ہوں گے جہاں چاہیں گے یہ پانی پہنچ جائے گا۔ ڈول اور ری کی ضرورت نہ ہوگی (صفحہ: ۲۵)

وَ فَا كِهَةٍ كَثِيْرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةِ اوراصحاب اليمين خوب زياده فواكديعني ميدول ميں مول كي يہ ميوے بميشدر بيں كے بھى بھى ختم ندمول كے اور بھى بھى كوئى ركاوٹ نہيں ڈالى جائے گی۔ جب چاہيں كے كھائيں كے، جتناچاہيں كے كھائيں كے ) حديث شريف ميں ہے كہ جنتى آدى جب بھى جنت ميں كوئى پھل توڑے كاس كى جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا۔

(مجمع الزوا كدصفي ١٠٣; ج١٠)

وَفُورُ شِ مَّرُ فُو عَدِّ (اور اصحاب اليمين بلند بسر ول پر ہول گے) حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلِیاتِ نے فَوُ شِ مَّرُ فُو عَدٍ کَیْفیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی بلندی اتنی ہوگی جیسے آسان وزمین کے درمیان فاصلہ ہے یعنی پانچ سوسال کی مسافت کے بقدر۔ (رواہ الرف کو درمیان المعبدة مغدمہ)

رویوں مصدب س پی وہ من سادی جا سرد درورہ مردی دورہ بات ہوں ہے۔ اور دیا ہے۔ اس کے بعد جنتی عورتوں کا تذکرہ فرمایا، وہاں جو بیویاں ملیں گی ان میں حور عین بھی ہوں گی جو ستفل مخلوق ہے اور دنیا والی عورتیں جوایمان پر دفات پا گئیں وہ بھی اہل جنت کی بیویاں بنیں گی ۔ یہ دنیا والی عورتیں وہ بھی ہوں گی جو شادی شدہ یا بے شادی شدہ یا جیوٹی عمر میں وفات پا گئی تھیں بیسب جنت میں اہلِ ایمان کی بیویاں ہوں گی، رسول اللہ عظامت کے اہلِ جہ اہلِ جنت میں اہلِ ایمان کی بیویاں ہوں گی، رسول اللہ عظام نے ارشاد فر مایا ہے کہ اہلِ جنت میں سے جو بھی کوئی چھوٹا یا ہزا وفات پا گیا ہوگا قیامت کے دن سب کو جنت میں تمیں سال کی عمر والا بنادیا جائے گا ان

كى عربهى بهى اس سے آ كے نہ بر سے گى \_ (مكونة الماع صفره ٢٩٩)

لہذا بوڑھی مومن عورتیں جنہوں نے دنیا میں وفات پائی تھی جنت میں داخل ہوں گی تو جوان ہوں گی تمیں سال کی ہوں گی۔ آیت بالا میں اس کوفر مایا ہے۔

إِنَّا ٱنْشَانُهُنَّ إِنْشَآءً فَجَعَلْنَهُنَّ ٱبْكَارًا عُرُبًا ٱتُوَابًا لِأَصْحٰبِ الْيَمِينِ

(ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے بعنی ہم نے ان کواپیا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں محبوبہ ہیں ہم عمر ہیں ، بیسب چیزیں دا ہنے والوں کے لئے ہیں ) جنتی عورتیں حسن و جمال والی بھی ہوں گی محبوبات بھی ہوں گی اور ہم عمر بھی ہوں گی ۔

ایک بوڑھی صحابیہ عورت کا قصہ: شائل ترندی میں ہے کہ ایک بوڑھی عورت رسول اللہ علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیقہ و عاسی کے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمادے، آپ نے فرمایا کہ اے فلال کی مال جنت میں

عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ وعا میجئے اللہ تعالی جھے جنت میں داخل فر مادے، آپ نے فرمایا کہانے فلال کی مال جنت میں بڑھیا داخل نہ ہوگی، بین کروہ بڑی بی روتی ہوئی واپس چلی ٹی رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاوَاس سے کہدو کہ جنت میں جبوہ

بر سیاد اس میں دورہ بین مرد کر ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے سے پہلے ہی جوان بنادیا جائے گا) اللہ تعالیٰ شانہ کا واخل ہوئے سے پہلے ہی جوان بنادیا جائے گا) اللہ تعالیٰ شانہ کا

فرمان بد: إِنَّا آنُشَانُهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ أَبُكَارًا (مَم فِ النَّورَةِ لِي كُوخَاصَ طور يربنايا بِ يَعِينَ مِم فِ النَّوالِيا

بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں)۔حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے باری تعالیٰ شانہ کے فرمان آنا مُنْ ذَنْ اللہ مَانُ ذَنَا آتَ کَا لَنْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہ

<u>ٱنۡشَانَهُنَّ اِنۡشَاءَ</u> کَتَفیر کرتے ہوئے ارشادفر مایا کہ جن عورتوں کواللہ تعالی نے طور سے زندگی دیں گےان میں وہ عورتیں بھی ہوٹ گی جود نیامیں پخدھی تھیں اور جن کی آئیھوں میں میل اور چیڑ بھرے رہے تھے۔ (رواہ التر مذی فی تفسیر سورۃ الواقعہ )

ں میں ہورے کو کہا جاتا ہے جس کی آئیکھیں پوری طرح نے تعلیمی عام طورے آنسو ہتے رہتے ہیں۔ چند ھی اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کی آئیکھیں پوری طرح نے تعلیمی عام طورے آنسو ہتے رہتے ہیں۔

ثُلَّةً مِنَ الْلاحِرِينَ (اصحاب اليمين كاايك بواكروه الطيلوكول من عيهوكااور بواكروه بحصلوكول من عيهوكا)-

وَأَصْلُ الشِّمَالَ مُمَا أَصُلُ الشِّمَالِ فِن سَمُومِ وَحَمِيْمِ فَوظِلٌ مِّن يَكُمُومِ لَا بَارِدٍ

اور جو بائس والے بیں وہ بائس والے کیے برے بیں، وہ لوگ سموم میں بول کے، اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور سیاہ دھوئی سے سابید میں جو نہ شندا ہوگا

وَلَاكِرِيْمِ النَّهُ مُرَكَانُوْا قَبْلَ ذَلِكَ مُنْرُونِينَ ﴿ وَكَانُوْ الْمُحِرُّونَ عَلَى الْحِنْفِ الْعَظِيْمِ ﴿

اور نہ فرحت بخش ہوگا، وہ لوگ اس سے پہلے بری خش مال میں رہتے تھے اور برے بھاری گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے،

وَكَانُوْا يِهُوْلُوْنَ هُ آيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا عَلِنَا لَسَبْعُوْتُونَ ﴿ أَوَ ابْآؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴾

اور ایوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مرکع اور مٹی اور بڈیال رہ گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے ا گلے باپ وادا بھی؟

قُلُ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۗ لَبُجُمُوعُونَ لَا إِلَى مِنْقَاتِ يَوْمِ اللَّهُ عُلُوْمٍ ۗ ثُمَّ إِنَّ كُمُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مِنْقَاتِ يَوْمِ اللَّهُ عُلُوْمٍ ۗ ثُمَّ إِنَّ كُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْقَاتِ يَوْمِ اللَّهُ عَلَوْمٍ ۗ ثُمَّ إِنَّ كُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْقَاتِ يَوْمِ اللَّهُ عَلَوْمٍ ۗ ثُمَّ إِنَّ كُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عِلْكُومِ عِلْمُ عَلَّا عَلَيْكُومُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عِلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَيْكُ

آپ کہہ دیجے کہ سب اگلے اور پچھلے جن کے جائیں گے ایک معین دن پر پھر تم کو اے

لطّالَوْن الْمُكُنِّ بُوْنُ وَكُولُونَ مِنْ شَكِيرِ مِنْ زَقُومِ فَهَالِؤُنْ مِنْهَا الْبُطُونَ فَ فَتَارِ بُونَ مُراہِ جَمِلانے والوادرفت زقم ہے کھانا ہوگا، سو اس سے پید جَمِنا ہوگا، پھر

عَلَيْهِ مِنَ الْحَيِيْمِ ﴿ فَهَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿ هَا انْزُلُهُ مُرِيَوْمُ الرِّيْنِ ﴿

اس پر کھولنا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا بھی پیاسے اونوں کی طرح ہوگا، ان لوگوں کی قیامت کے روز یہ وجوت ہوگ۔

#### اصحاب الشمال كاعذاب

قفسيو: ان آيات من اصحاب الشمال كعذاب كا تذكره فرمايا به جنهين شروع مورت من اصحاب المشمّه به تعيير فرمايا تقاء ارشاد فرمايا و أصحب الشّمال (اوربائين جانب والحكيمة بى برعين

ئیں جانب والے)

فی سَمُوم (پاوگ خت گرم زہر یلی ہوائیں ہوں گے) وَحَمِیْم (اور خوب زیادہ خت گرم پانی میں ہوں گے) وَظِلِّ

مِنْ يَحْمُوُم (اورائيس مايديل مول عَج بحموم كاسايه وكا) حضرت ابن عباس الله فرمايا كه يَحْمُوُم دخان اسوديني كالادعوال مراديد ين على مراديد ين المايدين بهت بدے ليے چوائد كرے سايد ميں مول عاور اَصْحُبُ

الشِمَالِ اس كر بَعَس خت رَم كالدِهو كي مِن مِن كَلا هَادِد وَلا كَوِيْهِ (بدِهوال نتَصْدُ ابوكان فرحت بخش بوكا)-و نيا مِن كا فرول كي مستى اور عيش بريتى: إنَّهُمْ كَانُوا قَبُلَ ذَلِكَ مُتَوَفِيْنَ (اس سے پہلے بدوگ جب دنيا مِن

تھے ہوی خوشحالی میں رہتے تھے ) لیعنی دنیا کی خوش حالی نے انہیں تباہ و برباد کمیااور ستحق عذاب بنادیاا پنے مال اور دولت اور عیش و آ رام میں مت تھے ایمان قبول نہیں کرتے تھے اپنے ما لک اور خالق کی طرف رجوع نہیں ہوتے تھے انہوں نے دنیا والے عیش و سی مدی کے سیمنے مارد میں میں میں میں گاتی ہے۔ یہ

آرام ہی کوسب کچھ مجھالہذا آج عذاب میں گرفار ہوئے۔

كرنے والے تقد اور بعض نے كہاروہ ہے جس كونعتوں نے خوشحال بنايااور خوشحالى نے اسے تكبروسر شي ميں ڈال ديا) (صفح ١٢٥/١٢٥) وَكَانُوا يُصِوُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ (اور بيلوگ بؤے بھارى گناه پراصرار كياكرتے تھے) لينى شرك اور كفر پر

اصرار کرتے تھے اور بوں کہتے تھے کہ ہم ایمان قبول نہیں کریں گے اور ہمیشہ کفر پر جے رہیں گے۔

ان لوگون کوتو حید قبول کرنے ہے بھی بخت افکار تھا اور قیامت قائم ہونے کا بھی بختی ہے افکار کرتے تھے ای لئے اس کے بعد فرمایا: وَکَانُو اِیَقُولُونَ ءَ اِذَا مِتَنَا وَکُتَا تُو اَبًا وَعِظَامًا ءَ اِنَّا لَمَبُعُوثُونُ وَ (اوروہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مرجا کیں گے اور مٹی او رقمی اور مٹی اور مٹی اور میں گے تو کیا ہم اٹھائے جا کیں گے اس کے بیات کہنے سے ان کا مطلب وقوع قیامت کا استبعاد بھی تھا اور افکار بھی کو جے کہ کا مطلب بیتھا میں گئے کہ آوا ہم اُن الْکُولُونَ (کیا ہمارے پرانے باپ دادے بھی اٹھائے جا کیں گے ان کے کہنے کا مطلب بیتھا میں گئے ہم مو گے اور مرتے ہی ذائدہ کردیتے جاؤگے اور کہنے ہم میں اٹھائے جاؤگے اور تمہارے باپ دادے بھی ، یہ تو ہماری مجھی شمین آیا۔

قال فی الروح والمعنی ایعث ایضا آباء نا علی زیادة الاثبات یعنون انهم اقدم فبعثهم ابعد وابطل (روح المعانی میں ہے کہ: مطلب یہ کردہ کہتے ہیں اگر یا شانا مان بھی لیا جائے تو کیا ہمارے آبا وَاجداد بھی اٹھائے جائیں گے۔ان کا خیال تھا کہ دہ پہلے گزر پھے ہیں پس ان کا اٹھایا جانا نامکن وغلط ہے )

وقوع قیامت کا انکار کرنے والوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلُ اِنَّ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاَنِحِرِیْنَ لَمَحُمُوعُونَ اِلَّى مِیْقَاتِ یَوْمِ مَعْلُومُ وَلَا خِرِیْنَ لَمَحُمُوعُونَ اللّٰی مِیْقَاتِ یَوْمِ مَعْلُومُ وَلَا خِرِیْنَ لَمَحُمُوعُونَ کے اولین اور آخرین مقررہ معلوم دن کی طرف جج کئے جائیں گے) یعنی قیامت ضرورواقع ہوگی۔اللّٰہ تعالیٰ کے علم میں اس کا جووقت مقررہای وقت آئے گی، سب اولین وآخرین اس وقت ججہوں گیا۔اس دن بندوں کی پیٹی ہوگی ایمان والوں کو جنت دی جائے گی اور اہلی کفروشرک دوز ٹی میں جائیں گے جہال طرح طرح

كعذاب بين ان عذابون من ساك زقوم بهى ب ارشادفر ما يا فُمَّ إنَّكُمُ أَيُّهَا الطَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ الْأَكُلُونَ مِنُ شَبَحِهِ مِنُ ذَقَّوْمٍ ( بحراب محفظان والوتم زقوم ك درخت سے ضرور كھاؤگى) جو تحت كر وابد مزه اور ديكھنے ميں بہت به مورت بوگا بهر بھى بحوك كى شدت كى دجه سے اس ميں به مصورت بوگا بهر بھى بحوك كى شدت كى دجه سے اس ميں سے كھاؤگا ور تھوڑ ابہت نہيں خوب پيك بحركر كھاؤگا) فَشَادِ بُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَحمِيْمِ فَشَادِ بُونَ شُرُبَ الْهِيمِ ( بحراس ذقوم ك درخت برخوب كرم كھولتا بوا بانى بيو گاور يہ بانى اس طرح خوب زيادہ بيو گيميے بيا سے اون دنيا ميں بانى ( بحراس ذقوم ك درخت برخوب كرم كھولتا بوا بانى بيو گاور يہ بانى اس طرح خوب زيادہ بيو گيميے بيا سے اون دنيا ميں بانى چيتے ہيں) ھلذَا نُولُهُمْ يَومُ اللّهِ يُنِ ( يه دون جزاء ميں ان كى مهمائى بوگى)

نُحُنُ خَلَقْنَكُمُ فَلُو لَاتُصُدِّ قُوْنَ ﴿ أَفُرَءُنِي ثُمُ مِمَّا تُمُنُونَ ﴿ ءَ أَنْتُمُ تَخَلُقُونَ ﴿ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو پھرتم تقیدیق کیول نہیں کرتے ، انچھا پھر سے بتلاؤ کہتم جو منی پہنچاتے ہواس کؤتم آ دی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں نَحُنُ قَكَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُؤ قِينَ ﴿ عَلَى آنَ نُبَدِلَ إِمْمَالِكُمْ وَنُنْشِعَكُمْ ہم بی نے تمہارے درمیان میں موت کو تھبرا رکھا ہے اور ہم اس سے عابز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہتم جیسے پیدا کردیں اورتم کو الی صورت میں بنادیر فِي مَا لَاتَعُلْمُونَ ®وَلَقَدُ عَلِمُتُمُ النَّشُأَةَ الْأَوْلَى فَلَوْلَاتَنَكَرُونِ ۚ اَفْرَءَيْ تُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۗ جن کو تم جانتے بھی نہیں، اور تم کو اول پیدائش کا علم حاصل ہے پھر تم کیوں نہیں سجھتے ، اچھا پھر یہ بٹلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو ٵۘڬڎؙؿؙؗۯڗؙۯۼٛۏڹۮٙٳؘۿڒۼڽ الرَّارِعُون ۗ لؤنشآء كِعلْنهُ حُطامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿إِنَّالَمُغْرَمُونَ ﴿ اس کوتم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کردیں، پھرتم متجب ہو کر رہ جاؤ کہ ہم پر تاوان ہی رد گیا بِكُ مُحُنُ مُعُرُومُونَ®أَفْرَءُكِتُمُ الْمِآءُ الَّذِي تَشُرَبُونَ®ءَانَتُمُ أَنْزِلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أم بلکہ بالکل بی محروم رہ گئے، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہواں کو بادل سے تم برساتے ہو نَحُنُ الْمُنْذِلُونَ®لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشَكُرُ وَنَ۞ إِفَرَءَيْ تُمُراكَ إِلَّا يَ تُورُونَ ہم برسانے والے ہیں، اگر ہم چاہیں اسکو کڑوا کردیں سوتم شکر کیوں نہیں کرتے، اچھا پھر یہ بتلاہے کہ جس آگ کوتم سلگاتے ہو ءَانَكُمُ ٱنْشَاتُكُوشُجُرتَهَا أَمُرْبَحُنِ الْمُنْشِئُونَ ﴿ نَحْنُ جَعَلَنْهَا تَكُرُراً وَ مَتَاعًا لِلْمُقُويِنَ ﴿ اس کے درخت کوتم نے پیدا کیاہے یاہم پیدا کرنے والے ہیں، ہم نے اس کو یادوہائی کی چیز اور مسافروں کے فائدہ کی چیز بنایا ہے فسيتخ بالسررتك العظيمة سوا ہے عظیم الشان پروردگار کے نام کی شبیع بیان سیجے <u>۔</u>

بنی آدم کی تخلیق کیسے ہوئی ؟ دنیا میں ان کے جینے اور بسنے کے اسباب کا تذکرہ م تفسید: بن آدم کی تیوں شمیں بیان فرمانے کے بعد بن آدم کی تخلیق کو بیان فرمایا اور بعض ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا جوان کے لئے اسباب کے طور پرزندگی کا سامان ہیں، خطاب کارخ مکرین کی طرف ہے لیکن فعموں کی یادد ہانی سب ہی کے لئے ہے۔

ارشاد فرمایا نکٹ کُورا کی سوتم کیوں تقمد لی نہیں کرتے ، موت کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت قائم ہونے پر کیوں ایمان نہیں لاتے ) جس ذات پاک نے تہمیں عدم سے نکالا وجود بخشااس کی قدرت کے کیوں مکر ہور ہے ہواور یہ بات کیوں کہ درہ ہوکہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت ہے، اور یہ بات کوں کہ درہ ہوکہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت ہے، اور یہ بات کوں کہ درہ ہوگہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت ہے، اور یہ بات کھی سمجھنے کی ہے کہ جب اس نے تہمیں پیدا فرمایا زندگی بخشی اپ رسول بھیج تہمیں عمل کرنے کا اختیار دیا تو ان اعمال کی جز اوس اور کئی جا ور کی خبردی میں ہونے ایک وقت مقرر ہونا چا ہیئے ای جزا ملے والے دن کو قیامت کا دن کہا جا تا ہے، تہمیں اس کے وقوع کی خبردی جا ورائی ہوا دراس پر ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے تو تم اس کے مانے کے منکر ہور ہے ہو، حالا نکہ اعمال کی جز اوسزا کے بارے میں یہ جھے میں آنے والی بات ہے۔

اس کے بعد موت کا تذکرہ فر مایا، ارشاد فر مایا نَحْنُ قَدَّرُ مَا بَیْنَکُمُ الْمَوُتَ (کہ ہم نے تہارے درمیان موت کو مقدر کردیا ہے) وہ اپنے مقررہ وفت پرآئے گی، یہ موت کا مقدر کرنا اور اس کے وقت کا مقرر فر مانا اور ہرایک کے مقررہ وقت پر موت دے دیا یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے افتیار میں ہے، کوئی بھی شخص موت سے نہیں نچ سکتا اور وقت مقررہ سے آگاس کی زندگی نہیں بردھ سکتی۔

وَ مَا نَحُنُ بِمَسْبُوُ قِیْنَ (الآیة) اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ مہیں ہلاک کردیں اور تہاری جیسی دوسری مخلوق تمہان ہے بدلہ پیدا کردیں، اور ہم اس سے بھی عاجز نہیں کہ ہم تمہیں ان صورتوں میں پیدا کردیں جنہیں تم نہیں جانے لیش ہم تمہیں موجودہ صورتوں کے علاوہ دوسری صورتوں میں پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں۔

وَلَقَدُ عَلِمُتُمُ النَّشُاةَ الْاولَلِي (اور تهمیں اپی پہلی پیدائش کاعلم ہے) اللہ تعالی نے تہمیں پیدا فرمایا جب کہ تم پھی نہ سے فَلَوُ لَا تَذَکُّووُنَ (سوتم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے) جس نے پہلی بار پیدا فرمایا وہ دوبارہ بھی پیدا فرماسکا ہے۔ پہلی تخلیق کرنے کے بعداس کی قدرت ختم نہیں ہوگئ جیسی تھی و لی ہی ہے کما قال تعالیٰ فی سورۃ ق آفعییننا بالخولت الْکُولَٰ فَلَوْ لَا اللّٰ اللّٰہُ مُ فِی لَبُسِ مِن خُلَقٍ جَدِیْدِ (کیا ہم پہلی بار پیداکرنے ہے تھک گئے بلکہ یہ لوگ از سرِ نو پیدا کرنے کے بارے میں شبیس ہیں)

کھیتی اگانے کی نعمت: اَفَوَءَ یُتُمُ مَّا تَحُورُ فُونَ (الایات الحمس)ان آیات یس کھیتی کا تذکرہ فرمایا جو عام انسانوں کی زندگی کا ذریعہ ہے،ارشادفرمایا کم جو کھیتی کرتے ہو یعنی ال یاٹر یکٹر چلا کرزین کوزم کرتے ہو پھراس میں نیج ڈالتے ہو اس کے بارے میں بی ہتا کہ کہ بی بعد کھیتی کو کون اگا تا ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یعنی تم تو نیج ڈالکر فارغ ہو جاتے ہو،اب کھیتی کا اگا تا ہمارا کام ہے، اگا ہمیں یا نباگا تیں ہمیں اختیار ہے؟ پھرا کر کھیتی نکل بھی آئی تو اس میں دانے نکلے تک اس کا برد صنا ضروری نہیں پہلے بھی ہلاک ہو سکتی ہوا اگر کھیتی پوری ہوگئی بالیں نکل آئیں تو ضروری نہیں کہ تم اس سے نفع حاصل کر سکو ہم چاہیں تو اس سب کا چورا کر دیں، پھرتم تعجب کرتے ہوئے رہ جا دار اس کی ہوا ،اس مرتبرتو) ہم پر تا وان ہی پڑ کر دہ گیا بلکہ ہم بالک ہی محرور کر دیے گئے یعنی نئے بھی خرج ہوا محنت بھی اکا رہ گئی اور خلہ بھی پھی خدما۔

بارش برسانے کی تعمت: اَفَرَءَ یُتُمُ الْمُنَاءَ الَّذِی تَشُورُونَ (الآیات الثلاث) ان آیات بل پانی کی تعت کا تذکره فرایا ہے ارشاد فرایا کہ: بتا وَیہ پانی جوتم ہے ہوتم نے اسے بادل سے اتارا ہے یہ ما تار نے والے ہیں (ظاہر ہے کہ پائی کو بادل سے اتارا ہے یہ ما تار نے والے ہیں (ظاہر ہے کہ پائی کو بادل سے اتار نے میں تمہاراکوئی دھل ہیں جب بارش ہیں ہوتی تو تک تک آسان کی طرف دیکھا کرتے ہیں اور ناامید ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالی بارش برسادیتا ہے۔ کمانی سورة الشور کی و هُوَ اللّٰذِی یُنَوّلُ الْعَیْتُ مِن بَعْدِ مَا قَسَطُوا وَیَنْشُرُ رَحْمَتُهُ اِن اور الله وی ہے جولوگوں کے ناامید ہونے کے بعد بارش بھیجتا ہے اور این رافحت کو پھیلادیتا ہے)۔

مزید فرمایا کہ یہ پائی جوہم نے بادل ہے اتاراہ اگرہم چاہیں تو اسے گروا بناویں اگرہم ایسا کرویں تو تم کچھ بھی نہیں کرسکتے ، یہ پیٹھا پائی پینے ہوتمہارے مویثی پیتے ہیں اس سے نہاتے دھوتے ہوتم پراس کے پینے پلانے اور دیگر استعالات میں لانے کاشکرادا کرنالازم ہے۔

طرف بھی ذہن لے جاؤوہ تو اس سے بہت زیادہ گرم ہے کفروشرک اور گناہوں سے بچو۔

قال فی معالم التنزیل تذکرة للنارالکبری اذاراها الرای ذکر جهنم قاله عکومة و مجاهد، وقال عطاء موعظة یتعظ بها المومن. (معالم التزیل میں ہے کہ بیآ گبری آگویا درلاتی ہے جب آگ جلانے والااس آگ کود بھتا ہے و السح بنار آتی ہے بین کرمدو باہر کا قول ہے اور عطاء فرماتے ہیں بیا یک نصیحت ہے جس سے مومن نصیحت حاصل کرتا ہے ) مَتَاعًا لِلْمُقُویُنَ یعنی آگ کو بم نے مسافروں کے لئے نفع کا ذریعہ بنا دیا مسافر جب کہیں جنگلوں میں ظہرتے ہیں تو آگ جلالیتے ہیں روئی سائن بھی پیاتے ہیں اور سردی ش تا ہے بھی ہیں اسے دیکھ کر در ندے بھی بھا گئے ہیں اور جوراستہ بھول گئے ہوں دہ بھی جاتی ہوئی آگ دیکھ کر جلانے والوں کے قریب آجاتے ہیں۔

قال البغوى فى معالم التنزيل: المقوى النازل فى الارض والقواء هو القفوالخالية البعيدة من العموان يقال قويت الدار اذا خلت من سكانها والمعنى انه ينتفع بها اهل البوادى والاسفار (علامه بغوى معالم التزيل من فرماتيين: المتوى كامعنى من جلي والأاورالقواء كهته بين آبادى سدورا قاده ميراثول كوكها جاتا بقيت الدارج بكركر ربخ والول سه فالى بوجائه مطلب بيب كماس سه باديول من ربخ والماور سفركر في والمناقع الله المناقع ال

مختلف نعتوں کے تذکرہ کے بعد فرمایا فَسَبِّحُ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیْم الله الله عظیم الثان پروردگاری تبیج بیان کر ) جس ذات عالی کی ندکورہ بالانعتیں ہیں وہ ہرعیب اور ہرتقص سے پاک ہے، وہ عظیم ہے اسکی پاکی بیان کرنالازم ہے۔

فَكَ ٱقْدِمُ رَبِكُوفِمِ النَّجُومِ فَو إِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعَلَمُونَ عَظِيْمُ فَإِنَّهُ لَقُرْانَ كَرِيْمُ فَي كِتَيْبُ و مِن مَوافِعُ النُجُوم كُ ثَم كَمَا مِن اور بِيك يه برى ثم به اكرتم جائع مو، بيك و، ترآن كريم به مخوط كاب

تَكُنُونِ ﴿ لَا يَسُكُ اللَّهُ الْمُطَهِّرُونَ ﴿ تَانُزِيُلٌ مِنْ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴿ أَفَيِهِ ذَا الْحَلِيثِ أَنْتُمُ

میں، اے ٹیس چھوتے ہیں گر پاکیڑہ لوگ، یہ اتارا ہوا ہے رَبُ العلکمیْنَ کی طرف ہے کیا تم اس کام کو

مُّنْ هِنُوْنَ ٥ وَتَجْعَلُونَ رِنْمَ قَكُمْ أَتَكُمْ نَكُنِّ بُوْنَ ٥

مرمری سیجے ہو اور تم نے اپنا حصہ یکی جویز کرلیا ہے کہ جمثلاتے رہو

## بلاشبقرآن، كريم مرب العالمين كي طرف سے نازل كيا گيا ہے

قضسين: الله تعالى نان آيات من قرآن كريم كى عظمت بيان فرمائى بـ مواقع النجوم كى قتم كما كرفر ماياكه بلاشبقرآن كريم كا عظمت بيان فرمائى بـ مواقع النجوم كى قتم كما كرفر مايا بـ كماس به كريم ب يعنى عزت والا بعره و يزب بندول كوفع دين والا به (اور) محفوظ كتاب من به منسرين نفر مايا بـ كماس به لور محفوظ مراد ب جيسا كه مورة البروح كفتم برفر مايا بـ مبلل هُوَ قُرُانٌ هَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُونُ ظِ (بلكه وه قرآن مجيد باوح محفوظ من كوفوظ من محفوظ باس من تغير اورتبدل نهيل موتا ـ

مَوَ اقع النّهُ جُورُم ہے کیا مراد ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے آسان کے ستاروں کے غروب ہونے کی جگہیں مراد ہیں اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نجوم سے نجوم القرآن مراد ہیں نجوم جگہیں مراد ہیں اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نجوم سے نجوم القرآن مراد ہیں نجوم کہتے ہیں۔ خجم کی جمع ہے، جوستارہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور قسط وار جوکوئی چیز دی جائے اس کی تصور ٹی تعور کی اور اقساط کو تم کھا مطلب یہ ہے کہ تصور اقسور اقرآن مجید جونازل ہور ہا ہے جے فرشتے لوح محفوظ سے اس کر آتے ہیں ان نجوم اور اقساط کو تم کھا کر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بیقرآن جو بالاقساط نازل ہور ہا ہے کتاب محفوظ میں محفوظ ہیں محفوظ سے اس کتاب محفوظ تک انسان اور جنات

کی رسائی نہیں ہوسکتی اوران کواس میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوُ تَعُلَمُونَ عَظِيمٌ يَ جَمَدُمُ حَرَضَه بِ جَرِيْم اور جوابِ قَم كورميان واقع ہوا ہے، مطلب يہ ہے كه مواقع النج مى فتم عظيم قتم ہے اگرتم صاحب علم ہوتے تواس كى عظمت كوجان ليت پھر جوابِ تتم فرمايا كه ' إِنَّهُ لَقُو اَنْ كُويْمٌ '' مواقع النج مى فتم كھا كرفرمايا كه يم كتاب جوتم پر سے ہوقر آن كريم ہے ' في كتب مَّكُنُون '' جوكتاب محفوظ ميں كھا ہوا ہے اس مورة البروح ميں فرمايا ہے بَلُ هُوَ قُورُ اَنْ مَّجِيدٌ فِي كُوحٍ مَّحُفُو ظِ اس لوح تك شاطين نہيں بُنج سكة اور تغير اور تبدل سے محفوظ ہے۔

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهُّرُونَ [اصمرف إكره بندع جوت بن ان باكره بندول عفرضة مرادين حفرت

انس فی ایانی منقول ہے۔

قال صاحب الروح و قبل معنى الآية و تجعلون شكر كم لنعمة القرآن انكم تكذبون به و يشير الى ذلك ما رواة فتاده عن الحسن به ما الحذالقوم لانفسهم لم يوزقوا من كتاب الله تعالى الا التكذيب. (صاحب دوح المعانى لكحة بين كه بعض في كها آيت كامتى بيه به كم قرآن كريم كافعت كا يك شكريا واكرت التكذيب. وصاحب دوح المعانى لكحة بين كه بعض في كها آيت كامتى بيه به كم قرآن كريم كافعت كا يك شكريا واروه يه بوكم المه بحوات الله تعالى الله تعالى كالب كه ليم طلب كي طرف اشاره كرتا به اوروه يه كان لوگول في المورت من به به بكر الله تعالى كالب كه ليم واقع النّب و كم الله و تكفي الله و تكفي الكول في الكول من الله و تكفي و

نعت کی تکذیب کرتے ہوئیعنی ہارش کی نعت کوستاروں کی طرف منسوب کرتے ہواللہ تعالی کی نعت نہیں مانے ،علام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں شخ ابوعر ابن الصلاح سے کہ جائی کی اسے کہ جارے میں شرح مسلم میں شخ ابوعر ابن الصلاح سے کہ جارت کی اسے کہ جارت کے بارے میں نازل ہوئیں، (جن کے سقوط اور غروب کو اہلِ عرب بارش کا ذریعہ بچھتے تھے ) کیونکہ پوری آیات کی تفییر اس کی موافقت نہیں کرتی، بات یہ ہے کہ بارش کے بارے میں آیت کر میمہ و تعبُعکون و ذو تھکھ آنگھ آنگھ تھکے بنوئ نازل ہوئی اور باقی آیات میں دوسرے مضامین بیان کئے ہیں، چونکہ سب آیات بیک وقت نازل ہوئی تھیں اس لئے حضرت ابن عباس بی نان سب کی تلاوت کردی۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ آیت کی بی تغییر کہ تم نعمت قرآن کا شکر اداکرنے کے بجائے تکذیب کو اختیار کرتے ہوہ سببنزول کے خلاف نہیں ہے کیونکہ قرآن حکیم میں دنیاوی اور اخروی دونوں تنم کی نعتوں کا بیان ہے۔

قرآن کریم میں جونعتیں بیان کی گئی ہیں ان کوسا منے رکھ کر خالق تعالیٰ شانہ کاشکر اداکر نا لازم تھا لیکن تم شکر کے بجائے تکذیب اورا نکار میں گئے ہوئے ہوائی ناشکری میں یہ بات بھی ہے کہ بارش ہوتی ہے تو تم اسے ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہو حالا نکہ قرآن کریم میں بار بابتایا گیا کہ تمہاراعقیدہ سے خلاف ہے ، بارش برسانے والاصرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اورکوئی نہیں۔ قال صاحب الروح: فما جاء من تفسیر تکذبون بتقولون مطرنا بنوء کذا و کذا لیس المراد منه الابیان نوع اقتضاہ المحال من التکذیب بالقرآن المنعوت بتلک النعوت الجليلة و کون ذلک علی الوجه الذی یز عمه الکفار تکذیبا المحال من التکذیب بالقرآن المنعوت بتلک النعوت الجليلة و کون ذلک علی الوجه الذی یز عمه الکفار تکذیبا به مما لا ينطح فيه کبشان، و هذالا تمحل فيه، (صاحب دوح المعانی فرماتے ہیں تکذیوں کی جونفیری آئی ہے کہ آئی ہو تہیں ان ان سیاروں کی وجہ بیارش می ہاں سے مرادفقا نہ کورہ صفات سے موصوف قرآن کریم کی تکذیب کی ایک صورت کا بیان ہو مشرکین کی عالمت کا تقاضہ سے ہاوراس کا اس طور پر ہونا کہ جے کافراس کی تکذیب خیال کرتے تھے ) (صفح ۱۵ تا کرا

مشرلین کی حالت کا نقاضہ ہے ہاوراس کا اس طور پر ہونا کہ جے کافراس کی تکذیب خیال کرتے تھے) (صفحہ ۱۵۷: ج2۷) قرآن مجید کو بڑھنے اور چھونے کے احکام: لا یکمشنگہ آلا المُطَهَّرُونَ جَوْمایا ہے (جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس صرف پاکیزہ بندے ہی چھوتے ہیں) چونکہ یہ صفحہ خبرہے اس لئے مفسرین کرام نے اس سے فرشتے مراد لئے ہیں اور مطلب یہ ہے کے فرشتے گنا ہوں سے پاک ہیں وہ ہی لوٹ محفوظ تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کے مضامین پر مطلع ہو سکتے ہیں، اور بعض حضرات نے لا

يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ كَفَرِمَعَى الامرليا إوراس يتابت كيا ب كدية آن جيد جوتبهار يالكها بواموجود بال كوسرف وى لوگ چيوسي جوحدث اصغراور حدث اكبردونول سي پاك بول، اگر چديد مسئله ال پرموقوف نبيس ب كه آيت كريم ميس

جو کلمات ہیں وہ نہی کے معنیٰ ہی میں ہول کیونکہ احادیث شریفہ سے بھی بلاطہارت قرآن مجید چھونے کی ممانعت ثابت ہے۔ رکیلا اور ایک جمہ تالیہ مار میں میں میں میں ایش اور سے کسی میں میں میں میں میں میں ایک اور ایک میں میں میں میں

مؤطا امام مالك رحمة الله عليه على جدعن عبدالله ابى بكر بن حزم ان فى الكتاب الذى كتبه رسول الله عليه الله عليه الله عليه وسول الله عليه الله عليه الله عليه وسول الله عليه وسول الله عليه وسول الله عليه وسلم على الله عليه وسلم عند عمره بن حرم من الله تعالى عند كے لئے جو خطاكھا تھا اس ميں تھاكة قرآن كريم كوكى نه چھوتے كرياك)

حضرت عمرو بن حرم و الله علي الله علي الله علي الله على الله على الحديث الزيلعى وين حرم و الله على الحديث الزيلعى وين ان يل يه يهي قالكوكي في حديث عمرو بن حزم و من حديث عمرو من حديث حكيم بن حزام و من حديث عمرو من حديث حكيم بن حزام و من حديث عثمان بن ابى العاص و من حديث ثوبان) (اوراس مديث بي علامه زيلي في فصب الرايي من تفسيل سي تفسيل سي تفسيل على من اوركها من كه يه بات حضرت عمرو بن حزم كى مديث سي محمل مروى من اور حضرت على من حديث من من عديث من عمرو بن عرف الله على مديث بي كم مروى من حديث من حزام كى مديث من من عديث من حديث من حديث

ساتھ یامتعقل سلے ہوئے کیڑے کےساتھ اوراس کیڑے کےساتھ چھونا جائز نہیں ہے جو پہن رکھا ہو۔

حالتِ جیش اور نفاس میں بھی قرآن مجید کو جھونا جائز نہیں ہے البتہ بے وضوقر آن کو حافظ سے پڑھ سکتے ہیں اگر دیکھ کر پڑھنا چاہے اور وضونہ ہوتو کسی رو مال سے یا چاقو ، چھری سے ورق پلٹ کر پڑھ سکتا ہے اور حالتِ جیش و نفاس اور حدث ا قرآن مجید کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت علی جھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم کو جنابت (حدث اکبر) کے علاوہ کوئی چیز قرآن شریف پڑھنے سے رو کنے والی نہی (حیض ونفاس بھی جناب کے تم میں ہیں کیونکہ ان سے بھی شسل فرض ہوجاتا ہے)۔

حَمِيْهِ ﴿ وَتَصْلِيلُهُ جَعِيْهِ ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُو حَقَّ الْيَقِينِ ﴿ وَمِيهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّ

اگر تمهیس جز املنی بیس ہے تو موت کے وقت روح کو کیوں واپس نہیں لوطاد یے قضصیون ان آیات میں اولا دیتے قضصیون ان آیات میں اولا انسانوں کی بہی ظاہر فرمائی ہے جوموت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، ٹانیا انسانوں کی انہیں تیوں جماعتوں کا عذاب وثواب بیان فرمایا ہے جن کا پہلے رکوع میں تذکرہ فرمایا تھا۔

الله تعالی شاند نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور آئیں بہت سے اعمال کرنے کا تھم دیا اور بہت سے اعمال سے منع فرمایا تا کہ بندوں کی فرمانبرداری اور نافرمانی کا امتحان لیاجائے ، سورۃ الملک میں فرمایا ، خَلَقَ الْمَوُّتَ وَالْحَیوٰۃَ لِیَبُلُو کُمُ اَیُّکُمُ اَحْسَنُ عَمَّلًا (موت اور حیات کو پیرافرمایا تا کہ وہ آزمائے کہم میں ایھے کل والاکون ہے)

البذا زندگی کے بعد موت بھی ضروری ہے اور ان دونوں میں شے بندوں کوکسی کے بارے میں پیچے بھی اختیار نہیں اللہ تعالی نے زندگی دی وہی موت دیگا، اس نے دونوں کا وقت مقرر اور مقدر فریادیا ہے کسی کواختیار نہیں کہ خود سے پیدا ہوجائے یا وقت مقرر سے پہلے مرجائے۔

خالق تعالی شانه کی قضاءاور قدر کے خلاف اوراس کی مشیت ٹے بغیر بچے نہیں ہوسکتا۔

ارشادفر مایا فَلَوُلاَ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومُ (الآیات آئمس) کہ جب مرنے والے کی روح طل کو پی جاتی ہے تو تم وہاں موجود ہوتے ہوا سے صرت کی آئھوں سے ٹک ٹک ویکھا کرتے ہوادراس پرترس کھاتے ہوادر تمہاری آرزوہوتی ہے کہ اسے موت نہ آئے اور ہم بنبیت تمہارے مرنے والے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں (کیونکہ تم اس کی صرف ظاہری حالت کودیکھتے ہو اور ہم اس کی باطنی حالت پر بھی مطلع ہوتے ہیں) لیکن تم نہیں سمجھتے اگر تم یہ بھتے ہوادرا پنے خیال میں سبح ہو کہ تہمیں اعمال کے بدلے دیئے جانے والے نہیں ہیں تو مرنے والے کی موت کوروک کردکھا دو۔

اللہ تعالیٰ نے ہرایک کی موت کا وقت مقرر فرمایا ہے وہ اپ فرشتے بھیجتا ہے جوروح نکالتے ہیں حاصرین بے بس ہیں کچھ نہیں کر سکتے جس طرح یہاں بے بس ہیں ای طرح اس وقت بھی بے بس ہوں گے۔ جب اللہ تعالی شانہ اعمال کی جزادیے کے لئے جسموں میں روحیں ڈالے گا، یہ عاجز بندے ند دنیا میں کسی مرنے والے روح کو واپس کر سکتے ہیں نہ قیامت کے دن دوبارہ وندگی کو روک سکتے ہیں، یہ دوبارہ زندہ ہونا اور پہلی زندگی کے اعمال کا بدلہ دیا جانا خالت تعالیٰ شانہ کی طرف سے مط شدہ ہم تم قیامت ہونا اور پہلی زندگی کے اعمال کا بدلہ دیا جانا خالت تعالیٰ شانہ کی طرف سے مط شدہ ہم تقیامت ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کا بدلہ دیا جانے کے مطر ہونا اور ہزا وہ براے کئے بیٹ نہوگی، جب اس وی جانے کی قدرت ہونے دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کی بیشی کا انکار کس بنیا دیر کررہ ہم وجبکہ خالق جل مجدہ نے ایک کتاب میں واضح طور پر بتادیا ہے کہتم سب کومرنا ہے اوراعمال کی ہزامانی ہے۔

کنا فسر حکیم الامة قدس سره فی بیان القرآن وان رده صاحب روح المعانی و قال: انه لیس بشی، ثم فسر بتفسیر اخو و جعل المدنین بمعنی مربوبین و قال: القلیر فلولا ترجونها اذا بلغت الحلقوم و تردونها کما کانت بقدوتکم او پواسطة علاج للطبیعة ام اقوالکم و المعالکم فما لکم لا ترجعون الروح الی البدن اذا بلغت الحلقوم و تردونها کما کانت بقدوتکم او پواسطة علاج للطبیعة ام والاقوب الی السیاق ما ذکر فی بیان القرآن و قال القرطی صفحه ۲۱۱: به فهلا ان کتیم غیر محاسین و لا مجزیین باعمالکم ای و لن ترجعوها فیطل زعمکم انکم غیر معلوکین و لا محاسین ثم قال: ترجعونها جواب لقوله تعالی فلو لا افا بلغت الحقوم و لقوله فلو لا ان کتیم غیر مدین اجیبا بجواب واحد قاله الفراء او ربما اعادت العرب الحرفین و معندهما واحد و قیل حلف احدهمافلالة الآخر علیه ان کتیم غیر مدینین اجیبا بجواب واحد قاله الفراء او ربما اعادت العرب الحرفین و معندهما واحد و قیل حلف احدهمافلالة الآخر علیه انتهی . (حضرت کیم الامت رقمة الشعابی القرآن شی اسی آلی آخیر الحرفی کیا به ادر المحدوم المحدوم

المحاب ین ہوں ہے۔ ان سے آہا جائے 8 کہ اے اسی اسی مہارے سے سل کا ہو۔

ملڈ بین اور ضالین کا عذاب: پھر کافروں و مشرکوں کا عذاب بیان فرمایا: وَاَمَّا آن کَانَ مِنَ الْمُحَدِّبِیُنَ الصَّالِیٰنَ فَنُولُ لِی مِنْ حَمِیْم وَ تَصُلِیا تُهُ جَحِیْم اور جو تحص جھٹلانے والے گراہوں میں سے ہوگا (یہ اسحاب الشمال میں سے ہوگا، اس کے لئے تخت کھولنا ہواگرم یانی ہوگا، جس کا دوسرے رکوع میں ذکر ہوا) اور دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔

#### اِنَّ هَاذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿ ﴿ لِبُثُكَ يَتَقَقَى بَاتِ مِ ﴾ ـ

#### فَسَيِّحُ بِإِسْمِركَتِكَ الْعَظِيْمِ

سوا پے عظیم الثان پروردگار کے نام کی شہیع کیجئے

فا كده: حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ سے روایت ہے كه رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا كه جو شخص هررات كوسوره واقعه پڑھ لےا ہے بھی بھی فاقہ نه ہوگا یعنی تنگدتی لائن نه ہوگی، حضرت ابن مسعود ﷺ پی لڑ كيوں كوتكم دیتے تھے كه روزانه هررات كو اس سورت كو پڑھا كريں۔(راجع شعب الايمان صفح ۴۹۲: ۲۰)

حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ علی حضرت عثان غنی کے مرض وفات میں حضرت عثان غنی کے ایک تشریف لے گئے۔
حضرت عثان کے بوچھا فَکَمَا تَشُتَهِی ( یعنی آپ کیا چاہتے ہیں ) فرمایار حُکمةَ رَبِّی ( یعنی اپ رہت چاہتا ہوں ) کھر حضرت عثان نے فرمایا میں آپ کے لئے کسی طبیب ( معالج ) کو بلالوں ؟ فرمایا اَلطَبیبُ اَمُوصَنی جھے طبیب بی نے بیاد کیا ہے یعن طبیب حقیقی اللہ تعالیٰ بی ہاں نے جھے بیادی دی ہاں کے سواکس طبیب کو بلاؤ گ ) کھر حضرت عثان نے نے فرمایا تبول کرلوائے گھر والوں نے فرمایا کہ میں آپ کے لئے کوئی عطیہ بھے دوں ، فرمایا جھے کوئی حاجت نہیں ، حضرت عثان نے فرمایا قبول کرلوائے گھر والوں کے فرمایا میں نے آئیس ایک چیز سکھا دی ہا ہے پڑھتے رہیں گؤت بھی میں نے تو کھی گئائے نہ ہوں کے رسول اللہ عظیمی ہے میں نے سناہے کہ من فرء الو اقعة کل لیلہ لم یفتقر ( جو می ہردات سورہ واقعہ پڑھ لے گا کھی می تا ہے بیا سے کہ من فرء الو اقعہ کل لیلہ لم یفتقر ( جو می ہردات سورہ واقعہ پڑھ لے کا کھی می شعب الا یمان صفحہ 10 ہے ہیں۔

علموا نسائكم سورة الواقعة فانها سورة الغنى.

(كرا پى عورتول كوسورة واقعه سكها و ،كونكه وه غنى (يعنى بالدارى) لا نيوالى سورت ب) (كنز العمال صغي ٥٩١ : ١٥) و لقد تنم تفسير سورة الواقعة بفضل الله تعالىٰ فالحمد له او لا و آخراً و باطنا و ظاهراً

# رَيُّ السِّنِ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِ

سورة الحديداس ميں انتيس آيات اور حيار ركوع بيں بيديد بيند منوره ميں نازل ہوئي

#### يسوالله الرخمن الرحيو

شروع الله كے نام سے جو برد امبر بان نہایت رحم والا ہے

سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْكَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ ولَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْكَرْضِ بُحِي وَيُمِيتُ

الله ك ياك بيان كرتے بيں وہ سب جوآ سانوں ميں اور ذمين ميں اور وہ زبردست ہے، حمت والا ہے، اى كے لئے سلطنت ہے آسانوں كى اور ذمين كى، وى حيات ديتا ہے وَهُو ِ عَلَى كُلِّلِ شَكَى عِ قَلِ بِيْنِ هُو الْأَوْلُ وَالْآخِرُ وَ الظّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَكَى عِ عَلِيْمُ ﴿ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَكَى عِ عَلِيْمُ ﴿ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَكَى عِ عَلِيْمُ ﴿ وَالْعَالِمِ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَكَى عِ عَلِيْمُ ﴿ وَالْعَالِمِ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَكَى عِ عَلِيْمُ ﴿ وَالْعَالِمِ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَكَى عِ عَلِيْمُ ﴿ وَالْمَالِمِنَ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِقِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِقِي وَالْمَالِقُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِقُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِمِ وَالْمِوْمِ وَالْمَالِقُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِي وَالْمَالِمِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِمِي وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِمِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِمِي وَالْمَ

اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چر پر قادر ہے، وہی اول ہے وہی آخر ہے اور وہی فاہر ہے اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چرز کا خوب جانے والا ہے، اس

الَّذِي خَلْقَ السَّمَا وَتِ وَالْرَصْ فِي سِتَّةِ أَيَّا مِرْتُمَّ السَّوَى عَلَى الْعَرْسِ يَعْلَمُ عَالِيكِمُ فِي

نے آسانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ جانا ہے اس چیز کو جو زمین کے اندر واخل ہوتی ہے اور جو

الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ التَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمُ أَيْنَ مَا لُنْتُمْ

اس میں سے نکلتی ہے اور جو آسان سے ارتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کمیں بھی ہو

وَاللَّهُ عِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ \* لَهُ مُلْكُ السَّمَافِ وَالْرَضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْكُمُوْرُ ® يُولِجُ الَّيْلَ

اور وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھتا ہے، اس کی سلطنت ہے آسانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف سب امور لوٹ جاکیں گے، وہ رات کو

فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي الَّيْلِ وَهُو عَلِيْمُ بِذَاتِ الصُّدُونِ

دن میں وافل کرتا ہے اور دن کو رات میں وافل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی باتوں کو جاتا ہے

الله تعالی عزیر دھیم ہے، آسانوں میں اسی کی سلطنت ہے وہ سب کے اللہ تعالی عزیر دھیم ہے، آسانوں میں اسی باخبر ہے

اس نے آسانوں کو اور زمین کو چھودن میں پیدا فر مایا پھروہ عرش پرمستوی ہوا۔ جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں اور جو چیزیں اس نے لگتی ہیں اور جو کچھآسان سے اتر تا ہے اور جو کچھآسان میں چڑھتا ہے وہ ان سب کو جانتا ہے اور وہ اسٹی علم کے اعتبارے تم سے دور نہیں ہے بتم جہاں کہیں بھی ہو، وہ تہارے ساتھ ہے اور وہ تہارے اعمال کود کھر ہا ہے۔

لَهُ مُلْکُ السَّموٰتِ وَ الْاَرْضِ (آسانوں کا اور زمینوں کا ملک ای کے لئے ہے اور تمام امورای کی طرف لوٹائے جائیں گے ) اس میں بندوں کے اعمال بھی میں جوقیامت کے دن چیش ہوں گے اور جزاس اکا فیصلہ ہوگا، وہ رات کو دن میں اور ون میں رات کو داخل فرما تا ہے بھی دن بڑا اور بھی رات بڑی ہوتی ہے ہیسب تصرفات ای ذات عالی کی ہیں وَ هُوَ عَلِیْہُمْ وَنِ مِیں اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

ایمان بی الله و کسولیه و انفقوا می ایمان بی برد به این وی بر فالگی بی امتفام اکر و انفقوا المی المی الله و کسولیه و انفقوا المی الله و کسولیه و انفقوا المی الله و اله و الله و

حرج مرت الموری العصواری بعل و قالوا و حلا و على الله العسائ و الله بها تعملون خبر برق یوے ہیں جنوں نے بعد میں خرج کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تہارے سب اعمال کی پوری خرب،

مَّنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حسنًا فَيُضْعِفُهُ لَا وَلَ لَهُ الْجُرُكِرِيْرُونَ كُونَ عُمْ بِجِواللهُ وَرَضْ مِن دِي مِراللهِ اللهِ كَان رَاس عَلَيْ الرَّبِيدية مِدِ

الله تعالی اوراس کے رسول پرایمان لاؤ،اورالله تعالی نے جو پھے تعصیں عطافر مایا ہے اس میں سے خرج کرو

قفسه بیو: یہ پانچ آیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں عمم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پراوراس کے رسول پرایمان لاؤ۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پھے تہمیں عطافر مایا ہے اس میں سے فرج کروساتھ ہی مستخطَفِینُ فِیْدِ بھی فرمایا ہے یعنی یہ مال وہ ہے جوتم سے پہلے دوسروں کے پاس تھا ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تہمیں خلیفہ بناویا اب یہ مال تہمارے تصرف میں ہے اسے اللہ کی راہ میں خرج کرواور میر بھی بچھنا چاہیے کہ میرخرج کیا ہوا مال ضائع نہ جائے گا فَاللَّذِینُنَ الْمَنُولُ مِنْکُمُ لَهُمُ اَجُولٌ کَبِیْلٌ (سوجولوگ تم

یس سے ایمان لے آئیں اور خرج کریں ان کے لئے بڑا تو اب ہے) دوسری آیت میں فرمایا کے تبارے لئے اس کا کیا سبب ہے کہ اللہ پرایمان فیم است نے ،اللہ نے ،اللہ نے تہارے اندرا پنارسول بھیج دیاوہ تہمیں وعوت دیتا ہے کہ اپنے رب پرایمان لا وَاور مزید بات بے ہے کہ اللہ تعالی نے تم سے عہد لیا تھا جس کے جواب میں تم نے اللہ کی دبو بیت کا اقرار کیا تھا (اس سے عبد الکسٹ بو بیگہ مراد ہے جوسورہ اعراف میں مذکور ہے اِن گُنتُم مُّوْ مِنین اگر تمہیں ایمان لا تا ہے تو ایمان کے آؤکس بات کا انتظار ہے جیت قائم ہوگئیں دلائل بیان کرد یے گئے برا بین بچھیل آگئ اب ایمان لانے میں کیوں دیر کرر ہے ہو فی معالم المتنزیل ان کنتم مؤمنین یوماً فالان احری الاوقات ان تو منو القیام المحجج و الاعلام ببعث محمد عُلاَ الله و نوول القران (تفیر معامل النزیل میں ہے اگرتم نے کسی دن ایمان لانا ہے تو اب ایمان لانے کا آخری وقت ہے کیونکہ اب حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی بعث اور زول قرآن کے سب بہت سارے دلائل اور نشانیاں قائم ہو پکی بیں ) (صفی ۲۹۳: ۲۹٪)

تیسری آیت میں رسول اللہ عظیمات کی اجت کا اور آپ پر آیات قر آنیاز لفر مانے کی نعت کا تذکرہ فر مایا ارشاد فر مایا کہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے بندہ پر واضح آیات نازل فر مائیس تا کہ دہ ( کفروشرک کی ) اندھیر بوں سے نورا کیمان کی طرف لائے (بیاللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعت ہے ) اور بلا شبہ اللہ خوب زیادہ شفقت ورحمت فر مانے والا ہے۔

چوتی آیت میں فی سمیل اللہ مال خرج کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ مہیں اسبات سے کیا چیز رو کنے والی ہے کہ م اللہ کی راہ میں مال خرج کروسب مال اللہ تعالیٰ بی کا ہے حقیقتا وہی ما لک ہے ، مجازی مالکوں کی موت کے بعد تمہیں یہ مال ملا ہے تمہارانہ حقیقت میں اب ہے اور نہ مجازی طور پر تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا۔ قال فی معالم التنزیل ای شی لکم فی ترک الانفاق فیما یقرب من اللہ و انتم میتون تارکون اموالکم (معالم التزیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کر استوں میں خرج کرنے والے ہو) (صفی ۲۹۳: جسم)

یں رہے سے بہلے خرچ کرنے والے برابر نہیں ہوسکتے: حضرات سی بھر ہوں کو شاہد ہوں کا خواہد ہیں ہے جنہوں نے فتح مکہ سے بہلے خرچ کرنے والے برابر نہیں ہوسکتے: حضرات سی بہلے خرچ کر کے اٹھا اور کا فروں سے جنگ لڑی تھی جرب مکہ فتح ہوگیا کا فروں کو شکست ہوگی تواس کے بعد مسلمانوں کے مغلوب ہونے کا ڈرختم ہوگیا ای لئے فر مایا لا یستنوی مِنگم مَن اُنفق مِن قَبُلِ الْفَتْح وَ قَاتَلُ کہ جن لوگوں نے فتح مکہ اللہ فی سیل اللہ مال خرچ کے اور جہاد کئے یہ جماعت اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد مال خرچ کے اور جہاد کے یہ جماعت اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد مال خرچ کے اور جہاد کے یہ جماعت اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد مال خرچ کے اور جہاد کے یہ جماعت اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد میں خرچ کر نے کے برابر نہیں ہیں۔ پہلے فی سیل اللہ مال خرچ کی اور جہاد کے یہ جا موال خرچ کے اور جہاد کئے اور جہاد کے اور جہاد کے اگر قو عَدَا اللهُ الْکُحسُنی (اور اللہ وہ اللہ تو اللہ فی سب سے خوبی یعنی شواب کا وعدہ فر ما یا ہے) وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیْرٌ (اور اللہ تو الی کو تہارے کا موں کی خرے) جس نے جو بی یعنی شوالی اس کا قواب عطافر مائے گا۔

الله تعالیٰ کے ان دعدوں کو دیکھواورروافض کو دیکھوجنہیں اسلام کا دعویٰ ہےاوراللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پیج نہیں مانے ، دوجار کے سواسب صحابہ کو گمراہ اور کا فر کہتے ہیں اور ان حضرات سے براءت کا اعلان کئے بغیران کو چین نہیں آتا، یا درہے کہ سابقین اولین میں حضرت ابو بکر وعمرضی اللہ عنہما بھی تھے جن سے روافض کو انتہائی بغض ہے ذلک ھو المضلال البعید۔ کون ہے جواللہ کوفرض دے: پھر فرمایا: مَنْ ذَاالَّذِی یُقُوضُ اللهُ قُرْضًا حَسَنًا فَیُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ آجُو کویہ جواللہ کوفرن ہے جواللہ کوفرض دے اچھا قرض پھر وہ اللہ اس کے لئے چند در چند کر کے بڑھادے اور اس کے لئے اجر کریم ہے) اللہ تعالیٰ شانہ بندوں کا بھی خالق اور مالک ہے اور ان کے اموال کا بھی خالق اور مالک ہے جو بھی کوئی شخص اللہ کی رضا کے لئے مال فرچ کرتا ہے اللہ تعالی نے مہر پائی فرما کر اس کا ٹام قور صَا حَسَنًا رکھ دیا اور جتنا بھی کوئی شخص مال فرچ کرے (بشر طیکہ اللہ کی رضا کے لئے ہو) اس کو شوب زیادہ بڑھا کر دینے کا وعدہ فرما لیا، اول تو مال اس کا ہے پھر بندوں نے فرچ بھی کیا اپنی ہم جنس مخلوق پر اللہ تعالیٰ شانے غی اور بے نیاز ہے اسے کس مال کی حاجت نہیں اس نے فی مبیل اللہ مال فرچ کرنے والوں سے بہت زیادہ ثو اب عطافر مانے کا وعدہ کیا ہے کم ہرصد قد کا ثو اب دس گنا تو ماتا ہی ہے اور سات سوتک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر ثو اب دیا جا تا ہے اظلام کے ساتھ فرچ کرنا طال اور طیب مال فرچ کرنا لئس کی خوش کے ساتھ فرچ کرنا یہ سب قرض حنہ کے عوم میں داخل ہے۔

صیح مسلم صغیہ ۲۵۸: ۲۵ میں ہے کہ روزانہ رات کو جب تہائی رات باتی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ رے دعاء کر ہے میں اس کی دعا قبول کر وں کون ہے جو مجھ سے سوال کر ہے میں اس کو دوں ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانئے میں اس کی مغفرت کر دوں ، کون ہے جو ایسے کو قرض و ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اور جوظلم کرنے والانہیں ہے جس کے بول ، می فرماتے رہتے ہیں ) یہ جو فرمایا کہ کون ہے جو ایسے کو دے جس کے پاس سب کچھ ہے اس میں سے بتا دیا کہ کوئی شخص سے نہ سیجھے کہ ضرورت مند کو و سے باہوں بلکہ اپنا فائدہ سمجھے کہ ان میں جو ایسے کو دے جس کے باس سب بی کھی ہے اس میں سے بتایا کہ دو قلم کرنے والانہیں ہے اس میں سے بتایا کہ جو کچھاللہ کی راہ میں خرج کچھاللہ کی راہ میں خرج کچھاللہ کی راہ میں خرج کے مائے شرجائے گا اس کے مارے جانے کا کوئی اندیش نہیں۔

يوم ترى الْمؤمنين والْمؤمنين والْمؤمني ينهى نورهم بن ايريه هو وبايمانه مربش الكماليوم به مردن آب سلن مردن اور سلن مورق كوريس عرد ان عردن كردن اور سلن مردن اور سلن مورق كوري على المنافق في المنافق ف

#### الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴿ مَأُوكُمُ النَّارُ هِي مَوْلِكُمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ®

اورند کافروں سے بتم سب کا ٹھکا ندووز خ ہے، وہی تبہاری رفیق ہے اور وہ براٹھکا نہ ہے

## قیامت کے دن مؤمنین مؤ منات کونور دیا جائے گا منافقین کچھ دوران کے ساتھ چل کراندھیرے میں رہ جائیں گے

قضسيو: ان آيات مين مؤمنين ومؤمنات اورمنافقين ومنافقات كى حالت بتائى ہے جس كا قيامت كے دن ظهور ہوگا اہلِ
ايمان كے بارے مين فرمايا كه اے خاطب تم قيامت كے دن مؤمنين ومؤ منات كو ديكھو گے كه ان كا نوران كي آ گے آ گے دا بنی
طرف دوڑ رہا ہوگا ان ہے كہا جائے گاكه آئ تم تہارے لئے ان جنتوں كى بشارت ہے جن كے فيج تهريں جارى ہوں گى ان مين تم
ہيشہ رہوگے۔ ذلك هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (يه بردى كاميا بي ہے)۔

قیامت کے دن حاضر توسیمی ہوں گے، مومن بھی منافق بھی کھلے ہوئے کا فربھی اور وہ لوگ بھی دنیا میں شرک کرتے تھے، کا فروں اورمشرکوں کوتو نور ملے ہی گانہیں وہ تو اندھیرے ہی میں رہیں گے اورمسلمانوں کونور دیا جائے گاوہ اس کے ذریعہ میں صراط ے گزریں گے اور بینورا عمال کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ منافقین بھی مونین کے پیچیے پیچیے ہولیں کے چلتے چلتے مونین آ کے بردھ جائیں گے اور منافق مرد وعورت پیچیے رہ جائیں گے اور اتنے پیچیے ہوجائیں گے کہ بالکل اندھیرے میں رہ جائیں گے، بیلوگ مؤمنین ہے کہیں گے کہ ذرائھہر وہمیں بھی مہلت دوہم بھی تمہارے ساتھ تمہاری روشی میں چلے چلیس ان کو جواب دیا جائے گا۔ اِرُجِعُوا وَرَآءَ كُمُ فَالْتَمِسُوا نُورًا (كهائ يَحِيلون جاووين روشي الشركرو) وه يجيلويس عُنو ذرابهي روشي نه یا کیں گے اور ساتھ ہی ایک دیوار کھڑی کروی جائے گی جوموشین اور منافقین کے درمیان آثر بن جائے گی اب تو وہ لوگ نہموشین تک واپس پہنے سیس گے اور نہمونین کی روشی سے استفادہ کرسکیس گے۔منافقین مونین سے پکار کر کہیں کے اَلَمُ مَكُمُ مَعَكُمُ ( کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے ) تمہاری طرح نماز پڑھتے تھے اور تمہارے ساتھ جہاد میں جایا کرتے تھے جب ہم اسلامی ا عمال میں تمہارے ساتھ تھے تو آج ہمیں اندھیرے میں چھوڑ کر کیوں جارہے ہو؟ مؤمنین جواب دیں گے بَلٰی (ہاں دنیا میں تم مارے ساتھ تھے ) یہ بات ٹھیک ہو کُکِنْکُر فَتَنْتُمُ أَنْفُسَكُمُ (لیکن تم نے اپنی جانوں کونت میں ڈالا یعنی مراہی میں تھنے رے وَتُوَبَّصُتُمُ (اورتم فارتظاوكيا (كدوكيموسلمانوں پركبكوئي مصيبت نازل ہوتی ہے)وَ ارْتَنبَتُمُ (اورتم اسلام كتن کے مانے والوں کو چنددن کا مسکلہ ہے نہ بیوین چلنے والا ہے اور نداس کے مانے والے آگے بڑجنے والے ہیں اگرتم اسلام کو بچا جانة تواس برمر منت كين تم ظاہر ميں اسلام كا دعوى كرتے تھے اور دل سے اس دين كے نخالف تھے اس لئے اس كے مث جانے كَ آرزوكي ركعة تصطفي جَاءَ أَمْرُ الله (يهال تك كرالله كاحكم آئينيا) يعنى تهمين موت آگى جب موت آجائة تو توبيعي نہیں ہوسکتی وَغَوَّکُمُ مِاللّٰهِ الْغَرُورِ (اور دھو کہ دینے والے یعنی شیطان نے تہمیں دھو کے میں ڈالا)اور تمہارا ناس کھودیا ،اب تو ممهيس عذاب بي مين جانا ہے، آج تم اور كھلے كافر مستحق عذاب ہونے ميں برابر ہوتمہارے چھٹكارہ كاكوئى راستنہيں فاليوم كا يُؤخَذُ مِنْكُمْ فِلْيَةٌ وَكَلا مِنَ الَّذِينَ كَفُورُو السوآج نتم على كن معادض أياجائ كااورندان لوكول ع جو كط كافر تها مَاوِ کُمُ النَّارُ (تہاراٹھکانددوزخ ہے) هِی مَوُلگُمُ (وہتہاری رفی ہے) وَبِئسَ الْمَصِیْرُ (اوروہ براٹھکانہ ہے)۔ پیشریکاورتوضیح تفیر درمنثور کی روایات کوسامنے رکھ کرکھی گئی ہے۔

فُورُ هُمْ بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَبِایْمَانِهِمْ (جوفر مایا ہے اس ہے معلوم ہور ہا ہے کہ اہلِ ایمان کے دائیں اور سامنے نور ہوگا اس ہے بائیر طرف نور ملنے کا بھی تذکرہ ہے رسول اللہ علیہ ہے اس ہے بائیر طرف نور ملنے کا بھی تذکرہ ہے رسول اللہ علیہ ہے ایک ہوں گی ان کے درمیان میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے چہرے روثن ہوں گے اور ہاتھ پاؤل سفید ہوں گے ان کی یہ کی امت کے علاوہ کی دوسری امت کے لئے بینشانی شہوگی اور میں انہیں اس طرح بھی پہچان لوں گا کہ ان کے چہروں پر سجدہ کے اثر ہوں گے اور اس طرح بھی پہچان لوں گا کہ ان کے سامنے اور دائیں اور مائی میں اور ہوں گا کہ ان کے سامنے اور دائیں اور مائی سندو و سکت علیہ الذہبی )۔

فَضُوبَ بَيْنَهُمُ بِسُورٍ لَّهُ بَابُ (سوان كے درمیان ایک دیواد کھڑی کردی جائے گی جس بین ایک دروازہ ہوگا)

باطِنهُ فِیْهِ الوَّ حُمَةُ وَ ظَاهِوُهُ مِنُ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (اس كاندروالے صدین رحت ہوگی اور باہر کی جانب عذاب

ہوگا) یہ کون کی دیوار ہے جس کا الفاظِ بالا میں تذکرہ فر مایا ہے۔ بعض حضرات نے فر مایا کہ یہ دیوارِ اعراف ہے جو مونین اور کفار

(بشمول منافقین) کے درمیان حاکل کردی جائے گی اور بعض مفسرین نے فر مایا کہ اس سے اعراف کے علاوہ کوئی دوسری دیوار

مراد ہے صاحب معالم التز بل صفح ۱۹۹۶: جس کھے ہیں و ھو حافظ بین المجنة و المناریعیٰ وہ ایک دیوارہوگی جو جنت

اور دوز نے کے درمیان حاکل ہوگی اس دیوار میں جو دروازہ ہوگا وہ کس لئے ہوگا اور کب تک رہے گا اس بارے میں کوئی تصری واضح طور پڑئیں ملئی مکن ہے کہ یہ وہ وہ وہ کوئی تصری واضح طور پڑئیں ملئی مکن ہے کہ یہ دروازہ ہوگا وہ کسی آ باللہ دوز نے سے گفتاکی کہ ہو الفاقات واضح طور پڑئیں ملئی مکن ہے کہ یہ دروازہ مستقل میں قال ھُلُ اَنْتُم مُسَطِّلِعُونَ ہُ اَنْتُ اَلٰ عَلَیْ اَنْقُیْنَ این سے علیحدہ ہوجا کیں گے ) یہ دروازہ کھلا رہے اور بعد میں بند میں موجا کیں گے ) یہ دروازہ کھلا رہے اور بعد میں بند کردیا جا واللہ تعالی اعلی بالصواب ۔

#### و في مره ، ،

موشین کے نور کا سورۃ التحریم میں بھی تذکرہ فرمایا ہے یَوُم آلا یُخوزی الله النّبی و الّذین المنوامعة فور هُم ا یستعلی بَینَ ایّدیهِم وبایُمانِهم یَقُولُونَ رَبَّنا آتُمِم لَنا نُورَنَاوَاغُفِرلَنَا اِنَّکَ عَلَی کُلِ شَیءِ قَدِیرٌ ا (جس دن الله بی الله کی الله کو اوران کو اوران کے ساتھ ایمان لاے رسوانہ کرے گاان کا نوران کی دائی طرف اوران کی آگے دوڑتا ہوگا، وہ یوں دعا کر تے رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا فرمادے اور ہمیں بخش دے بینک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اعمالِ صالحہ سرایا نور بین اعمالِ صالحہ سرایا فور کا نور ایم الله علی اور بعض اعمال کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ نور کا سب ہونے کی خصوصی تقریح ہمی احادیث شریفہ میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت بریدہ کی خصوصی تقریح ہمی احادیث شریفہ میں وارد ہوئی ہے۔

ا ندهیر یوں میں معجدوں کی طرف چلتے ہیں قیامت کے دن۔ (رواہ الرّ ندی وابودا ؤدورواہ ابن بابیوس بن سعدوانس)۔ حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص فری ہے ہے دوایت ہے کہا یک دن رسول اللہ نے نماز کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی کی اس کے لئے قیامت کے روز نمازنور ہوگی اوراس کے ایمان کی دلیل ہوگی اوراس کی نجات (کاسامان) ہوگی اورجس نے نماز کی پابندی ندکی اس کے لئے نماز ندنور ہوگی ند (ایمان کی ) دلیل ہوگی نه نجات کا سامان ہوگی، اور بیٹخض قیامت کے روز قارون اور فرعون اوراس کے وزیر ہا مان اور (مشہور مشرک) ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (منداحہ ۲۰ سفو ۱۹۹)

حضرت ابوسعید فالله عصروایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس

کے لئے دوجمعوں کے درمیان نورروش ہوگا۔ (رواہ البیقی فی اسنن الکبری صفحہ ۲۴۹: جسا)۔

حضرت عمرو بن شعیب عظیم سے روایت ہے وہ اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله عظیمہ نے ارشاد خرمایا كتم سفيد بال مت اكھاڑو كيونكه ده مسلمان كا نور ہے جوكوئي مسلمان ہونے كى حالت ميں بوڑ ھا ہوا تو اللہ تعالی اس كے لئے اس کے بدلے نیکی لکھے گاوراس کے لئے اس کے بدلہ میں ایک گناہ معاف کرے گااوراس کا ایک درجہ بلند کرے گا۔ (بیانی اور گناہ كم معافى صرف يوحاييكى وجب موكى ) (رواوابدا دوكان المقلاة ماديم)

اكَمْ يَانِ لِلَّذِيْنَ الْمُنُوَّا آنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزُلُ مِنَ الْحُقّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِيْنَ بیاایمان والوں کے لئے اس کاونت نبیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لئے اور جودین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائمیں اور ان اوگوں کی طرح نبہ وجائیں وْتُواالْكِتْنِ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَٰكُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ®اِعْلَمُوْاَ اَنَ بنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئ پھر ان پر زماند دراز گزر گیا سوان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاس تھے، جان لو کہ بے شک الله يُخِي الْأَرْضَ بَعْلَ مَوْتِهَا ْ قَلْ بِيِّنَا لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمُ تَعُقِلُوْنَ® الله زندہ فرماتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد بیک ہم نے تمبارے لئے آیات بیان کیس تاکہ تم سمجھو۔

## کیاا بمان والوں کے لئے وہ وفت مہیں آیا کہان کے قلور خشوع والے بن جا تیں

قضسيي : اس آيت ميں ان اہل ايمان كوخطاب اور عمّاب فرمايا ہے جن كے اعمال صالحہ ميں كمى آگئى اور جن كے دلوں میں ذکر الله اور کتاب الله کی طرف توجه ورجه مطلوب میں نہیں رہی ،حضرت عائشہرضی الله تعالی عنبا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول الله عليقة مسجد مين تشريف لائے وہاں تجھاصحاب بنس رہے تھا آپ نے اپنے مبارک چبرہ سے جاور ہٹائی جوسرخ ہور ہاتھا اور فرمایا که کیاتم بنس رہے ہو؟ اور تمہارے رب کی طرف ہے سیامان نازل نہیں ہوئی کداس نے تمہیں بخش دیا؟ (اس کا تقاضا توبیہ ہے کدونیا سے دل ندلگاتے اور اللی غداق میں وقت خرج شکرتے ) تہارے بننے کے بارے میں مجھ برآیت کریمہ اَلَمْ مَان لِلَّذِيْنَ امِّنُوا نازل مولى بصحابة في عرض كياء يارسول الله مارياس شن كاكيا كفاره ع؟ آب فرمايا جس قدر النه مو ای قدرروؤ۔حفرت ابو بکرصدیق علیہ کے سامنے میآیت پڑھی گئی اس وقت بمامہ کے دینے والے کچھلوگ موجود تھے۔وہ بہت روئ ان کی بیرحالت دیکھ کرحضرت ابو بکر مظاہد نے فرمایا کہ ہم بھی اس طرح رویا کرتے متے حتی کہ بعد میں ایسے لوگ آ گئے جن کے دل سخت ہو گئے۔(روح المعانی صفحہ ۹ کـا۔۱۸۰، ج. ۲۷)

معلوم ہوا کہ اہلِ ایمان کو اللہ کے ذکر میں اور قرآن کی تلاوت کرنے اور سیجھنے کی طرف بوری طرح متوجد بنا جا ہے، جب ول میں خشوع ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی کتاب کی طرف جھاؤ ہوگا تو ایمان میں پچتگی رہے گی۔ اگر دل میں خشوع نہ ہوا تو شدہ شدہ آہتہ آہتہ دلوں میں قساوت لیعن نخی آ جائے گی۔ جب قساوت آ جاتی ہے تو دنیا ہی کی طرف توجہ رہ جاتی ہے۔ دین پر چلنے کا اہتمام اور آخرت کی فکر نہیں رہتی نماز بھی یوں ہی چلتی ہوئی پڑھتے ہیں ایک منٹ میں دور کعتیں نمٹا دیتے ہیں اور نماز میں دوکان کی بکری کا حساب لگاتے رہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر فرایا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو۔ کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ با تیں کرنا قساوت قلب یعنی دل کی بختی کا سبب ہے اور اللہ سے سب سے زیادہ دوروہی دل ہے جو سخت ہو (رواہ الرندی)

اقام بالبیت الحرام مجاوراً مع الجهد الشدید والورع الدائم والحوف الوافی والبکاء الکثیر والتخلی بالوحدة ورفض الناس وما علیه اسباب الدنیا الی ان مات بها. ( کم معظم میں قیام کیا بخت مجام ه کے ساتھ اور دائی پر بیزگاری کے ساتھ اور فوب زیادہ فوف اللی کے ساتھ اور نوب زیادہ دنیا کے اسباب میں سے زیادہ رونے کے ساتھ اور تنہائی میں وقت گزارنے کے ساتھ اور لوگوں سے بے تعلق رہنے کے ساتھ ، دنیا کے اسباب میں سے موت آئے تک ان کے پاس کھی میں فقا۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمة الله علیہ نے ایک مرتبطم حدیث کا اشتخال رکھنے والوں کودیکھا کہ آپس میں دل گئی کی باتیں کررہ ہم بین اور ہنس رہے ہیں، ان کو پکار کر فرمایا کہ اے انبیاء کرام ملیم السلام کے وارثو! بس کروبس کروبت کروہتم امام ہوتمہارا اقتذاء کیا جاتا ہے۔ (سیر اعلام النبلاء ص۳۲ تا ۲۲ م ۸۔ تھذیب التھذیب ص۳۹ تا ۲۹ م مرتبہ ایک خص کو ہنتے ہوئے دیکھا تو فرمایا میں تھنے ایک ایک مرتبہ ایک خص کو ہنتے ہوئے دیکھا تو فرمایا میں تھنے ایک ایک ایک مرتبہ ایک خص کو ہنتے ہوئے دیکھا تو فرمایا میں تھنے ایک ایک مرتبہ ایک اس کے کہافر مائیے! آپ نے اس کو یہ آبت پڑھ کرسنائی۔

لَا تَفُوحُ إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ الْفَوِحِيُنَ (ازاءانكرے شك الله اتران والوں كودوست نہيں ركھتا)۔ اہلِ كتاب كى طرح نه ہوجا وجن كے دلول سى قساوت تھى: وَلَا يَكُونُولُ كَالَّذِيْنَ أُوتُو اللَّحِتٰبَ مِنُ قِبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمُ (اوران لوگوں كى طرح نه وجائيں جن كواس سے پہلے كتاب ملى تقى (ان ے یہودونصاری مرادیں )ان پر ایک زماندررازگرزگیا (دونوں اپنی کتاب اوراس کے احکام سے غافل ہو گئے معاصی میں منہمک رہے ای طرح زماندگر رہا چا گیا اور تو بہند کی جب بیات ہوگئی کتو ان کے دل تخت ہو گئے ) جب دل تخت ہوجاتے ہیں تو نیکی بدی کا احساس نہیں ہوتا اور دین حق پر باقی رہنے کی منفعت کا خیال باتی نہیں رہتا۔ اس لئے بہت سے لوگ کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ و کیفیٹ منفقہ فیسٹھ فیسٹھ فیسٹھ فی دنیا میں موجود ہے)۔

یں مسلمانوں پرلازم ہے کہ دلوں کوخشوع والا بنا کمیں ،اللہ تعالیٰ کو یا دکرتے رہیں قرآن کی تلاوت میں لگیس اس کے احکام پرعمل کرتے رہیں ،خدانخواستہ یہود ونصار کی جیسا حال نہ ہوجائے:

اعُلُمُوْ اأَنَّ الله يُحْمِي الْأَرْضَ بَعُدُ مَوْرَتِهَا اس مِن زمِن كَامْ الدَّ عَرْمَ ما يا كَالله تعالى قلوب قاسيد يعنى خت دلول كوزنده فرماديتا بِجبَده وذكروتلاوت مِن لك جائيس جيها كمرده زمِن كوبارش بيح كم برابحراكرويتا ہے۔ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ (بم نِتهارے لِئَ آيات بيان كيس تاكم تم جمو)

إِنَّ الْمُصِّدِةِ أَنْ وَالْمُصِّدِةِ فِي وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُ أَجْرُكُرِ نَيُّ

بلاشبصدقة كرنے والے مرداورصدقة كرنے والى عورتيں اوروہ لوگ جنبول نے الله كورض حن ديا ان كے لئے اين كو بڑھاديا جائے گا ان كے لئے اجركريم ہے

وَ الَّذِيْنَ امْنُوْ إِبَاللَّهِ وَ رُسُلِهَ أُولِيكَ هُمُ الصِّيدِيْقُونَ ۖ وَالتُّهُكَ آءُعِنْكَ رَبِّهِ مُ الهُمْ

اور جولوگ الله پراوراس کے رسولوں پر ایمان لائے بید وہ لوگ ہیں جو بڑی بچائی والے ہیں اور جو شہداء ہیں اپنے رب کے پاس ہیں ان کے لئے ان کا ا

ٱجُرُهُمُ وَنُوْرُهُمْ وَالَّذِينَ كَفُرُوا وَكُنَّ بُوا بِالْتِنَا أُولَلِكَ أَصْعَبُ الْبَحِيمِ الْ

جر اور ان کانور ہوگا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جماری آیات کو جمٹلایا یہ لوگ دوزخ والے ہیں

#### صدقه كرنے والے مردول اور عورتول كے اجر كريم كاوعده اور شهداء كى فضيلت

قضسيو: يددوآيون كاترجمه بي كم آيت من صدقه كرنيواليم دون اور تورتون كي بار يدين فرمايا كه جولوگ الله ك لئة مال خرج كرتے بين بياوروه لوگ جنهوں نے الله كوقرض حن ديا (ثواب كى اميدر كھتے ہوئے اخلاص كے ساتھ الله كى رضا كے لئے مال خرچ كيا) ان كابدله ان كو بوھا چڑھا كرديا جائے گا اور ان كواجر كريم لينى بہت پنديده اجرديا جائے گامي مضمون اى سورت كے يہلے ركوع كے ختم يرگزر چكا ہے۔

قال صاحب الروح: و قرء ابن كثير و ابوبكر بتخفيف الصاد من التصديق لا من الصدقة وعطف"اقرضوا" على معنى الفعل من المصدقين على ما اختاره ابوعلى والزمخشرى لان ال بمعنى اللين و اسم الفاعل بمعنى الفعل فكانه قيل ان اللين تصدقوا او صدقوا على القراء تين (واقرضوا) و تعقبه ابوحيان و غيره بان فيه الفصل بين اجزاء الصلة اذ"ال" معطوف على الصلة باجنبى و هو المتصدقات. و ذلك لا يجوز اهقلت تعقب ابى حيان لا يصح لان الوارد في كتاب الله تعالى يرد جميع القواعد التي النحاة مع ان المصدقات ليس باجنبى اذا النساء دخلت في المتصدقين كما في مواضع من كتاب الله تعالى جاء بصيغة التذكير و هو يعم الصنفين ولو لم يذكرهن لكان الكلام مربوطاً بلا ريب، فاختصصن بالذكو لاظهار ان منزلتهن في التصدق مثل الرجال اذا انفقن باخلاصهن ومثل هذا الوصل ليس بفصل. (صاحب ردن المعانى قرات بين الن الي الوجال اذا

صدیقین کون بیں؟ پر فرمایاوَ الَّذِینَ امَنُوْ ابِاللهِ وَدُسُلِهِ أُوْلَئِیکَ هُمُ الصِّدِیقُوْنَ (اور جولوگ الله پراوراس کے رسولوں پرایمان لائے بیلوگ صدیق ہوجس میں دُراسا بھی شائیہ شک اور زدکانہ دوہ ایمان حقیق ہے۔ شائیہ شک اور زددکانہ دوہ ایمان حقیق ہے۔

اس کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بیمناسب معلوم ہوتا ہے کہ وَ الَّذِیْنَ امَنُوْا سے وہ لوگ مراد لئے جائیں جو کمالِ ایمان سے متصف ہوں اور بیاس وقت تفق ہوگا جب کوئی شخص ایس طاعات میں گے جو کمالِ ایمان والی طاعات ہوں کیونکہ جو شخص موس ہوتا ہوں ہوتا ہے۔ مورہ نماء کی آیت کریمہ وَ مَنُ یُطِع الله وَ وَالرَّسُولَ فَاوُلَیْکَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ الله عَلَیْهِمُ مِنَ اللّهِ بِینَ اللّهِ بَینَ اللّهُ عَلَیْهِمُ مِنَ اللّهِ بَینَ وَالمَسُولُ فَاوُلَیْکَ مَعَ الّٰذِیْنَ اَنْعَمَ الله عَلَیْهِمُ مِنَ اللّهِینَ وَ اللّهِ الله وَ اللّهِ وَالرّسُولُ فَاوُلَیْکَ مَعَ الّٰذِیْنَ اَنْعَمَ الله عَلَیْهِمُ مِنَ اللّهِ بِینَ اللّهِ اللّهِ وَالرّسُولُ فَاوُلَیْکَ مَعَ الّٰذِیْنَ اَنْعَمَ الله عَلَیْهِمُ مِنَ اللّهِ بِینَ اللّهِ بَینَ اللّهِ اللّهِ وَالمَّالِمِینَ وَ حَسُنَ اُولَیْکَ وَفِیْقًا سے معلوم ہوتا ہے کے صدیقین اور شہداء اور صالحین ہوئے مرتبہ کوگ ہیں عام طور پر اللہ تعالی اور اس کے رسول عَلَیْ کی اطاعت کرنے والوں کوان حضرات کیا تھ ہونے کا شرف طے گاجوان کے ایجان اور اعمال کی وجہ سے ہوئے درجات حاصل ہوں گاور بہت سے دوسرے ایل ایمان کو بھی ان حضرات کوان کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے ہوئے درجات حاصل ہوں گاور بہت سے دوسرے ایل ایمان کو بھی ان

کی معیت حاصل ہوجانے کے مواقع عطا کے جائیں گے گودرجات میں فرق مراتب بہت زیادہ ہوگالیکن باوجود باہمی ملا قانوں اور زیارتوں کے جن کی تقدیق ایمانی بڑے درجہ کے کمال کو پیٹی ہوئی ہوان کوخصوصی طور پرصدیق کہا گیا ہے یہ بلند مرتبہ کے حفرات ہیں جیسا کہ حضرت ابو برصدیق کی ورسول اللہ عظام نے صدیق کا لقب دیا جب یہ اسلام کی وعوت سامنے آئی تو انہوں نے فوراً لیک کہااور آخری دن تک نہایت اخلاص کے ساتھا بی جان و مال سے آپ کی خدمت میں حاضر رہے جی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ عظام ایک مرتبہ رسول اللہ عظام کہ دیا ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ عظام کہ ایک مرتبہ رسول اللہ عظام کہ ایک مرتبہ رسول اللہ عظام کی میں حاضر کردیا ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ عظام کہ ایک مرتبہ رسول اللہ عظام کہ کہا تو کہ ایک مرتبہ رسول اللہ عظام کہ کہا در ایک مرتبہ رسول اللہ عظام کہ ایک میں میں ماضر کردیا ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ عظام کی میں میں میں میں اللہ علی میں حاضر کردیا ۔ ایک مرتبہ رسول آپ نے اس پر قدم مبارک مارکر فرمایا کہ اے احد شہر جا (اس وقت) تیرے او پرایک بی ہے اور ایک صدیق ہا دروشہید ہیں رکھی صفرت عراور حضرت عثان رضی اللہ تعالی عہما۔ (رواہ ابخاری)

اس میں حضرت ابو بکر رہے گئی اور باقی دوحضرات کے شہید ہونے کی پیشین گوئی فرمائی بڑے درجہ کے مونین صالحین کو صدیت شریف میں مذکور ہے حضرت صالحین کو صدیقین کی معیت نصیب ہوگی اس بارے میں بعض خصوصی اعمال کا تذکرہ بھی حدیث شریف میں مذکور ہے حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فرمایا کہ بچا امانت دارتا جرنبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ (روامالتر مذی فالدور)

سورة مريم مين حفرت ابراجيم الطّيني اورحضرت اورئيس الطّينين كي بارے مين، صِدِّيقًا نَبِيًّا فرمايا ہے اورسورة المائدہ مين حضرت عين الطّينين كى والدہ كوصديقه بتايا ہے (وَ أَمَّهُ صِدِيْقَةٌ) معلوم ہوا كەصدىقىت مين فرق مراتب ہے حضرات انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام بھى تصان پرايمان لانے والے بھى صديق تصر اوران مين فرق مراتب تھا) اور عامة المسلمين بھى صديق بين كيونكه كمال تصديق كي يونكه كمال تصديق كينيركوني مومن ہوئي بين سكتا۔

سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالٰی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لئے صدیقین شہداءاور صالحین کے ساتھ ہونے کی جوخوشخبری دی ہے اس سے اوٹیے درجے کےصدیقین اور شہداءاور صالحین مراد ہیں۔

جباللہ نے اتی بری فضیلت دی ہے کہ قیامت کے دن گواہی دینے والے بنیں گے تواہی اس مرتبہ کی لاج رکھیں اور ان چیز وں سے پر ہیز کریں جو مقام شہادت سے محروم کرنے کا ذریعہ بنیں حضرت ابودرداء ﷺ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ عظیمت کو دن دہ شہداء ہوں گے نہ شفعاء ہوں گے (یعنی ان کو علی اس کو است کی کثرت کرنے والے قیامت کے دن دہ شہداء ہوں گے نہ شفعاء ہوں گے (یعنی ان کو نہ گواہی دینے کا مرتبہ ملے گانہ گئم گاروں کو بخشوانے کے لئے شفاعت کرنے کا مقام دیا جائے گا) دونوں چیزوں سے محروم رہیں گے۔ (رواہ مسلم صفح ۲۲٪ ۲۰) اور حضرت ابو ہریرہ کے اس دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیمت نے ارشاد فرمایا کہ صدیق کے لئے

لعان ہونا ٹھیک نہیں ہے(رواہ مسلم صفحہ٦٢٢: ٣٠) لینی صدیق کواپئی زبان محفوظ رکھنی چاہیئے تھے مجھ پرانسانوں پر جانوروں، شاگر دوں پرلعنت بھیجتارہے بیصدیق کا کامنہیں (بچوں کے بہت سے استاداس میں مبتلا ہیں۔

قال البغوى في معالم التنزيل اختلفوا في نظم هذه الأية منهم من قال: هي متصلة بما قبلها والواوواؤ النسق، واراد بالشهداء المؤمنين المخلصين، و قال الضحاكم: هم اللذين سميناهم. و قال مجاهد: كل مومن صديق وشهيد، وتلا هذه الآية و قال قوم: تم الكلام عند قوله؛ (هم الصديقون) ثم ابتدا فقال: والشهداء عند ربهم، والواؤ واؤ الاستناف، و هو قول ابن عباس و مسروق و جماعة، ثم اختلفوا فيهم فقال قوم هم الانبياء الذين يشهدون على الامم يوم القيامة، يروى ذلك عن ابن عباس و هو قول مقاتل بن حيان. و قال مقاتل بن سليمان: هم الذين استشهدوا في سبيل الله (لهم اجرهم) بما عملوا من العمل الصالح (ونورهم) على الصواط. (علام يغوي معالم التزيل على ملكورة على مال الشرائح على الصواط. (علام يغوي عالم المالخوي على مالم المناز على على المواط. (علام يغوي على المواط يل عرادا ين المواط يل عراد المواط يل عراد المواط يلام على المواط يل عراد المواط يل المواط يل عراد المواط يل عراد على على المواط يل عراد المواط يل مواط يل عراد المواط يل عراد معالى على المواط يل عراد على عراد المواط يل عراد على على المواط يل عراد على المواط يل عراد على المواط يل عراد على المواط يل عراد على عراد المواط يل عراد على المواط يل عملود كل المورود على ال

ٱیت کے تم پرفرمایا وَ الَّذِیْنَ کَفَرُو اوَ کُذَّبُوا بِالْیَنَا اُولَیْکَ اَصْحٰبُ الْجَحِیْمِ (یعن جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کوچیٹلایادہ لوگ دوز خ کے عذاب میں ہوں گے )۔

اِعْلَمُوْ اَلَّهُ الْحَيُوةُ الْكُنْ الْحِبُ وَلَهُوْ وَرِيْنَةٌ وَ تَفَاحُو كَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي الْمُوالِ

مَ خُرِ جَانِ لَا كَدُونِ وَمُن لَكُ صَلَى وَ لِهِ الدور وَ وَ اللهِ وَالدور الالاد مِن ايك كا دور عندا الله و الأولادِ كَلَمْ مَصْفَرًا الْحَرَى وَكُولادِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مُصْفَعً اللّهُ وَاللّهُ وَمُحَالًا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

د نیاوی زندگی لہوولعب ہے، اور آخرت میں عذاب شدید اور اللہ تعالی کی مغفرت اور رضامندی ہے

قصيين: ان آيات ش دنياكى حالت بيان فرمائى ب\_ارشادفر ماياكددنياوالى زئدگى لېدولعب باورظا برى زينت ب،

ٹیپٹاپ کی وجہ نظروں کو بھاتی ہے اور نفوس کو بھلی گئت ہے، جن کے پاس زیادہ دنیا ہووہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں فخر کرتے ہیں،اوراموال واولا دکی کثرت پرمقابلہ کرتے ہیں، یہ تفاخراور تکاثر ان چیزوں کے غالق و ما لک کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیتا جے سورہ تکاڑیں بیان فرمایا ہے۔اَلَھاکُمُ التَّگَاثُوُ ﴿ حَتَّى زُرُتُمُ الْمَقَابِوَ ﴾ (کثرت پرمقابلہ کرناتم کو غافل رکھتا ہے بیباں تک کہ قبرستان میں پہنچ جاؤ کے )۔ دنیا کی ظاہری تھوڑی ہی تھوڑے دن کی نظروں میں بھانے والی زندگی کی ا کی مثال بیان فر مائی اور ارشاد فر مایا که دیکھوتمہارے سامنے بارشیں ہوتی ہیں۔ان سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے، کھیتی آگی ہے، پودے نکلتے ہیں، گھانس پھونس پیدا ہوتا ہے ہری جری زمین دیکھنے میں بڑی اچھی گئتی ہے، کا شنکار اے دیکیرد کیھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، کچھدن ہری بھری رہنے کے بعدوہ پیلی پڑ جاتی ہے پھر خٹک ہو جاتی ہے، ہرارنگ ختم ہوجا تا ہے، زردی آ جاتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہوجاتی ہے، جواس کھیتی کا انجام ہوتا ہے ( کہاخیر میں چورا ہوکررہ جانا ) دنیا کی یہی حالت ہے، دنیا والول کو دنیا بہت زیادہ مرغوب اور محبوب ہے لیکن ان کے انجام کی طرف سے غافل ہیں،حرام سے حلال سے دھوکہ سے فریب سے، خیانت سے، چوری ہے، لوٹ مار ہے، اور طرح طرح کے حیلوں ہے دنیا کماتے ہیں اور جمع کرکر کے رکھتے ہیں، اگر مال جلال بھی ہوتو اس میں ے فرائض واجبات ادانہیں کرتے ،نوٹوں کی گڈیاں مرغوب ہیں ،بھری ہوئی تجوریاں محبوب ہیں ، بہت کم بندے ہیں جو کمانے اور خرچ کرنے میں حلال کا خیال کرتے ہیں اوراس بارے میں گناہوں سے بچتے ہیں ،عموماً لوگوں کا حال بیہ ہے کہ وہ کسبِ ونیا کواپنے لئے وبال ہی بنالیتے ہیں اور آخرت کے تخت عذاب کواپے سرلے لیتے ہیں، ای کوفر مایا و فیی الا جو و عَذَابٌ شَدِیدٌ (اور آخرت میں سخت عذاب ہے،ان کے برخلاف وہ بندے بھی ہیں، جوتقو کی اختیار کرتے ہیں حرام سے بچتے ہیں حلال کماتے ہیں (اگر چیتھوڑ اسا ہو ) حلال ہی کے مواقع میں خرچ کرتے ہیں اور آخرت کے اجوراور ثمرات کے لئے اپنی جیب اور تجوری ہے مال نکالتے میں ان کا مال ان کے لئے مغفرت کا اور اللہ کی رضامندی کاسبب بن جاتا ہے بیروہ مبارک بندے ہیں جنہوں نے فانی دنيا كوا بي با قى رينے والى آخرت كى كاميا بى كا در بعه بناليا، اى كوفر ما يا وَ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضُو انٌ وَّمَا الْحَيوٰةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَنَاعُ الْغُرُور (اورونیاوال زندگ محض وصوكه كاسامان ب) يه بميشدر سخوالى نبيس بنديد ندگ باتى رب كى شاس كا كمايا موا اسباب وسامان باقی رہے گا،جس نے اس پر بھروسہ کیا ہاتی رہنے والی آخرت سے غافل ہواوہ آخرت میں مارا گیا سمجھدار ہندے

دھو کہ کا سامان بھی ہے تو سمجھداری ای میں ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑیں اوراس کی رضامندی کے لئے عمل کریں۔

ارثاد فرمایا سَابِقُوْ آ اِلَی مَغُفِرَةٍ مِّنُ رَّبِکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرُضُهَا کَعَرُضِ السَّمَآءِ وَٱلْأَرُضِ (اپ رب کی مغفرت کی طرف اوراس جنت کی طرف دوڑوجس کی وسعت آسان وزبین کی وسعت کے برابرہے)۔

اُعِدَّتُ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِه (يه جنت ان لوگوں کے لئے تیار کی گئے ہواللہ پراوراس کے رسولوں پرایمان الله اُللهُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ (يه الله كافضل ہے جس كوچاہے عطا فرمائے) وَ اللهُ ذُو الْفَضُلِ

المُعَظِيم (اورالله برك فنل والاس)-

سَابِقُوٰ آ فرما کریے فرمایا کہ آپس میں مسابقت کرولینی اللہ تعالی کی مغفرت اور جنت عاصل کرنے کے لئے خوب دوڑ دھوپ کرو<del>اور آیک</del> دوسرے ہے آ گے بڑھوا عمال آخرت میں ایک دوسرے ہے آ گے بڑھنے کی کوشش کرنا مندوب اور محبوب ہے کیونکہ اس میں کسی فریق کونقصان نہیں ہوتا ہر مخص کواللہ تعالی اپنے ایمان کا ادراعمال صالحہ کا اجرعطافر مائے گاکسی کی محنت میں ہے كوتى كركيكى دومر كوثواب نهيس دياجائے گا، برخص اپنااپناتواب كى ، بال اعمال ميں اخلاص ہوريا كارى كاجذب خدہو۔

یہاں سورۃ الحدید میں سَابِقُو ا (ایک دوسرے ہے آ گے بڑھو) فرمایا اور سورہ آلی مران میں سَادِ عُو ا فرمایا ہے جس
کامین ہے کہ آپی میں ایک دوسرے ہے آ گے بڑھنے میں جلدی کروہ اس میں سے بتادیا کہ اعمال صالح میں دیر نہ لگاؤ، جو نیک کام
کر سَتَۃ ہوکر گرزو آئ کا کام کل پر نہ ڈالو بھن و شیطان سمجھائے گا کہ بیکام کل کوکرلیں گے ان دونوں کی بات نہ ما نوا عمال صالح
میں جلدی کرو آ گے بڑھو، موقع اور فرصت کے مطابق عمل خیر کرتے رہوکار خیر ابھی کرلو پھر کل کو بھی کرلینا، یہاں عَوْ ضُھا کہ سے بلای کو ضُو اللّہ وَ اللّادُ صُنَّ فرمایا ہے اور سورہ آلی عمران میں عَوْ ضُھا السّمون وَ اللّادُ صُنَّ فرمایا ہے انسانوں کے سامنے چونکہ
آسان وزمین ہی طول وعرض کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز ہے اس لئے جنت کی وسعت بتانے کے لئے تقریب الی الفہم کے طور پر ارشاد فرمایا کہ جنت کی چوڑ ائی ایس ہے جھیزت ابوسعید
طور پر ارشاد فرمایا کہ جنت کی چوڑ ائی ایس ہے جیسے آسان وزمین کی چوڑ ائی ہے ورنہ جنت تو بہت بڑی چیز ہے اس اگر ان میں سے ایک درجہ
میں جمع ہوجا کیں تو سب کے لئے کافی ہوگا۔ (رفاہ التر نہ ک)

اورایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ادنی جنتی کو جو جنت دی جائے گی اسے پوری دنیا اور اس جیسی دس گناوسیع جنت عطا کی جائے گی۔ (مشکونہ المصابیح صفحہ ۲۹٪عن البحادی ومسلم)

جنت ایمان والوں کے لئے تیار کی گئی ہے: اُعِدَّتُ لِلَّذِیْنَ اَمَنُو اَ بِاللهِ وَرُسُلِه ( جنت ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے: اُعِدَّتُ لِلَّذِیْنَ اَمَنُو اَ بِاللهِ وَرُسُلِه ( جنت ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جوایمان لائے اللہ تجالی کے رسولوں پر ایمان لانے اللہ تعالی پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے اللہ تعالی پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے خواہ کی رسول کے امتی ہوں سب جنت کے مستق ہیں۔

ذلِكَ فَصُلُ اللهِ يُوتِيهِ مَنُ يَّشَآءُ (يه اللهُ كأفضل ہے جے چاہے عطافر مائے) وَ اللهُ ذُو الْفَصُلِ الْعَظِيْمِ (اور الله برے فضل والا ہے) اس میں بیرواضح فرمادیا کہ جن لوگوں کو جنت دی جائے گی بیکش الله تعالیٰ کافضل ہوگا اپنا ذاتی استحقاق کسی کانہیں ہے، لہذا کوئی شخص اینے اعمال برمغرور نہ ہو۔

ایمان کی دولت سے نواز نابھی ای کی مہر ہانی ہے پھراعمال کو قبول کرنا بھی فضل ہے اور جنت عطافر مانا بھی فضل ہے۔

مَا اَصَابِ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْأَرْضِ وَلا فِي اَنْفُي كُمْ اللّهِ فِي كَتْبِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَبْرَاهَا اللهِ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ لَا يَعْدِيلُ اللّهُ اللّهُ لَا يَعْدِيلُ اللّهُ اللّهُ لَا يَعْدِيلُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# جوبھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے اس کا وجود میں آنا پہلے سے لکھا ہوا ہے

قضسين دنيا ميں انسان آيا ہے محض زندگی گزار نے کے لئے نہيں آيا بلکہ وہ امتحان اور ابتلاء ميں ڈالا گيا ہے، سورۃ الملک ميں فرمايا حکف الْمَوْتُ وَ الْمُحَيُّوةَ لِيَبْلُو كُمُ اَيُّكُمُ اَحْسَنُ عَمَلًا (الله تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پيدا فرمايا تا که حمہيں آزمائے کہتم ميں کون اچھے ممل والا ہے) جب امتحان ميں ڈالے گئے ہيں توان چيزوں کا پيش آنا بھی ضروری ہے جوامتحان کا ذريعہ بن سکيں امتحان والی دو چيزيں ہيں۔

اول دولت اور نعت اور آرام وراحت دوم مشکلات ومصائب اور ناگوار چیزیں، جب پہلی چیز یعنی خوش عیش زندگی ملتی ہے تو

ہمت ہے انسان اللہ تعالی کو بھول جاتے ہیں اعمالِ صالحہ چھوڑ کر دنیا ہی ہیں مست رہنے لگتے ہیں، گزشتہ آیات میں تنبیہ فرمائی کہ

دنیالہوولعب ہے نخر بازی ہے اور مال واولا دکی کشت پر مقابلہ کرنے کا سبب ہے لیکن سے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے جیسے بھتی ہری

بھری ہوتی ہے کسانوں کو بھلی گئی ہے پھر وہ پہلی ہوتی ہے پھر خشک ہوجاتی ہے پھر بھوسہ بن جاتی ہے لہذا اس میں لگنا سمجھداری نہیں

ہے آخرت کی فکر کر نالا زم ہے دوسری چیز مصیبت اور تکلیف ہے اس کے بارے میں ان آیات میں بتادیا کہ جو بھی کوئی مصیبت بھی ہوئی ہوئی ہی ہے کیونکہ خال کا کنات جل مجدہ نے اس کے پیدا فرمانے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا وہ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسیست خواہ زمین میں ہومثلاً قبط پڑنا زلزلہ آنا کھیتوں میں پالا پڑجانا ٹلڑی کا کھاجانا بارش کے بہاؤ میں محفوظ میں مصیبت آتی ہومثلاً مرض لاحق ہوجانا لڑی ہے، خالق کا کنات جل مجدہ نے جب قطعی طور پر طے کھا ہوا ہوئی ہونا اور ورپیش ہونا لازی ہے، خالق کا کنات جل مجدہ نے جب قطعی طور پر طے فرمادیا ہے کہ ایسا ہونا ہی ہونا اور رسے گا اس کی وجہ سے اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہوجانا اور اس کے ذکر اور عبادت میں میں ہوئی لیا ہم میں اور لیا ہم کھیدار بندوں کا کام نہیں۔

جو کھوفت ہو گیا اس پررئے نہ کرو: لِگی کا تأسوا علی ما فاتکم ای اخبرنا لکم بدلک لا تاسوا (الغ) یعن مہیں اس بات کی خبر دے دی گئ تاکہ میاں کی تکلف اور مصیبت اور نقصان وخسر ان پر توجہ نہ دواور حسرت اور افسوں میں مبتلا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے ہے دوک دے اور اعمال آخرت سے ہٹا دے جو مصیبت آتی ہے وہ آنی ہی تھی اس کا یقین ہوتو طبعی رخی ہو ہکتا ہے عقلی طور پر رخی نہ ہو (طبعی رخی پر مواخذہ نہیں) اپنے اختیار سے اس میں لگار ہنا اور اس کی طرف ہو سے منوع ہے۔

جو پچھل گیااس براتر اؤمت: و لا تفر حوا بمآاتگم (اور تاکہ من ان چیزوں پر نہ اتر اؤ جواللہ نے تہمیں عطا فرمائی ہیں) کیونکہ جو پچھ ملا ہے وہ مقدر ہے تہبارا کوئی استحقاق نہیں۔ جب ذاتی استحقاق نہیں تو اتر انے اور مسق دکھانے کا کیاحق ہے؟ دکھاور تکلیف اور آ رام اور راحت تو سبھی کو پیش آتا ہے لیکن مومن بندے صبر اور شکر کے ذریعہ دونوں کو نعت بنا لیتے ہیں، حضرت صہیب روایت ہے کہ رسول اللہ علیات نے ارشاد فر ما یا مومن کا عجیب حال ہے جواس کے علاوہ کمی کو حاصل نہیں ہے اگر اس کو خوش کرنے والی حالت نصیب ہوجاتی ہے تو شکر کرتا ہے بیاس کے لئے بہتر ہے اور اگر اسے ضرر دینے والی حالت بیش آجائے تو صبر کرتا ہے بیاس کے لئے بہتر ہوتا ہے۔

مَتْكَبِراور بَحْيَل كَى مُدَمَت: وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (اورالله پندنبين فرما تا براي شخص كوجو كبر كرنيوال فَرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ (اورلوگوں كوبُل كا كرنيوال فَرُكُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ (اورلوگوں كوبُل كا

تھم دیتے ہیں) جن لوگوں کوکوئی دولت اور نعت مل جاتی ہے اور دنیاوی اعتبار سے خوثی نصیب ہوجاتی ہے ان میں بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جواس نعت کو تکبر کا ذریعہ بنالیتے ہیں اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں اور دوسروں کے مقابلہ میں فخر بھی کرنے لگتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبی فرمادی کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے مجبوب بند نے ہیں ہیں ۔

چونکہ مال پر فخر کرنے والے مال ہے مجت بھی کرتے ہیں اور بیرمجت ان کو تنجوی پر آ مادہ کرتی ہے اس لئے اللّٰذِینَ 
یَبُخُلُونَ بھی فرمایا کہ بوگ بھی گرتے ہیں (جواللہ تعالی کے زدیک مغوض چیز ہے) وَیَامُووُنَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ (اور
یہ بہتیں کہ خود بخل کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی خرج نہیں کرنے دیے اُن کو بھی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے ہیں
دوہر لے لوگ اگر اپنامال اللہ کی رضا کے لئے خرچ کریں تو اس ہے بھی کنوی آ دمی کا دل دکھتا ہے اور بہ جانے ہوئے کہ اس کا مال
جھے نہیں مل جائے گا پھر بھی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے ہوئے اس کا مال
جھے نہیں مل جائے گا پھر بھی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے ہوئے دوری کے دوری ہے کہ دوہ اپنے کھئے را ورخزا نجی سے کہ کہ کر
جو گئے کہ فلال مدر سے کا جو سفیر آیا ہے اس کو اسے دو ہے دے دو، کیشیئر نے تجوری سے دو بے تو نکال لئے کین اس کی انگلیاں
نوٹ چھوڑ نے کو تیار نہیں ایسامحسوس ہوتا ہے کہ گویا د کھ دل سے آ گے بڑھار ہا ہے حالانکہ مال دوسر سے کا ہے جونی سبیل اللہ خرچ
کو ناکھی میں جانے ہوئی سبیل اللہ خرچ

وَمَنُ يَّتُولُ فَإِنَّ اللهَ هُوَّ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ (اور جُوْض روگردانی کرے الله تعالی اس سے بے نیاز ہے کیونکہ وہ غن ہے جمود ہے) ہمیشہ لائق حمر ہے کی کے خرچ کرنے نہ کرنے سے اسے کوئی نفع یا ضررتہیں پہنچتا جو بخل کرے گا پناہی برا کرے گا اور جو اللہ کے لئے خرچ کرے گا اس کا جروثو اب یالے گا۔

لقَّنُ انْسَلْنَا الْسُلْنَا بِالْبِيَنْتِ وَ اَنْزَلْنَامَعُهُمُ الْكِتْبُ وَالْبِيْزَانَ لِيقُوْمِ النَّاسُ بِالْقِسْطِ مَمَ مَا الْمُسْتِ وَ اَنْزَلْنَامُعُهُمُ الْكِتْبُ وَالْبِيْزَانَ لِيقُومِ النَّاسُ بِالْقِسْطِ مَمَ مَا اللَّهُ مَنْ يَنْفُووُ وَ اللَّهُ مَنْ يَبْدُووُ وَ وَمُلْدُ بِالْفَيْنِ وَ اللَّهُ مَنْ يَبْدُووُ وَ وَمُلْدُ بِالْفَيْنِ وَ اللَّهُ مَنْ يَبْدُووُ وَ وَمُلْدُ بِالْفَيْنِ وَ اللَّهُ مَنْ يَبْدُولُ وَ وَمُلْدُ بِالْفَيْنِ اللَّهُ مَنْ يَبْدُولُ وَ وَمُلْدُ بِالْفَيْنِ اللَّهُ مَنْ يَبْدُولُ وَ وَمُلْدُ بِالْفَيْنِ اللَّهُ مَنْ يَبْدُولُ وَ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْمُ الْمُنْ عَلَيْمُ الْمُنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْكُ وَاللَّهُ الْمُنْ عَلَيْكُولُ الْمُنْ عَلَيْكُولُ الْمُنْ عَلَيْمُ الْمُنْ عَلَيْمُ الْمُنْ عَلِيلُولُولُولُ مِنْ الْمُنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْكُولُولُ الْمُنْ عَلَيْمُ الْمُنْ عَلَيْكُولُولُ الْمُنْ عَلَيْمُ الْمُنْ عَلِيلُولُولُولُ الْمُنْ عَلَيْكُولُولُ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عِلْمُنْ الْمُنْ عَلَيْكُولُولُ الْمُنْ عَلِيْكُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلِيلُولُولُولُ الْمُنْ عَلَيْمُ الْمُنْ الْمُ

اِنَّ اللهُ **قُو**ىٌّ عَزِيْزُ ۗ

بیشک الله تعالی قوی اور زبر دست ہے۔

## الله تعالى نے پینمبروں کوواضح احکام دے کر بھیجا اوران پر کتا ہیں نازل فرمائیں،اورلوگوں کوانصاف کا حکم دیا

قضسين اس آيت مين الله تعالى نے رسولوں كى بعثت كا اور انہيں واضح احكام كے ساتھ سيخ كا اور ان كے ساتھ كتاب اور مين ادر عربي مين ميزان نازل فرمانے كا تذكرہ فرمایا ہے الكتاب جنس ہے جس سے الله تعالىٰ كى نازل كى ہوئى تمام كتابيں مراد بين اور عربي مين الميز ان تر از وكو كہتے ہيں بعض حضرات نے اس كا ترجمة ترازو بى كيا ہے كيونكه اس كة دريع تحقي ناپ تول كى جاتى ہواور وہ آلة عمل وانصاف ہے، اور بعض حضرات نے اس كا ترجمة 'انصاف' كيا ہے دونوں صورتوں كا مطلب اور مآل ايك بى ہے، ارسال رسل اور انزال كتاب اور انزال ميزان كامآل بتاتے ہوئے ارشاوفر مايا ليك قوم النّاسُ بِالْقِسُطِ تاكه لوگ انصاف كے ساتھ قائم رہیں۔

لوہے میں ہیت شدیدہ ہے اور منافع کثیرہ ہیں: اس کے بعد فرمایا: وَ اَنْزَ لَنَا اِلْحَدِیْدَ فِیْهِ بَاُسَ شَدِیْدُ اور

ہم نے لوہ اراجس میں شدید ہیہ ہے، جہاد کے لئے جو ہتھیار بنائے جاتے ہیں۔ نیزہ ، لوار ، جُر، بندوق لوہ ہی ہے بنتے

ہیں اور ان کے علاوہ جو ہتھیار ہیں حی کہ آج کل کے میزائل، بم اور دوسرے ہتھیاروں کی تیاری میں بھی لوہ کا پھونہ پھو وُل ضرور ہے ان ہتھیاروں کا ڈرلوگوں پر سوار رہتا ہے اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے باز رہتے ہیں ، اللہ تعالی کے مومن بندے
انہیں ہتھیاروں کو استعال کر کے لفر کو منانے کے لئے کا فروں پر حملہ کرتے رہتے ہیں اور اس سے اسلام اور مسلمان کی دھاک بیٹھی ہے ساری دنیا کے کا فروں کو ڈرہے تو یہی ہے کہ مسلمان جہاد شروع نہ کردیں۔

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (اورلوہ بیں لوگوں کے لئے طرح طرح کے منافع ہیں) مشینیں تو لوہ کے ہیں ہی ، دوسری جتنی بھی چیزیں بی آ دم کے استعال میں ہیں تقریباً سب ہی میں کسی نہ کسی درجہ میں لوہ کا دخل ضرور ہے اگر ککڑی کی چیز ہے تواس میں بھی لوہ کی کیل ٹھوکی ہوئی ہے اور وہ بھی لوہ کے ہتھوڑے سے ٹھوکی گئے ہے، تغییرات میں لوہ کا استعال ہے، کھیتی میں الی اور ٹریکٹر کی خدمات ہیں، جانوروں کے مونہوں میں لوہ کی لگامیں ہیں پائدان بھی لوہ کے ہیں۔ پٹرول لوہ کے آلات کے ذریعہ دکتا ہے۔ ہوائی جہاز اور گاڑیاں لوہ سے بنتی ہیں وغیرہ وغیرہ الی مالا تحصیٰ۔

و لَيْعُلْمَ اللهُ مَنُ يَّنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْعُيْبِ (یعنی بیب شدیده اوردیگرمنافع کے علاوہ لوہ کے پیدا کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالی (بطورعلم ظہور) جان لے کہ بغیرد کیھے اس کی اوراس کے رسولوں کی کون مدوکرتا ہے) یعنی اللہ کے دین کوتھ یت پہنچانے اوراس کے آگے بڑھانے کے لئے اوراس کی دعوت دینے کے لئے کون تیار ہوتا ہے۔ جب جہاد کی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتی ہوئے کہ ہم آل بھی ہوستے ہیں اللہ تعالی کے حکم کی تمیل کرتے ہیں اوراس کے دین اور اس کے دین کورسولوں کی مدو کرنے کے لئے جھیا ر لے کرکنل کھڑ ہے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اللہ تعالی کو دین کھی ہمی جس جس جن کے کاظہور ہوتا ہے اس کے علم میں آتار ہتا ہے کہ یہ بھی وجود آیا ہے بہ کہ یہ جس جس جن کے کہ کہ وہود ہوتا ہے اس کے علم میں آتار ہتا ہے کہ یہ بھی وجود آیا ہے۔

 فِی قُلُوبِ الّذِینَ البَعُودُ رَافَ قُورَ مُنَةً وَرَهُمَانِیكَ الْمِالِیكَ الْمِالِیكَ الْمِالِیكَ اللَّهِ الْمَالْکَبْنُهَا عَلَیْهِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللْلِلْ اللَّهُ اللَّ

وكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ

أوران مين زياده نافر مان مين-

الله تعالی نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیماالسلام کورسول بنا کر بھیجا ان کی ذریت میں نبوت جاری رکھی حضرت عیسی الطیفی کو انجیل دی اوران کے تبعین میں شفقت اور رحمت رکھ دی

قضوں کی ذریعت بین نبوت جاری رکھی۔ ان کی ذریعت بین ہدایت قبول کرنے والے بھی تھی۔ اور بہت سے فاس یعنی نافر مان ووٹوں کی ذریعت بین نبوت جاری رکھی۔ ان کی ذریعت بین ہدایت قبول کرنے والے بھی تھی۔ اور بہت سے فاس یعنی نافر مان سے بھر فر مایا کہ ہم نے ان کے بعد دیگر بے رسول جیجے اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جن کو آئیل بھی عطافر مائی ، بہت سے لوگوں نے ان کا بھی اتباع کیا ان کی لائی ہوئی ہدایت کو تیول کیا ان کے دین پر چلتے رہے ان کو حوار بین کہا جاتا تھا (جیسا کہ سورة آلی عمر ان اور سورة القف میں ان کا تذکرہ فر مایا) ان کے دلوں میں اللہ تعالی نے رحمت اور شفقت رکھ دی تھی آئی میں میں مورة آلی میں بہاد مشروع نہ تھا اس لئے آئی علی المحقّارِ والی صفت ان میں نہیں تھی۔

نصارى كاربها نيت اختياركرنا پراسے چھوڑ دينا: وَرَهُبَانِيَّةَ مِ ابْتَدَعُوْهَا (اور سيل الطَّيِّلُ كا اتباع كرنے والون نے رہانیت كوجارى كردیا)۔

علامہ بغوی معالم النزیل میں حضرت ابن مسعود فاللہ سے اللہ کا ایک دن رسول اللہ علی کے پیچے سواری پر بیٹا تھا آپ نے فرمایا اے ابن ام عبد (بید حضرت ابن مسعود فالی کنیت ہے) تم جانے ہوکہ بی اسرائیل نے رہا نہت کہاں سے اختیار کی ؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عیسی التی کا کہ کہ دشاہم بادشاہوں کا غلبہ ہوگیا، گناہوں میں لگ گئے جس پراہل ایمان ناداض ہوئے ، اہل ایمان نے ان سے تین بار جنگ کی اور ہر مرتبہ شکست کھائی جب ان میں سے تعویر سے سے تعویر سے سے دہ گئے تو کہنے گئے کہ اگر اسی طرح مقابلہ کرتے رہ تو پہلوگ ہمیں فنا کردین گاورد بن حق کا دعوت و سے والاکوئی نے دیم کا کہذا ہم ذیمن میں منتشر ہو جا کیں یہاں تک کہ اللہ تعالی اس نی کو تھے دے جس کی آ مدکا حضرت عیسی الفیلی نے وعدہ فرمایا ہے لہذا وہ پہاڑ وں کے غاروں میں منتشر ہو گئے آور رہا نیت اختیار کرلی پھران میں بعض دین حق پر جے رہے بعض کا فر ہو گئے اس کے بعدرسول اللہ علی کے ایک اللہ تعالی اس نی تعرب کی تعرب کی تعدر سے بعض کا فر ہو گئے اس کے بعدرسول اللہ علی کے ایک کے بعدرسول اللہ علی کے ایک کے بعدرسول اللہ علی کے ایک کی تعرب کی کے بعدرسول اللہ علی کے بعدرسول اللہ علی کے ایک کی بعدرسول اللہ علی کے بعدرسول اللہ علی کے ایک کی بعدرسول اللہ علی کے ایک کی بعدرسول اللہ علی کے بعدرسول اللہ علی کی ہور کی کی بعدرسول اللہ علی کی کی بعدرسول اللہ علی کی کی بعدرسول اللہ علی ہور کی کی بعدرسول اللہ علی ہور کی بعدرسول اللہ علی کی کی بعدرسول اللہ علی ہور کی کی بعدرسول اللہ علی ہور کی ہور کی ہور کی بعدرسول اللہ علی ہور کی ہور کی ہور کی بعدرسول اللہ علی ہور کی ہور کی ہور کی بعدرسول اللہ علی ہور کی ہور

علامہ بغویؒ نے اس روایت کی کوئی سند ذکر نہیں کی اور کسی کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا۔ اس میں جواشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے لئے قال جائز نہیں تھا تو جنگ کیوں کی؟ اس کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کھکن ہے ان پر جملہ کیا گیا ہوجس کی وجہ انہوں فنے مجود ہوکر جوائی کا روائی کی ہو۔ (واللہ تعالی اعلم بالصواب)

حضرت عیسی القید ای شریعت میں جواحکام تھان ہے آئے بڑھ کرنساری نے ایسی چزیں نکال کی تھیں جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا تھا یہ چیزیں نفس کو مشقت میں ڈالنے والی تھیں، یہاڈوں میں گرتے تھے، کھانے پینے میں، اور پہنے میں کی کرتے تھے، تھوڑا بہت کھاتے تھے جس سے صرف زعرہ رہ جائیں، پہاڈوں میں گرج بنالیتے تھے وہیں پر زعدگیاں گزارتے تھے، ان کے اس عمل کور بہا نیت اوران کورا بہ بہا جاتا ہے۔ انہی را بہوں نے حضرت سلمان فاری کھی کوسید نامجدر سول اللہ عظیمت کی آمد کی خبر دی تھی اورانی کی نشاندہ ہی ہے وہ مدینہ منورہ پنچے تھے جس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت یکے جگو دکھ کو سیکٹو بنا اللہ عظیمت کی المتور آفی کی افتیار کر کی تھی کیونکہ اہل عندگھ مُور کے اللہ علی کے دیا میں گر رچاہے، ان لوگوں نے عوام سے اور ملوک سے ملحدگی افتیار کر کی تھی کیونکہ اہل دنیان کو مجبور کرتے تھے کہ ہماری طرح ربوء یہ دیہا نیت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا انہوں نے خودر بہانیت کو افتیار کر لیا تھا اور یہ مجھا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے:

قال البغوى فى معالم التنزيل و رهانية ن ابتدعوها من قبل انفسهم ماكتبنا عليهم الاابتغاء رضوان الله يعنى ولكنهم ابتغوا رضوان الله بعنى المسلم التنظيم المسلم وضوان الله بعنى المسلم التنظيم المسلم وضوان الله بعنى منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر اى وابتدعوارهانية ابتدعوها فهو من باب الاشتغال (علام بغوي معالم التزيل من الله التنظيم المسلم المسلم التنظيم المسلم التنظيم وضوان الله المسلم المسلم

را ہب لوگ ای رہبانیت پر چلتے رہے پھران میں جی دنیاداری مس گی ان کے تفوی نے اگر انی کی اور عوام الناس کی طرح ہوگئے جو گئے اور آئے ان لوگوں کو انظار تھا کہ آخرالانہیاء سیدنا محمر مصطفے احمد مجلئے علیہ کی بعثت ہوجائے تو ہم ان پر ایمان لا کیں پھر جب آپ کی بعثت ہوگئی اور آپ کو پہچان بھی لیا تو ان پر ضد سوار ہوگئی کہ ہم اپنے ہی دین پڑر ہیں گان میں سے تحولوگ ایمان لے تھوڑ ہوگئی کہ آئے امنوا منته کم آخر کھنم آخر کھنم (سوان میں سے جولوگ ایمان لے آئے ان کا اجر ہم نے ان کو دے دیا کو گئیر منتی منظم کی اسٹونی کی اور ان میں بہت سے لوگ نافر مان ہیں ) رسول النہ اللہ کی تقریف آوری سے پہلے بیلوگ دین بھی بدل پھی تھے آخری ہم کم کر بھی تھے تھے تھے دیکو چھوڑ کر تنگیث کا عقیدہ بنالیا تھا۔ تین تشریف آوری سے پہلے بیلوگ کی تھے جبکہ اس سے پہلے بیا مات تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسان پر زندہ اٹھا لیا، جب آپ کے آئل کے قائل ہوئے تو یہ عقیدہ رکھ لیا کہ ان کا قل ہمارے گنا ہوں کا گفارہ ہو گیا اس عقیدہ کی اس بنیاد پر ان کے پادری اتوار کے دن اپنے مانے والوں کو چہ چھی میں بلا کر گنا ہوں کی معافی کرنے گئے، پر انے نصار کی کو روئن بھی کہ کہ جاجا تا ہے۔ بیلوگ منکر اس اور کے مات اور محلول کہ جاجا تا ہے۔ بیلوگ منکر اس میں بہت زیادہ آئے ہوں کہ دو گئے جس کا انشاء اپلہ تذکر کہ ہم ابھی کریں گے۔ میلوگ میں بہت زیادہ آئے جس کا انشاء اپلہ تذکرہ ہم ابھی کریں گے۔ میلوگ میں بہت زیادہ آئی بہت نیادہ آئی ہم بہت کہ موات اور محلول کہ ان اور کے دن اس کی بہت نیادہ آئی ہم ایک کریں گے۔

 بیں) ہمارے گنا ہوں کا کفارہ بن گیااس لئے ہرگناہ کر لیتے ہیں ان کے ملکوں میں نکاح ختم ہوتا جارہا ہے، مردوں اور عورتوں میں دوسی کا کر ختم ہوتا جارہا ہے، مرداور عورت کے ملاپ کو دوسی کا رواج ہے، بار کے باپ کے بچوں کی کثرت ہے اور بے نکاح کے مرداور عورت کے ملاپ کو ان کے ملکوں کی پارلیمینٹ نے قانونی طور پر جائز کررکھا ہے، بلکہ یورپ کے بعض ملکوں نے آپ ہم جنسوں سے استلذ اُذ کو بھی جائز قراردے دیا ہے۔

عجیب بات ہے کہ جو بات پارلیمنٹ پاس کر دے، پوپ اس کے خلاف ذرا سا بھی لبنہیں ہلاسکتے، کیا حضرت میں النظامی نے یفر مایا تھا کہ زنا کو عام کر لیٹا اورا سے قانونی جواز دے دیٹا بورپ اورامریکہ کے ممالک بھی ایشیا اورافریقہ کے ممالک بھی انہی کی راہ پر چلنے گئے ہیں پوری دنیا کو گنام گاری کی زندگی سکھانے کے ذمہ داری وہی لوگ ہیں جو حضرت سے النظیمان کے مام سے بی نسبت ظاہر کرتے ہیں حالانکہ حضرت میں النظیمان دین سے بری ہیں جو سیست کے دعوید اروں نے اپنار کھا ہے۔

حضرت میں الطانی نے تو حدی وعوت دی، پاک دامن رہنے کوفر مایا اور یہ بھی فیر مایا کہ میر بے بعد ایک بی آئیں گے ان پر ایمان لانا، وہ نبی تشریف لے آئے یعنی حضرت محدرسول اللہ عظامی کی ان پر ایمان نہیں لاتے ۔ یہ حضرت سے الطانی کی خرمان کی صرح خلاف ورزی کررہے ہیں۔ اور دنیا بھر میں مشنریوں کا جال بھیلا رکھا ہے اور مسلمانوں کو اپنے بنائے ہوئے دین کی طرف وعوت دیتے ہیں جبر حضرت میں الطانی نے فرمایا تھا کہ میں اسرائیل کے گھر اپنے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوااور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ (متی کی انجیل)۔

بہتی تحریفات وتغیرات کے باوجوداب بھی انجیل بوحنا میں آنخضرت علیفی کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں۔ باب نمبر ۱۳ میں ہے کہ'' میں ڈنے یہ با تیں تمہار بسیاتھ رہ کرتم ہے کہیں لیکن مددگار یعنی روح القدس جے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سبتہ ہیں یا دولائے گا''۔

پھر چندسطر کے بعدان کے آسان پر اٹھائے جانے کی پیشین گوئی ہے اس میں پر الفاظ ہیں'' اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لوگے اور بیاس لئے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں'' بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ اِلْيُهِ کی طرف اشارہ ہے جوقر آن مجید میں سورہ نباء میں ندکور ہے۔

پھر چندسطر کے بعد دنیا میں تشریف لانے کا ذکر ہے اس کے الفاظ یہ ہیں''میں نے تم سے بیہ با تیں اس لئے کہیں کہتم مجھ میں اطمینان یا وَ، دنیا میں مصبتیں اٹھاتے ہولیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پرغالب آیا ہوں''۔

ا نے تقرانیو! حضرت میں التا تی خوفر مایا کہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں تم ان کے سواکسی کے پاس نہ جانا، دنیا بھر میں مشنر یاں قائم کر کے اس کی خلاف ورزی نہ کرواور دسن اسلام قبول کرو۔ قرآن مجید میں حضرت سے التا تی التا تی التا ہے کہ حضرت میں اللہ علی ہے کہ علاقت کی مدیثوں میں ان کے دوبارہ تشریف لانے کا اور محمد رسول اللہ علی ہے کہ حضرت سے دفات پانے کا ذکر ہے، موجودہ انجیل کی عبارتوں سے بھی بیٹا بت ہوتی ہے، سیجیوں پرلازم ہے کہ حضرت سے التا تی کا تیں ما نیں اور رسول اللہ علی ہے کہ حضرت کے کفرید دین کی دعوت نہ دیں، تعصب اللہ علی ہے کہ کا ورک کی دعوت نہ دیں، تعصب میں آگرا بی آخرت بربادنہ کریں۔

یہودونصاریٰ کاحق سے انحراف اور اسلام کے خلاف متحدہ محاذ: یبودونصاریٰ نے محمد علی کے کہ علی ایس ایس کے خلاف متحدہ محاذ: یبودونصاریٰ نے محمد علی کو بہان اسلام کے خلاف متحدہ محاذ: یبودی مدیدہ منورہ میں اس لئے آکر آباد موجہ کے ایس کے میں اس کے آکر آباد موجہ کے تعدیم کے میں اس کے ایس کے میں اس کے ایس کے میں اس کے ایس کے

پہان لینے کے باد جود ایمان نہیں لائے۔فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مَا عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ چندى يہوديوں نے اسلام قبول کیا جن میں عبداللہ بن سلام ﷺ می شے انہوں نے فرمایا عرفت ان وجھه لیس بوجه کداب کہیں نے اسلام قبول کیا چیرہ انورد کھتے ہیں پہان ایا کہ یہ چیرہ جموٹائہیں ہوسکنا۔ (مگل قالمان صفح ۱۲۸)

نساری کوبھی آنخسرت سیالی کی بعث کاعلم جبشہ کا نفرانی باوشاہ نجا اوراس کے علاوہ بہت نے لوگ مسلمان بہو گئے کین عام طور سے نساری بھی اسلام جو کو رہے اور آج تک مخرف ہیں۔ پندوستان کے مشرکوں نے لاکھول کی تعداد میں اسلام جول کیا لیکن فساری بھی اسلام ہے مخرف رہے اور آج تک مخرف ہیں۔ پندوستان کے مشرکوں نے لاکھول کی تعداد میں اسلام جول کیا لیکن فساری بھی اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں جہاں کہیں مسلمان غریب ہوں وہاں مال تقییم کرکے مانوس کرتے ہیں اور اسکول بہتال اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں جواں کہیں مسلمان غریب ہوں وہاں مال تقییم کرکے مانوس کرتے ہیں اور اسکول بہتال کھول کرمشنریاں قائم کرکے نفری ووت دیتے ہیں (جس دین کی دعوت مالی کالا کچ دیر کر ہواس کے باطل ہونے کے لئے بھی کافی ہے) سورہ آل عمران کی آج گئی کے قبیل بھور کے لئے بھی کافی ہے ۔ وہ لوگ مدینہ منورہ میں صاضر ہوئے مبللہ کی گفتگو ہوئی ان کا جوسب سے بڑا تھا اس نے کہا واقع جمیلی خوال کا واقعہ گزر چکا ہے۔ وہ لوگ مدینہ منورہ میں صاضر ہوئے مبللہ کی گفتگو ہوئی ان کا جوسب سے بڑا تھا اس نے کہا واقعی جمیلی نے کہا کہ مسل ہیں اگر ان سے مبللہ کر و گئو تہمارا ناس ہوجائے گا اگر تعمیں ابنادین چھوڑ نانہیں ہے تو ان سے کہ کراواور اپنے شہول کو واپس چلو۔ یہوگ مبللہ پر راضی نہوئے اور آئی کر بیٹھے اور آئی تک ان کا بھی طریقہ رہا ہے، حضرات علماء کرام نے بار ہا مناظروں میں ان کو میں جودہ آئیل میں تح میں خوب نے بیٹ جو میں خات کرویا ہے، کیا وہ میں جودہ آئیل میں تح میں خاب کی ، بار ہا ان کے دین کو مصوی خودساخت دیں خاب ہا مناظروں میں ان کی موجودہ آئیل میں تح میں ساسلہ کی وجہ سے دین اسلام کو تول نہیں کرتے اور دنیا بھر میں فداور دیا جو میں خوب کے بیں جو وقت رسول اللہ علیہ نے ان کی موجودہ آئیل میں تو بیت کردیا ہے دین کو مصوی خودساخت دیں خاب ہا ان کو بی کو مصوی خودساخت کی وقت رسول اللہ علیہ نے اس کے کر آئی تک ان کا بہی طریقہ رہا ہے۔

پراختیار کر کی تھی پھراس کونباہ بھی نہ سکے، رہانیت کو بھی چھوڑ بیٹھے اور جوشر بیت انہیں دی گئی تھی اس کی بھی پاسداری نہ کی ، بلکہ اسے بدل دیاا عمالِ صحیحہ صالحہ پرتو کیا قائم رہتے تو حید کے قائل نہ رہے تین خدا مان لئے ، پھران میں سے ایک خدا کے مقتول ہونے کاعقیدہ بنالیا اور پیمجھ لیا کہ ان کافل ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگیا۔

بیر ہبانیت ندان کے لئے مشروع تھی ندامت محد بیلی صاحبها الصلاق والتحیہ کے لئے مشروع ہے۔ شریعتِ محدید میں آسانی رکھی گئی ہے تگی نہیں ہے۔

سورة البقره مين فرمايا:

يُوِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسُو وَلا يُوِيدُ بِكُمُ الْعُسُو (اللهُ تهادے ساتھ آسانی كاراده فرماتا ہے اور تَن كاراده تُين فرماتا)۔ اور سورة الاعراف میں فرمایا: وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیبَاتِ وَیُحَوِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَاقِتَ وَیَضَعُ عَنْهُمُ اِصُوهُمُ وَالْاَغُلالَ الَّتِی كَانَتُ عَلَیْهِمُ (رسول نبی ای ان کے لئے پاکیزه چیزیں طال اور ضبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے اور ان پر ہو چھطوق تھان کودور کرتا ہے )۔

سورۃ المائدہ میں فرمایا: هَ اللّهُ كِيكُ اللّهُ كِيكُ عَلَيْكُمْ مِّنُ حَوَجِ (اللّه تعالیٰ بنہیں چاہتا کہ تم پرکوئی گوالے)۔
سورۃ النّج میں فرمایا: هُو اَجْتَبِکُمُ وَ مَاجَعَلَ عَلَیْکُمُ فِی اللّهِ بُنِ مِنْ حَوَج (الله نے تہیں چن لیااور تم پرکوئی علی تنگی نہیں ڈالی) ان آیات میں اس بات کی تصری ہے کہ امت محمد یہ علی ہے۔ حضرت عثان بن مظعون میں کئے گئے جن میں تگی ہو، نصاری کی طرح رہا نیت افتیار کرنے کی اجازت یا فضیلت نہیں ہے۔ حضرت عثان بن مظعون میں ہے کہ انہوں نے عض کیایا رسول اللہ ہمیں ضی ہونے یعن قوت مردانہ ذاکل کرنے کی اجازت دیجئے آپ علی ہے فرمایاوہ ہم میں سے نہیں ہیں جو کسی کوضی کرے یا خودضی ہے ، بلا شبہ میری امت کا خصی ہونا ( یعنی یہوی نہونے کی صورت میں شہوت کو دبانا ) یہ ہے کہ کہ دوزے رکھا کریں اس کے بعد عرض کیا کہ جمیں سیاحت ( یعنی سیروسفر ) کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایا ہے شک میری امت کہ کر دبانیت سے کہ نماز کے انظار میں مجدول میں بیٹھے دہا کریں۔ ( حکوۃ المانے صورت )

معلوم ہوا کہ اس امت کونصاری والی رہانیت اختیار کرنے کی اجازت نہیں قدرت ہوتے ہوئے نکاح نہ کرنا، معاش کا انتظام نہ کرنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کرنا، ان چیزوں کی شریعت محمد یہ میں اجازت نہیں ہے۔شریعت کے مطابق نہ کرنا، ان چیزوں کی شریعت محمد یہ میں اجازت نہیں ہے۔شریعت کے مطابق لباس پہنیں، شریعت محمد یہ میں اجازت نہیں ہے۔شریعت کے مطابق لباس پہنیں، اسراف (فضول فرچی) اور دیا کاری خودنمائی نہ ہو، کھانے چیئے ہیں حلال وحرام کا خیال ہوئسی کا حق نہ دبائیں کسی طرح کی خیا نت نہ کریں اگر کوئی شخص شریعت کے مطابق اچھالباس پہن لے واس کی گنجائش ہے۔

رسول الله عليه كارشاد ب:

کلوا و اشربوا و تصدقوا مالم یخالط اسراف و لا محیلة . (مشکوة المصابح ص ۳۷۷) این کها و اور پیواورصدقد کرواور پینو جب تک کماس میں اسراف (فضول خرچی) اور شخی گھارنانہ ہو۔

اگرکوئی شخص سادگی اختیار کرے معمولی لباس پہنے تو رہی درست ہے رسول الله علیہ کوسادگی پیندیشی ،عموماً آپ کا یہی عمل تھا۔ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے قدرت ہوتے ہوئے خوبصورتی کا کپڑا تواضع کی وجہ سے پہننا چھوڑا۔اللہ تعالیٰ اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گااور جس نے اللہ کے لئے نکاح کیا اللہ تعالیٰ اسے شاہانہ تاجی پہنائے گا (مھز صوبہ 20)

واضح رہے کہ سادہ کیڑے لوگوں سے سوال کرنے کے لئے یا بزرگی اور درویشی کا رنگ جمانے کے لئے نہ ہوں اور اس کو

طلبِ دنیا کا ذریعہ بنانامقصود نہ ہو۔موُمن بُندہ فرض اورنفل نمازین پڑھےفرض اورنفل روز ہے رکھے را توں کو کھڑے ہو کرنفلی نمازیں پڑھے۔ یہ چیزیں رہنا نیت میںنہیں آتی ہیں۔

حضرت انس می می دوایت ہے کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا کہ م اپی جانوں پرخی نہ کروور نہ اللہ تعالیٰ بھی تخی فرمائے گا، ایک جماعت نے اپنی جانوں پرخی کی اللہ تعالیٰ نے بھی ان پرخی فرمادی۔ یہ انہیں لوگوں کے بقایا ہیں جوگرجوں میں موجود ہیں۔ پھر آپ نے بی آیت تلاوت فرمائی رَهُبَانِیَّةً نِ الْبُتَدَعُوٰهَا هَا كَتَبُنَاهَا عَلَيْهِمُ (دواہ البوداؤد صفحه ۲۰۱۲ -۲۰)

یادر ہے کہ شریعتِ محمد میہ کے آسان ہونے کا مطلب میہ ہے کھل کرنے والے اس پھل کرسکتے ہیں، بید مطلب نہیں ہے کہ نفر کی خواہش کے مطابق جو چاہو کرلو۔اگر ایسا ہوتا تو شریعت میں جلال وحرام کی تفصیلات ہی نہ ہوتیں، نہ نماز فرض ہوتی، نہ گرمی کے زمانوں میں رمضان کے روز ہ رکھنے کا حکم ہوتا نہ جج کا مخوب سمجھ لیں، شریعتِ اسلامیہ کے آسان ہونے کا مطلب جو کھدین نے نکالا ہے کہ جو چاہو کرلویہان کی گمراہی ہے۔

حضرت ابوامامہ نظی نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ جہاد کی ایک جماعت میں نظے وہاں داستہ میں ایک غار پرگزر ہوا وہاں پانی تھا اور سبزی تھی ایک نظی کے دل میں بیہ بات آئی کہ وہیں تھہر جائے اور دنیا سے علیمہ ہ ہوکرزندگی گزار ہے، اس نے اس بارے میں رسول اللہ علیہ سے اجازت جاہی، آپ نے فرمایا بے شک میں یہودیت اور نفر انیت کیکن بھیجا گیا لیکن میں الیک شریعت کے کر بھیجا گیا ہوں جو بالکل سیدھی ہے اور آسان ہے تئم اس ذات کی جس کے قبضے میں مجمد کی جان ہے آیک صبح یا ایک شام کو اللہ کے راہ میں چلا جانا، دنیا اور دئیا میں جو کچھ ہے اس سب سے افضل ہے اور جہادی صف میں تمہارا کھڑا ہو جانا ساٹھ سال کی نمازسے افضل ہے۔ (رواہ امریکی میکلو ڈالمواج صفح ہے)

دیکھوا پی شریعت کوآسان بھی بتایا اور ساتھ ہی جہاد کے صف میں کھڑا ہونے کی فضیلت ہیان فرمادی۔ شریعت اسلامیہ میں اعتدال ہے نہ دنیا داری ہے نہ ترک دنیا ہے۔ شریعت کے مطابق حلال چیز سے استفادہ کرنا حلال ہے۔ خبائث اور انجاس سے پر ہیز کریں تواضع مامور بہہے سادگی مرغوب ہے۔

يَايَتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّعَوُا اللَّهَ وَ امِنُوْا بِرَسُوْلِهِ يُؤْتِكُمْ كِفُكِينِ مِنْ رَّحْمَتِه وَيَجْعَلْ تَكُمْ

ے ایمان رکھنے والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان الا اللہ تعالی تم کو اپنی رحمت سے وو جھے وے گا اور تم کو

#### 

# ایمان لانے والے نصاریٰ سے دوحصہ اجر کا وعدہ، اہلِ کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل پر کوئی دسترس نہیں رکھتے

قفسيو: مفسرين فرمايا ہے كہ بيآيت حضرت عيلى القين پر ايمان ركنے والوں معتقل ہوان سے خطاب كرك فرمايا ہے كہ بيآية برايمان لا وَيتمهارا ايمان لا نا فرمايا ہے كہ م اللہ عقالیہ برايمان لا وَيتمهارا ايمان لا نا تمهارا ايمان لا نا تعالى ت

حضرت عیاض بن حمار عاضعی رہ ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی فر مایا خبر دار میرے رب نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تہمیں وہ چیزیں بتادوں جوتم نہیں جانے جواللہ نے مجھے آج بتائی ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے فر مایا کہ میں نے اپنے بندوں کواس حال میں پیدا فر مایا کہ وہ سب صحیح دین پر تصان کے پاس شیاطین آگئے سوان کوان کے دین سے ہٹا دیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لئے حال کی تھیں وہ ان پر حرام کردیں، اور ان کو تھم دیا کہ میرے ساتھ شریک تھم را کیں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں نازل کی، اور بے شک اللہ تعالی نے زمین والوں کی طرف دیکھا تو ان سب کو عربی ہوں یا مجمی مبخوض قرار دیدیا سوائے چندلوگوں کے جواہل کی تب میں سے باتی تھے۔ (الدیدی سے سلم فوہ ۱۵۰٪ آء)

یدلوگ جو بقایا اہل کتاب میں سے تصحضرت عیسیٰ القیالیٰ پرایمان لائے تصاوران کی شریعت پر چلتے تصحفیرا ورتبدیل سے دور تصان لوگوں کوخطاب کر کے فرمایا کہ تم لوگ اللہ پراوراس کے رسول یعنی آخرالانبیاء علی پرایمان لاؤجن کی بعث کی
بشارت حضرت عیسیٰ القیامیٰ نے دی تھی اللہ تعالیٰ تمہیں دو ہراا جرد ہے گا، ایک اجرعیسیٰ القیامیٰ پرایمان لانے کا اوران کے دین پرقائم رہنے کا، دوسرا اجر خاتم الانبیاء علی پرایمان لانے کا جن نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ القیامیٰ کا اتباع کیا وہ رسول اللہ علی کی
تشریف آوری سے پہلے ہی آپ پرایمان لائے ہوئے تھے پھر آپ تشریف لے آئے تو تصدیق پر قائم رہ اور علی الاعلان بھی
تشدیق کردی۔سورۃ القصص میں فرمایا ہے۔

الَّذِيْنَ اتَيُنهُمُ الْكِتْبَ مِنُ قَبُلِهِ هُمُ بِهِ يُوْمِنُونَ ۞ وَإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمُ قَالُوا اَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنَ كَبُنَا اِنَّا كُنَّا مِنُ قَبُلِهِ مُسُلِمِيْنَ ۞ أُولَئِكَ يُوتُونَ اَجُرَهُمُ مَرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُو اوَيَدُرَءُ وُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنهُمُ يُنُفِقُونَ ۞ السَّيِئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنهُمُ يُنُفِقُونَ ۞

(جن لوگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے کتاب دی دہ اس پر یعیٰ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لائے بیٹ کا ب مانتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے بیٹ ک دہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بلاشبہ ہم پہلے ہی سے اسے مانتے سے (یعنی آخری نبی پر کتاب نازل ہوگی ہم اس کی تصدیق کرتے تھے) یہ ذہ لوگ ہیں جن کو صبر کرنے کی وجہ سے دہرا تو اب دیا جائے گا اور دہ لوگ کی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں خرج کرتے ہیں)۔

ُ سورة القصص كى آيت شريف سے مؤمنين اہلِ كتاب كود ہراا جرعطا فرمانے كى نوشخرى دى سے سيح بخارى صفحه ٤٠ قاميں ہے كەرسول الله عليك نے نقيصرِ روم كودعوت اسلام كا جو خط لكھا تھا اس ميں يہ بھى تھا: اَسُلِمُ تَسُلَمُ يُوْتِيكَ اللهُ اُجُوكَ مَوْتَيُنِ (تو اسلام لے آ ،اللہ تعالی تجھے دہراا جرعطا فرمائے گا)۔

حضرت ابوموی اشعری و میں ہے مودہ اپنے نبی پرایمان اللہ عظیم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کے لئے دواجر ہیں ایک وہ شخص جوائل کتاب میں سے مودہ اپنے نبی پرایمان لایا اور محمد رسول اللہ عظیمتے پر بھی ایمان لایا اور وہ دوسر اوہ غلام جو کسی کا مملوک ہواس نے اللہ کاحق ادا کیا اور اپنے آتا و ک کا بھی ، اور تیسر اوہ شخص جس کے پاس بائدی تھی ( بحق ملکیت ) اس سے صحبت کرتا تھا اس نے اس کوادب سمایا اور اچھا اور استحمایا اور استحمایا اور استحمایا وراجی تعلیم دی چراسے آزاد کر کے اس سے نکاح کرلیا سو اس شخص کے لئے بھی دواجر ہیں - (سمح ہنادی سفور)

یہاں جو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جولوگ اہل کتاب ہیں سے دورسول اللہ عظاہ پر ایمان لائے جوتمام انبیاء کرام علیم السلام پر ایمان لانے کو ستزم ہاں میں اوراہل کتاب ہو مین میں کیا فرق رہا جس کی وجہ سے اہل کتاب کو دو ہرا او اب دیا گیا؟ فلا ہر ہے کہ تمام مؤمنین تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اس کا جواب ہیہ ہم کہ جواہل کتاب اپنے نبی پر ایمان لائے پھر سیدنا محمد سول اللہ عظاہ پر بھی ایمان لائے ان کو جود و ہرا اجر ملے گا اس میں میں بہیں بتایا کہ اس دہر سے کا اکبر اکیا ہوگا، دو ہرا اسے کہتے ہیں جوا کہر سے کا دوگنا ہو، ضروری نہیں کہ ہر دوگنا دو سر سے ہرا کہر سے سے زیادہ ہو، دیکھودس کا دوگنا ہیں ہے جوا کہر سے چا لیس سے کم ہے۔ پھر آئیت اور صدیث میں ضیففین کی الفظ ہے، لیتی دو مرتبہ اجر دیا جائے گا۔ یہ دو مرتبہ کتنا کتنا ہوگا اس کی مقدرت تو تو نہیں ہے۔ یہاں سورة الحدید میں لفظ کفلین میں در حدمته فرمایا ہے تفلین کی مقدار کیا ہے اس کا ذر نہیں ہے، حضرت الموموق کی روایت بھی اجر ان فرمایا اس میں بھی ضعفین نہیں ہے۔ نیز جو اہل کتاب اسے نبی پر ایمان لائے اور اس پر جے ابوراس پر جے ابور وجب کہ بہت می مشکلات کا سامنا رہا اور تکلیفین اٹھا کیس (جن کو سورة القصص میں بیما صنب و آئیات کا سامنا رہا اور تکلیفین اٹھا کیس (جن کو سورة القصص میں بیما صنب و و آئی ہے۔ نہی برایمان لائے ان کا اجر بڑھ گیا تو کیا اشکال ہے قربانیوں اور مشقتوں کی وجہ سے نسیات بڑھ جاتی ہو جاتی ہے۔

حضرت بلال المسلم في من ايمان پر جمعة موئ مار پيٹ برداشت كى ،كياان كايمان كا تواب ان لوگوں كا يمان كى برابر موسكتا ہے جنہوں نے يہ كي فيس نہيں اٹھا كيں ، مال كى كايمان كا تواب كى دوسرى وجہ سے بڑھ جائے تو وہ اور بات ہے۔ ھذا ما سنح لى، و العلم عندالله الكريم الذى بيدہ الفضل يو تيه من يشاء۔

اہل کتاب کے ایمان لانے پرایک تو دو حصر تو اب ملنے کا وعدہ فر مایا ہے جے یُو تِکُم کِفُلَیْنِ مِنُ رَحُمَتِه میں بیان فرمایا ہے اور دوسرا وعدہ وی تَحْبُع مُلُو گُرُا تَمُشُونَ بِهِ میں فرمایا (اور الله تمہارے کے ایما نور عنایت فرمائے گا جے لئے ہوئے تم چلتے پھرتے رہو گے) یعنی تمہارے دلوں میں ایسی روشی ہوگی جو ہروقت ساتھ رہوگی (جس کا اثریہ ہوگا کہ ایمانیات بیعلی وجالبھیرت جے رہوگے اور شرح صدر کے ساتھ انمالی صالح انجام دیتے رہوگے)۔

قال البغوى فى معالم التنزيل ناقلاً عن ابن عباس ان نوره هو القرآن ثم ذكو عن مجاهد هو الهدى والمبيان اى يجعل لكم سبيلا واصحا فى الدين تاتون به. (علامه بغولٌ في تشير معالم التزيل مين حضرت ابن عباس في الدين تاتون به. (علامه بغولٌ في تشير معالم التريل مين حضرت ابن عباس سيم ادم الديت كرت بوئ كماس سيم ادم الديت اوربيان مطلب بيب كه الله تعالى في دين مين تبهار به له واضح راستم تعين كرديا به جس برتم عمل كرت بو)

مونین اہل کتاب کی تیسری نعت بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایاؤ یَغْفِرُ لَکُمْ اوراللہ تمہاری مغفرت فرمادے گا۔

وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (اورالله بخشف والامهربان م)-

لِنَكْلا يَعْلَم اَهْلُ الْكِتَابِ (الى آخرالورة) اس سے يہلے فَعَلَ يا اَعْلَم مقدر باورلا زائدہ باوران محققہ من المثقله

المثقلہ نے مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نیعتیں محطافر مائیں تاکہ قیامت کے دن اہلِ کتاب پراپنے بارے میں بیدواضح ہوجائے کہ ان کو اللہ کے نصل کے کسی جزو پر بھی دسترس نہیں ہے، اور تاکہ یہ بھی معلوم ہوجائے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اسے جس کو چاہے دیدے (بیان القرآن میں اس جگہ پرسوال وجواب دکھ لیاجائے)

معالم التزيل ميں لکھا ہے کہ اہلِ کتاب ميں ہے جولوگ ايمان نہيں لائے انہوں نے کہا کہ چلو جواہلِ کتاب تمہارے نبی علقہ پر ايمان لائيس ان کے لئے انہوا اجر ہے اور اہل کتاب کے علاوہ جو شخص آئيمان لائے اس کے لئے انہوا اجر ہے البذا ہم تم برابر ہوئے تمہارے لئے بھی ایک اجر ہے اور ہمارے لئے بھی ایک اجر ہے اس پر اللہ تعالی نے آیت کریمہ بَا اَلَّهُ اللَّذِینَ الْآ اللَّهُ اللَّهُ مَا زَلَ فَر مائی۔ اللہ تعالی من آیت کریمہ بَا اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا ذِلَ فَر مائی۔

لِنَالًا يَعُلَمُ اَهُلُ الْكِتَابِ مِن بِهِ تا دیا كہ خود اپ طور پر ہاتیں بنانے سے اور اپنے لئے ایک اجر کا دعویٰ کرنے سے آخرت میں کامیابی نہ ہوگی۔اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے گاوہی فضل سے نواز اجائے گا اور اس نے وہاں پر فضل فرمانا اہلِ اسلام ہی کے لئے مخصوص رکھا ہے (لہذا بیعقیدہ رکھنا کہ جمیں بھی ایک اجر ملے گا باطل ہے) آیت کے ختم پر جو لِنَالًا یَعُلَمُ اَهُلُ الْكِتَابِ فَرمایا ہے اس میں یہود و نصاریٰ دونوں قوموں کو متنبہ فرمادیا (گو پہلے سے نصاریٰ کا ذکر فقا) کہ خود سے اپنی نجات کا عقیدہ رکھنا اور یوں جھنا کہ ہم ہی یا ہم بھی جنت میں جا کیں گے غلط ہے اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق جس کونواز ہے گاوہی جنت میں جا کی خات نہیں ہوگی خوب سمجھ لیا جائے۔ وَ اللّٰهُ خُو اللّٰهُ صَلَى الْعَظِیمُ (اور اللہ بڑے فضل والا ہے)

تم تفسير سورة الحديد، والحمد لله العلى الحميد والصلوة والسلام على خير العبيد، وعلى الله و صحبه الذين اختصوا بالاجر الجزيل والثواب المزيد.

#### ڔڮ ڛؙؙڰٵۮڮڗؙۣڡڔڹؾ؉ڐۿؚڮٲؿؗؾٳڣۼۺۏٙڵٳؾۘ؆ڿۺڶٷۘڴٷڲٳ

سوره مجاوله مدیند منوره میں نازل ہوئی، اس میں بائیس آیات اور تین رکوع ہیں

### بِسُ حِداللهِ الرَّحْمَٰنِ الرُّحِي فَيمِ

شروع الله كے نام سے جوبرامبر بان نہايت رحم والا ہے

# قَلْ سَكِمَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي نَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَّ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ

بِ شک الله تعالیٰ نے اس مورت کی بات من لی جوآ پ ہے اپنے شو ہر کے معاملہ میں جھڑ تی تھی ،اوراللہ تعالیٰ میں اوراللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو

تَكَاوُرُكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعُ بَصِيْدٌ ۞ الَّذِينَ يُظْهِرُوْنَ مِنْكُمْرِ مِنْ يَسْمَ إِنِهِ مُر مَّا هُنَّ

س رہا تھا، بینک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، تم میں جو لوگ اپی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں وہ ان ک

أُمَّهْ تِهِمْ إِنْ أُمَّهُ مُهُمْ إِلَّا الِّكِ وَلَدْنَهُ مُ وَإِنَّهُ مُلَّافُولُونَ مُنْكُرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَذُورًا \*

ما تمیں نہیں، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور وہ لوگ بلاشبہ ایک نامتقول اور مجموث بات کہتے ہیں،

وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُوْرٌ ۗ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَآ إِنهِ مُثُمَّ يَعُوْدُونَ لِمَا قَالُوا فَتَعُرِيْرُ

اور یقینا الله تعالی معاف کرنے والا بخشے والا ہے اور جولوگ اپنی ہو یوں سے ظہار کرتے ہیں چھراپی کھی ہوئی بات کی تلافی کرنا جا ہے ہیں قو ان کے ذمہ ایک غلام یا

رَقَبَةٍ مِّنْ قَبُلِ أَنْ يَتَمَا لَيَا وَلِكُمْ تُوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْنُ فَمَنْ لَمْ يَجِلْ

لونڈی کا آزاد کرنا ہے بل اس کے کہ دونوں یا ہم ایک دوسر ہے وچھو کمیں اس کی تم کونسیحت کی جاتی ہے اورانند تعالی کوتمہارےسب اندال کی پوری خبر ہے، پھر جس کومیسر ندہو

فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ آنْ يَتَكَالَا وَهُنْ لَمُ يَسْتَطِعُ فَاطْعَامُ سِتِيْنَ مِسْكِينًا ا

تو اس کے ذمہ لگا تار دومہینے کے روزے میں قبل اس کے کہ دونوں باہم ایک دوسرے کوچیونیں چرجس سے بیعمی شہو سکے آو اس کے ذمہ ساٹھ مسکینوں کوکھانا کھلا ناہے،

ذَلِكَ لِتُوْمِنُوْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُـكُودُ اللَّهِ وَلِلْكَفِرِيْنَ عَذَابُ اَلِيْمُ اللَّهِ وَلِلْكَفِرِيْنَ عَذَابُ اَلِيْمُ اللَّهِ وَلِلْكَفِرِيْنَ عَذَابُ اَلِيْمُ

یہ تھم اس لئے ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور یہ اللہ کی حدود میں اور کافروں کے لئے وروناک عذاب ہے

# ظہاری مدمت اوراس کے احکام ومسائل

قضسيو: ان آيات ميں ايک صحابی خاتون رضی الله عنها کے ایک واقعہ کا اور شوہر و بوی ہے متعلق ایک مسلم کا ذکر ہے، جس عورت کا بیرواقعہ ہے اس کے بارے میں چونکہ اَلَّتِی تُجَادِلُک فِی ذَو بِهَا فرمایا ہے اس لئے اس سورت کا نام سورة الجادلة معروف اور مشہور ہوگیا، آگے ہوھنے ہے پہلے یہ بچھنا چاہیے کہ زماندا سلام ہے پہلے اہلِ عرب میں فیظ طلاق کے علاوہ عورت اپنے او پر حرام کرنے کے دوطریقے اور بھی تھا ایک ایل ءاور ایک ظہار، ایلاء اس بات کو کہتے تھے کہ شوہر بیوی کو خطاب کر کے تشم کھالیتا تھا کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گااس کا بیان سورة البقرہ کی آیت لِلَّذِیْنَ یُوْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمُ کَانْسِر میں

گزر چکاہے۔(انوارالبیان جلداصفی ۲۳۲)

اور دوسراطریقہ بی تھا کہ یوں کہد سے تھے''انْتِ عَلَیَّ کَظَهُرِ اُمِی ''(تو مجھ پرایی ہے جیسے میری ماں کی کمر ہے بینی حرام ہے) اس کوظہار کہاجاتا تھا چونکہ اس میں لفظ ظہر آتا تھا جو پشت کے مبنی میں ہے اس لئے اس کا نام ظہار معروف ہوگیا، حدیث اور فقد کی کتابوں میں بھی اس کوظہار ہی کے عنوان اور نام سے ذکر کیاجاتا ہے۔

آیات ظہار کا شان نرول: اب آیت کا سب بزول معلوم سیح جس سے یہ معلوم ہوجائے گا کہ یہ ورت کون تھی جس کا داقعہ یہال ذکر فرمایا ہے، قصہ یہ ہے کہ حضرت خولہ بنت نقلبہ اوس بن صامت کی بیوی تھیں ایک دن ان کے شوہر نے اپنا مخصوص کام کرنے کا ادادہ کیا حضرت خولہ نے اس وجہ سے انکار کردیا کہ ان کے شوہر کو تکلیف تھی اور شوہر کی خیر خواہی چیش نظر تھی چیسے ہی بیوی نے انکار کیا شوہر نے یوں کہ دیا کہ ' انتِ عَلَی تَکظَهُو اُلِمِی ''کہ تو دیا لیکن بعد میں پھتا ہے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں تو یہی تجھ دیا ہوں کہ اب تو مجھ پرحرام ہوگئ ہے۔

سین کر حضرت خولہ نے کہا کہ اللہ کی قئم بیطلاق نہیں ہے اس کے بعد دہ رسول اللہ عظافہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور
عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے جب جھ سے نکاح کیا تھا اس وقت میں جوان تھی مالدارتھی میرے شوہر نے میرا مال بھی
کھالیا اور میری جوانی بھی فنا کردی اب جبکہ میرے فائدان والے منتشر ہو گئے اور میری عمر بڑی ہوگی تو اس نے بھے سے ظہار کرلیا
اب اسے اس پر ندامت ہو کیا ایک کوئی صورت ہے کہ میں اور وہ لی کر رہتے رہیں؟ رسول اللہ عظافہ نے فر مایا کہ تو اس پر حرام
ہوگی۔ حضرت خولہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تقم اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فر مائی ہم میرے شوہر نے طلاق کا لفظ
ہمیں بولا اس سے میری اولا دبھی ہے اور وہ جھے سب سے زیادہ مجبوب بھی ہے، رسول اللہ عظافہ نے گھر وہی فر مایا کہ تو اس پر حرام
ہوگی خولہ نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتی ہوں میں اپنے شوہر کے ساتھ عرصہ دراز تک رہی ہوں آپ علی اسے
ہوگی خولہ نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتی ہوں میں اپنے میں بھی پرکوئی حکم نازل نہیں ہوا، وہ ای طرح اپنی بات کرتی رہیں اور آخیضرت علی ہو جا میں گئر دیں اور آخیض کہ اور آگر اپنی رکھاوں تو بھو کے مرجا میں گئر دیں اور آخی میں اپنی نکلیف کو پیش کرتی ہوں آپ سے نہیں گئر میں اسے نے کہا اور آس میں ظہار کا پہلا واقعہ تھا۔
کے پاس چھوڑ دوں تو ضائع ہوجا میں گئی نکلیف کو پیش کرتی ہوں آپ اپنے نی علی تھی پر ایس تھم نازل فر ماسے جس سے میری کروں تو جاتے ہی ذات نہ اسلام میں ظہار کا پہلا واقعہ تھا۔
پریشانی دور ہوجا نے بیز ماندا سلام میں ظہار کا پہلا واقعہ تھا۔

حضرت عائشرضی الله عنها نے خولہ ہے کہا کہ تو اپنی بات بس کرد ہو کی تہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ کے چرہ مہارک پر
کیا آ خار طاہر ہور ہے ہیں، (اس وقت رسول اللہ علیہ پروی نازل ہوئی شروع ہوگئ تھی) آپ پر جب وی نازل ہوتی تھی تو ایسا
معلوم ہوتا تھا جیسے ہلکی می نیند میں ہول، جب وی ختم ہوگئ تو آپ نے خولہ ہے فر مایا کہ تو اپ شوہر کو بلا کر لا، جب وہ آگئے تو
معلوم ہوتا تھا جیسے ہلکی می نیند میں ہول، جب وی ختم ہوگئ تو آپ نے خولہ ہے فر سنا کی جن میں ظہار اور کفارہ ظہار کا تھم ہے۔
آپ علیہ ہے نہ کہ میں اللہ فول کو اللہ عنہا نے واقعہ بیان کر کے فر مایا کہ باہر کت ہے وہ جو تمام آ وازوں کو سنتا ہے، جو عورت رسول
معلوم ہوتا تھا کہ کہ میں اس کی بعض با تیں اس گھر میں ہوتے ہوئے نہ تن پائی جہاں بات ہور ہی تھی اور اللہ تعالی شانہ
اللہ علیہ ہے گفتگو کر رہی تھی میں اس کی بعض با تیں اسی گھر میں ہوتے ہوئے نہ تن پائی جہاں بات ہور ہی تھی اور اللہ تعالی شانہ
نے اس کی بات میں کی اور آیت کر بریہ نازل فر مادی۔

اب پہلی آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھے کے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات س لی جوآپ سے اپنے شوہر کے معاملہ میں جھگڑر ہی ہے اور اللہ تعالیٰ میں جھگڑر ہی ہے اور اللہ تعالیٰ میں جھکے سننے والاسب کچھ دیکھنے والا ہے۔

چونکہ حضرت خولہ کے شوہر نے ظہار کرلیا تھا اور ان کے شوہر یوں سمجھ رہے تھے کہ طلاق ہوگئی اور وہ سمجھ رہی تھی کہ طلاق نہیں ہوئی اور اسی بات کو لے کررسول اللہ عظیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں اس لئے اولا ظہار کی شرعی حیثیت بتائی پھراس کا کفارہ بیان فر مایا: اَلَّذِیْنَ یُظْھِرُوْنَ مِنْکُمُ مِّنُ نِسَآئِھِمُ مَا هُنَّ اُمَّهَا تِھِمُ کہ کہ میں سے جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار کر لیتے ہیں (یعنی یوں کہد دیتے ہیں کہ تو میر حق میں ایس ہے جھے میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے ) ایسا کہد دینے سے وہ ان کی ما ئیں نہیں بن جاتی ہیں ، نہ وہ پہلے ان کی مائیں تھیں اور نہ اب ان پر ماؤں کا تھم نافذ ہوگا (جس کی وجہ ہے آئندہ کے لئے حرمت آجائے)۔

اِنُ أُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا الْمُحُووَلَدُنَهُمُ الْكَامائين توبس وبي بين جنهون نان كوجنائ مائين مونے كا عتبار ي

ظہار کی مذمت: وَاِنَّهُمُ لَیَقُولُونَ مُنْگرًامِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. رہی یہ بات کہ شوہراگراپی بیوی سے کہ دے کہ تو میرے لئے ماں کی طرح ہے تو ان کا یہ کہنا ہری بات ہے اور جھوٹی بات ہے اس بات کے کہنے سے حرمت دائمی کا حکم نہیں دیا جائے گالیکن گناہ ضرور ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالی کے قانون کو بدلنا لازم آتا ہے، جب اللہ تعالی نے بیوی کوشو ہر کے لئے حلال کردیا تو اب وہ کیے کہنا ہے کہ یہ جھے پرایمی ہے جسی میری ماں کی پشت ہے۔

وَإِنَّ اللهِ لَعَفُوٌ عَفُورٌ (اور بلاشبالله تعالی معاف فرمانے والا ہے بخشے والا ہے) گناہ کی تلافی کرلی جائے اورظہار کا جو کفارہ اللہ تعالی نے مقرر فرمایا ہے اس کی اوائیگی کردی جائے اللہ تعالی گناہ کومعاف فرمادےگا۔

کفارہ ظہار: اس کے بعدظہارکا کفارہ بیان فرمایا: وَ الَّذِیْنَ یُظْھِرُوُنَ مِنُ نِسَاءَ هِمُ (الی قوله تعالی)
فَاطُعَاهُ سِتِیْنَ مِسْکِیُنَا . اس بیس علی الرّتیب تین چیز ذکر فرما کیں۔ارشاد فرمایا کہ جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار کر لیتے ہیں پھرچا ہے ہیں کہ جو بات کہی ہاں کہ حال کی خلام آزاد کر نے سے پھرچا ہے ہیں کہ جو بات کہی ہاں کہ حال کی خلام آزاد کر نے اور غلام آزاد کر نے سے پہلے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کونہ چھو کیں ، یہ مِن قَبُلِ اَن یَّتَمَاسًا کارْجمہ ہے ) یہ لفظ فرما کریہ بتادیا کہ غلام آزاد کرنے نے پہلے میاں بیدی آپس میں ایک دوسرے کونہ چھو کی ہی ہوں و کناراور می وقتبیل کے ذریعہ استحتاع اور استلذ اذکریں، ذلاکھ مُن تُوکُونُ بِهِ اِللّٰ اِللّٰ کَارُونِہِ کُھی ہے اور آئندہ کے ایک نے ایک ان ایک کارانے کا ذریعہ بھی ہے اور آئندہ کے لئے ایسے الفاظ ہولئے ہے دو کے ذال بھی ہے۔

وَ اللهُ بِهَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اوراللهُ تَهَارِ ے كاموں سے باخر ہے ﴾ اگر كى نے علم كى خلاف ورزى كى كفاره اداكر نے سے پہلے جماع كار تكاب كرليا تواس كى سزامل عتى ہے ﴾ ۔

پر فرمایا فَمَنُ لَّمُ یَجِدُ فَصِیامُ شَهُوریُنِ مُتَنَابِعَیْنِ مِنُ قَبُلِ اَنُ یَتَمَاسًا (سوجو تخص غلام نه پائے تو اس کے ذمدلگا تاردومہینے کے روز بر کھنا ہے اس سے پہلے کہ آپن میں ایک دوسرے کوچھوئیں) یہ کفارہ ظہار کا تھم نمبر ۲ ہے اور علی سبیل التزیل ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کوغلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو (مال ہی نہ ہو یا غلام ہی نہ ملتے ہوں جیسا کہ آجکل شرع جہاد نہ کرنے کی وجہ سے مسلمان غلاموں اور بائدیوں سے محروم ہیں) تو دوماہ کے لگا تارروز سے رکھے اور جثب تک بلانا نے میں دوماہ کے روز سے نہ رکھ لے دونوں میاں بیوی الگریں۔

پھر فرمایا فَمَنُ لَّهُمْ یَسُتَطِعُ فَاطْعَامُ سِتِیْنَ مِسُکِیْنَا ﴿ سوجے مذکورہ روزے رکھنے کی طاقت نہ ہوتو اسکے ذمہ ساٹھ مکینوں کوکھانا کھلانا ہے )۔ ذٰلِکَ لِتُوْمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ. (بیاس کئے ہے کہ تم اللہ پراوراس کے رسول پرایمان لاؤ) یعنی اس کے سب احکام کی تقدیق کرواورایمان پر بچے رہو)، (اوربیاللہ کی صدود بین ان کے مطابق عمل کروصد سے آ گے مت برطو۔اور کافروں کے لئے در دناک عذاب ہے) جواللہ کے احکام کی تقدیق نہیں کرتے۔

#### مسائل ضروريه متعلقه ظهار

مسئلہ: اگر کس شخص نے اپنی ہوی کو اپنی مال کے پیٹ یاران یا شرم گاہ سے تشبید بدی تب بھی ظہار ہوجائے گا۔ مسئلہ: اگر کسی بنی پھو پھی یارضا می والدہ کے ذکورہ بالااعضاء پشت، پیٹ، ران بشرم گاہ سے شبیہ دیدی تب بھی ظہار ہوجائے گا۔ مسئلہ: اگر کسی نے اپنی ہوی سے کہا کہ تم میری مال کی طرح سے ہو ( کسی عضو سے تشبید نہیں دی) تو اس کے بارے میں اس سے دریافت کیا جائے گا کہ تیری نیت کیا تھی اگریوں کے کہ میں نے طلاق کی نیت سے کہا تھا تو طلاق بائن مانی جائے گی اور اگریوں کہے کہ میری نیت ظہار کی تھی تو ظہار کا تھم نافذ ہوگا اور اگریوں کہا کہ میری کچھ بھی نیت نہتی یا یوں کہا کہ میرا میہ مطلب تھا کہ جیسے میری والدہ محترم ہیں اس طرح تم بھی قابلِ احترام ہوتو اس سے پھھ نہوگا۔

مسلّلہ: غلام از اوکرنے میں غلام کامر داور بالغ ہونا ضروری نہیں ہمردہ و باعورت مسلمان ہو یا کا فرمرد بالغ ہو یا نابالغ ہرایک کے آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہوجائے گا بگراندھایا دونوں ہاتھ یا دونوں پیرکٹے ہو سے ندہوں۔

هسکله: جب دومهینے کے روزے رکھے تو اس میں رمضان کے روزے حساب میں نہیں لگ سکتے کیونکہ وہ پہلے سے فرض ہیں ، نیز ریجی ضروری ہے کہ ان میں ہے کوئی روز ہ ان دنوں میں نہ ہوجن میں شرعاً روز ہ رکھنا منع ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے کفارہ ظہار کے روز سے رکھنے کے درمیان رات کو جماع کرلیا تو بنے سرے سے روز سے رکھنالازم ہوگا (اوردن کو جماع کرنے سے تو روزہ ہی ٹوٹ و جائے گا جس سے نگا تاروالی شرط کا توت ہوجانا ظاہر ہے اور چونکہ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا کاعموم رات کے جماع کرنے سے بھی لگا تاروالی شرط کی مخالفت ہوجائے گا۔

مسئله: کهانا کھلانے کی صورت میں اگر ایک مسئین کوساٹھ دن میں جم اس پیٹ بھر کر کھانا کھلایا یا ساٹھ مسئینوں کو ایک دن میں میں مسئلہ: کھانا کھلادیا تو کفارہ ادا ہوجائے گا، اگر ساٹھ دن تک سی مسئین کو آدھا صاع کیہوں یا ایک صاع کھجوریا جو یا ان کی قیت دیتار ہاتو ان صورتوں میں کفارہ ادا ہوجائے گا۔

مسئلہ: اگرظہار کرنے کے بعد عورت کوطلاق دیدی یا مرگئ تو کفارہ ساقط ہوجائے گالیکن تو بہرنا پھر بھی لازم ہے۔

قال صاحب روح المعانى: والموصول مبتدا، و قوله تعالى (فتحرير رقبة) مبتداآخر خبره مقدر اى فعليهم تحرير رقبة، او فاعل فعل مقدر اى فيلزمهم تحرير، او خبر مبتدا مقدر اى فالواجب عليهم (تحرير) و على التقادير الثلاثة الجملة خبر الموصول و دخلته الفاء لتضمن المبتدامعنى الشرط وما موصولة او مصدرية، واللام متعلقة (يعودون) و هو يتعدى بها كما يتعدى بالى و بفى. فلاحاجة الى تاويله باحدهما كما فعل البعض، والعود لما قالوا على المشهور عندالحنفية العزم على الوطئ كانه حمل العودعلى التدارك مجازاً لان التدارك من اسباب العود الى الشي والذين يقولون ذلك القول المنكر تم يتداركونه بنقضه و هو العزم على الوطئ قالوا جب عليهم اعتاق رقبة. (صاحب رون المعافى الحق بين كموصول مبتدا باورقة يرقية دومرامبتداء به من فرقم على الوطئ قالوا جب فعل مقدر كافا على المنافقة على المنافقة

# إِنَّ الَّذِيْنَ يُعَالَّدُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَ اللَّهِ مُؤَلَّا كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْرُلْنَا

بلاشہ جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے جیسے وہ لوگ ذلیل ہوئے جو ان سے پہلے تھ، اور ہم نے

الْيَتِ بَيِّنْتٍ وَلِلْكُفِرِيْنَ عَنَابٌ مُّهِينٌ ۚ يَوْمُ يَبُعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ رِمَا

کھلے کھلے احکام نازل کئے ہیں، اور کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا، جس روز ان سب کوانلہ تعالی ووبارہ زند وفر مائے گا پھران کا سب کیا ہوا ان کو ہٹلا دے گا،

عَمِلُوا الصَّمِلَ اللَّهُ وَلَسُونُهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْكُ ٥

الله تعالى نے اے محفوظ كر ركھا ہے اور يہ لوگ ال كو مجل كے ين، اور اللہ بر چيز پر مطلع ہے۔

# الله تعالی اوراس کے رسول علیہ کی مخالفت کرنے والے ذکیل ہوں گے

قضعه بين ان آيات مين كافرون كاونيا مين ذليل مونا اور آخرت مين ذلت كے عذاب مين مبتلا مونا بيان فرمايا ہے،ارشاد فرمايا كہ جولوگ الله اوراس كے رسول كي مخالفت كرتے ہيں (جيسے كفار مكہ تھے) وہ دنيا مين ذليل موں كے جيسے ان سے سيلے لوگ ذليل مو چكے ہيں، چنا نچه غزوات مين كفار مكہ اوران كے ساتھى ذليل موئے ان كے ذليل مونے كاسب بھى بتا ديا و قَدُ أَنْوَ لُنَا آ اياتِ بَيّناتِ (اور ہم نے كھلى كھلى واضح آيات اتارين) انہوں نے انہيں شليم نہ كيالهذا مستحق سزامو كے، دنيا مين تو انہوں نے ذلت كامند دكير ہى ليا آخرت ميں بھى ان كوذلت كاعذاب ہوگا۔

قیامت کے دن سب اٹھائے جا کیں گے:

عند فرمادی کہ دنیا میں جو بچھ کی کرتے ہیں قیامت کے دن وہ سب سامنے آجا میں گاللہ جمینی اللہ الآیۃ اس آیت میں سب کو دیر مادی کہ دنیا میں جو بچھ کی کرتے ہیں قیامت کے دن وہ سب سامنے آجا میں گاللہ تعالی شانہ انہیں ان کے اعمال کی خبر دے دیے گئی میں ہوگئی کہ نے ایسے اور یہ یہ اعمال کئے تھے، یہ لوگ دنیا میں عمل کر کے بھول کے اور اللہ تعالی شانہ نے ان کے اعمال کو محفوظ میں کوئی ان کے اعمال واقوال بندوں کو یا دنہیں رہتے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سب محفوظ میں کوئی شخص یہ نہیں ہو بھی گئی کر رکھیا ہمیں تو یا دنہیں کہ کیا کیا۔ بات یہ ہے کہ جز اسر اسلے کے لئے عمل کرنے والے کو یا در ہنا ضرور کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جز اوسر اور کا اس کے علم میں سب بچھ ہو وہ بھولنے والا بھی نہیں ہو اللہ عملی می اس کے علم میں سب بچھ ہو وہ بھولنے والا بھی نہیں ہو اللہ عملی می فرمائے گا۔

اللہ ہر چز رہ طلع ہے) لہذا وہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کوظا ہر فرما وے گا اور جز اسر اکے فیصلے بھی فرمائے گا۔

اَكُوْتُرَانَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُوْنُ مِنْ تَجُوٰى تَلْثَةٍ

کیا آپ نے اس پر نظرنہیں فرمانی کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے جو بھی خفیہ مشورہ تین آ دمیوں کا ہوتا ہے

ان کے ماتھ ہوتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں پھر وہ آئیس قیامت کے دن ان کے اعمال سے باخم کر دے گا،

اِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمُ

بلاشبہ اللہ ہر چیز کا جانے والا ہے

# الله تعالی سب کے ساتھ ہے ہر خفیہ مشورہ کو جانتا ہے

**خفسسيو:** اس آيت ميں الله تعالى كى صفت علم كوبيان فرمايا ہے ، ارشاد فرمايا كيا آپ نے نظر نبيں فرمانى كه الله تعالى جانتا ہے جو کھ آسانوں میں ہے اور جو کھوز مین میں ہے بیآ مخضرت علیہ کوادرآ یہ کے داسطے سے تمام انسانوں کوخطاب ہے مزید توضیح کرتے ہوئے فرمایا کہ جہال کہیں بھی نتین آ دمی موجود ہوں جوکوئی خفیہ مشورہ کررہے ہوں ،اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے بعنی اسے ان کی باتوں کاعلم ہوتا ہےاور جہال کہیں یا نچے آ دمی موجود ہوں تو وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے،اس سے کم افراد ہوں یازیادہ ہوں بہر حال وہ اپنے علم کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہے جوشخص تنہا یا چھوٹی بڑی جماعت کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہووہ یوں نہجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کومیرا حال معلوم نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے علم ہےسب کے ساتھ ہےسب کو جانتا ہے، دنیا والے جو بھی عمل کرتے ہیں،اس کا اے سب علم ہے، قیامت کے دن ہرا یک کوسب کے مل سے باخبر فر مادے گاوہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

ٱكْمُرْتُكُ إِلَى الَّذِيْنَ نَهُوْاعَنِ النَّجُونِي ثُمَّ يَعُوْدُونَ لِمَا نَهُوْا عَنْ هُ وَيَتَنْجُونَ

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگرشی سے منع کیا گیا پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا، اور وہ گناہ کی وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَبُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَ

اورزیادتی کی اوررسول کی نافر مانی کی سرگوشیال کرتے ہیں اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے لفظ سے آپ کوسلام کہتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کوسلام نہیں فر ما یا اور

يَقُوْلُونَ فِي ٱنْفُسِهِ مُركُولا يُعَنِّي بُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حُسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونهَا وَبِشُن

وہ اپنے نفسوں میں یوں کہتے ہیں کہ ہمارے اس کہنے پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دینا، کافی ہے ان کے لئے جہنم، وہ اس میں داخل ہوں گے، سووہ ی

الْمُصِيْرُ اللَّهُ اللَّذِينَ امْنُوْا لِذَاتَنَاجَيْتُوْرِ فَلَا تَتَنَاجُوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُلُواْنِ وَمَعْصِيتِ

ٹھکانا ہے اے ایمان والو جب تم سرگوثی کرو تو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو،

الرَّسُوْلِ وَتَنَاجُوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوٰيُ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي َ إِلَيْهِ تُحْشُرُوْنَ ﴿ إِنَّهَا النَّجُوٰي

اور نیکی اور تقویٰ کی سرگوشیاں کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب جع کئے جاد گے، بات یہی ہے کہ سرگوشی مِنَ الشَّيْطِنِ لِيَعُزُّنَ الَّذِيْنَ امَّنُوا وَكَيْسَ بِضَأَرِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو رنجیدہ کرے اور وہ بغیر اللہ کے عظم کے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا

وعَ لَى اللهِ فَلْيَتُوكِلُ الْمُؤْمِنُونَ ۞

اور مومن بندے اللہ ہی پر جروسہ کریں۔

منافقین کی شرارت ،سرگوشی اوریهود کی بیهوده با تیس

تفسير: يبودي مكارتو تھى، مطرح طرح كى شرارتيں بھى كرتے تھا ورخفيد مشورے بھى كرتے رہتے تھے، لفظ نجوىٰ خفیہ بات چیت کے لئے بولا جاتا ہے، لفظ مناجاة بھی اس سے لیا گیا ہے، مومن بندے آ ہستہ آ ہستہ (جے الله تعالیٰ ہی نے

کوئی دوسرانہ سنے ) اپنے خالق و مالک جل مجدہ سے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ ہر ظاہرا در خفیہ بات کوسنتا ہے اس لئے خفیہ دعاء کومنا جاق کہا جاتا ہے۔

یہودی اور منافقین اسلام کے اور سلمانوں کے دیمن تو تھے ہی مسلمانوں کو تکلیف پہچانے کے لئے بری بری حرکتیں کرتے تھے، ان کی ان حرکتوں میں بیہ بات بھی تھی کہ راستوں میں کی جگہ بیٹے جاتے تھے جب کوئی مسلمان وہاں ہے گزرتا تو گہری نظروں سے دیکھتے تھے اور آنکھوں سے اشارہ بازی کرتے تھے اور چیکے چیکے آپس میں باتیں کرتے تھے۔ منافقین بھی ان کے شریک حال تھے، مسلمانوں کو ان کی حرکتوں سے تکلیف ہوتی تھی انہوں نے رسول اللہ عظیمی کی خدمت میں اس بات کو پیش کردیا اور ان لوگوں کی شکایت کی ، آپ نے ان لوگوں کو مورد اپنی حرکتیں کرتے رہے اس پر آیت کریمہ الّذی فیلوں کو تکلیف ہوتی ہوتی فیلوں کو تک ہوتی نے ہوا ہوتی ہوتی کر کے باوجود اپنی حرکتیں کرتے رہے اس پر آیت کریمہ الّذی فیلوں گئاہ کے اور رسول اللہ عظیمی کی نافر مانی کے مشورے کرتے ہیں۔

يہود يول كى شرارت: يهوديوں كايہ مى طريقة قا كہ جب حاضر خدمت ہوتے تو السَّلَا مُ عَلَيْك كى بجائے السَّامُ كَتِ تقوزبان دباكرلام كو كھاجاتے تقے ،سام عربی ميں موت كو كہتے ہيں موت كى بددعاء كرتے تقے اور ظاہر يركرتے تھے كہم نے سلام كيا،ان كى اس حركت كوبيان كرنے كے لئے ارشاد فرمايا: وَإِذَا جَآءُ وُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمُ يُحَيِّكَ بِهِ اللهِ.

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جوجواب دیاوہ تو نہیں سنامیں نے آن کو جو بد دعاء دی ہے وہ مقبول ہوگی اور انہوں نے جو جھے بددعا دی ہے وہ قبول نہ ہوگی ۔ (مطلق المائع ۳۹۸)

وَیَقُولُونَ فِی اَنْفُسِهِم لَوُلَا یُعَذِّبُنَاالله بِمَا نَقُولُ لَ یعنی یہودی برے الفاظ بھی زبان پر لاتے ہیں پھراپنے دلوں میں یوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ جمیں ہماری باتوں پر عذاب کیوں نہیں دیتا ،مقصدان کا پیتھا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم ان کی شان میں ہے اوبی کرتے ہیں تو اب تک اللہ کا عذاب آجانا چاہے تھا جب اللہ تعالی ہمیں عذاب ہمیں دیتا تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نبیس ہیں (العیاذ باللہ) اللہ تعالی نے ایسا کوئی اعلان نہیں فرمایا کہ نبی کے جھلانے کی اور گنا ہوں کی سر ااس دنیا میں ضرور دیدی جائی گی اور جلد دے دی جائے گی۔ بہت سے کا فروں کو دنیا وا خرت دونوں میں سر املتی ہے اور بعض کو صرف آخرت میں دی جاتی ہے ہیاںت اور جمافت کی بات ہے۔

حَسُبُهُم جَهَنَّمُ يَصُلُونُهَا فَبِئُسَ الْمَصِيرُ اس من ان لوگوں كى جاہلانہ بات كاجواب دے ديا اور بتاديا كه ان كودوز خ ميں جانا ہى جانا ہے وہ براٹھكانا ہے اگر دنيا ميں عذاب ندديا گيا تو يوں نہ مجھيں كه عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ ابل ایمان کونسیحت کدیمبود بول کاظر بقه کاراستعال نه کریں یبوداور منافقین کی برحالی بتا کرمؤمنین خلصین کونسیحت فرمانی بیآئیها الَّذِینَ المَنُو اَإِذَا تَناجَیْتُم فَلا تَتَناجَوُا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعُصِیَتِ الرَّسُولِ وَلَي اور رسول الرَّسُولِ و راحایان والوا جب تمهین خفیه مشوره کرنا بو (آبسته آسته با تین کرنی بون) تو گنامگاری اور زیادتی اور رسول علیه کی نافرمانی کامشوره نه کرو) و تَناجَوُا بِالْبِرِّ وَالنَّقُولِی (اور نیکی اور تقوی کامشوره کرو) -

وَاتَّقُوُ االلهُ الَّذِيُ اللهِ تَحُشَرُونَ (اورالله عدوره ی طرفتم جمع کے جاوکے) یعیٰ آخرت کے دن میں حاضر ہوگے۔

کھرفر مایا انگما النَّجُوری مِنَ الشَّیُطْنِ لِیَحُزُنَ الَّذِیْنَ الْمَنُوا ﴿ خَفِیهِ سِرُّوْقَی شیطان ہی کی طرف ہے ہتا کہ وہ اہلِ ایمان کو رنجیدہ کرے) یعنی جن لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لئے خفیہ مشورہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے اس طریقہ برانہیں شیطان نے ڈالا ہے، شیطان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اہلِ ایمان کورنجیدہ کرے۔

وَ كَيْسَ بِصَارِّهِمُ شَيْئًا إِلَّا بِإِذُنِ اللهِ ﴿ (اوران لوگوں كايد مثورہ الل ايمان كوكوئى ضررتبيں و بسكا مگر الله كے عظم سے اور اہلِ ايمان الله رئيمروسه كريں ) يہ توكل على الله انہيں مخلوق كى ايذ ارسانيوں سے محفوظ رکھے گا۔انشاء الله تعالیٰ۔

اسلام کامل دین ہے، اس میں جیسے عبادات بتائی گئی ہیں ایسے ہی اظاق و آ داب بھی سکھائے گئے ہیں، ان آ داب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کسی ساتھ کے بیٹے والے وجسمانی اور روحانی تکلیف نددی جائے آئندہ آیت میں جسمانی تکلیف کا ذکر ہے اور روحانی تکلیف یہ ہے کہ بعض لوگ آپس میں مل کر چیکے چیکے اسی با تیں نہ کریں جن سے دوسر سے ساتھ بیٹے والوں کو تکلیف ہے اور روحانی تکلیف بین مسعود رفی ایسے ہور وایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ سے نا ارشاد فر مایا کہ جب تم مجلس میں تین آ دمی ہوتو دو آ دمی تیسر سے آدمی کو چھوڑ کر آپس میں چیکے چیکے با تیں نہ کریں جب تک کہ دوسر سے آدمی نہ آ جا کیں، یہ اس لئے کہ اگر دو آدمی بات کر ایس گئو تیسر سے آدمی کورنج ہوگا اور وہ سمجے گا کہ شاید میر سے بارے میں با تیں کرر ہے ہیں۔ (صحیح بخاری صفح سے اس کے دلوں بال اگر تین سے ڈاکد آدمی ہوں تو دو آدمی آپس میں آ ہستہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے دوسر سے حاضرین کے دلوں بال اگر تین سے ڈاکد آدمی ہوں تو دو آدمی آپس میں آ ہستہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے دوسر سے حاضرین کے دلوں

يَالِيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْا إِذَا قِبْلَ لَكُمْ تَفْتَكُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ

میں کوئی وسوسہ نیر آئے گاوہ بھی آپس میں اپنی کوئی بات کرلیں گے۔

ے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلوں میں جگہ کھول دو تو تم جگہ کھول دیاکرو، اللہ تعالیٰ تم کو کھلی جگہ دے گا

وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُنْوَامِنَكُمْ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ

اور جب یہ کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ایموا کرو، جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کے اور ان لوگول کے

درجت والله بماتعملون خبيره

درجات بلندفر مائے گاجنہیں علم عطاموا ہے اور اللہ کوسب اعمال کی پوری خبر ہے

مجلس کے بعض آ داب اور علماء کی فضیلت

قضسي : اس آيت كريمه مين ابل ايمان كودوباتون كاحكم ديااول بيكه مجلسون مين بيشي مون توبعد مين آن والون كوجهي جگه

دیا کریں اور کھل کربیڑھ جایا کریں ، تا کہ مجلس میں گنجائش ہوجائے اور آنے والوں کوجگدل سکے ، جب ایساعمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے صلہ میں ان پر کرم فرمائے گاان کے لئے اپنی رحمت اور مغفرت کو وسیع فرمائے گا۔

آنے والوں کو چاہیئے کہ وہ کسی پہلے سے بیٹھے ہوئے شخص کو نداٹھا ئیں اور بھری ہوئی مجلس میں اندر گھنے کی کوشش ندکریں اور بیٹھنے والوں کو جاہدے کہ آنے والوں کے لئے جگہ ڈکالیں اور کھل کربیٹھیں۔

حضرت عبدالله بن عمر رین است ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ واللہ نے ارشاد فر مایا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی بیٹھنے کی جگہ سے اٹھا کرخوداس کی جگہ نہ بیٹھ جائے ہال کھل جایا کرواور مجلس میں وسعت نکال لیا کرو۔ (سیج بناری سفہ ۹۲۸ تر۲۰)

حضرت ابوسعیدخدری فری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا حَیْرُ الْمَجَالِسَ اَوْ سَعُها (سب مجلسوں میں بہترمجلس وہ ہے جوسب سے زیادہ وسیع ہو) اور حضرت جابر بن سمرہ فری سے روایت ہے کہ ہم جب رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آتے تھے تو جہال جگیل جاتی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ (رواہما ابوداؤد کمانی المقلاق صفحہ)

ے موقع شناس ہونا چاہیے کہ تنی دیر بیٹھنے کا موقع ہے، اور مجلس کی صورتِ حال کیا ہے اور وقت کا تقاضا کیا ہے اگرخود ندا تھے اور یہ کہد دیا جائے کداٹھ کھڑے ہوتو ضرور ہی اٹھ جانا چاہیے اعلان ہو جانے پر بیٹھار ہنا بیمزید تکلیف دینے والی بات ہے۔

آیت کی بیا کی تفسیر ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن زید سے نقل کیا ہے کہ ہر شخص یہ جاہتا تھا کہ آخر تک رسول اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھار ہوں اللہ تعالی شانہ نے آیت بالا میں بیٹکم نازل فرمایا کہ مجلس سے اٹھ جانے کا تھم ہوا کر بے تو اٹھ جایا کروکیونکہ رسول اللہ علیہ کی دوسری حاجات بھی ہیں۔

اور ایک حدیث میں بول ہے کہ جے اس حال میں موت آگئی کہ وہ اس لئے علم حاصل کر رہاتھا کہ اس کے ذریعہ اسلام کو زندہ کر ہے تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ (رواہ الداری کمانی اُسٹاؤ ہسنی ۲۳۱) حضرت عثان بن عفان ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ قیامت کے دن حضرات انبہاء پھر علماء وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (اورالله تمهارے كامول سے باخر ہے، جو بھی خيركا كام كرلوگاس كا پھل يالوگ)\_ لَأَيُّهُ الَّذِيْنَ أَمُنُوٓ الْإِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَيِّ مُوْابِيْنَ يَكَى نَجُوْلَكُمْ صَكَقَةً ایمان والوا جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کھے صدقہ وے دیا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَالْمُهُرُ فَإِنْ لَمْ يَحَلُوا فِإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ الشَّفَقَتُمْ أَنْ تُقَدُّمُوا یہ تہارے لئے بہتر ہے اور پاک ہونے کا اچھا ذریعہ ہے، سواگرتم نہ پاؤٹو الله غفور ہے رحیم ہے، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے بَيْنَ يَدَى نَجُوْكُمْ صَكَ قَتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعُلُوْا وَتَآبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلْوة صدقات دیا کرو، سو جب تم نے نہ کیا اور اللہ نے تہارے حال پر مہربانی فرمائی سو نماز قائم کرو

وَاتُواالزُّكُوةَ وَاطِيْعُوااللَّهُ وَرَسُوْ لَهُ ۚ وَاللَّهُ خِبِيْرٌ بِهَا تَعْمُلُونَ هُ

اور زکوۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمائیرداری کرد اور اللہ تمہارے کاموں نے باخیر ہے

# رسول الله عليسة كى خدمت ميں حاضر ہونے سے پہلے صدقہ كا اوراس کی منسوخی

تضميع : يدوآيون كارجمه بيل آيت مين كلم ديا به كه مؤمنين جب رسول الله عليه كي خدمت مين كوئي بات كرني کے لئے آئیں اور سرگوشی کے طور پر خفیہ بات کرنا جا ہیں تواس سے پہلے صدقہ دے دیا کریں اور دوسری آیت میں اس حکم کے منسوخ ہونے کا ذکر ہے۔مفسر قرطبی نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے نقل کیا ہے کہ مسلمان رسول الله عظیمہ سے سوالات کیا کرتے تھے۔ جب سوالات کا سلسلہ زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ عظیمہ کوشاق گزرنے نگا اللہ تعالیٰ شانہ نے ان سوالات میں تخفیف کرانے کے لئے بیتھم دیا کہ صدقہ کر کے آپ کی خدمت میں آیا کریں جب ایبا ہوا تو بہت ہے لوگ سوال کرنے ہے رک گئے، بعد میں اللہ تعالی نے اس میں وسعت دے دی یعنی بغیر صدقہ کئے بھی حاضر ہونے کی اجازت دے دی۔

حفرت حسن سے تھا کیا ہے کہ بیآیت اس وجہ سے نازل ہوئی کہ سلمانوں میں سے پچھلوگ ایسے تھے جو نبی اکرم علیہ ے خلوت میں گفتگو کرنے کی در نُخواست کرتے تھے جب آپ سے سرگوشی کرتے تھے تو دوسرے مسلمانوں کو خیال ہوتا تھا کہ شاید ہمارے بارے میں کوئی بات چیت ہور ہی ہے، جب عامة المسلمین کو تنہائی میں وقت لینے والوں کا طریقہ کارنا گوارگز را تو اللہ تعالی جل شاند نے تھم فرمایا کہ جنہیں سرگوثی کرنا ہووہ صدقہ دے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں تا کہ خلوت میں وقت ما تگنے کا سلسل ختم ہوجائے (تغیر قرطبی صفحا اللہ نے ١٤)

حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس پر جھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیااور نہ میرے بعداس پر کوئی عمل کرے گامیرے پاس ایک دینارتھا میں نے اس کودس درہم میں تڑوالیا تھا۔ جب میں رسول الندعی ایک خدمت میں حاضر موكر خفيه مشوره كرنے كااراده كرتا تھا توايك درجم صدقه كركة تاتھا كيراللد تعالى نے اس حكم كومنسوخ فرماديا۔ (ابن كثير صفيه ٣٠٠ جلدم) جن لوگوں کے پاس صدقہ دینے کو پھر ختھ افان گئم تجد گوا فان الله عَفُورٌ رَّحِیْمٌ فرما کر پہلے ہی سے ان کومٹنی فرما دیا تھا الله گئن المنوا الذا الله عالی نے آیت کریمہ یکا ایکھا الله یُن المنوا الذا الله فرما دیا تھا الله یُن المنوا الذا الله فرما دیا تھا الله یُن المنوا الله فی اکرم عظی کے مصرف ایا تمہارا کیا خیال ناجیتُ مُ الرّ سُول فَقَدِ مُوا بَیْن یک می نمو کم صدفة تازل فرمانی تو نمی اکرم عظی کے مصرف ایا ترصور کی میں نے عرض کیا انہیں اس کی طاقت نہیں ،فرمایا ترصور کی میں نے عرض کیا انہیں اس کی طاقت نہیں ،فرمایا پھر کتنا؟ میں نے عرض کیا ایک جو (کے برابرسونا) بوفرمایا تم تو بہت تصور ہے ہی تا ہے اس پر آیت کریہ عَ الله قَدُمُو الله بَدُن یکٹو کُمُ صَدَقاتِ نازل بوئی حضرت علی کے فرمایا میری وجہ سے الله تعالی میں اس مصرف الله جو د معنی قولہ شعیرة معنی شعیرة من ذھب) تعالی نے اس امت پر تخفیف فرمادی (قال الترمذی حدیث غریب حسن من طذا الوجه و معنی قولہ شعیرة بعنی شعیرة من ذھب)

صدقد دینے کے حکم کامنسوخ ہونا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ءَ اَ شُفَقُتُمُ (الآیة) کیاتم اسبات سے ڈرگئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات کروسوا گراس پرتم نے عمل کیا اور الدرتعالی نے تمہارے حال پرعنایت فرمائی (کہ بالکل اس کومنسوخ فرمادیا) تو تم دوسرے احکام دیدیہ پرپابندی سے عمل کرتے رہونماز کے پابندرہوز کو قادا کروالشاوراس کے رسول صلی الشعلیہ وسلم کی فرما نبرداری کرو۔

یعی جب تم نے تھم پڑل نہ کیا تو اس کا اس طرح تدارک کروکہ نمازوں کی خوب پابندی کرواورز کو تیں اوا کیا کرو۔ قلت و معنیٰ الشوطیة یؤل الی ذلک۔

آخرين فرمايا والله عَبِير بِمَا تَعُمَلُونَ (اورالله تهارے كامون سے يورى طرح باخرب)

اکھ تر الی الزین تولوا اقد ما غضب الله علیه مرا ما هم رقب کم و کرمنه م و یک لفون کی الدون کو کی الدون کو کی الله کا بغنب الله علیه مرا ما هم رقب کم و کا کو کی الله کا بغنب الله علی الکن ب و هم ریع کمون الله کا بغنب الله کا بغنب الله کا گافوا یعملون الله که می الکن ب و هم ریع کمون کا کو ایک کما کا کو ایک کما کا کو ایک کو کا کا کو ایک کما کا کو ایک کما کا کو ایک کما کا کو ایک کما کا کو کا کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ

# عَلَىٰ مَنْ إِلَّ إِنَّهُ مُرْهُ مُرِالْكُذِبُونَ ﴿ إِسْتَخُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَأَنْسُهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ

کی ایجے حال میں بی خردار بلاشہ وہ جھوٹے ہیں شیطان نے ان پر غلب پالیا، سو آئیس اللہ کا ذکر بھلادیا،

أُولَيِكَ حِزْبُ الشَّيْطِنِ ٱلْآ اِنَ حِزْبَ الشَّيْطِنِ هُمُ الْخَسِرُ وَنَ®ِانَ الَّذِيْنَ يُحَادُّونَ

شیطان کا گروہ ہے، خبردار بیشک شیطان کا گروہ خسارے میں پڑجانے والا ہے بے شک جو لوگ

الله وَرُسُولًا أُولَيِّكَ فِي الْإِذَ لِينَ ٥

الله كااوراس كرسول كامقا بله كرتے بيں بدلوگ بري ذلت والول ميں بيں -

# منافقین کابدترین طریق کار، جھوٹی قشمیں کھانا، اوریہودیوں کوخبریں پہنچانا

ارشادفرمایا اَلَمْ تَوَ اِلْی الَّذِیْنَ تَوَلُّوا آکیا آپ نے ان لوگوں کونیس دیکھا جوان لوگوں سے دوئی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غصہ ہے (ان سے یہودی مراد ہیں) ساتھ ہی ہی بتا دیا کہ بیلوگ یہودیوں سے ان کا دوست بن کر ملتے ہیں اور تمہارے پاس آ کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، اور یقیٰی قطعی بات یہ ہے کہ بیلوگ ندان میں سے ہیں ندتم میں سے (جو شخص مطلب کا یا رہوتا ہے وہ ظاہر میں ہراس شخص اور اس جماعت کا ساتھ بن بن جا تا ہے جس سے مفاد وابستہ ہو، کین اخلاص کے ساتھ وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، من فق ہر فی ہر فریق کے پاس جا کر یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا ہوں لیکن حقیقت میں وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، ای کوسورۃ النہ عیس فرمایا ہے: مُذَابُدُ بِینَ اَلِیکَ لَا اِلٰی هُوا لَا یَو کَلا اِلٰی هُوا لَا یہ بی کہ بیارے ساتھ ہے طرف ہیں نہاں کی طرف ہیں اور کی کے ساتھ ہی نہیں ہوتے۔

عالا نکدوہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتے۔

ان منافقوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹی قتم کھاتے ہیں اور یوشم بھی غلط نہی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ یہ جانے ہوئے جھوٹی قتم کھاتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹی قتم کھارہے ہیں۔

پھر فر مایا اَعَدَّاللهُ لَهُمُ عَذَاباً شَدِیدًا (الآیات الله ) الله تعالی نے ان کے لئے سخت عذاب تیار فر مایا ہے، یہ بر عمل کرتے تھے جمو ٹی قسموں کواپنے لئے ڈھال بنالیتے تھے اور اس طرح الله کی راہ سے روکتے تھے ان کے لئے عذاب شدید بھی ہے اور عذابِ مہین بھی لینی'' ذلیل کر نیوالا عذاب' بیلوگ مجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو منافقا نہ طرز اختیار کیا ہے اس میں

ہمارے مالوں کی حفاظت بھی ہے اور ہماری اولا دکی بھی ، ان کا یہ بھینا غلط ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ آنہیں دوزخ میں لے جاؤ تو وہاں عذاب سے چھڑانے کے لئے نہ کوئی مال نفع دے گا نہ اولا دکام آئے گی جن کی حفاظت کے لئے ہی مرو فریب اختیار کرتے میں اور اپنی آخرت خراب کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے لئے پچھ بھی نہیں کر سکتے ان کو دوزخ میں جانا ہی ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔

اس کے بعد ان لوگوں کی جھوٹی قتم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اے مسلمانو! اتن ہی ہی بات نہیں ہے کہ دنیا میں تمہارے سامنے یہ جھوٹی قسمیں کھاجاتے ہیں ان کی بدھالی کا توبیعالم ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی انہیں قبروں سے اللہ ان کے اور میدان حشر میں حاضر فر مائے گا اور وہاں ان سے ان کے کفر اور ان کی شرار توں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو وہاں بھی اللہ تعالی کے حضور میں جھوٹی قسمیں کھاجا کمیں گے۔

آلا آنگہ میں جھوٹ بھی ہولتے ہیں اوراے کمال بھی ہوئے ہیں جھوٹ ہیں جھوٹ بیں جھوٹ بھی ہولتے ہیں اوراے کمال بھی بھت ہیں اور ایوں بھتے ہیں کہ دیکھوہم کیے اچھے رہے جھوٹ بولاتو کیا ہا پاکام تو نکال ہی لیا، دنیا کی مطلب پرتی کی طرف

ان کودھیان ہے آخرت کے عذاب کی طرف کچھ دھیان ٹیس۔

مخالفین پرشیطان کا غلبہ آخرت میں خسارہ اور رسوائی: اِسْتَحُو ذَ عَلَیْهِمُ الشّیطُنُ (الآیة) (شیطان نے کا نظین پرشیطان کا غلبہ آخرت میں خسارہ اور رسوائی: اِسْتَحُو ذَ عَلَیْهِمُ الشّیطُنُ (الآیة) (شیطان نے ان پر غلبہ پالیا سوانہیں اللہ کی یاد بھلادی) اللہ کی یاد سے عافل ہیں تو آخرت کے مواخذہ اور محاسبہ ہے بھی عافل ہیں اس کے دنیا ہی دنیا ہی دنیا ہے چونکہ شیطان کا ان پر غلبہ ہے وہ ان پر برے اعمال کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے اور کفر اور شیطان کا گروہ ہے ہیں اور کینے میں اور کینے کے دن دور ہوجائے گی جب خسور وُ ا انفستهم کی کہ کہ میں کہ ہم کامیاب ہیں ان کی یہ غلط فہی قیامت کے دن دور ہوجائے گی جب خسور وُ ا انفستهم وَ اُسْ اللّیہُ مِن کُور اللّی ہوگر ان ان کی محداق بنیں گے نہ کے حاصل نہ ہوگا ، ای کوفر مایا: آلا آنَ حِزُ بَ الشّیطنِ هُمُ الْحُسِو وُنَ (خبردار اس میں کوئی مائی شک نہیں کہ شیطان کا گروہ بر باد ہے)۔

اس کے بعدان سب لوگوں کی بدحالی بیان فرمائی جو کسی طرح بھی اللہ تعالی اوراس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا پرلوگ ان لوگوں میں ہول گے جو بہت زیادہ ذات والے ہول گے دوز ح میں جو شخص واخل ہوگا ذلیل ہوگا، سورہ آلی عمران میں موثنین کی دعا فی فقل فرمائی ہے۔ رَبِّنَا آلِنَّکَ مَنْ تُدُخِلِ النَّارَ فَقَدُ اَخُوزَیْتَهُ (اے ہمارے رب تو جے دوز خ ہیں واض فرمائے گا، اسے رسوافر مادے گا) ہمل دوز خ کے بہت سے گروہ ہول کے جس جس درجہ کا جو شخص اہل ہوگائی کے لائق عذاب اور ذات اور رسوائی میں جتلا کیا جائے گا، منافقین کے بارے میں سورہ نساء میں فرمایا۔ اِنَّ الْمُنَا فِقِیْنَ فِی کے لائق عذاب اور ذات اور رسوائی میں جتلا کیا جائے گا، منافقین کے بارے میں سورہ نساء میں فرمایا۔ اِنَّ الْمُنَا فِقِیْنَ فِی اللَّدُونَ کِ الْاسْفَلِ مِنَ النَّارِ (بلاشہ منافقین آگ کے سب سے نیچوالے درجہ میں ہول گے) بہت سے لوگ منافق نی بیت سے لوگ منافق نی بید و سخطه ہوئے کافر ہوتے ہیں اور اپنی وشنی میں اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر سلے رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں ہول گے۔اعافی اللہ من عذاب ہو سخطه میں چین ہورے دی اور ستقل قانون بتادیا کہ بیلوگ ذلیل ترین لوگوں میں ہوں گے۔اعافی اللہ من عذاب ہو وسخطه

كُتُبُ اللهُ لَا غَلِبَتَ آنَا وَرُسُ لِي اللهَ قَوِي عَزِنْزُ ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ

الله نے لکھ دیا ہے میں ضرور ضرور عالب رمول گا اور میرے رسول بے شک اللہ قوی ہے عزیز ہے، آپ نہ پاکیں کے ایسے لوگوں کو جو اللہ

### ياللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِيُوَ آدُوْنَ مَنْ حَادًا اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوْآ ابْأَءَهُمْ أَوْ ابْنَأَءَهُمْ

پراور یوم آخرت پرایمان رکھتے ہیں کہ دوی رکھتے ہوں اس شخص سے جو خالفت کرتا ہواللہ کی اوراس کے رسول کی اگرچہ وہ ابن کے باپ ہول یا بیٹے ہوں

# اَوْ إِنْحُوانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتُهُ مِ اُولِيِّكَ كَتَبَ فِي قُلُوْيِهِمُ الْإِيمَانَ وَايَّنَ هُمْ بِرُوْجِ مِنْهُ \*

یا بھائی موں یا کنیہ کے لوگ موں، یہ وہ لوگ میں جن کے ولول میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا اور اپنی رحمت کے ذریعہ ان کی تائید فرمادی

# وَيُلْخِلُهُ مُرْجَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُ رُخِلِدِيْنَ فِيهَا رُخِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

اور وہ ان کو داخل قرمائے گا ایس بیشتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہول گی وہ ان میں بیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا

### وَرَضُواعَنْهُ الْوَلِيكَ حِزْبُ اللهِ أَلَّ إِنَّ حِزْبُ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿

اور وہ اللہ سے راضی بیں، یہ جماعت اللہ کا گروہ ہے، خبروار بلاشبہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے

# ایمان والے اللہ تعالیٰ کے دشمن سے دوسی نہیں رکھتے اگر چہا پنے خاندان والا ہی کیوں نہ ہو

حفرت اَبُوامامه فَ اللهِ عَلَيْهِ مِهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالمُعْضَ لِللهِ وَالْحُطَى لِللهِ وَالْحُطَى لِللهِ وَالْحُطَى لِللهِ وَالْحُطَى لِللهِ وَالْحُطَى لِللهِ وَالْحُطَى لِللهِ وَاللهِ وَالْحُطَى لِللهِ وَاللهِ وَالْحُطَى لِللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَالللللللّهِ وَاللّهِ وَاللللللّهِ و

(جس نے محبت کی اللہ کے لئے اور دیا اللہ کے لئے اور دول لیا اللہ کے لئے اس نے اپنا ایمان کامل کرلیا) آیت بالا میں یہی فر مایا ہے کہ جولوگ اللہ پراوراس کے رسول پرایمان لے آئے اب وہ اس شخص سے محبت نہیں رکھ سکتے جواللہ تعالیٰ کا اوراس کے رسول کا مخالف ہو، اللہ کے تعلق اور محبت کی وجہ سے اگر انہیں اپنے خاص عزیز وں اپنے بایوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے قبیلوں سے تعلق تو ٹر دیں گے اور منصرف یہ کے تعلق تو ٹر دیں گے بلکہ قل وقال کی نوبت آئے تو قتل بھی کر دیں گے جو اللہ کا وشمن ہے اللہ کا وشمن ہے اہل ایمان کا بھی دشمن ہے دینی وشمنی کے سامنے رشتے داری کی کوئی حقیقت نہیں۔

غزوة بدر میں حضرات صحابہ نے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کا فررشتہ داروں کو آل کر دیا: حضرات صحابہ نظاف کو ایسے متعدد واقعات پیش آئے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دہمنِ اسلام کو بیجانتے ہوئے آل کردیا کہ بیمیراباپ ہے یا بھائی ہے یا کنبہ کا فرد ہے چنانچے غزوہ بدر میں حضرت ابوعبیدہ بن الجراح نے اپنے باپ جراح کوفل کردیا تھا اور حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کواور حضرت عمر ﷺ اپنے ایک قریب رشتہ دار کوفل کر دیا تھا۔

مفسرا بن کثیر نے مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں بیر مثالیں کھی ہیں۔ حضرت ابو بکر ﷺ کے بیٹے عبدالرحمٰن نے اسلام قبول کرنے کے بعدا پنے والد سے کہا کہ اباجان جگب بدر کے موقع میں کی بارایساموقع پیش آیا کہ میں آپ کوتل کرسکتا تھالیکن میں پج کرنکل گیا۔ حضرت ابو بکر ﷺ نے فرمایا اگر میراموقع لگ جاتاتو میں قبل کردیتا تھے چھوڑ کر آگے نہ برھتا۔ (ذکرہ فی بیرة ابن شام)

سیداقعہ ہم نے بہتانے کے لئے لکھا ہے کہ کافراپنے کفر پر جم کر کفر کی حمایت میں بڑھ پڑھ کرائے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ انہیں بیہ منظور نہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے کسی قبیلے کے افراد سے جنگ کریں، انہوں نے اس بات کوتر جمجے دی کہ ہم اپنے بچازاد بھا یُوں کو آل کریں گے جب اہلِ کفر کا بیہ جذبہ ہے تو اہلِ ایمان اللہ درسول کے دشمنوں کو اوراپنے دشمنوں کو آل کریے جب اللہ بھر جھے آل کررہے ہیں بیہ ہمارا کوئی عزیز قریب تو نہیں ہے، جب اللہ بی کے ایمان ہم جھے آل کررہے ہیں بیہ ہمارا کوئی عزیز قریب تو نہیں ہے، جب اللہ بی کے کئے مرنا ہے اور پراپے اور پراپے در پراپے اور پراپے میں فرق کرنے کا کوئی موقع نہیں۔

اہلِ ایمان اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے ان کے لئے جنت کا وعدہ ہے: اُو کَانِک کَتَب فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیْمَانَ (اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو کھودیا) یعی نابت فرمادیا اور جمادیا۔ وَ ایگذهم بِرُوح مِنهُ (انہیں اپی روح کے ذریع ہوت دے دی) صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ روح سے نور القلب مراد ہاللہ اپنیا بندوں میں ہے جس کے دل میں جاہتا ہو و اللہ دیتا ہے اس کے دریع اطمینان عاصل ہوتا ہے اور معاری تحقیق پرعودی نصیب ہوتا ہے۔ وَ یُدُخِلُهُم جَنّتِ تَجُوِی وَ اللہ اسْ مَعْنَ الله نَهُ الله وَ اللہ اللہ عَلَی الله وَ اللہ الله وَ صحبه اجمعین و السلام علی الله اللہ اللہ اللہ والموسلین و علی الله و صحبه اجمعین و السلام علی اللہ اللہ اللہ اللہ و صحبه اجمعین و السلام علی اللہ و صحبه اجمعین و الموسلین و علی الله و صحبه اجمعین و السلام علی اللہ و صحبه اجمعین و الموسلین و علی الله و صحبه اجمعین و السلام علی

# سُوعُ الْحِشْيَ مُلْاتِيمٌ قَرْقِي ٱلْبِعُ قَعْشِي لَا يَتُمْ مُلْكِي أَنْ يَعْلَمُ فِي أَنْ عُلِي الْمُعْلِقِي

سورة الحشريد بينه منوره مين نازل بوئي اس مين تين ركوع اور چومين آيات بين

#### بِنْ حِراللوالرِّحْمِنِ الْرَحِكِمِي فِي

شروع اللدك نام ع جوبرامبربان نبايت رحم والاب

### سَبِّحَ يِلْهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِنْزُ الْعَكِيْمُ هُوَ الَّذِي ٓ أَخْرَجُ الَّذِينَ كَفَرُوا

الله كي تبيع بيان كرتے ميں جو بھي آ مانوں ميں ميں اور زمين ميں اور وہ عزيز ہے حكيم بے الله واي بے جس نے كافرو س كو يعني

# مِنْ اهْلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيَالِهِمْ لِأَوَّلِ الْعُشْرِ مَاظْنَنْ تُمْ أَنْ يَغْرُجُوا وَظُنُوا الْهُمْ

اہلِ کتاب کو کیلی بار گھروں سے نکال دیا، تمہارا گمان نہ تھا کہ وہ لوگ نکلیں گےاور انہوں نے گمان کیا تھا

# مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُ مُرِّنَ اللَّهِ فَأَتَنْهُ مُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُوا وَقَلَ فَ فَكُوبِهِمُ

كدان كے قلع البيل اللہ سے يچاليں كے سوان پر اللہ كا انقام اليي جگه سے آگيا جہال سے ان كا خيال بھي ند تھا اور اللہ نے ان كے ولول ميں

# الرُّعْبَ يُغْرِبُونَ بُيُوْتَهُمْ بِأَيْبِيْهِمْ وَآيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَدِرُوْا يَأْوَلِي الْاَيْصَارِ

رعب ڈال دیا وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھول سے اور مسلماتوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے، سو اے آئھوں والوعبرت حاصل کرو

#### وَلَوْلًا أَنْ كَنْبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَّاءَ لَعَنَّهُ مُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُ مَ فِي الْأَخِرَةِ عَنَابُ

اور اگر الله نے ان کے بارے میں جلا وطن ہونا نہ لکھ دیا ہوتا او انیس دنیا میں عذاب دیتا اور ان کے لئے آخرے میں آگ کا

# التَّارِ وَذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ شَاقَوُ اللهَ وَرَسُولُكُ وَمَن يُشَاقِي اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ®

عذاب ہے اور بیاس لئے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جوشخص اللہ کی مخالفت کرے گا، سو اللہ خت عذاب دیجے والا ہے۔

# يهوديوں كى مصيبت اور ذلت اور مدينه منور ہے جلاوطنی

قفسید: یہاں سے سورۃ الحشرشروع ہورہی ہے حشر عربی میں جع کرنے کو کہتے ہیں اپنی جگہ چھوڑ کر جب کسی جگہ کوئی قوم جع
ہوجائے اس کوحشر کہاجاتا ہے قیامت کے دن کو بھی حشر اس لئے کہاجاتا ہے کہ دنیا کے مختلف اطراف واکناف کے لوگ جمع ہوں
گے۔ یہاں اول الحشر سے یہود یوں کے قبیلہ بی نضیر کا لہ یہ منورہ سے نگالا جانا اور خیبر میں جمع ہونا مراد ہے۔ جو مدینہ منورہ سے
سومیل کے فاصلہ پرشام کے راستہ میں پڑتا ہے ان لوگوں کا بیتر ک وطن رسول اللہ علی ہے کے زمانہ میں ہوا تھا پھر دوبارہ ان کو حضر سے
عرفی نظر نے خیبر سے بھی نگال دیا اور شام کے علاقہ اریجاء اور تیاء اور اذر عات میں جاکر بس گئے تھے بعض حضرات نے فرمایا ہے
کہ اول الحشر سے ان کا پہلی بار مدینہ منورہ سے نگل جانا مراد ہے اور حشر ثانی سے وہ اخراج مراد ہے جو حضر سے عمر کے اس لئے
میں ہوا ، اس لفظ (اول الحشر) کی وجہ سے اس سورہ کو سورۃ الحشر کہاجاتا ہے اور چونکہ اس میں بی نضیر کے اخراج کا ذکر ہے اس لئے
حضر سے ابن عباس اس کو سورہ بی نضیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

شروع سورت میں یہ بیان فرمایا کہ آسانوں اور زمین پر جو پچھ ہے سب الله کی تبیح یعنی پاکی بیان کرتے ہیں پھر یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے زبردست ہے غلبہ والا ہے اسے کوئی عاجز نہیں کرسکتا اور عکیم بھی ہے وہ حکمت کے مطابق اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے تصرف فرما تا ہے۔

جبرسول الله عظیم مدینه منور وتشریف لائے تو یہاں یہود یوں کے بڑے بڑے تین قبیلے موجود تھے۔:

ا - قبيله بن ضير ٢ - قبيله بن قريظه ٣ - قبيله بن قيقاع

یہ قبیلے ذراقوت والے تھے آنخضرت علیہ جب مدینہ شریف لائے تو یہود نے آپ سے معاہدہ کرلیا تھا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے بھران لوگوں نے معاہدہ کوتو ڑدیا جنگ نہیں کریں گے بھران لوگوں نے معاہدہ کوتو ڑدیا

جنت بین طرین سے اور الروی طرین مندا ور اول و اپ سے من طال کران کا وقاع کا انجام سورة آل عمران کی آیت شریفه ( قبیله بن قریظه کا انجام سورة الاحزاب کے رکوع نمبر ۱۳ میں گزر چکا ہے اور قبیله قدیقاع کا انجام سورة آل عمران کی آیت شریفه

قُلُ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُو استَغُلَبُونَ وَتُحُشَرُونَ اللي جَهَنَّمَ كَذِيلِ مِن كَرْرِ چِكا بِ ادراى سورت ك دهمر بركوع ميں بھی انشاء اللہ تعالی ان كاذكر آئے گا، يہاں ان آيات ميں قبيلہ بی نشير كاذكر ہے۔

علی اساء المدعای ان او حرائے ہے ہے ہاں ان ایک میں بیندی کرہ و حراثے۔

قبیلہ بی نضیر کی جلا وطنی کا سبب:

اللہ بی نضیر کی جلا وطنی کا سبب:

الفیر کی جلاوطنی کا واقعہ کی نے غزوہ احدے پہلے اور کی نے غزوہ احدے بعد لکھا ہے واقعہ یوں ہوا کہ قبیلہ ، بی عامرے دو خصوں کی دیت کے بارے میں یہود بی نضیر کے پاس آپ علیہ تشریف لے گئے۔ان دو مخصوں کو عمرو بن امیہ نے قبل کردیا تھا

آ پتشریف رکھیے ہم مددکریں گے،ایک طرف تو آپ سے بیات کہی اور آپ کواپنے گھروں کی ایک دیوار کے سابیہ میں بٹھا کر بیمشرہ مشروہ کرنے گئے کہ اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا کوئی شخص اس دیوار پر چڑھ جائے اور ایک پقر پھینک دے ان کی موت

، ہوجائے تو ہماراان سے چھٹکارا ہوجائے ،ان میں سے ایک شخص عمر و بن ججاش تھا اس نے کہا ہے کام میں کردوں گاوہ پھر پھینکئے کے

لئے اوپر چڑھااورادھررسول اللہ علیقے کوان کےمشورہ کی آسان سے خبرآ گئی کہان لوگوں کا ایبااییاارادہ ہے آپ کے ساتھ حدید میں کے علی مطابعہ میں تنہ ہوتا ہے میں مشہد میں تنہ کی ایک شدہ میں تنہ دیں اس میشر میں تنہ ہوتا ہوتا ہوتا

حفزات ابوبکر،عمر،علی فری کھی تھے آپ جلدی ہے اٹھے اپ ساتھیوں کو لے کرشہر مدیند منورہ تشریف لے گئے شہر میں تشریف لا کرآپ نے اپنے صحابی محمد بن مسلمہ کھی کو یہودیوں کے پاس بھیجا کہ ان سے کہدو کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، آپ کی طرف

را پ سے اپ قاب مربی کے مصطفی اور ان سے کہا کہتم یہاں سے مت جانا اگرتم نکالے گئے تو ہم بھی تبہارے ساتھ نگلیں بے توبیح تکم پہنچااور منافقین نے ان کی کمر خصو تکی اور ان سے کہا کہتم یہاں سے مت جانا اگرتم نکالے گئے تو ہم بھی تبہارے ساتھ نگلیں

گے اور اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوئی تو ہم بھی تمہارے ساتھ لڑیں گے (اس کا ذکر سورت کے دوسرے رکوع میں ہے) اس بات سے یہود بن نضیر کے دلول کو قتی طور پر تقویت ہوگئی اور انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلیں گے جب ان کا پیجواب پہنچا تو آپ

سے میہود ہی سیرے دبوں بودی طور پر تقویت ہو گی اور انہوں نے ہما بیجا کہ ہم بیان میں بے جب ان کا میہ بواب پہچا وا عیالتہ نے اپنے صحابہ کو جنگ کی تیار کی کااور ان کی طرف روانہ ہونے کا تھم دیا آپ حضرت ابن مکتوم کو امیر مدیند بنا کر صحابیہ کے است

ساتھ تشریف لے گئے اور وہاں جاکران کا محاصرہ کرلیا۔ وہ لوگ اپنے قلعوں میں پناہ گزیں ہو گئے رسول اللہ عظیمہ نے ان کے مجور کے درختوں کو کا شنے اور جلانے کا حکم دیدیا جب بنی نفیر کے پاس کھانے کا سامان ختم ہوگیا اور ان کے درخت بھی کاٹ دیئے اور

جلادیے گئے۔اورادهرانظار کے بعد منافقین کی مدد نے تاامید ہو گئے تو خودرسول اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ممیں جلاوطن کردیں

اور ہماری جانوں کو آل ندکریں اور ہتھیاروں کے علاوہ جو مال ہم اونٹوں پر لے جاسکیں وہ لے جانے دیں۔ آپ نے ان کی یہ بات قبول کرلی، پہلے تو انہوں نے تڑی دی تھی کہ ہم نہیں تکلیں گے پھر جب مصیب میں مجینے تو خود ہی جلا وطن ہونا منظور کرلیا ، اللہ تعالیٰ

نے ان کے دلوں میں رعب ڈالدیا اور بہادری کے دعوے اور مقابلے کی ڈیٹلیں سب دھری رہ گئیں، آپ نے چھودن ان کامحاصرہ

فرمایااورمؤرخ دافدی کابیان ہے کہ پندرہ دن ان کامحاصرہ رہا۔حضرت ابن عماس کے نان کیا کہ رسول اللہ علی ہے۔ نان کو اجازت دیدی کہ ہرتین آ دی ایک اونٹ لے جائیں جس پر نمبروار اتر تے چڑھے رہیں۔مؤرخ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ وہ لوگ اپنے گھروں کا اتنا سامان لے گئے جے اونٹ ہر داشت کر سکتے تھے۔سامان ساتھ لے جانے کے لئے اپنے گھروں کو اور کھر کے دروازوں کو تو ٹر رہے تھے اور سلمان بھی ان کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ای کو آیت کر بہہ میں یُخو بُونُ نَ کھر کے دروازوں کو تو ٹر رہے تھے اور سلمان بھی ان کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ای کو آیت کر بہہ میں یُخو بُونُ نَ بُیُونَ تَھُم بِایکیدیٰ پھم و ایڈیدالمُ مُؤْمِنینَ سے تعبیر فرمایا ہے، بیلوگ اونٹوں پر سامان لے کرروانہ ہوگئے ان میں ہے بعض لوگ خیبر میں داخل ہوئے تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے خیبر میں مقدم ہوگئے اور بعض شام کے علاقوں میں واضل ہوگے جب بیلوگ خیبر میں داخل ہوئے تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے ہم قلعوں میں جھپ کرا پی جانس کیا ، بیسب تفصیل حافظ ابن کثیر نے البرابیہ میں کھی ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہوگے ہوں کا آپ نے انہیں تھم دیا تھا۔

امر قلعوں میں جھپ کرا پی جانیں بچالیں گے۔سلمانوں کے دلوں میں بھی بید خیال نہ تھا کہ بیلوگ نگلنے پر راضی ہوجا نمیں گیا۔ اللہ تعالی نے انہیں تھم دیا تھا۔

اس تفصیل کے بعد آیات بالا کاتر جمدد و بارہ مطالعہ کریں۔

ان الوگوں کا ایمان قبول کرنے ہے منکر ہونا اور رسول اللہ علی ہے گئے تیار ہوجانا ایسا عمل تھا کہ ان کو دنیا میں عذا ب وے دیا جاتا جیسا کے قریش مکہ بدر میں قتل کئے گئے ، لیکن چونکہ اللہ تعالی نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ ان کو دنیا میں جلا وطنی کا عذا ب دیا جاتا ہے ہے اللہ دنیا جاتا ہے ہے اللہ دنیا جاتا ہے ہے اللہ دنیا جاتا ہے ہے اللہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کو کا اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کو اللہ اللہ کے اللہ کے اللہ اللہ کو اللہ اللہ کے اللہ اللہ کو اللہ اللہ کے اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کو اللہ اللہ کو اللہ اللہ کے اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے الل

پھر فرمایا: آخر لک بانگه م شاق الله وَرَسُولَه وَ (الآیة) لین بیمزان کواس لئے دی گئی که انہوں نے اللہ اور اس کے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے درسول کی خالفت کی اور جو شخص اللہ کی خالفت کرے گا سواللہ عن خالفت کی تعیقا ع کو پہلے جلاوطن کر دیا گیا تھا اور بی نفسیر اپنے اس معاہدہ شخنی پر جلاوطن کئے کہ انہوں نے رسول اللہ عظی کہ شہید کرنے کا با ہمی مشورہ کر کے خفیہ پر وگرام بنایا تھا۔ بی تشریط کا حال سورہ احز اب کے تشریل کے گئے کہ انہوں نے بیان کیا جا چکا ہے ان لوگوں نے غزوہ احز اب کے موقع پر قریش کھیا ہے۔ بی قریش کی جا ان اور کھی چند قبیلے مدینہ منورہ کہ اور اللہ کے خام ابن بشام نے اپنی کا بیس میں قالنہ میں کھے ہیں۔

سارے یہود بول کومدیند منورہ سے نکال دیا گیا تھاان میں قبیلہ بن قبیقاع اور قبیلہ بنوحاریثہ بھی تھا۔حضرت عبداللہ بن سلام نظاف بن قبیقاع سے تھے۔ (سمجے بناری مغیرے ۵۰۔ج میٹوسلم خوجو، ۲۶)

مَا قَطَعُتُمْ مِن لِيْنَا فِي الْوَتركُتُمُوهَا قَالِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَرَلِيْعُزِى الْفَسِقِينَ ﴿ مَا قَطَعُتُمْ مِن لِللَّهِ وَرَلِيعُونَى الْفَسِقِينَ ﴿ مَا حَدِيْ مَوْدِل كَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالدِّرَا كَا اللَّهُ عَلَى الْفَسِقِينَ ﴾ تم نه جواي الله و الله عام الله عالم و الله عالم الله عالم و الله على الله و الله على الله و الله و الله على الله و الله

یہود بوں کے متر و کہ درختوں کو کاٹ دینایا باقی رکھنا دونوں کا م اللہ کے حکم نے ہوئے

معین حضرات صحابہ رضوان الله علیم اجمعین نے جب یہود یوں کے قبیلہ بی نضیر کا محاصرہ کیا اور وہ لوگ اپنے قلعوں میں

ا پنے خیال میں محفوظ ہو گئے تو رسول اللہ علی ہے ان کے مجوروں کے درختوں کوکاٹنے اور جلانے کا بھم دیدیا اس پریہودیوں نے کہا کہا کہا کہا ہے ابوالقاسم آپ تو زمین میں فساو ہے نے کرتے ہیں کیا بید درختوں کا کا ٹنا فساذہیں ہے اور بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ بعض مہاجرین نے مسلمانوں کوئنے کیا کہ مجوروں کے درختوں کو نہ کا ٹیس، کیونکہ یہ سلمانوں کو بطور غنیمت مل جا کیں گئے۔

اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے سلم محوروں کر درختوں کوئنگا تھیں۔ کوئند میں کہا ہو کہا جنری کی اسان میں ہے کہ معرف میں اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔

اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے پہلے مجوروں کے درختوں کوکا شنے کی اجازت دیدی تھی پھر منع فرمادیا تھا اس پر صحابہ صفح کی جاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیاان درختوں کوکا شنے میں کوئی گناہ ہے یاان کے چھوڑ دینے پر کوئی مواخذہ کی بات ہے؟اس پر اللہ تعالی نے آیت بالاناز ل فرمائی۔ (تغیر ابن کیرصفی سے سے سے سے کا سے باللہ تعالی نے آیت بالاناز ل فرمائی۔ (تغیر ابن کیرصفی سے سے کا س

یعنی تم نے جو بھی تھجوروں کے درخت کاٹ دیئے یا نہیں ان کی جڑوں پر کھڑار ہے دیا، سوییسب اللہ کی اجازت سے ہے۔ جو کام اللہ نعالیٰ کی اجازت سے اور دینی ضرورت ہے ہواس میں گناہ گار ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔

ان مجوروں کے کانتے میں جودین ضرورت تھی اس کو وَلِیُخوی الْفَاسِقِینَ میں بیان فرمایا۔

مطلب سیہ ہے کہ ان درختوں کے جلانے میں بدرین یہودیوں کا ذکیل کرنا بھی مقصود ہے اپنے باغوں کوجاتا ہوا دیکھ کر ان کے دل بھی جلیں گےاور ذلت بھی ہوگی اوراس کی وجہ سے قلعے چھوڑ کر ہار ماننے اور سلے کرنے برراضی ہوں گے۔

چنانچہ یہودی میں منظرد مکھ کرراضی ہوگئے کہ ہمیں مدینہ سے جانا منظور ہے پھروہ مدینہ سے جلاوطن ہو کرخیبر چلے گئے جس کا قصہ او پرگز راہے دنیاوی سامان کی حفاظت ہو ہنخ یب ہواگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتو اس میں ثواب ہی ثواب ہے گناہ کااحمال ہی نہیں۔

وَمَا أَفَا ۚ اللَّهُ عَلَى رَسُولِم مِنْهُ مَ فَكُا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَ

اور جو کچھ مال فیک ان سے اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا سوئم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ دوڑائے اور لیکن

الله يُسَكِّطُ رُسُلَ عَلَى مَنْ يَشَأَعُو اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَرِيْكُ مَا أَفَأَءُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ

کے لئے اور قرابت داروں کے لئے اور بیموں کے لئے اور مکینوں کے لئے اور سافروں کے لئے

كُ لَا يَكُونِ دُولَةً لِكِنَ الْاَغْنِيَا وَمِنْكُمْ وَمَا النَّكُمُ الرَّسُولُ فَنُنُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ

تا کہ بیہ مال ان لوگوں کے درمیان دولت بن کر نہ رہ جائے جو مال دار ہیں اور رسول جو پچھ عطا کریں وہ لے لو اور جس چیز سے

عَنْهُ فَانْتِهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَرِيْكُ الْعِقَابِ ٥

روكيس اس برك جا دَاورالله ب وروب شك الله حت عذاب دين والأب-

# اموالِ فَیُ کے مستحقین کابیان

نفسين: لفظ اَفَاءُ، فَاءَ. يَفِيءُ باب انعال سے ماضى كاصيغه ہے فاءلونا، افاء لونايا، چونكه كافروں كامال مسلمانوں كول جاتا ہے ان كى املاك محتم ہوجاتى بيں اور مسلمانوں كى ملك ميں آجاتى بيں۔ اس لئے جو مال جنگ كے بغير بطور صلح مل جائے اس كو فيك كہتے ہيں۔ اُن كہتے ہيں اور جو مال جنگ كر كے ملے اس مال كوئنيمت كہتے ہيں۔

مال غنیمت کے مصارف دسویں پارے کے شروع میں بیان فرمادیئے گئے ہیں اور مال فی کے مصارف یہاں بیان فرمائے ہیں۔
بی نفیر کے مال بطور صلح مل گئے اور اس میں کوئی جنگ لڑنی نہیں پڑی تھی البندا ان اموال میں کی کوکسی حصہ کا استحقاق نہیں تھا۔ بعض صحابہ رفتی ہے دلوں میں بیر بات آئی کہ ہمیں ان اموال میں سے حصہ دیا جائے ، اس وسوسہ کو دفع فرمادیا اور فرمایا فی ماڈو جَفُتُ مُ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ کَا ہِ وَ کَا ہِ وَ کَا اِسِ مِی اَن اموال میں سے تھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے ) بعن تہمیں اس میں کوئی مشقت نہیں اشانی پڑی اور کوئی جنگ تہمیں اڑتی پڑی۔

وَلْكِنَّ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ عَلَى مَنُ يَّشَاءُ (اورليكن الله تعالى البيخ رسولوں كوجس پر چاہے مسلط فرمادے) ليعنى الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى الله تعالى

رسول الله عليه کوبی ہے.

وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ (اورالله برچز برقادر ب) چونکه بی نفیر کے اموال قال کے بغیر حاصل ہوئے مقصے اس لئے آئیں اموال غیمت کے طور پرتقیم نہیں فرمایا۔اس کے بعد اموال فی کے مصارف بیان فرمائے ارشاد فرمایا۔ مَنَّا اَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ اَهُلِ الْقُورِي (الآیة)

اللہ نے جو کھاپنے رسول کو بستیوں کے رہنے والوں سے بطور فی دلوادیا سووہ اللہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے اور قرابت واروں کے لئے اور قرابت واروں کے لئے اور مسکینوں کے لئے اور مسافروں کے لئے ہے (اموال بی نضیر کے علاوہ بعض دیگر بستیاں بھی بطور مال فی رسول اللہ عظافہ کے قبضہ میں آگئ تھیں جن میں سے فدک ڈیادہ شہور ہے۔ خیبر کے نصف حصہ کا اور بی عربے یہ کے اموال کا ذکر بھی مفسر بن کرام نے تکھا ہے۔

ذکورہ بالا آیت میں اموال فی کے مصارف بتائے ہیں اول فیللّهِ فرمایا بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی شانہ کا ذکر تبرک کے لئے ہے جیسا کہ ٹس کے بارے میں فَانَّ بِلَهِ خُمُسَهُ فَرمایا ہے، اور بعض حضرات نے اس کی یول تغییر کی ہے کہ اللہ تعالی کوئی ہے کہ جیسے چاہان کوئر چ کرنے کا تھم دے اس میں کسی کوا پی طرف سے کچھ تجویز کرنے یا کسی کا حصہ بتائے اور طے کرنے کا کوئی حق نہیں، پھر فرمایا وَ لِلوَّسُولِ مَال فَیُ اللہ کے رسول کے لئے ہے یعنی ان اموال کا اختیار اللہ پاک کی طرف سے آپ کووے دیا گیا ہے اور آپ کوان کے مصارف بتادیج ہیں (مال غنیمت کی طرح یہ مال صرف نہیں سے جا کیں گے اور نہ ان میں سے شمن کالا جائے گا۔ (علی ما ذھب المیہ الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ)

مفسرین نے لکھا ہے کہ مال فی پر رسول اللہ علیہ کو ما لکا نہ اختیار حاصل تھا پھران کے جومصارف بیان فرمائے بیای طرح کی بات ہوئے میں ادکام دیے گئے ہیں کہ فلال فلال جگہ پرخرج کرو، تیسرام مرف بتاتے ہوئے وَلِذِی الْقُورُ بنی ارشاد فرمایا مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے رسول التعقیقی کے اہل قرابت مراد ہیں، اس کے بعد چوتھا اور پانچوال اور چیٹا معرف بتاتے ہوئے وَالْمَتْمَلِي وَالْمَسْكِيْنِ وَالْمِنِ السَّبِيْلِ فَرمایا، یعنی اموال فی تیمول اور مسکینوں اور مسکینوں اور مسکینوں اور مسکینوں اور مسکینوں اور مسکینوں اور پھی خرج کے جائیں۔

حسب فرمان باری تعالی شانداموال فی کوآپ اپنے ذوی القربی پراوریتا می اور مساکین اور مسافرین پراپی صوابدید سے خرچ کردیتے تھے اس سلسلہ میں یہ بھی تھا کہ آپ مال فی میں سے اپنے گھر والوں کے لئے ایک سال کاخر چہ نکال لیتے تھے اور جو مال فی جاتا تھا اسے سلمانوں کی عام ضروریات میں مثلاً جہاد کے لئے ہتھیا رفرا ہم کرنے کے لئے خرج فرمادیتے تھے۔

گوآپ کوان اموال پرما لکا نداختیار حاصل تھالیکن چونکہ آپ نے وفات سے پہلے بیفرمادیا تھا کہ کلا نُورَثُ مَا تَوْکُنا

صَدَقَةٌ (كد ہمارى ميراث مالى جارى نه ہوگى ہم جو كھ چھوڑيں كے وہ صدقه ہوگا ( صحیح بخارى صفحه ٢٣٣: ج١) اس لئے ان اموال ميں ميراث جارى نہيں كى گئى۔

اموال سن میراث جاری بیل کی و است کے بعد حضرات خلفاراشدین نے بھی ان اموال کو آئیس مصارف میں خرج کیا جن میں رسول اللہ علیہ خرج فرماتے تھے امام السلمین کو جب اموال فی حاصل ہوجا ئیں تو اسے مالکا نہ اختیار حاصل نہیں ہوں گے۔ بلکہ اللہ علیہ خرج فرماتے تھے امام السلمین کو جب اموال فی حاصل ہوجا ئیں تو اسے مالکا نہ اختیار حاصل نہیں ہوں گے۔ بلکہ حاکمانہ اختیار حاصل ہوں گے اور وہ فہ کورہ بالامصارف میں اور مسلمانوں کی عام ضروریات میں مثلاً جہاد کے لئے ہتھیار فراہم کرنے کے لئے بل تیار کرنے سرکیس بنانے مجام میں اور اسلمانوں کی عام ضروریات میں مثلاً جہاد کے لئے ہتھیار فراہم اور نقط اور قضا قاور عمال کی ضرورتیں پوری کرنے میں خرج کرے گا۔ صاحب روح المحانی لکھتے ہیں کدرسول اللہ علیہ کے دوی القربی الحرام ہو جانے ہو ہو مثل کو نہ ہا مام المحال میں ہوں یا فقیر ہوں اور لیلڈ کو میٹل حیظ آلا نشیئن کے مطابق تھیم کیا جائے گا اور حضرت کی میں سے حصد و یا جائے گا اور حضرت کی میں سے کہ اسلمین جس طرح چا ہے ان حضرات پرخرج کرے اسے بیٹھی اختیار ہے کہ بعض کو و یعض کو نہ دے پھر حفیہ کی نیا کہ برا ہوں گا ان کی میں رسول اللہ علیہ کے بعد باتی نہیں رہا۔ کیونکہ حضرات خاص اور نسلم کین وائن اسبیل ہوں گان کو ان اور عال اور مسلمین جس سے دیا جائے گا، اور دوسرے مستحقین پر ان کومقدم کیا جائے گا، پھر چائی کے کوان اور عال آئی میں سے دیا جائے گا، اور دوسرے مستحقین پر ان کومقدم کیا جائے گا، پھر چائی کے دور اس کی امام الموال فی میں سے دیا جائے گا، اور دوسرے مستحقین پر ان کومقدم کیا جائے گا، پھر چائی کے دور سالمان جی اور فقیر ماسکیوں جس میا دیا ہے گا، کور کیا کی کے دور سالمان جی اور فقیر ماسکیوں جس موال فی میں سے دیا جائے گا، اور دوسرے مستحقین پر ان کومقدم کیا جائے گا، پھر چائی کے دور سالمان جی اعتبار سے اموال فی میں سے دیا جائے گا، وادو دسرے مستحقین پر ان کومقدم کیا جائے گا، پھر چائی کے دور سے استحقین پر ان کومقدم کیا جائے گا، کور دور کے مسلمان جی ان کور کے گائی ہوں گائی کے دور کیا گیری کے کافر کے گائی کیا گائی کے دور کیا گیری کے دور کیا گیا گیا گیری کی کے دور کیا گیری کے دور کیا گیا گیا کے دور کی کی کی کے دور کیا گیا گیری کے دور کیا گیری کی کور کی کی کور کیا گیری کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی

وان اوسا کی ما میں سے اس برا میں سے ان بتاکی پرخرج کیا جائے گا، جوسلمان ہیں اور فقیریا سکین ہیں۔
کئی کلا یکٹوئ ڈو لَلَّہ بَیْنَ الْاَغُنِیاءِ مِنْکُمُّ:

اموال فی کے مصارف بیان کرنے کے بعدار شاد فرمایا: کئی کلا یکٹوئن کو لَلَّہ بَیْنَ الْاَغُنِیاءِ مِنْکُمُ لیون اموال فی کے مصارف بیان کرنے کے بعدار شاد فرمایا: کئی کلا یکٹوئن کو لُلہ بین الااروں کو لُلہ بین الااروں کے درمیان دولت بن کرنے رہ جائیں (لفظ دولت دال کے زبر کے ساتھ اور دولہ دال کے پیش کے ساتھ دونوں طرح عربی زبان کا لفت ہے) مال کو دولت کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تداول ایری ہوتار ہتا ہے اور ایک سے ہوکر دوسر سے کے پاس جاتا رہتا ہے۔ البت اردوکا محاورہ یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہوا سے دولت مند کہتے ہیں ان الفاظ میں تیمیڈرادی کہ اموال فی کی تقسیم جواللہ تعالی اردوکا محاورہ یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہوا سے دولت مند کہتے ہیں ان الفاظ میں تیمیڈرادی کہ اموال فی کی تقسیم جواللہ تعالی خوادث ومصائب کے مواقع میں جسیا کہ جا ہلیت کے زمانہ میں ہوتا کہ جا ہلیت کے ذمانہ میں ہوتا ہوں ہیں آگر ندرہ جا کیں جسیا کہ جا ہلیت کے ذمانہ میں ہوتا ہوں ایس میں ہے کہ عامہ الناس کی امداد کے لئے حوادث ومصائب کے مواقع میں ہوتی بیں جو پہلے سے مالدارہ وتے ہیں، چونکہ جو مال ماتا ہے اس میں ہے تھوڑا اس اہل حاجات پرخرج کر کے متظمین ہی الی طاکر کھا جاتے ہیں جو پہلے سے مالدارہ وتے ہیں، چونکہ جو مال ماتا ہے اس میں ہے تھوڑا اس اہل حاجات پرخرج کر کے متظمین ہی الی طاکر کھا جاتے ہیں جو پہلے سے مالدارہ وتے ہیں، چونکہ

تقوی نہیں دنیاداری غالب ہے اور مالی محبت دلوں میں جگہ کیڑے ہوئے ہاں گئے ایسے مظالم ہوتے رہتے ہیں۔
رسول اللہ علیہ کی اطاعت فرض ہے: پھر فر مایا و مَمّااتْکُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهاکُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوْ ا (اور رسول اللہ علیہ جوتہیں دیں وہ لے لواور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ)۔ اس میں یہ بتادیا کہ ہرامرونی کا قرآن مجید میں ہونا ضروری نہیں ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بیان فرمائے ہیں اور بہت سے احکام اپنے رسول اللہ علیہ کے در یعید بتائے ہیں ان میں آئے ضرت علیہ کے اعمال بھی ہیں اور اقوال بھی اور تقریرات بھی۔

منکرین حدیث کی تروید: آبکل بہت سے ایسے جائل لیڈر پیدا ہو گئے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ضدیث شریف جی شرعیہ نہیں ہے اورای لئے بہت ما المائی چیز دن کا افکار کرتے ہیں، بیبت بری گراہی ہاور کفر ہے یہ لوگ جوفا دعوی کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے مانے والے ہوتے تو یہ کیوں کہتے کہ حدیث جہتے شرعیہ نہیں ہے۔ قرآن میں تو المحبئو الله وَ اَطِیعُو الله وَ اَلله سُولُ الوسُولُ اور مَن یُطع الوسُولُ فَقَدُ اَطَاعَ الله اورو مَا الله وَ الله سُولُ فَحُدُوهُ الله وَ الله وَ الله الله وَ

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ نے بلا جھبک رسول الله عظیہ کے قول کواللہ کی طرف منسوب کر دیا اور بتادیا کہ جس پر رسول اللہ علیہ نے لعنت کی اس پراللہ کی لعنت ہے۔

به مضمون اموال فی کی تقسیم بیان کرنے کے بعد ارشاد فر مایا ہے اس میں بیبتادیا کہ اللہ کے رسول عظیم کا فرمان اللہ تعالی کے فرمان سے جدانہیں ہے تقسیم فی کا جوکام آپ کے سپر دکیا گیا ہے اس میں آپ جس طرح تصرف فرما کیں وہ تصرف درست ہے اور اللہ تعالیٰ کے جم اور اس کی رضاء کے موافق ہے۔ آخر میں فرمایا: وَاتّقُو اُاللّٰهُ اِنَّ اللّٰهُ مَسْدِیدُ الْعِقَابِ (اور الله تُحدور والله کی الله مَسْدِیدُ الْعِقَابِ (اور الله دروبلاشبہ الله حت عذاب دینے والا ہے)۔

لِلْفُقْرَاءِ الْبَهِجِرِيْنَ الَّذِيْنَ الْخُرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ وَالْمُوالِهِمُ يَبْتَعُونَ فَضَالًا مِنَ لَلْفُقْرَاءِ الْبَهِجِرِيْنَ الْكِيْنَ الْخُرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ وَالْمُوَالِهِمُ يَبْتَعُونَ فَضَالًا مِنَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

# الله و يضُوانًا وَيَعْمُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولِيكَ هُمُ مُ الصِّي قُونَ ٥

اور رضامندی طلب کرتے ہیں،اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہ وہ ہیں جو سے ہیں

# حضرات مهاجرين كرام كى فضيلت اوراموال في ميں ان كا استحقاق

تفسید اس آیت میں ارشاد فرمایا که اموال فی میں ان اوگوں کا بھی حصہ ہے جو بھرت کر کے مدینہ منورہ آگئے ،مشرکین مکہ
کی ایڈ ارسانیوں کی وجہ سے اپنے گھر بار اور اموال چھوڑ کر چلے آئے ، جب مدینہ منورہ پنچ تو حاجت مند اور نگ دست تھان پر
بھی اموال فی خرج کئے جا کیں ۔اموال اور گھر بارچھوڑ کر انکا مدینہ منورہ آنے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہیں اللہ کا فضل اور
اس کی رضامندی مطلوب ہے ان کی بھرت کسی دنیاوی غرض سے نہیں ہے وہ جو تکلیفیں ان کو پنچی تھیں وہ اپنی جگہ ہیں ان کے علاوہ
مدینہ منورہ آکر بھی جہاد میں شریک ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور کا فروں سے لڑتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں،
میلوگ اپنے اور ایمان کے تقاضوں میں سے ہیں۔

پہلی آیت میں جو بتائ ،مساکین اور این السبیل کا ذکر فرمایا ہے، اس کے عموم میں فقراء مہاجرین بھی واخل ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ بھی ان کا استحقاق خاہر فرمادیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی تھیں۔

### وَالَّذِيْنَ تَبَوُّو الرَّادَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِ مْ يُعِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ الَّيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ

اوران لوگوں کے لئے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے دار کواور ایمان کوٹھکانہ بنالیا، چوشخص ان کی طرف جمرت کر کے آئے اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنے

#### فِيْ صُلُوْدِهِمْ كَاجَةً مِّهَا أُوْتُوا وَيُؤْثِرُ وَنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً \*

سینوں میں اس مال کی وجہ سے کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے جو مہاجرین کو دیاجائے، او روہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگر چہ خود انہیں حاجت ہو،

#### وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْيِهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْمُعْلِحُونَ

اور جو خص اپنانس کی کنوی سے بچادیا گیا سویدہ ولوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں

#### حضرات انصار ريتي كاوصاف جميله

قفسيو: صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اکثر علاء فرماتے ہیں کہ والّذِیْنَ تَبَوَّوُ الدَّارَ وَ الْإِیْمَانَ مہاجرین پرعطف ہے اوران سے حفرات انصار مدینہ مراد ہیں اور مطلب ہے ہے کہ فی کے جواموال ہیں انصار بھی اسے شخصی ہیں کہ ان پر خرج کیا جائے۔ انصار کی تعریف کرتے ہوئے اوا ایوں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ کو پہلے ہی سے اپنا ٹھکا نا بنالیا تھا، یہ حضرات رسول اللہ علیہ کی بعثت ہوئی اور جج کے موقعہ پرمنی میں آپ سے بلاقات ہوگئی تو ایمان بھی قبول دارالایمان بن گیا پھر جب رسول اللہ علیہ کی بعثت ہوئی اور جج کے موقعہ پرمنی میں آپ سے بلاقات ہوگئی تو ایمان بھی قبول کرلیا وہ اپنیان کو بھی ایسے چپکے کہ گویا وہ ان کا گھر جب رسول ایشہ بھی پھر سارے مدینہ والوں نے ایمان قبول کرلیا اور ایمان کو بھی جدا ہونا نہیں ہے)۔

دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جوحفرات ال کے پاس جرت کر کے آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کے دلوں میں

ویہ بات نہیں آتی کہ دوسرے علاقہ کے لوگ ہمارے مہاں آ ہے ان کی وجہ سے ہماری معیشت پراٹر پڑے گا، یہی نہیں کہ ان ک آنے سے دلگیرنہیں ہوتے بلکہ سے دل سے ان سے مبت کرتے ہیں ۔

تیسری تعریف بوں فرمائی کہ ہجرت کرئے آنیوالوں کو جو بھے دیاجا تا ہے اس کی وجہ سے اپنے سینوں میں کوئی حاجت لیعنی حداور جلن کی کیفیت محسوس نہیں کرتے یعنی وہ اس کا پچھا اثر نہیں لیتے کہ مہاجرین کو دیا گیا اور ہمیں نہیں دیا گیا۔

اور چوشی تعریف ایوں فرمائی که حضرات انصارا پنی جانوں پرتر جیح دیتے ہیں اگر چدانہیں خودحاجت ہو۔

حضرات مہاجرین وانصاری کی باہمی محبت: مدیث شریف کی کتابوں میں حضرات انصاری کے حب

المهاجرين اورايثار وقرباني كے متعدد واقعات لکھے ہیں۔

امن اورایارور بالی مسلادور بالی کے انسار نے رسول اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ہمارے اور ان مہاجرین کے درمیان مہاجرین کے درمیان ہمارے مجوروں کے باغوں کو تقدیم فرماد ہے ،آپ نے فرمایا نہیں (ہم الیانہیں کرتا) اس پر انسار نے مہاجرین نے کہا اچھا آپ اوگ پیداوار کی محنت ہیں مدرکریں اور ہم آپ لوگوں کو پھلوں ہیں شریک کرلیں گے۔اس پر مہاجرین نے کہا یہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے نیمان کیا کہ ایک محض رسول اللہ علیہ کی خدمت ہیں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں تکلیف میں ہوں ( بھوک سے دو چار ہوں ) آپ نے (اس کے کھانے کیلئے ) اپنی از واج مظھر ات سے پھھ طلب فرمایا آپ کے گھروں سے جواب آیا کہ ہمارے پاس پھے تہیں ہے۔اس کے بعد رسول اللہ علیہ نے حاضرین سے فرمایا کہ ایسا کون محض کی مہمانی کرے، بیمن کرایک انساری صحابی نے کہا کہ میں ان کوساتھ لے جاتا ہوں چنا نچہ انہیں ساتھ لے گئے خوراک کے بھو بیرسول اللہ علیہ کہا کہ ہمان ہے اس کا اگرام کرنا ہے۔ بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس تو بجر بچوں کی ساتھ کھا نے پیٹھے تو عورت اس انداز سے آٹھی کہ گھیا جاغ کی بی درست کرتی ہے گئی درست کرتے کہا کہ اس نے بیائے اس نے جاغ کھا نے بات کھا نا نہیں کھا نے بیٹھے تو عورت اس انداز سے آٹھی کہ گھیا چراغ کی بی درست کرتی ہے کیکن درست کرتے کی بجائے اس نے جاغ میں درست کرتی ہوں نے اس کے ساتھ کھا نے ہیں حالا تکہا نہوں نے اس کے ساتھ کھا نا نہیں کھا یا جہا نے اس کے ساتھ کھا رہے ہیں حالا تکہا نہوں نے اس کے ساتھ کھا نانہیں کھا یا جہا نا مہان کھا تا رہا اور بیہ جھتار ہا کہ بیدونوں ہی میر سے ساتھ کھا رہے ہیں حالا تکہا نہوں نے اس کے ساتھ کھا نانہیں کھا یا کہا کہا تھا کہا تا تھی کھا تا نہیں کھا یا دیا ہوں کے اس کے ساتھ کھا تا نہیں کھا یا دیا تھی کھا تا دیا جات کے ساتھ کھا تا ہیں کے ساتھ کھا تا نہیں کھا یا دور کے ساتھ کھا تا نہیں کھا یا دیا تھا کہ کہا کہا تا تا ہوں کیا تا کہا کہا تا کہا کہا تا کہا کہا کہا تا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہ کو یا چواغ کی ہوں دونوں بھی میں دونوں بھی دونوں بھی میں دونوں بھی میں دونوں بھی دونوں بھی دونوں بھی دونوں بھی دونوں بھ

بھا دیا ہمان ھا ہارہ اور نیہ بھارہ کہ نیہ دونوں کی بیر سے ما ھھارہے ہیں حالا عدا ہوں ہے اس سے ما ھھا ما ہیں ھا اور رات بھر بھو کے رہے ، منبح کو جب رسول اللہ عظیقہ کے پاس حاضری ہوئی تو یہ میز بان صحابی حاضر ہوئے آپ نے فر مایا اللہ تعالی کوتمہا راعمل پیند آیا کہتم بھو کے رہے اور مہمان کو کھلا دیا۔

اس پر الله تعالى شانه نے آیت كريمه وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمُ وَلَوْكَانَ بِهِمُ خَصَاصَةً اللهُ اللهُ عارى فرائل ( كي عارى فره ۱۵:۵۳)

یہاں جوبیا شکال پیدا ہوتا ہے کہ بیچ مہمان کی بذہبت زیادہ ستی تھے پھر مہمان کوان کی خوراک کیوں کھلائی ؟ اس کا جواب بیرے کہ بیچاس وقت رات کا کھانا کھا چکے تھے اب خوراک کی ضرورت مبحی ناشتہ کے لیے تھی اگروہ اصلی بھو کے ہوتے تو سلانے سے بھی ندسوتے۔

دوسراا شکال یہ ہے کہ چراغ جلا کر تین آ دمی جوساتھ بیٹھاس میں بے پردگی ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ پردہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔

فاكده: بيصابي كون تقع جومهمان كوساته لے كئے تقع؟ اس كے بارے ميں بعض علاء في حضرت ابوطلحه انصاري كا اور بعض حضرات في محضرات عبدالله بن رواحه انصاري كانام بتايا ہے اور تيسرا قول مدہ كديد دعوت كرنے والے صحابي قيس بن ثابت تھے۔ وضى لاللم العنهم لاجمعين

جُوجُل سے فَحَ كَياوه كامياب ہے: آيت كي آخريس فرمايا: وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاوُلَئِكَ هُمُ

المُفُلِحُونَ (اورجو حُف این نفس کی تنوی سے بچادیا گیاسویدوہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں)

اس میں بنجوی کی فرمت کی گئی ہے اور نفس کی بنجوی سے بیچنے کو کا میاب ہونے والوں کی ایک امتیادی شان بتائی ہے۔ سنجوی کی اضافت جونفس کی طرف کی ہے اس میں ایک مکت رہ ہے کہ بعض مرتبدول تو خرچ کرنے پر آ مادہ ہوجا تا ہے کیکن نفس کو مال خرچ کرنے پر آ مادہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔

مفسر قرطبی لکھتے ہیں کہ بعض اہلِ لغت کا قول ہے کہ شج بخل سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ پھر صحاح (لغت کی کتاب) سے نقل کیا ہے کہ شُخ اس بخل کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ حرص بھی ہو۔

حضرت جابر فضف سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دنظلم اندھیریاں بن کرسا مے آئے گا اور شُخ ( کنجوی) سے بچو کیونکہ کنجوی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کردیا اس نے آئیس آپس میں خون ریزی کرنے پر آمادہ کردیا۔ (رواہ مسلم) انسان کے مزاح میں کنجوی ہے جسے سورہ نساء میں و اُحضِرَتِ اُلاَنْفُسُ الشَّحَ سے تبیر فرمایا ہے۔

حصرت ابو ہرمرہ هنا ہے۔ روایت ہے کدرسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا کہ بدترین چیز جوانسان کے اندر ہے وہ تجوی ہے جو گھبراہٹ میں ڈالدے اور برد کی ہے جو جان کو نکالدے۔

اورا کی حدیث میں ہے کہ مجوی اورا یمان بھی کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو تھتے۔

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ دو چیزیں بند ہے میں جمع نہیں ہو تکتیں ایک بخل اور دوسر ہے برخلتی (رواہ الترندی) انسان کا مزاج ہے کہ مال لینے کو تو تیار ہوجا تا ہے دینے کو تیار نہیں ہوتا ای لئے زندگی میں اللہ کی رضا کے لئے مال خرج کرنے کازیادہ ثواب ہے۔ نفس خرچ کرنے کونہیں جا ہتا لیکن پھر بھی نفس کے نقاضوں کو دبا کرمون آ دمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرج کرتا چیا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہر یرہ میں ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ ایک محض نے دریافت کیا کہ قواب کے اعتبار سے کون سا صدقہ برا ہے؟ آپ نے فر مایا وہ صدقہ سب سے برا ہے کہ تواس حال میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہونفس میں کنجوی ہو شکلاتی کا خوف ہو، مالدار بننے کی امیدلگار کی ہو پھر فر مایا کہ تو خرج کرنے میں دیر نہ لگا یہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنی جائے تو کہنے نے گا فلاں کو اتنا دینا اور فلاں کو اتنا دینا (اب کہنے سے کیا ہوتا ہے) اب تو فلاں کا ہوہی چکا (دم نکلتے ہی دوسروں کا ہے) (رواہ الخاری صفح 10)

حصرت ابوسعید خدری عظیمہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک درہم صدقہ کرے توبیاس ہے بہتر ہے کہ موت کے دقت سودرہم کاصدقہ کرے۔ (رواہ ابوداؤد)

بہت ہے لوگ دنیاوی ضرورتوں گناہوں اور ریا کاریوں میں تو ال کھول کرخرچ کرتے ہیں، بے تخاشی فضول خرجی میں مال اڑا دیے ہیں کی خرض ہوجا تا ہے تواس کے اڑا دیے ہیں کی فرض ہوجا تا ہے تواس کے لئے ہمت نہیں کرتے اور اگر ہمت کر بھی لی تو اے دنیا داری یعنی ریا کاری کا ذریعہ بنا لیتے ہیں حضرت ابو ہر میں ہوگا ہے ۔ اور اگر ہمت کر بھی لی تو اے دنیا داری یعنی ریا کاری کا ذریعہ بنا لیتے ہیں حضرت ابو ہر میں ہوگا ہے کہ دسول اللہ عظیمی نے فرمایا کہ ذمانہ جلدی جلدی گزرنے لگے گامل کم ہوجائے گااور (دلوں میں ) مجوی ڈال دی جائے گااور

فتنے ظاہر ہوں گے اور قل زیادہ ہوں گے (رواہ البخاری صفحہ ۱۰۳۲)

نیز حضرت ابو ہریرہ دیا ہے یہ بھی روایت ہے کہرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا تین چیزیں نجات دیے والی ہیں۔ اے تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے تقویٰ کے تقاضوں پر چلنا۔ ۲۔رضامندی میں اور ناراضکی میں حق بات کہنا۔۳۔مالداری اور تنگدتی میں میاندروی اختیار کرنا۔

اور ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں۔ ا۔ خواہشوں کا اتباع کیاجاتا۔ ۲۔ کنجوی (کے جذبات) کی فرما نبرداری کرنا۔ ۳۔ انسان کواینے نفس بر گھمنڈ کرنا۔ (مطلق الصابح صفح ۱۳۳۳)

منجوی بری بلا ہے نفس پر قابو پائے اللہ تعالیٰ کی رضا میں مال خرچ کرے اور گناموں میں خرچ کرنے سے بیچے اور فضول خرچی سے بھی بیچے بیکامیا بی کاراستہ ہے جے وَمَنُ يُوْقَ شُعَّ نَفْسِهِ فَاُوْلِیْکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میں بیان فرمایا ہے۔

# وَالَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْ بِعَثِي هِمْ يَقُوْلُونَ رَبِّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا

اوران لوگوں کے لئے ہیں جوان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کراے ہادے رب پخش دے ہم کواوران لوگوں کو جو ہمارے بھائی ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے

بِالْإِيْمَانِ وَلا تَجْعُلْ فِي قُلُونِهَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امْنُوْا رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رّحِيْمٌ ﴿

گرر کے اور مت کردے مارے دلول میں کوئی کھوٹ ایمان والول کے لئے اے مارے رب بے شک آپ رؤف ہیں رجم ہیں۔

# مہاجرین وانصار کے بعد آنے والے مسلمانوں کا بھی اموال فی میں استحقاق ہے

تفعه بين الترعلاء كنزديك بيه كالمهاجرين يرمعطوف جاوراس من بعد من أيوا لحضرات كااموال في من حصه بتايا جاور مقصد بيد به كمهاجرين كي بعد ديكر مسلمان جوقيامت تك آئيل كان سب يرمال في من سخرج كياجائ مفسر ابن كثير نقسير ابن جرير سفل كيا به كه حضرت عمر هي الله في التي المصدقات للفقر آء و المسَساكين كن آخر تك تلاوت كي المرفر ما يا كه بير محدقات ان لوگول كه لئي بين (جن كا آيت مين ذكر بوا) اس كه بعد آپ ني آخر تك تلاوت كي المرفر ما يا كه بير جواس آيت كي مرفر ما يا كه المول عني متن ان لوگول كه لئي بين جواس آيت كي مرفر ما يا كه موجود من الله على رسول له سه و الله في مرفر ما يا كه المول عني من المول عني من من من الله على رسول له المول عني من المول المول عني من المول المول عني من المول عني المول المول عني من المول عني المول عني المول عني المول عني المول عني من المول عني المول ع

کر لے بی آئی پیشائی میں پیپنائی میں ہوئے ہے ہوئے کہ کھؤلاء ھم المنالث ممن یستحق فقواء ھم من مال الفئ و ھم المهاجوون ثم الانصاد (بیان میں سے تیمری تم کے لوگ ہیں کہ جن کے نقراء مال فی کے ستی ہواں اوروہ مہاجرین پھرانصاد ہیں)

میں اموال فی کے مستحقین کی بیآ خری تتم ہے تیوں قسموں میں سے ان میں سے جوفقراء ہوں کے مال فی کے مستحق ہوں کے اول مہاجرین دوم انصار تیمرے وہ لوگ جوان کے بعد آنے والے ہیں جوصفت احسان کے ماتھوان کا اتباع کریں (معلوم ہوا کہ اموال فی میں روانف کا بالکل حصہ نہیں جوحضرات مہاجرین وانصار کا اتباع کو کیا کرتے ان سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں کا فر

كت بين ـ وسيجيئ من قول الامام مالكُ أن شاء الله تعالىٰ ـ

سیتواموال فی کے مستحقین کا بیان ہوا آیت کریمہ میں بعد میں آنے والےموثین کی دودعاؤں کا بھی تذکرہ فرمادیا ہے۔ کہلی دعاء بیہ ہے کہ دہ بارگاوالیٰ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ''اے ہمارے رب ہماری بھی مغفرت فرمادے اور جو ہمارے بھائی ہم سے پہلے باایمان گزرگتے ان کی بھی مغفرت فرمادے''۔معلوم ہوا کہا پنے لئے مغفرت کی دعاکرنے کے ساتھ ان مسلمان بھائیوں

سے پہلے باایمان کزر کئے ان کی بھی معفرت فرمادے'۔معلوم ہوا کہا پنے لئے معفرت کی دعا کرنے کے ساتھ ان مسلمان بھائیوں کے لئے بھی دعاء معفرت کرنا چاہیئے جواس دنیا ہے گزر گئے دعاء معفرت سے معفرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور رفع درجات کا بھی۔

دوسری دعاءیہ ہے کہ''اے اللہ ہمارے دلول میں ایمان والوں کے لئے کوئی کھوٹ پیدانہ فرما''، لفظ غِل جس کا ترجمہ کھوٹ
کیا گیا ہے بہت عام ہے کینہ بغض، حسد، جلن پیلفظ ان سب باتوں کوشامل ہے اس میں اَلَّذِیْنَ الْمَنُوُ اَ
اہل ایمان گزرگئے دنیا ہے جاچے، اور جوموجود ہیں اور جو آئندہ آئیں گے اللہ تعالی ان سب کی طرف ہمارے دلوں کوصاف اور
یاک رکھے کی سے کینہ نہ ہواور نہ کی کی طرف سے دل میں برائی لائی جائے۔

حسد، بعض، كيينه اورد تمنى كى فدمت: حضرت ابو بريره روايت بكرسول الله عليه في في ارشاد فرمايا كه آپس كرسول الله عليه في في ارشاد فرمايا كه آپس كر بگاڑے بي كونكه بيه وفردي والى چيز ب- (رواه الرندى)

اورحضرت زبیر فظی مصروایت ہے کدرمول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ برانی امتوں کامرض چیکے چیکے تمہاری طرف چل کرآگیا ہے وہ مرض حسداور بغض ہے میں مونڈ دین کومونڈ دین کوم

حضرت ابو ہریرہ پی است ہے دروایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے ارشاد فر مایا کہ پیراور جمعرات کے دن جنت کے درواز سے کول دیئے جاتے ہیں پھر ہراس شخص کے بارے میں جس کے دل میں مسلمان بھائی سے دشنی ہو (اللہ تعالیٰ کی طرف سے ) فر مان ہوتا ہے کہ ان دونو ں کوچھوڑ دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کرلیں۔(رواہ التریزی) (یہ سبدوایات مشکل قالمان عصفی ۴۲۸ پر ندکورییں)

روافض کی گراہی: اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرات مہاجرین وانصار کے لئے دعا کر نیوالوں کی مدح فرمائی کیکن روافض کا یہ حال مجوقر آن کریم کواللہ کی نازل کی ہوئی کتاب مانتے ہی نہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی کے پاس ہے جو غار میں چھپے ہوئے ہیں) کہ حضرات صحابہ کرام کی کیفن سے ان کے سینے بھرے ہوئے ہیں اپنے ایمان کی تو فکر نہیں اور تین چار کے علاوہ باقی صحابہ کو کا فر کہتے ہیں ان کے دلوں میں حضرات صحابہ سے بھی پخض ہے اور ان کے طریقہ پر چلنے والوں سے بھی۔ باقی صحابہ کا نشیر این کیٹر (ج من صحابہ کی طرف سے صحابہ کے مصابہ کے دھنرت عائشرضی اللہ تعالیٰ عنہانے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ سے محابہ کے دھنرت عائشرضی اللہ تعالیٰ عنہانے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کے مصابہ کے دھنرت عائشر میں سے کہ حضرت عائشر میں اللہ تعالیٰ عنہانے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کا معابد کے دھنرت عائشر میں ہے کہ حضرت عائشر میں سے کہ حصرت عائشر میں سے کہ حضرت عائشر میں سے کہ حسن سے کہ حصرت عائشر میں سے کہ حصرت عائشر میں سے کہ حصرت عائشر میں سے کہ حصرت میں سے کہ حسن سے کہ حصرت میں سے کہ حصرت سے کہ حصرت میں سے کر میں سے کہ حصرت میں سے کی سے کہ حصرت میں سے کہ حصرت میں سے کہ حصرت میں سے کہ حصرت میں سے کر سے کہ حصرت میں سے کر سے کر سے کہ حصرت میں سے کر سے کر

كے لئے استغفار كرنے كا تكم ويا كياليكن لوگوں نے انہيں براكہنا شروع كرديا پھر انہوں نے آيت كريمہ وَ الَّذِيُنَ جَآؤُ اهِنُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حضرت عامر ضعی نے مالک بن مغول سے فرمایا کہ یہوداور نصاری ایک بات میں یہودروافض ہے بردھ کے جب یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تم میں سب سے بہتر ہیں، اور نصاری سے پوچھا گیا کہ تم میں سب سے بہتر ہیں، اور نصاری سے پوچھا گیا کہ تم میں سب سے بہتر ہیں، اور نصاری سے پوچھا گیا کہ تم میں سب سے بہتر ہیں، اور خصاری سے بہتر ہیں، اللہ علی المقلیق کے حواری سب سے بہتر ہیں، جب روافض سے پوچھا گیا کہ تمہارے دین میں سب سے بر بےلوگ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے کہ حماب سب سے بر بے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لئے استعفار کرنے کا حکم ہے اور وہ آئیس برا کہتے ہیں۔ (معالم التو بل صفی است بھر ابن کی طرف سے ان کے لئے استعفار کرنے کا حکم ہے اور وہ آئیس برا کہتے ہیں۔ (معالم التو بل صفی است بھر ابن کی گرفر ماتے ہیں کہ حصر سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آ بت کر بہہ سے کیما اچھا استمباط کیا انہوں نے فرمایا کہ کہ کسی رافعنی کا اموال فی میں کوئی حصر نہیں کے وہ دنیا میں آ کے اور ان کے لئے اللہ تعالی سے معفر سے کی دوافض دعا کے مستحق بتایا ہے بیدوہ لوگ ہیں جو ان کے بعد دنیا میں آ کے اور ان کے لئے اللہ تعالی سے معفر سے کی دوافض دعا کے بعد اموال فی میں کوئی استحقاق ٹیس کوئی ہاں میں وہ صفت ٹیس ہے جو صفت اللہ تعالی بے جو صفت اللہ تعالی ہے۔ نے ان حضر است کو برا کہتے ہیں لہذا انہیں اموال فی میں کوئی استحقاق ٹیس کیونکہ ان میں وہ صفت ٹیس ہے جو صفت اللہ تعالی بے استحقین فی کی بیان فرما فی ہے۔

# 

وہ اکشے میں حالانکدان کے دل الگ الگ ہیں بیاس وجدے کہ بینک وہ ایسے لوگ ہیں جوعقل نہیں رکھتے •

### یہود بوں سے مناحین کے جھوٹے وعدے

قصير: جياكدابندائ سورت ميسب زول بيان كرت موع عرض كيا كيا كدرول الله علية في جب يهود ك قبیلہ بی نضیر کو مدینه منورہ چھوڑنے کا حکم دیا تو ان لوگوں نے اٹکار کر دیا اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول اور اس کے دیگر

منا فق ساتھیوں نے بہودیوں کو یہ پیغام بھیجا کہتم ہرگز نہ نکلنا ہم تنہارے ساتھ ہیں ان آیات میں اس کا ذکر ہے۔

رئیس المنافقین نے مہود کی کمر شونی ، اور کا فرانہ دوتی کو ظاہر کرتے ہوئے مہود یوں کے پاس خبر جیجی کہ دیکھوتم اپنے

گھروں سے ہرگز نہ نکلنا جمیں تم اپنے سے علیحدہ مت مجھوا گرتمہیں نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں کے اگر کوئی مخص ہم سے یوں کیج گا کہ ان کا ساتھ مت دوتو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے اور ندصرف مید کہ ہم مدینہ چھوڑ کرتمہازے ساتھ

نکل کھڑے ہوں گے بلکہ اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم ضرور ضرور تمہارے ساتھ مل کرلڑیں گے اللہ تعالی نے فر مایا وَ اللّٰهُ شُهَدُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ (الله تعالى كواى ديتا بى كم بلاشبدوه جموتْ بي) مزيد فرمايا لَئِنُ أُحُو جُوالًا يَخُو جُونَ

مَعَهُمُ (اگر يبودي تكالے كئة ديدا كئے ماتھ بين تكليل كے) - وَكَنِنُ قُوْتِلُو الْايَنْصُرُ وُنَهُمُ (اوراگر جنگ كي گئة ان کی مد ذہیں کریں گے )۔

چنانچہ ایما ہی ہوا، جبرسول اللہ علی کے فرمان پر یہود یول نے میکہلا بھیجا کہ ہمنہیں تکلیں کے اور حضور اقدس علیہ نے

ان کا محاصرہ کرلیا جس میں جنگ کا اخمال تھا تو بہودی منافقین کی مدد کا انتظار کرتے رہے لیکن انہوں نے ان کی کچھ بھی مدد نہ کی جب وہ ان کی مدد سے ناامید ہو گئے اور مقتول ہو جانے کی صورت سامنے آگئی تو مجبوراً جلاوطنی پر راضی ہو گئے۔ جب وہ اپنے گھروں کو

ا پنے باتھوں سے برباد کر کے تھوڑا بہت سامان لے کرمدیند منورہ سے روانہ ہو گئے تو اس موقع پر بھی منافقین نے ان کا ساتھ نددیا انہوں نے یہودیوں کو یوں تسلی دلائی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ فکل کھڑے ہوں گے لیکن بالکل طوطا چیشی سے کام لیا اور جان بچا کرایئے

گھروں ہی میں جم کررہ گئے،اوراس کا تو موقع ہی نہ آیا کہ یہود یوں سے جنگ ہوتی توبیان کی مدد کرتے بالفرض اگر جنگ ہوتی اور

بيدد كرتة وَيْت بِعِير كربِها ك جات ـ كما قال تعالى وَلَئِنُ نَصَوُوهُمُ لَيُولَنَّ الْأَدُ بَارَثُمْ لَا يُنَصَرُونَ اس كے بعد ملمانوں سے خطاب كرتے ہوئے فر مایا لكائته أَشَدُّ رَهُمَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللهِ كما عملمانو!

منافقین نے جو یہودیوں سے مددکرنے کا وعدہ کیا ہے، پیکش ایک زبانی وعدہ ہےوہ تمہارے مقابلتہیں آسکتے۔ چوشخص ایمائدار ہو وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے لیکن منافقین کا پیرحال ہے کہ اللہ تعالی کے خوف کے بنسبت تمہارا خوف ان کے دلول میں زیادہ بیٹھا ہوا ہے وہ جھوٹ موٹ زبان سے ریکہ دیتے ہیں کہ ہم سلمان ہیں اور چونکہ انہیں اس کا یقین تھا کہ اگر ہم نے یہودیوں کا ساتھ دیا اورمسلمانوں سے مقابلہ ہوا تو بہودی بھی یٹ جائیں گے اور ہمارا ایمان کا دعویٰ بھی دھرا رہ جائے گا اس لئے وہ يبود يون كاساته دين والينه تق

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (اورمنافقول كاتم عدورنااورالله عندورنااس سبب عب كدوه تحصة نبيل ہیں، یعنی اللہ تعالی کی عظمت وقوت نہیں سمجھتے اس کے بعد مسلمانوں کو آسلی دی کہ بیسب لوگ یعنی بی نضیر اور منافقین اسم کے بعد مسلمانوں کو آسلی دی کہ بیسب لوگ یعنی بی نضیر اور منافقین اسم کے بعد مسلمانوں کو آسلی دی کہ بیسب لوگ یعنی بی نظمت وقوت نہیں سمجھتے اس کے بعد مسلمانوں کو آسلی دی کہ بیسب لوگ یعنی بی نظمت وقوت نہیں سمجھتے اس کے بعد مسلمانوں کو آسلی دی کہ بیسب لوگ یعنی بی نظمت وقوت نہیں سمجھتے اس کے بعد مسلمانوں کو آسلی دی کہ بیسب لوگ یعنی بی نظمت اسم کا معلق اس کے بعد مسلمانوں کو آسلی دی کہ بیسب لوگ یعنی بی نظمت وقوت نہیں سمجھتے اس کے بعد مسلمانوں کو آسلی دی کہ بیسب لوگ یعنی بی نظمت وقوت نہیں سمجھتے اس کے بعد مسلمانوں کو آسلی دی کہ بیسب لوگ یعنی بی نظمت وقوت نہیں سمجھتے اس کے بعد مسلمانوں کو آسلی کے بعد مسلمانوں کو آسلی کے بعد مسلمانوں کو آسلی کی بیسب کو تعدم کے بعد مسلمانوں کے بعد مسلمانوں کو تعدم کے بعد مسلمانوں کو تعدم کے بعد مسلمانوں کے بعد مسلمانوں کو تعدم کے بعدم کے بعدم کے بعدم کے بعدم کے بعد مسلمانوں کے بعدم کے ال نے کی ہمت نہیں کریں کے (الگ الگ تو کیا مقابلہ کر سکتے ہیں) ہاں جوالی بستیاں ہیں جو قلعوں کے طور پر بی ہوئی ہیں ان بستيوں ميں ياد يواروں كي آ ژميس لڙ سکتے ہيں۔

چنانچہ يبود بن قريظه اورابل خيبراى طرح مقابل ہوئے اورسب نے اپنے مندكى كھائى اور شكست كى مصيبت اٹھائى۔

پھر فرمایا با اُسُهُمُ بَیْنَهُمُ شَادِیُدٌ (ان کالڑائی آپس میں شدید ہے) وہ آپس میں اپ عقائد کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ تَحْسَبُهُمُ جَمِینُعًا وَقُلُوبُهُمُ شَتّی (آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ اکتھے ہیں اور حال یہ ہے کہ ان کے دل متفرق ہیں)۔ ذلک بِنَا ہُمُ قُورُ ہُلَا یَفُقَهُونَ (ان کے قلوب کا منتشر ہونا اس وجہ سے ہے کہ بیلوگ ایسے ہیں جوعقل نہیں رکھتے ہیں)۔ (اپنی اپنی خواہ شوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں)۔

# كَنْتُكِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوْا وَبَالَ آمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيمُوْ

ان لوگوں کی مثال ہے جو ان سے کھ پہلے تھ انہوں نے اپنے کردار کا عزہ چکھ لیا، ادر ان کے لئے دردناک عذاب ہے

# يهود ك قبيله بن قبيقاع كي بيهودگي اورجلا وطني كا تذكره

قن مسيو: حيما كه پهلے عرض كيا گيا كه مدينه منوره مين يهود كے تين بڑے قبيلي آباد تھا يك قبيله بى نفير جن كى جلاوطنى كا تذكره اى سورت كے شروع ميں ہوا ہے، دوسرا قبيله بى قريظه تھا جن كے مردول كے آل كئے جانے اور عورتوں اور بچوں كے غلام بنائے جانے كا تذكره سوره احزاب كے تيسرے ركوع ميں گزر چكا ہے۔

تیسرافلبیلہ بن قبیقاع تھا جن کی جلاوطنی کا قصداس آیت میں بیان فر مایا ہے تینوں فلبیلوں سے دسول اللہ عظی ہے کا معاہدہ تھا کہ نئر آپ سے جنگ کریں گے اور نئر آپ کے کسی دشمن کی مدد کریں گے ان تینوں فلبیلوں نے غدر کیا اور اس کا انجام بھگت لیا۔

قبیلہ بنوقیقاع پہلاقبیلہ ہے جے سب سے پہلے مدینہ منورہ سے جلادطن کیا گیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد گفار مکہ کو شکست دے کر جب رسول اللہ بیالیہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو سوق بن قدیقاع میں انہیں جمع کیا، اور فرمایا کہ اے بہود یو! تم اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جا دور نہ تمہارا بھی وہی حال ہوسکتا ہے جو قریش کا ہوا بتم اس بات کو جانے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم اس بات کو بائے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم اس بات کو بائے میں مذکور ہے۔ انہوں نے اس کا جواب بات کو بائے کہ اور کی تمار کی تمار میں بیاتے ہواور اللہ کا تم سے عہد ہے کہ اس نبی پرایمان لا ناجو تمہاری کتاب میں مذکور ہے۔ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اس میں خریش مکہ کوشکست دینے کے بعد ہمارا کچھ بھاڑ سکس گے، وہ لوگ تو انازی سے جنگ کرنا میں جائے ہوں ہوا گا کہ ہم ہم ہیں۔ منہیں جائے ہوں ہوا کہ ہم ہم ہیں۔ اس کہ دور ان ایک بیرودیوں نے اس کے ساتھ اس دور دور ان ایک بیرودیوں نے اس کے ساتھ بہتم ہیں کی جو یہود بی تھے تا کی بیرودیوں نے اس کے ساتھ بہتم ہیں کی جو یہود بی تھے تا کی بیرودیوں نے اس کے ساتھ بہتم ہیں۔ بہتم بیری کی جو یہود بی تھے تا گا در میل اور سلمانوں کے در میان لڑائی تھن جائے کا ذریعہ بن گئی۔

جب رسول الله علی کواس کا پیتہ چلا تو پندرہ دن ان کا محاصرہ فرمایا ، بالآخر انہوں نے کہا کہ جوآپ فیصلہ فرمائیں وہ ہمیں منظور ہے قریب تھا کہ ان کے قبل کا تخصرت علی ہے۔ منظور ہے قریب تھا کہ ان کے قبل کا تخصرت علی ہے۔ منظور ہے قریب تھا کہ ان کے قبل کا تخصرت علی ہے۔ گریبان میں ہاتھ ڈال دیا اور کہنے لگا میر بی قبل کی سات سوآ دمی ہیں میری مدد کرتے رہے ہیں آپ ان کوا یک ہی صحیحا آیک ہی شام میں قبل کرنا چاہے ہیں آپ نے فرمایا کہ چلوان کو تہماری رائے پر چھوڑ دیا ، اس کے بعد مدیند منورہ سے ان کے جلاوطن کرنے کا شام میں قبل کرنا چاہد ہونا میں ان کے طرف انہیں چلاا کردیا گیا۔ (البدایہ والبدایہ فیصلہ کردیا اور اذرعات (علاقہ شام) کی طرف انہیں چلاا کردیا گیا۔ (البدایہ والبدایہ فیصلہ کردیا اور اذرعات (علاقہ شام) کی طرف انہیں چلاا کردیا گیا۔ (البدایہ والبدایہ فیصلہ کردیا اور اذرعات (علاقہ شام) کی طرف انہیں چلاا کردیا گیا۔ (البدایہ والبدایہ فیصلہ کردیا اور اذرعات (علاقہ شام) کی طرف انہیں چلاا کردیا گیا۔ (البدایہ والبدایہ فیصلہ کردیا اور اذرعات (علاقہ شام) کی طرف انہیں جان کے دور البدایہ والبدایہ والب

اس واقعہ کومعلوم کرنے کے بعداب آیت بالا کا دوبارہ ترجمہ پڑھیں مطلب یہ ہے کہ قبیلہ بی نضیر کا وہ ہی حال ہوا جو تھوڑے عرصہ پہلے ہی ان لوگوں کا حال ہو چکا ہے جوان سے پہلے تھے یعنی قبیلہ بنی قبیقاع ، ان لوگوں نے بھی عہد تو ڑااور اسلام قبول نہ کیا الٹے الٹے جواب دیتے وہ بھی جلاوطن ہوئے اور بنی نضیر بھی نکال دیے گئے ، یہ تو دنیا کی تذکیل تھی آخرت میں بھی در دناک عذاب ہے۔

# كُمُثَلِ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُرْ ۚ فَلَهَا كَفَرُ قَالَ إِنَّى بَرِي مَ عَنْكَ إِنَّ

شیطان کی مثال ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، سو وہ جب کافر ہوجاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تھے سے بیزار ہوں، میں

# آخَافُ اللهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ® فَكَانَ عَاقِبَتُهُما أَنَّهُما فِي التَّارِ خَالِكَيْنِ فِيها الْ

الله سے ڈرتابوں جو رب العالمين ہے سو ان دونوں كا انجام يہ بوا كه باشبہ دونوں دوزخ ميں بول كے اس ميں بميشہ رئيں كے

### وَذٰلِكَ جَزْؤُ النَّظِينِينَ ٥

اور ' ہیہ ظالموں کی سزا ہے

# شیطان انسان کودهو که دیتا ہے پھرانجام بیہ ہوتا ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والے بن جاتے ہیں

قضسيو: ان دونوں آيتوں ميں به بتايا ہے كو قبيله بن نضير كو جوجلا وطنى كى سز ابتھكتنى پڑى اور منافقين كاان كى بيٹي ٹھونكنا كام نہيں آيا (كيونكه منافقين نے بے يارو مد د گار چھوڑ ديا) بيكوئى ئى بات نہيں ہے شيطان كاميطريقه ہے كہ انسان كوكفر پر ابھار تار ہتا ہے جب وہ كفرا نفتيار كرليتا ہے تو پورى ڈھٹائى كے ساتھ يہ كہ كرجدا ہوجا تا ہے كہ ميں تجھ سے برى ہوں مير الجھ سے كوئى واسط نہيں ہے اور ساتھ ہى يوں بھى كہد ويتا ہے كہ ميں اللہ سے ڈرتا ہوں غزوہ بدر كے موقع پر شيطان نے جو بے رخى د كھائى تھى اور بيزارى كا اعلان كيا تھا۔ (اواراليان سفي ١٩٢٤: ٣٥)

شیطان کی ڈھٹائی دیکھوکہ کافربھی ہےاورلوگوں کو کفر پر ڈالتا ہے پھر بھی یوں کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فبیلہ بنی نفیر منافقین کی باتوں میں آگئے جوشیطان کے نمائندے ہیں، انہوں نے بنی نفیر سے وعدے کئے پھر پیچھے ہٹ گئے اور فبیلہ بنی نفیر کو جلاوطن ہونا پڑا۔

جس نے جھوٹ فریب مکراوراللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر کمر باندھ لی اس سے بڑے بڑے جھوٹ صادر ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

جولوگ دنیادار پیر بے ہوئے ہیں دنیا سمٹنے کے لئے اور دنیاداری کی زندگی گزار نے کے لئے گدیاں سنجا لے ہوئے ہیں وہ اپنے مریدوں کے سارا منہ اللہ ان کا سارا وہ اپنے مریدوں کے سامنے بزرگ بن کراور اللہ والے بن کر ظاہر ہوتے ہیں اور اپنے کومتی ظاہر کرتے ہیں حالا نکہ ان کا سارا دھندہ جھوٹ فریب اور کر کا ہوتا ہے۔ اپنے پیریعنی ابلیس کی طرح کہد دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں حالا نکہ سرسے پاؤں تک جھوٹے ہوتے ہیں مسلمانوں کو چاہئے کہ ایسے لوگوں سے بہت دور رہیں۔

شیطان اور اس کے ماننے والے انسان کے بارے میں فرمایا کہ ان دونوں کا انجام بیہوگا کہ دونوں دوزخ میں رہیں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے اور بیددوزخ کا دائی عذاب ظالموں کی سزاہے، اس میں منافقین کو تنبیہ ہے کہ شیطان کو دوست نہ بناؤاور اس کے کہنے میں آ کر کفر پر جے ہوئے مت رہو۔ اس کی بات مانو گے تو اس کے ساتھ دوزخ کے دائی عذاب میں رہوگ۔

يَايَهُا الَّذِينَ امَنُوااتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيَّ وَاتَّقُوااللَّهُ

اے ایمان والوا اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ غور کرلے کہ اس نے کل کے لئے کیا بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرو۔

اِنَّ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمْكُونَ ﴿ وَ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُوا اللّهُ فَانْسُهُمْ انْفُسَهُمْ انْفُسَهُمْ انْفُسَهُمْ انْفُسَهُمْ انْفُسَهُمْ انْفُسَهُمْ انْفُسَهُمْ انْفُسَهُمْ الْفُلُونِ وَ لَا يَعْ اللّهُ وَ اللّه خَالِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# الله تعالى سے ڈرنے اور آخرت كيلئے فكر مند و نے كا حكم

زندگی کی قدر کرو:

ایمان والوں کو خطاب کر نے فرمایاتم غور کرلو۔ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لئے کیا بھیجا؟ جو شخص جو بھی کوئی عمل کر لئے گا اس کا بدلہ پالے گا اگر نیکیاں بھیجی ہیں اور کم بھیجی ہیں تو اصول کے مطابق ان کا ثواب مل جائے گا اور اگر نیک کا موں میں بڑھ پڑھ کر حصہ لیا ہے تو ان کا ثواب بھی خوب زیادہ ملے گا، جو گناہ بھیجے ہیں وہ وبال ہوں کے عذاب بھینے کا ذریعہ بنیں گے، انسان اس دنیا میں آیا کھایا بیا اور یہیں چھوڑا، یہ کوئی کا میاب زندگی شہوئی۔ اعمالِ صالحہ جتنے بھی ہوجا کیں اور اموال طیبہ جتنے بھی اللہ کے لئے خرج ہوجا کیں اس سے درینے نہ کیا جائے۔ فرائض اور واجبات کی اوا کیگی کے بعد ذکر تلاوت، عبادت، سخاوت جتنی بھی ہوسکے کرتار ہے اپنی زندگی کوگناہوں میں لا یعنی کا موں میں برباد نہ کرے۔

سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَكُلَّ اِللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ تُوجِهِ يدان سب چيزوں سے زياده محبوب ہے جن پرسورج طلوع موتا ہے۔ (روام سلم مَان المقادة سفوده)

معلوم ہوا کہ پرخض کو چاہیئے کہ اپنی زندگی کے ہرمنٹ اور ہرسیکنڈ کو یا دِخدا میں لگائے رکھے اور زندگی کے ان سانسوں کی قدر کرے اور ان کو اپنی آخرت کی زندگی سدھارنے کے لئے صرف کرے، جولوگ اپنی مجلسوں کو بیکار باتوں اور اشتہاری خرافات اور اخباری کذبات میں صرف کر دیتے ہیں اور اللہ کی یا دسے عافل رہتے ہیں یہ کچلسیں ان کے لئے سرا سرخسر ان اور گھائے کے اسباب ہیں۔

عمرانسان کے پاس ایک پونجی ہے جس کو لے کردنیا کے بازار میں تجارت کرنے کے لئے آتا ہے، جہاں دوزخ یا جنت کے مکٹ خرید ہے جائے ہیں اور ہر دن اور رات اور گھنٹہ اور منٹ ای عمر کی پونجی کے اجز ااور نکڑ ہے ہیں جو ہر گھڑی انسان کے پاس سے جدا ہوتے جارہے ہیں کوئی اس کے بدلہ جنت کا پروائہ (عمل صالح) خرید تا ہے اور کوئی دوزخ کا پروائہ (براعمل) خرید لیتا ہے، افسوس ہے اس خص پر جس کی پونجی اس کی ہلاکت کا سبب بنے وہاں جب نیکیوں کا اجرو قواب بلنا شروع ہوگا تو آئے تھیں پھٹی مرہ جا کی گیا اور وہ عمل نہ کیا ، حسرت اور افسوس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا لہذا جو پچھر کے ہیں وہ کرلیں اور بہیں کرلیں۔

حضرت جابر رفظ ہے روایت ہے کہ رسول خدا عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ جو خص سُبن کان الله الْعَظِیم وَ بِحَمْدِه کِماس کے لئے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے (الترغیب والتر بیب) اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرائے ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس رات مجھ کو سیر کرائی گئ ( یعن معراج کی رات ) میں حضرت ابراہیم علیہ الصلو قوالسلام سے ملا تو انہوں نے فرمایا کہ اے کہ علیہ السلام کہ دیجو اوران کو بتا دیجو کہ جنت کی اچھی مٹی ہے اور بیٹھا پائی ہے اور و چیٹیل میدان ہے اور اس کے بودے یہ بین : سُبُحَانَ اللهِ وَ الْحَمُدُ لللهِ وَ لا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَلَّا اللهُ وَ اللهِ اَلَّا اللهُ وَ اللهِ اَلَّا اللهُ وَ اللهِ اَلَّا اللهُ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اِلَّا اللهُ وَ اللهِ اِلَّا اللهُ وَ اللهِ اِلَّا اللهُ وَ اللهِ اِلَّا اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ

مطلب یہ ہے کہ جنت میں آگر چہ درخت بھی ہیں، پھل اور میوے بھی گران کے لئے چیٹیل میدان ہے جو نیک عمل سے خالی ہیں، جنت کی الی مٹی ہے جو نیک عمل سے خالی ہیں، جنت کی الی مٹی ہے جیسے کوئی زمین تھیتی کے لائق ہواس کی مٹی اچھی ہواس کے پاس میشا پانی ہو، اور جب اس کو بود یا جائے تو اس کی مٹی کی اپنی صلاحیت اور پانی کے سینچا و اور قدرت خداوندی کی وجہ سے اس میں اچھے عمرہ درخت اور بہتر بین غلہ پیدا ہوجائے بالکل اس طرح جنت کو بھیلو کہ جو بچھ یہاں بودو گے وہاں کا شاہ کے ورندہ خالی ہے۔

عہد نبوت کا ایک واقعہ: حضرت جریر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم ایک روز دن کے شروع حصہ میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے آپ کے پاس ایسے لوگ آئے جن کے پاس کیڑے نہیں تھے انہوں نے اُون کی چادریں یا عبا کیں پہنی ہوئی تھی، گردنوں میں تھے۔ان کی حاجت مندی ہوئی تھی، گردنوں میں تھے۔ان کی حاجت مندی

رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کردیا اے اس کا ثواب ملے گا اور جس نے اس کے بعداس بیمل کیا اے اس کا بھی ثواب ملے گا اور دوسروں کے ثواب میں سے کوئی کی ٹیس کی جائے گی۔

(مزیدفرهایی) جس نے اسلام میں براطریقہ جاری کردیا اس کے جاری کرنے کا بھی گناہ ملے گا اوراس کے بعد جولوگ اس بھی کہ بین گناہ ملے گا اوراس کے بعد جولوگ اس بھی کہ بین گیا ہے گئاہ وی کے اس کے نہیں گی جائے گی۔ (سی سے کی نہیں کی جائے گی۔ (سی سے کی نہیں کی جائے گی۔ (سی سے کی نہیں کی جائے گی۔ (سی سے کی سلم بڑے ہوں تا اللہ کے حکموں پڑل کرنا وجولا تھا کی کو بھول گئے انہیں اللہ نے اس بھولنے پر بیر زادی کہ ان کی چھوڑ دیا اور گمرای کی زندگی اختیار کی اور غفلت میں ایسے پڑے کہ اللہ کو بھول گئے انہیں اللہ نے اس بھولنے پر بیر زادی کہ ان کی جائوں ہی کو بھلادیا یعنی انہیں بدو سیان خدم کے بعد ہمارا کیا بینے گا، ونیا کی لذتوں میں پڑ کر انہوں نے آخرت کی نعتوں جائوں ہی کو بھلادیا یعنی انہیں بدو میں انہوں نے آخرت کی نعتوں سے محروم ہونا منظور کر لیا اور وہاں کی لذتوں سے محروم ہونا منظور کر لیا اور وہاں کی لذتوں سے محروم ہونا منظور کر لیا اور وہاں کی لذتوں سے محروم ہونا منظور کر لیا اور وہاں کی لذتوں سے معالم النزیل فراتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو اپنائنس بھلادیا یہاں تک کہ انہوں نے ایک نیائنس بھلادیا گائے تربیجی کی بھرائی آگے تربیجی

پرفرمایا و النک هم الفاسفون براوگ فاس بین، صاحب ردح المعانی ناس کی تفییر مین المعاب الکاملون فی الفسوق این بروان بین جوانها کی درجہ کے فاس بین۔

اصحاب الجنة اوراصحاب النار برابر بيل بين: لا يَسْتَوى أَصْحَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ الْبَعَةِ ( وَوَزَنَ وَالْ اور جنت اللهُ النَّارِ وَأَصْحَبُ النَّعَةِ الْ وَوَزَنَ وَالْ اللهِ عَنت واللهِ بِنت اللهِ بنت اللهِ بنت اللهُ عَنت الل

آخريس فرماياً صَّبِحْتُ الْجَدَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (جنت والله بي كامياب مول ك)

قرآن مجبد كى صفت جليله: فاستون فائزون كمرتبه كوكهان في سكة بين اس كه بعد فرما يالوُ أَنَوَ لَنَا هَذَا الْقُرْانَ عَلَى جَنِيلٍ لَوْ أَيْعَةُ (الآية ) الرَّبُم اس قرآن كوكى بها ثريز نازل كردية توائ فاطب تواسه السمال مين ديكمنا كه بيالله كوف سدب جاتا اور پيد جاتا اور پيد

صاحب روح المعاني (صفحالا: ج٨٨) اس كي تغيير كرت موع كلصة بين كداس سے انسان كي تساوت قلبي اور تلاوت

قرآن کے دفت خشوع و تد ہر کی کمی پرمتنبہ کیا ہے قرآن میں جو جھنجھوڑنے والی آیات ہیں انسان ان کی طرف دھیاں نہیں دیتا حالانکداگریمی قرآن کسی پہاڑ پراتارا جاتا اورائے عقل دے دی جاتی تووہ خشوع اختیار کرتا اور پھٹ جاتا۔

صاحب معالم التزيل (صفح ٢٣٦: ٣٦) نے بھی يہى پات كھى ہادريد بات بردهادى ہے كه بهاڑا بن تخى كے باوجوداس ڈر

سے مکڑے گئڑے ہوجاتا کہ قرآن کریم کا جوش اللہ تعالیٰ نے لازم فرمایا ہے وہ مجھے سے ادانہ ہو سکے گا۔ بیانسان ہی ہے جوقرآن کو پڑھتا سراہ سنتا سران ہاں کی نے داری کچھیتا نہیں کے جو الذی دختہ المرع سائٹ المرسی ایس نے در میں برائس کا ک

ہےاورسنتا ہےاوراس کی ذمہد*اری کومحسوس نہیں کرتا حالانکہ بیمضا مین تجیبہ اللہ تعالی اس لئے بیان فرما تا ہےتا کہ لوگ فکر کیں۔* ولاحاجة ان یفوض ترکب العقل فیه لان الجبال فیھا ادراک کما ذکر اللتعالیٰ فی آخر سورۃ الاحزاب" فابین ان یحملنھا

واشفقن منها و حملها الانسان" و قال تعالى في سورة البقرة: "وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء و ان منها لما يهبط من خشية الله" (اور پهاژيس عقل كوجودكوفرض كرنے كى حاجت بيس به كونكه پها دول يس ادراك موجود به جيسا كه الله تعالى نے سورة الاحزاب كة خر

میں ذکر فرمایا ہے کہ پہاڑوں نے اس امانت کو اٹھانے سے اٹکاد کر دیا اور اس سے ڈرگئے اور انسان نے اسے اٹھالیا اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور بعض پہاڑا لیسے ہیں جو بھٹتے ہیں قالن سے پانی نکل ہے اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جواللہ کے خوف سے گرنے لگتے ہیں )

هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ ﴿ هُوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وہ اللہ ہے كوئى معبودتيں كر وى، وہ غيب كا اور ظاہر چزوں كا جائے والا ہے وہ رطن ہے وہ رحيم ہے، وہ اللہ ہے اللّٰ كَالَّةِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ باوشاہ ہے، بہت پاک ہے ، باسلامت ہے امن دینے والا ہے، عزیز ہے جبار ہے، بری عظمت والا ہے،

سَيْعَنَ اللهِ عَمَا يُنْزِكُونَ هُواللهُ الْحَالِقُ الْبَارِئُ الْمُورِدُلُهُ الْكَنْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا

الله ان باتوں سے پاک ہے جولوگ شرک کرتے ہیں وہ اللہ بے پیدا کرنے والا ہے ، میک فیک بنانے والا ہے اس کے اچھے است نام ہیں جو چزیں

فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَالْعَزِيزُ الْعَكِيْمُ

آ سانوں میں ہیں اورز مین میں ہیں اس کی تین بیان کرتی ہیں، اورو،عزیز ہے علیم ہے

الله تعالى كے لئے اسائے حسنی ہیں جواس كى صفات جليله كامظهر ہیں

تضمید: ان آیات میں اللہ تعالی شانہ کی شان الوہیت بیان کی ہے اور یہ تایا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے جولوگ اس کی اللہ منا ال

ذات وصفات میں اوراس کی شان الوہیت میں جس کی کوبھی شریک بناتے ہیں وہ ان شرک کرنے والوں کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے اولاً، عالم الغیب و الشہادة فر مایا یعنی وہ غیب کی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو

چزیں ظاہر ہیں اس کی مخلوق کے سامنے ہیں انہیں بھی جانتا ہے غیب کے مفہوم عام میں سب کچھ آ جاتا ہے جو چزیں پیدا ہو کرنا پید ہو گئیں اور جو آئندہ وجود میں آئیں گی، ازل سے ابد تک اسے ہر چز کاعلم ہے، جو چیزیں وجود میں کبھی بھی آئیں گی۔اسے ان

کا بھی علم ہےاور جو چیزیں متنع الوقوع ہیں اے ان کا بھی علم ہے۔الشبھادہ کامفہوم بھی عام ہے تلوق کو جن چیزوں کاعلم ہے اور حبید سربر برابیجا ہے عاقبد سے بند بھی ہوں ہے اس میں میں میں میں ہوں کا مقبوم بھی عام ہے تلوق کو جن چیزوں کاعلم

جن چیز وں کامخلوق کوملم نہیں وہ انہیں بھی جانتا ہےادران کے نہ جانئے کو بھی جانتا ہے۔ خرجہ ممتندہ

غرضیکہ ہرمتنع ادر ہرموجوداور ہرغیر موجود کا اسے علم ہے۔ جوعلم اللہ نے کسی کودے دیا اور جتنا دیدیا، اسے اسی قدر مل گیا۔ حضرات انبیاء کرام علیم الصلوق والسلام کوجو کچھ علم غیب دیا گیاوہ انہیں اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہی ملااوراتناہی ملاجتنا اللہ

تعالى نے ديا كما قال الله تبارك وتعالى: وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطُلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهُ يَجْتَبِى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ

(الآية) وقال تعالى عَالِمُ الْعَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولِ (الآيه)

تانیا صفت رحمة کوبیان کیااور فرمایا هُوَ الوَّحُمانُ الوَّحِیمُ کروه رحمٰن بھی ہے رحیم بھی ہے۔مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ بیدونوں میالغہ کے صفح بین اور رحمة سے شتق ہیں چونکہ دونوں کے معنی میں مبالغہ ہے اس کے ترجمہ میں بھی مبالغہ کا خیال رکھا جاتا ہے، اکثر علماء فرماتے ہیں افظ رحمٰن میں لفظ رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے دنیا میں بھی اس کی رحمت کا بہت زیادہ مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اور آخرے میں بھی اس کی رحمت کا بہت زیادہ مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اور آخرے میں بھی اس کی رحمت کا بہت زیادہ مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اور آخرے میں بین اس کا بہت بردا مظاہرہ ہوگا۔

ثالثًا: اَلْمَلِکُ فَرَمَا يَا مُلَكَ بِادِشَاهُ كُو كُتِ بِين الله تعالى شانه هيقى بادشاه بحد دنيا مين جو بادشاه بين وه سب اس كے بند ك بين اور سب اس كى مخلوق بين وه ملك الملوك يعنى سب بادشا موں كا بادشاه باوروه برچيز كاما لك باور سارا ملك اى كا ب سورة كيسين مين فرمايا: فَسُبُحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلْكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَّالِيُهِ تُرْجَعُونَ

رابعاً: اَلْقُلُوْمِنُ فَرِ مایا، لینی وہ ہر نقصان اور ہرعیب بہت زیادہ پاک ہے، یہ میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ رسول الله علی وروں کا سلام پھیر کرتین مرتبہ ذرااو نجی آ وازے سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُلُّومُنُ رِدْها كرتے تقے اور القدوس كی وال كے پیش كو سختی كر هے تھے لین واؤساكن جو ترف مدے۔ اس كے مركوم طبیعی سے زیادہ اواكرتے تھے۔

خامساً: الكشكرة فرمايا، بيلقظ معدر ب، علاء فلظ السلام كئ معنى لصح بين اول بيكدوه باسلامت برطرت سالم باس كى ذات وصفات مين بهي بحرى كوئى كى آف والى نبيس به بعض حضرات في اس كاثر جمد يول كيا به كدوه سلامتى دين والا به ساوساً: المُحوّر فرمايا اس كا ايك معنى توبيب كدوه امن وامان دين والا به وثيا بين البيغ بندول كوامن وامان سر وكتاب الله الميان كالمي معنى توبيب كدوه امن وامان دين والا به وثيا بين المحرّ أنه منه المنان عطاء فرما تا به منك بندول كوقيامت كدن اطمينان عطا فرمائ كا ، جس كا بار مين لا يَعتوُنهُ مُن الكَوْمُ وَلا الله منه تعتون فوئ من المناه من ال

وقال بعضهم معناه هو فوالامن من الزوال لاستحاله عليه سبحانه و تعالى و في معناه اقوال اخرى ذكرها صاحب الروح و (اوربعض في كها مه كهاس كامعنى بروال سه مامون كيونكري سجاندوتعالى يرزوال كا آنانامكن باوراس كمعنى مين ويكرا قوال بحى بين جنهين صاحب روح المعانى في ذكركيا بها .

سابعًا: اَلْمَهَيُونَ فرماياس كمعنى م كران الله تعالى شانه إنى سارى مخلوق كاكران اور تهبان ب قال صاحب الروح (ص ٢٨) اى الرقيب الحافظ لكل شئ مُفيعلٌ من الا من بقلب همزته هاء واليه ذهب غير واحد ثم استعمل بمعنى الرقيب والحفيظ على المشئ (صاحب روح المعانى فرمات بين اس كامعنى م كران ومحافظ مفيعل كوزن ير بالا من بنا بال كاهم والمعنى مين استعال بون لكا م المعنى عبر السبعال بون لكا عمن استعال بون لكا عامناً: المَعْوِينُونَ فرمايا يعنى وه قالب ب زيردست باس كاراده ساسكونى چرروك والى بين وه جو چا كر ساسم م المنا المتعال موقع المنا المتعال م المنا المتعال من المنا المتعال م المنا ال

ستان المنظم الم

اور بغض حضرات نے اس کوصلے کے معنی میں لیا ہے یعنی اللہ تعالی خرابیوں کو درست کرنے والا ہے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو

جوڑنے والا بے احوال کی اصلاح کرنے والا ہے۔

عاشراً: أَلْمُعَكِبِرِ فَرَمَا مِنْ بِيابِ تَفْعَلَ سِياسَ فَاعَلَ كَاصِيغَهِ بِياسَكَامِعْنَ بِيالِكَامُ فَى الكبرياءَاى لِيَ ادرِياس كاترجمه يه كيا به كروه برى عظمت والا بِي تُخلُوق سِي لِيقظ بولتے بين توبياب تفعل تكلف كمعنى بين بوتا ہے كه فلال شخص برا بنتا ہے ، برائى اللہ تعالى بى كوزيب ديتى ہے گلوق كوبرائى بگھارتا جائز نہيں ۔ اگر كى گلوق بين كوئى برائى ہے تو اللہ تعالى فلال شخص برا بنتا ہے ، برائى اللہ تعالى مى كوزيب ديتى ہے گلوق كوبرائى بگھارتا جائز نہيں ۔ اگر كى گلوق بين كوئى برائى ہے تو اللہ تعالى فلال شخص بے دى ہے اس كاشكراواكر ب نه بيكماس كى گلوق كوتقير جانے اورائے تا ہو كوبرا سے ہے۔

سورة الجاشية كفتم پرفرمايا: وَلَهُ الْكِنْرِيَاءُ فِي السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ (اَى كَ لَيْ بِرُالَى بِ اللَّهِ مِن اور وَهُ بَنِ الْحَكِيْمُ (اَى كَ لَيْ بِرُالَى بِ اللَّهِ مِن اور وَشِن مِن اور وه وَ بردست جعمت والا ب ) حضرت ابو بريره ها عدوايت ب كه حضور عليه في ارشاد فرما يا كه الله تعالى فرما يا كه الله والعظمة ازارى فمن نازعنى واحدا منها ادخلته النار (رواه أبسلم ) يعنى كم براءاو معلى عظمت ميرى فاص صفات بين سوجو محض النابي سيكسى ايك كه بارك من منازعت كركاليس الله ووزخ مين والله وا

ان دونوں کلمات کا ترجمہ قریب قریب ہے بعض حضرات نے الخالق کامعنی بالکل صحیح ٹھیک انداز کےمطابق بنانے والا کیااور الباری کامعنی کیاہے کہ وہ عدم سے وجود بخشے والا ہے۔

علامة قرطبی نے النحالق هاهنا المقدر والباری المنشیء والمخترع (خالق بہال پرمقدر کے میں ہواور باری کامعنی ہے پیدا کرنے والا اورا بجاوکر نے والا) کھا ہے۔ ملاعلی قاری دحماللہ مرقات شرح مشکلو قیس لکھتے ہیں۔ النحالق من النحلق واصله التقلير المستقیم و يستعمل بمعنی الا بداع وابعاد شی من غیر اصل کقوله تعالیٰ: خلق السماوت والارض وبمعنی التکوین کقوله عزوجل: خلق الانسان من نطفة وقوله بمعنی آنه مقدره اوموجده من اصل او من غیر اصل (خالق خلق ہے ہے اس کا اصل معنی ہے کے طور پرمقرر کرتا پھراس کا استعال بداع اور بغیر مادہ کے گئ کو بیدا کرنے ہے معنی میں ہونے لگا۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ خلق الانسان من نفطة (اس کے قریس محرد ہے یعنی وہ ذات جس نے گئوں کو اس طرح پیدا کیا کہ دہ کے تقاوت ہے ہی کا الانسان من نفطة (اس کے قریس محرد ہے یعنی وہ ذات جس نے گئوں کو اس طرح پیدا کیا کہ دہ کو تقاوت ہے بری ہے)

اس کے بعد الباری کے بارے میں لکھتے ہیں۔المهمزة فی آخرہ ای الله ی حلق المحلق بری من التفاوت۔ اس تفریح سے معلوم ہوگیا کہ خالق کامعنی ہے تھی ہے کہ اس نے بالکل ابتداؤ بغیر کی اصل کے پیدا فرما یا اور یہ بھی ہے کہ اس نے پہلے ہے کوئی چیز پیدا فرمائی ہو پھر اس سے کوئی چیز پیدا فرما دی ہوا ورٹھیک اندازہ کے مطابق پیدا فرمائے کامعن بھی ہے اور بادی کامعنی ہے کہ جو پچھ پیدا فرمایا وہ تفاوت سے بری ہے۔

الثّالث عشر: الْمُصَوِّرِ، يعنى تصويري بنان والا، اجسام كى جتنى بھى تصويري بين وه سب الله كى بنائى بوئى بوئى بين بيسب الله كى مثانى عشر الله كى مثانى موئى بوئى بيسب الله كى قدرت كامله كے مظاہرے بين سورة الانفطار ميں فرمايا: خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي اَيْ صَوَّرَةٍ مَّا هَاءَ الله وَكَا بَيْنَ صَوْرَةً مَا هَنَاءَ رَحْبَكَ (جس نے بختے كو پيدا فرمايا پهر تير اعضاء كودرست كيا پهر تحقواء عدال پر بنايا جس صورت ميں جاہا بخصاكر كيب ديديا)۔ كير فرمايا لَهُ الله شمّاءُ الْحُسُنى (يعنى الله تعالى عالى على الله على الله على الله على الله على الله على شان الله على شان الله على شان الله على الله على الله على الله على شان الله على الله على الله على الله الله على الله على شان الله على الله على الله على الله على الله على شان الله على شان الله على الله على

ان كے ذريبه اس كو پكارو) اور سورة الاسراء ميل فرمايا: قُلِ ادْعُو اللهُ أوِ ادْعُو اللَّهُ حَمْنَ أَيَّامًا قَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسَنَى (آپ فرماد يَجِيّ كماللهُ كَهِر پكارو بل على اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا مَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا مزیدتشری وتوضی کے لئے انوارالبیان صفحہ ۴۳۹ جلد پنجم اور علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الحصن الحصین اوراس کا ترجمہ ملاحظہ کرلیں۔ سنن ترفدی میں نناوے نام مروی ہیں اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں ان میں بعض نام وہ ہیں جوسنن ترفدی کی روایت سے ذاکد ہیں یعنی ان میں سے بہت سے نام وہ ہیں جوسنن ترفدی میں مروی نہیں ہیں۔

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَالْأَرُضِ وَهُوالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سب چزي اس كاشيع بيان كرتى بين جو

آسانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں اور وہ زبردست سے حکمت والاہے)

قائده: حضرت معقل بن يباره كابيان به كه حضورا قدس عليه في ارشاد فرمايا كه جوهن من كوتين مرتبه اَعُونُ له بِاللهِ السّمِينِ الْعَلِيْمُ مِنَ الشّيطِنِ الرَّجِيمِ برُه كرسوره حشركي به خرى تين آيات پره التواس كے لئے الله تعالی شانه سر ہزاد فرشتے مقرر فرمادے گاجوشام تك اس پر دهت بيجة ربيں كے اورا گراس دن مرجائ تو شهيد مرے گااور جو شخص شام كويمل كرے تواس كے لئے الله تعالی شانه سر ہزاد فرشتے مقرر فرمادے گاجواس برس تك رحمت بيجة ربيں گے اورا گروه اس دات ميں مرجائے گاتو شهيد مرحائے الله تعالی شانه سر ہزاد فرشتے مقرر فرمادے گاجواس برس تك رحمت بيجة ربيں گے اورا گروه اس دات ميں مرجائے گاتو شهيد مرے گا۔ (ترفری)

تم تفسير انتهى سورة الحشر والحمد لله اولاً وآخراً وباطنا و ظاهرا

سُوْقًا الْمُنْحَدِ مِهِ اللهِ الرَّهُ وَاللهِ الرَّهُ الْمُنْعَ اللهِ الرَّعْمِ اللهِ الرَّعْمِ اللهِ الرَّعْمِ اللهِ الرَّعْمِ اللهِ اللهِ الرَّعْمِ اللهِ المُنْعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

سَوَآءُ السَّبِيْلِ ۚ إِنْ يَنْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ آغِدَ آءً وَ يَبْسُطُوۤ اللَّيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَ الْسِنَتَهُمْ

گر وہ تنہیں پالیں تو تمہارے دشمن ہوجائیں اور تمہاری طرف برائی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو بڑھادیں \*\*\* ( \*\*\* میں ہوگا کے میں ایک میں ایک میں میں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں کا میں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگ

ۑؚٵڵۺؙۏٙۦۅؘۅڐؙۉٳڶۉؘؾػڣؙڒٛۏٛڹ۞ڶڹؾۘ۬ڡٛۼػۿٳۯۼٲۿؙڮٛۄۅؙڒٙٳۏڒۮؙڴؠڠ۫ؽۏؗٙڝٳڵۊؽؠڐڠؽڡ۬ڝؚ<u>ڷ</u>

نہیں اس بات کی خواہش ہے کہ تم کافر ہو جاکہ ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گی تہاری رشتہ داریاں اور تہباری اولاد قیامت کے دن

بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمْلُونَ بَصِيْرُۗ

الله تمبارے درمیان جدائی فریادے گا اورالله تمہارے سارے کاموں کودیکھتا ہے

#### اللّٰدے دشمنوں سے دوستی کرنے کی ممانعت

تفسير: ان آيات كاسببزول ايك واقعه عجود هرت عاطب ابن الى بلتعد ظاهد عالت عالت عالم

حضرت حاطب ابن انی بلتعہ ﷺ کا واقعہ: انہوں نے اہل مکہ کو (جواس ونت اسلام اور مسلمانوں کے دعمن تھے) ا یک خفیه خط لکھا جس کا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد صفحہ ۲۲ اور کتاب المغازی صفحہ ۵ ۲۸ مسفحہ ۲۸ اور کتاب النفسير صفحه ۲۲ ين يول لكھاہے كه حضرت على ﷺ نے بيان فر مايا كه جھے اور زبير اور مقداد كو ( اور بعض روايات ميں حضرت ابوم شد غنوی کا نام بھی ہے) (یہ چاروں حضرات گھوڑ اسوار تھے) رسول اللہ علیہ نے بھیجااور فرمایا کہتم روانہ ہوجا واور چلتے رہویہاں تک کندوضہ خاخ تک پہنچ جاؤ، وہال تمہیں مشرکین میں ہے ایک عورت ملے گی جس کے پاس حاطب کی طرف ہے مشرکین کے نام ایک رقعہ ملے گا، (شراح حدیث نے کھا ہے کروضہ خاخ مدینہ منورہ سے بارہ میل کی مسافت پر ہے) حضرت علی عظامہ نے بیان فرمایا که ہم گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے چلتے رہے یہاں تک کہ مقام مذکورتک پہنچ گئے ، وہاں دیکھا کہ ایک عورت اونٹ پر جار ہی ہے ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھادیا اور رفعہ تلاش کیا تو اس کے پاس کہیں سے برآ مذہبیں ہوا۔ ہم نے کہا کدرسول الله علیہ نے غلط نہیں فرمایا، اس کے پاس رقعہ ضرور ہوگا ہم نے کہا کہ تیرے پاس جورقعہ ہوہ نکال، کہنے لگی میرے پاس کوئی رقعہ نہیں ہے۔ہم نے ذرازوردارطریقہ برکہا پرچہ اکال ورنہ ہم تخفی نگی کردیں گے، جب اس نے بیانداز دیکھا تو اپنی کمر باندھنے کی جگہ سے اور بعض روایات میں ہے کہ اپنے سرکے بالوں کی مینڈھیوں سے پر چہ نکالا بدپر چہ حاطب ابن ابی ہلتعہ کی طرف سے مشر کمین مكه كے نام تھا، جس ميں مشركين كوريخبر دى تھى كەرسول الله عليہ تم لوگوں برحملمة ورہونے والے ہيں \_حضرت على ﷺ اوران كے سائقی اس پرچیکو لے کرمدینه منوره واپس آ گئے اور رسول اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کردیا۔ آپ کو جب اس محمضمو کی علم ہوا تو فرمایا اے حاطب بیکیابات ہے؟ حاطب نے کہایارسول اللہ! آپ میرے بارے میں جلدی ندفرما کیں میں نے کفراختیار کرنے اور مرتد ہونے کے لئے میر چنہیں کھابات ہے ہے کہ میں قریش میں مل جل کررہتا تھاان کا حلیف تھا خود قریثی نہیں تھا۔آپ کے ساتھ جود وسرے مہاجرین ہیں مکہ کرمہ میں ان کی رشتہ داریاں ہیں جن کے ذریعہان کے اہل وعیال واموال محفوظ ہیں، مجھے بیہ بات پیندآئی کہان سے میرا کوئی سلسلہنسپنہیں ہے تو ان پرایک احسان ہی دھردوں تا کہ وہاں جومیر ہے متعلقین ہیں ان کی حفاظت کا ایک بہانہ بن جائے (تقبیر قرطبی میں لکھاہے کہ حضرت حاطب اصلاً یمن کے رہنے والے تھے صفحہ ۵۔ جلد ۱۸) میں کر رسول الله علي في ما يا كدانهول في كم كباء حضرت عمر عليه في المارسول الله مجها جازت و بيحة كديس اس منافق كي

گردن ماردوں، رسول اللہ علی نے فرمایا کہ حاطب نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے اور اللہ تعالی نے شرکا بدر کے بارے میں فرمایا ہے کہتم جو چا ہو کرو میں نے تہاری بخش کردی ہے اس پر اللہ تعالی شانہ نے سورۃ ممتحہ کی ابتدائی آیات یک آئی آگا آگا ہے کہتم جو چا ہو کرو میں نے تہاری بخش کردی ہے اس پر اللہ تعالی شانہ نے سورۃ مرک کیا وہ تو غلط ہی تھا لیک ن رسول اللہ علی ہے نے اس وجہ سے ان کو کوئی سزا دینا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ شرکاء بدر میں سے تھے جن سے سوج اور فکر کرنے میں خطا ہوگی تھی۔ حضرت عمر نے کو جو با ایمانی کی وجہ سے یہ وہ یان نہ رہا کہ رسول اللہ علی ہے نے جوفر مادیا کہ انہوں نے جی کہا ہے اس کے بعد انہیں منافق کہنے اور گردن مارنے کا موقع نہیں ہے، پھر جب رسول اللہ علی ہے نے شرکاء بدر میں ان کے شرکہ ہونے کی فضیلت بیان فرمائی تو حضرت عمر خاموش ہوگئے۔

البدایہ والنہایہ (صفح ۲۸ : جس) میں حضرت حاطب این الی بلتھ کے خط کی عبارت بھی نقل کی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب ان کا مواخذہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میں نے نفاق سے یا اللہ کے رسول کی خیانت کی وجہ سے بیڈ طنہیں لکھا تھا یہ تو میں جانتا تھا کہ اللہ تعالی اپنے رسول کو غالب فرمائے گا اور اپنے دین کو کمل فرمائے گالہذا میر کے لکھنے نہ لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں اتنی بات ہے کہ میں جب مکہ میں تھا تو ان کے درمیان پردیسی تھا اور میری والدہ بھی و ہیں ہیں الہذا میں نے چاہا کہ ان پر میراکوئی احسان ہوجائے۔ بیان کی ایک سوج تھی جس کی وجہ سے یہ خط لکھ دیا جوسورہ محتنہ کی آیات کے نزول کا سبب بن گیا اور آئے دو الے مسلمانوں کے لئے تنبیہ ہوگئ جب یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ علیق فتح مکہ کے لئے عقر یب تشریف لے جارہے ہیں اور آپ کوغلبہ ہونا ہی ہونا ہے تو چند دن کے لئے اہل مکہ پراحسان دھرنے کی ضرورت ہی نہیں۔

عاطب على الله المعلق المعالى معذرت كرتے ہو گئے يہ بتايا تھا كه بين نے اپى رشته داريوں كى خاطر بھيجا ہے تاكة قريشِ كه بر ميرا يه احسان ہوجائے اور مير سے اقرباء كو تكليف نه پہنچا ئيں رشته داريوں كا تو خيال رہا اور بيد دهيان نه رہا كه رسول الله كى جاسوى كر بيٹھے سورہ لقمان ميں ارشاد فرمايا ہے۔ يا يُقها النّاسُ اتّقُوا رَبَّكُمُ وَاخْتَسُوا يَوُمًا لَّا يَحْزِي وَ اللّهُ عَنُ وَاللّهِ عَنُ وَاللّهِ عَنُ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الل

آور سوره عبس میں فرمایا: فَاِذَا جَآءَ تِ الصَّاحَّةُ ﴿ يَوُمْ يَفِوُّ الْمَوْءُ مِنُ أَخِيْهِ وَأُمِّهِ وَ اَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِ امْرِءٍ مِّنْهُمُ يَوُمَئِذٍ شَانٌ يُّغُنِيهِ (پُرجس وقت كانوں كوبهراكردين والا شور برپا ہوگا هرآ دگا ہے بھائى سے اوراپی ماں سے اورا پنی باپ سے اوراپنی بیوی سے اوراپی اولادہ ہما گان میں سے ہر شخص کو ایسا مشغلہ ہوگا جواس كوكى اور طرف متوجہ نہ ہوئے دے گا)۔

جب رشتہ داروں کا بیرحال ہوگا تو دوسر ہےلوگ کیا کا م آسکتے ہیں جس دن انسان سب اوقات اورا حوال سے زیادہ جا جسٹر ہوگا سب ہی اس سے دور بھا گیں گے ان سے دوتی کرنا اوران کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ علیہ کی جاسوی کرنا ایمان

جاسوس كا شرع عمم : فاكده: حضرت امام ابوداؤ در حمد الله عليه في كتاب الجهاديس باب في حكم الجاسوس اذا كان مسلما قائم كيا ب اوراس ك ذيل مين حضرت حاطب الشائد كاقصد لكما ب السياب في الجاسوس الذمي اوراس ك بعد تير اباب في الجاسوس المستامن قائم كيا ب-

جاسوس مسلم جاسوس ذی جاسوس مستامن یہ تین قتم کے جاسوس ہوئے اور چوتھا جاسوس حربی ہے۔جس سے کوئی معاہدہ نہ ہوان چاروں قتم کے جاسوس میں مسلم بالم نووی نے فرمایا کہ جاسوس حربی تو باجماع اسلمین قبل کردیا جائے گا اور جو جاسوس معاہداور ذی ہے اس کے بارے میں حضرت امام مالک اور امام اوزا گی نے فرمایا ہے کہ جاسوس کی وجہ سے معاہدہ تو نوٹ جائے گا اب امام اسلمین اسے غلام بھی بناسکتا ہے اور قبل کی بھی اجازت ہے اور جمہور علاء کا فرمان ہے کہ جاسوس کی وجہ سے معاہدہ تو نوٹ جائے گا اب امام اسلمین اسے غلام بھی بناسکتا ہے اور قبل کی بھی اجازت ہے اور جمہور علی ایک اور امام اوزا عی اور جمہور جوجائے گا تو پھر تعض عہد میں شام ہوگا اور جوخص مسلمانوں میں سے جاسوس کرے اس کے بارے میں امام شافعی اور امام اوزا عی اور امام اوزا عی اور امام اوزا عی اور امام اوزا عی اور امام اور اعتمال کی نے فرمایا ہے کہ امام المسلمین اس کو جو چاہے تعزیر کے طور پر مزاد یدے اور اسے قبل کرنا جائز نہیں ہے اور امام الک نے فرمایا ہے کہ امام المسلمین اور کی کے مطابق عمل کرے۔

## كُ وَمَا آمُلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءً رُبُّنَا عَلَيْكُ تَوكَّلْنَا وَ إِلَيْكَ الْبُنَا وَالِيْكَ الْبُنَا وَ إِلَيْكَ اللّهِ وَيَهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلِيْكُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلِيْكُ اللّهُ وَلِيْكُ وَلِيْكُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِيلّالِيلّهُ وَلِيلًا لِللللّهُ وَلِيلًا لِلللللّهُ الللّهُ وَلِيلًا لِلللللّهُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللّ

طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے بروردگار آپ ہم کو کافرول کا فتند نہ بنامیے اور اے ہمارے بروردگار ہمارے گناہ معاف فرماد بیجے، بیشک آپ زبروست

الْعَكِيْمُ وَلَقَالُ كَانَ لَكُمْ فِيهِ مِ أَسُوةً حَسَنَاةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمُ الْأَخِرَ -

حكت والى بين، بينك ان لوگول مين تهارے لئے لين ايے محص كے لئے عمده نموند ہے جو الله كا اور قيامت كے دن كا اعتقاد ركھا ہو

وَمَنْ يَتُولَ فَإِنَّ اللهُ هُو الْغَنِيُّ الْحِيدِ فَيَ الْعَالِيُ الْحَيْدِيُّ الْحَيدِيُ فَا اللهُ اللهُ

حضرت ابراہیم العَلیٰ کا طریقہ قابل اقتداء ہے اور کا فرکے لئے

استغفار ممنوع ہے

فف میں ہیں۔ ایمان اور کفر کی ہمیشہ سے لڑائی رہی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ النظیفی کے جواپی تو م سے اور اپنے باپ سے مباحثہ ہوئے جگہ جگہ قرآن مجید میں مذکور ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ابرا ہیم النظیفی اور ان کے ساتھیوں نے بغیر کس مداہنت کے اپنی تو م کے سامنے اعلان کردیا کہ ہم تم سے اور تم اللہ کے سواجس کی بھی عبادت کرتے ہواس سے بھی ہیزار بیس مالان کے ساتھ ریہ بھی اعلان کیا کہ ہم تمہارے منکر ہیں ہم تمہارے دین کونہیں مانتے اور ہمارے تمہارے درمیان بغض ہے اور دشنی ہے اور ہمارے ترمیان بغض ہے اور دشنی ہمیشدر ہے گی جب تک تم اللہ وحدہ لاشریک لہ پرایمان نہلاؤ۔

اہلِ ایمان کواس طرح کھلےطور پراپنے ایمان کا اعلان کرناچا سے کا فروں کے سامنے جھکنا اور ان سے ایسی ملاقات کرناجس سے بینظا ہر ہوتا ہو کہ ان سے دوتی ہے یا یہ کہ وہ وہ بین بایہ کہ ہمارادین کمزور ہے (العیاذ باللہ) بیسب باتیں ایمان کے خلاف ہیں۔ ڈکئی چوٹ اعلان کردیں کہ ہم ٹی سے نہیں اور تم ہم ٹین سے نہیں ، کا فروں سے کسی قتم کی موالات و مداہدت کا معاملہ نہ کریں۔ حضرت ابرا ہیم النظی بیا ہے جوابی باپ سے باتیں کی تھیں ان میں ایک بیہ بات بھی تھی کہ کھیں تہارے لئے استعفار کروں گا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا، و مَا اَهُلِکُ لَکَ مِنَ اللهِ مِنْ شَیءِ ۔

( میں تہمارے لئے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں) یعنی ایمان قبول نہ کرو گے اور کفر ہی اختیار کئے رہو گے تو میں اللہ کے عذاب سے تہمین نہیں بچاسکتا اس میں مغفرت کی دعاء کا جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے دعا بھی کی تھی جس کا سورہ شعراء میں ذکر ہے۔ وَ اغْفِورُ لَا ہِنُ اِنَّهُ کَانَ مِنَ الصَّالِيِّنَ ۔

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اے اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے اور مغفرت فرما، سورہ تو بیس فرمایا ہے فَلَمَّمَا تَبَیَّنَ لَکُهُ اَنَّهُ عَدُوُّ لِللّٰہِ تَبَرَّ اَمِنْهُ ۔ (جب ان پرواضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دیمن ہے یعنی یہ یقین ہو گیا کہ نفر پر باپ کی موت ہو گی تو بیز اری ظاہر کردی )۔

سورہ مجند میں جوالاً قُول اِبُر اهِیُم لاَبِیهِ لاَسْتَغُفِرَنَّ لَکَ فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم اور ان کے ساتھی جوتو حیداورا عمالِ صالحہ میں ان کے شریک حال تصان میں تہارے لئے اسورہ حسنہ ہے سوائے اس بات کے جوابراہیم

التلفي الناسي المستعقاركرن كادعده كياراس بات مين ان كاسوه بيس بـ

#### رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلُنَاوَ اللَّيْكَ انَّبُنَا وَالَّيْكَ الْمَصِيرُ

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ بھی حضرت ابراہیم النظیفی اوران کے اصحاب کی دعاء ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں قُو لُو ا مقدر ہے بعنی اللہ تعالیٰ نے امدہ محمد یعلی صاحبها الصلواۃ کو تکم دیا ہے کہ یوں دعاء کریں کہ اے ہمارے رب ہم نے آپ پر بھروسہ کیااورآ ہے ہی کی طرف رجوع کیااورآ ہے ہی کی طرف جانا ہے۔

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتَنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا (اعمارےرب بمیں كافروں كے لئے نته نه بناد يجے) لينى انہيں مارے اوپر مسلط نه يجئ وہ بميں تكليف نه پہنچا سيس و اغفور لَنَا رَبَّنَا (اور مارى مغفرت فرماد يجئ اے مارے رب) \_ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِينُمُ (بِشُكَ آبِ زبردست بين حكمت والے بين) \_ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ (الآب) لين حضرت ابرا بيم اوران كے اصحاب كے طرز عمل ميں اس مخص كے لئے عمرہ نمونہ ہے جواللہ كے سامنے عاضر ہونے كا اور قيامت كدن كا اعتقاد ركھتا ہو \_ وَ مَنْ يَّتُولُ فَإِنَّ اللّهُ هُو الْعَنِيُّ الْحَمِيدُ

ادر جو تخص روگردانی کرے گا، سواللہ بے نیاز ہے ادر حمد کا مستحق ہے (جو کوئی شخص کا فروں سے موالات کرے گا ان کی طرف جھکے گا اللہ تعالیٰ کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ غن ہے بے نیاز ہے اور حمید بھی ہے ہمیشہ تعریف کا مستحق ہے۔

عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْنُمْ مِنْهُمْ مِّوَدَّةً وَاللهُ قَرِيرٌ

عظریب الله تمہارے اور ان لوگول کے درمیان دوی پیدا فرمادے گا جن سے تمہاری عدادت ہے اور اللہ کو بری قدرت ہے

وَاللَّهُ عَفُوْرٌ تُحِيْمٌ ۗ لَا يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَـمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ

اور الله تعالی غفور چم ہے الله تعالی تم کوان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتا کو کرنے ہے منع نہیں کرتا جوتم ہے وین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو

يُغْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ آَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُفْسِطُوۤ الِيُهِمْ لِنَ اللهَ يُحِبُ الْمُفْسِطِيْنَ ®

تہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ انساف کا برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے

إِنَّا يَنْهُ كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتُلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَاخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا

الله تنهیں ان لوگوں کی دوئ سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور جنبوں نے تمہیں تمہارے گھر سے تکالا

عَلَى إِخْرَاجِكُمُ أَنْ تُولُوفُمْ وَمَنْ يَتُولُهُمْ فَأُولِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞

اور تہمارے نکالنے میں مدو کی اور جو شخص ان سے ددتی کرے گا سو یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں

ہجرت کرنے کے بعدوطن سابق کے لوگوں سے تعلق رکھنے کی حیثیت

قضعيي: جيبا كمعلوم ومعروف ہے جوحضرات ہجرت كركے مدينه منورہ تشريف لے آئے تھے مكم معظمہ ميں ان كے رشتہ دار تھے جنہوں نے اسلام قبول نہ كيا تفاطعي طور پرمہاجرين كے دلوں ميں اسكا احساس ہونا ممكن تفاكه ان لوگوں سے تعلقات تو ك گئے (كيكن ايمان وكفر كے مقابلہ كی وجہ سے تعلقات ٹوشا بھی ضرور کی تھا) او پرجن آیات كاتر جمد کھا گیا ہے ان ميں سے بہلی آیت

میں اہلِ ایمان کوتسلی دی ہے اور امید دلائی ہے کہ ایمان کی وجہ ہے جن رشتہ داروں سے تعلقات ختم ہو گئے اللہ تعالی عقریب
تہمارے اور ان کے درمیان مودت لینی محبت پیدا فرماد ہے گا (بیمجت اس طرح وجود میں آئے گی کہ جولوگ اب تک مسلمان نہیں
ہوئے اللہ تعالی انہیں اسلام کی توفیق وید ہے گا) چنا نچے ایسا ہی ہوا بچھ لوگ فتح مکہ سے پہلے اور بچھ اس دن اور بچھ فتح مکہ کے بعد
مسلمان ہو گئے جس کی وجہ سے دشتہ دار یوں کے تعلقات استوار ہو گئے ابوسفیان بن حرب حادث بن ہشام ، مہیل بن عمر وہ عکیم بن
حزام مسلمان ہو گئے ان میں ابوسفیان و شخص ہیں جومسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کے نشکر کی قیادت کرتے تھے اور سہیل بن
عمر وو بی شخص ہیں۔ جوسلے حدید بیدیے موقع پر اہلِ مکہ کے نمائندہ بن کرآئے تھے اور سکے نامہ میں مجمد رسول التنہیں کھنے دیا تھا۔

کافروں کوایمان کی توفیق دینا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا۔ اللہ کے لئے کیچھ بھی مشکل نہیں ہے اس لئے آیت کے ختم پر فربايا وَاللَّهُ قَدِيرٌ ﴿ (اوراللهُ قادر ٢٠) نيز وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بهي نرمايا جس ميں بية تايا كه كفار جب مسلمان موجائيں كے توان كالحجيلاسب معاف كرديا جائے گا، جب الله تعالى عى سب كچھ معاف فرمادے گا توابل ايمان كوان لوگول سے تعلقات استوار کرنے کے بارے میں بیسوینے کی ضرورت نہیں کہ بیآ دمی تو کل تک دشمن تھا آج دوتی کیسے کریں۔جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا تھاان میں دوقتم کے آ دمی تتھاول وہ لوگ جنہوں نے نہ جنگ میں حصہ لیا اور نہ اہلِ ایمان کو نکا لئے میں کوشش کی اور نہ اس سلسلہ میں مدد کی اور دوسری قتم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے مسلمانوں سے قبال بھی کیا اور مکہ سے نگالنے برتل گئے اور آپس میں ا كيد دوسر على مردى آيت كريم لا يَنْها كُمُ اللهُ عَن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُو كُمُ بَيْلِي كروه كي بار عين اوراس ك بعد والى آيت إنَّمَا يَنْهِكُمُ اللهُ عَن الَّذِينَ قَاتَلُو كُمُ ووسر عروه كي بار عين نازل مولى -صاحب روح المعانى ف جصرت عبداللد بن زبیر " نے قال کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلی آیت کا یکھا گئم اللہ عورتوں اور بچوں کے بارے میں نازل موئی جوایمان سے متصف نہیں ہوئے تھے۔ اور حضرت مجاہد فے آل کیا ہے کہ بیآیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے ایمان قبول کرلیا تھا مگر ہجرت نہیں کی مہاجرین وانصاران کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے پر ہیز کرتے تھے کیونکہ وہ لوگ ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے فرض کے تارک تھے اور بعض علاء نے فرمایا ہے کہ ان کمز ورمسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں رہ گئے تھے ہجرت نہ *کر سکے تھے حفر*ت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث فقل کی ہے جس ہے آیت کا سبب نزول ظاہر ہوتا ہے اور وہ میر کھنگے حدیب ہیے بعد جب مومن کا فروونوں فریق امن وامان سے رہنے لگے اساء بنت الی بکر کی والدہ مدینہ منورہ آئیں اور کچھا پی ضرورت کا اظہار کیا حضرت اساءرضی اللہ عنہا کومشرک عورت پر مال خرج کرنے میں تامل ہوالہذ اانہوں نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں سوال پیش کرویا اورعرض کیا کہ میری والدہ آئی ہیں ان کی طرف سے پھھ جاجت مندی ظاہر ہور ہی ہے کیا میں صلدری کے طور پر انہیں کچھودے دوں آپ نے فر مایا ہاں صلدر حی کرو۔ راوی حدیث حضرت سفیان بن عیبنہ نے فرمایا ہے کہ اس پر اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ کا ینه کھ الله عن الَّذِیُنَ کُمُ يُقَاتِلُو كُمُ فِي الدِّينِ نازل فرمائي - (مي عاري صفيه ٨٨: ٢٥)

صاحب روح المعانی نے بحوالہ مسندامام احد حضرت عبداللہ بن زبیر سے یوں حدیث نقل کی ہے کہ قبیلہ بنت عبدالعزی اپنی بٹی اساء بنت ابی بکڑے پاس کچھ ہدیہ لے کر آئیں قبیلہ مشرک تھیں۔حضرت اساء نے ان کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار کردیا اور گھر میں بھی داخل نہ ہونے دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس خبر بھیجی کہ اس بارے میں رسول اللہ عیاقتہ سے دریافت کرکے بتا کیں۔حضرت عائشہ نے رسول اللہ عیاقتہ سے دریافت کیا اللہ تعالی نے آیت فدکورہ بالا نازل فرمائی اور ہدیہ قبول کرنے اور گھر

میں بلانے کی اجازت دے دی۔

آیت کریمہ میں واضح طور پر بتادیا کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے بارے میں قبال کیا اورتم کوگھروں سے نکالا او رنکا لئے میں ایک دوسرے کی مدد کی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دوئتی کرنے سے منع فرما تا ہے۔

يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزُواجِكُمْ إِلَى اللَّفَارِفَعَاقَبُهُمُ ووتبارے رمیان فیلد کرتا ہے اور اللہ ہواعلم اور عمت والا ہے اور اگر تباری ہویں میں ہے کوئی ہوں کا نروں میں روجات بحرتباری نوبت آجائے فَاتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ أَزُواجُهُمْ مِّمِثْلُ مَا اَنْفَقُوا الْوَاللّهُ الَّذِي اَنْ نُمْرِيا مُؤْمِنُونَ ®

تو جن کی بیویاں باتھ سے نکل حکیں جتنا انہوں نے خرج کیا تھا اس کے برابرتم ان کو دے دو، اور اللہ سے ڈروجس پر تم ایمان رکھتے ہو

#### مومنات مہاجرات کے بارے میں چنداحکام

قفسد الله علوم ہوا کہ شرکین مکہ عمرہ کرنے میں رکاوٹ ڈالنے کاارادہ کئے ہوئے ہیں آپ نے حقیق حال کے لئے حدیدہ عثان عظیم کو میں معلوم ہوا کہ شرکین مکہ عمرہ کرنے میں رکاوٹ ڈالنے کاارادہ کئے ہوئے ہیں آپ نے حقیق حال کے لئے حضرت عثان عظیم کو مشرکین مکہ کے پاس بھیجا اورخود مقام حدید میں تشریف فرما ہو گئے حضرات صحابہ بھی آپ کے ساتھ وہ ہیں تھر گئے اہلِ مکہ نے ہیں مشرکین مکہ کے ہالی مکہ نے ہیں ہوگے دی بن عمرہ کو بھیجا (وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) با تیں ہوتی رہیں یہاں تک کہ آپس میں سلم کرنے پرداضی ہوگے دی شرطوں پردس سال کے لئے صلح ہوگئی جس کی تفصیل سورۃ الفتح کی تفییر میں گڑ ربھی ہے، ان دس شرطون میں یہ بھی تھا کہ جو بھی کو تی شرطوں پر دس سال کے لئے صلح ہوگئی جس کی تفصیل سورۃ الفتح کی تفییر میں گڑ ربھی ہے، ان دس شرطون میں یہ بھی تھا کہ جو بھی کو تی مسلمانوں میں مگر میا جائے گا ۔ اور جو شخص سلمانوں میں ہائی میں جارہا تھا کہ خود سہیل بن عمرہ کا بیٹا جس کے باؤں میں بیڑ جائے گا وہ لوگ اسے واپس نہیں کریں گے، ابھی صلح نامہ کھا تھا کہ خود سہیل بن عمرہ کا بیٹا جس کے باؤں میں بیڑ بیاں پڑی مونی تھی ہوگئی گئی ہوگیا تھا اور اس وجہ سے اسے بیڑ یوں میں جکڑ رکھا تھا۔ اس نے مسلمانوں سے کہاتم مجھے بیڑ یاں پڑی مونی تھیں بینچ کیا جو مسلمان ہوگیا تھا اور اس وجہ سے اسے بیڑ یوں میں جکڑ رکھا تھا۔ اس نے مسلمانوں سے کہاتم مجھے بیڑ یاں پڑی مونی تھیں۔

لے چلو واپس نہ ہونے دو ،مسلمانوں کی خواہش تھی کہ آنہیں واپس نہ کریں۔رسول اللہ عظیمی نے بھی سہیل ہے کہا کہ اسے مجھے دے دولیکن سہیل نے نہیں مانا (جس کا قصہ طویل ہے ) جب صلح نامۂ کی کتابت ہوگئی تو رسول اللہ عظیمی اور صحابہ کرام نے اپنی اپنی ہدی کے جانو رذنج کردیئے اور حلق بھی کرلیا حلال ہو گئے اور احرام سے نکل گئے۔

اس کے بعد کھے ورتیں آگئیں انہوں نے کہا کہ ہم سلمان ہیں ہمیں ساتھ لے پلواس موقع پر آیت بالا یکا اُلیھا الّذِینَ امنوٰ اِ اِذَا جَآءَ کُمُ الْمُوْمِنَاتُ (الآیة) اوراس کے بعدوالی آیت وَ اِنْ فَاتَکُمُ شَیٰءٌ مِنْ اَزُوَجِکُمُ نازل ہوئی۔ کہا آیت میں ارشاد فر مایا کہ اے ایمان والو! جب تبہارے پاس سلمان عورتیں ہجرت کر کے آجا کیں تو ان کا امتحان کر لو۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے ایمان کا علم ہے کو نکہ وہ دلوں کا حال جا تنا ہے لیکن تم اپنے طور پر امتحان کر لو، سواگر تم جان لوکہ وہ مومن ہیں تو آئیں کا فروں کی طرف مت لوٹانا نہ میکورتیں ان کا فروں کے لئے حلال ہیں اور نہوہ مردان کے لئے حلال ہیں (اگر چہز مانہ کفر میں وہ میاں یوی تھے) جب کوئی عورت مسلمان ہوکر دارالحرب سے آگئ تو سابق کا فرشو ہر سے اس کا انکاح ختم ہوگیا۔ معاہدہ میں جو یہ شرطتی کہ جو محف اہل مکہ میں سے جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا اس کے عوم میں تخصیص کر دی گئ اور عموم الفاظ سے مومنات مہا جرات کا استفاء کر دیا گیا، بھردشن بھی اس پر راضی ہو گئے لہذا کوئی اشکال نقض عہد کے بارے میں وار زئیس ہوتا۔ خصوصاً جبہہ یہ مہا جرات کا استفاء کر دیا گیا، بھردشن بھی اس پر راضی ہو گئے لہذا کوئی اشکال نقض عہد کے بارے میں وار زئیس ہوتا۔ خصوصاً جبہہ یہ مور مایا دیا کہ کا فروں نے مومن عورتوں پر جو پھوٹرج کیاوہ ان کودے دو، (جیسا کہ آئندہ ذکر آر ہا ہے)۔

بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے میں بھرایا کہ جب عورت مسلمان ہوگئ تو وہ ہمارے پاس خوش دلی سے نہیں رہ سکتی، اور مسلمانوں میں چلی جائے تو اس سے جنگ کا خطرہ بھی نہیں، پھراو پر سے ہمارے خرچ کئے ہوئے پیسے بھی مل رہے ہیں اس لئے انہوں نے عور توں کو واپس کرنے کے اصرار نہیں کیا۔

ان مومنات مہا جرات میں سے ام کلثوم بنت عقبہ ابن الی معیط بھی تھیں جب وہ رسول اللہ علیہ کے پاس پینچیں تو ان کے خاندان والے حاضر ہوئے اور واپس کرنے کے لئے کہارسول اللہ علیہ نے واپس نہیں کیا۔

صاحب روح المعانی صفحہ ۷۱ ن ۲۸) نے سبیعہ بنت الحارث امیمہ بنت بشر کا نام بھی لکھا ہے یہ بحالت ایمان رسول الله علیقی کے پاس حاضر ہوگئیں ان کے خاندان والوں نے واپس کرنا چاہالیکن رسول الله علیقیے نے واپس نہیں کیا۔

وَ اَتُو هُمُ مَا اَنْفَقُوا اور کافروں کی جو تورتیں مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ گئیں ان کے کافر شوہروں نے ان پرجو مال خرچ کیا اتنامال ان کودے دیں (بیتکم خاص ای وقت کے لئے تھا کیونکہ ملح حدیبیہ میں سید بات داخل تھی کہ جو تحض اہل مکہ میں سے آپ کے پاس آئے گا اسے والیس کرنا ہوگا کچراس میں مہاجرات مومنات کا استثناء کردیا گیا تو تھم دیا گیا کہ ان کے سابقہ شوہروں کو اتنامال دے دیا جائے جو انہوں نے خرچ کیا تھا)۔

اس وفت جوسلح کی تھی ،ایک سال کے اندر قریش مکہ کی طرف سے اس کی خلاف ورزی کر دی گئی جس کی بنیاد پر مکہ معظمہ فتح کیا گیا جب صلح ختم ہوگئی توصلح کا اثر بھی ختم ہو گیا اگر اب کوئی عورت کا فروں کے ملک سے مسلمان ہو کرمسلمانوں کے ملک میں آجائے گی تواسے واپس نہ کیا جائے اور اس کے شوہر کو یا حکومتِ کا فرہ کوکوئی مال نہیں دیا جائے گا۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَنُ تَنْكِحُوهُ هُنَّ إِذَا التَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (اورتم پراس میں کوئی گناه نہیں کہ ان بجرت کر کآنے والی عورتوں سے نکاح کرلوجہ تم ان کے مہرادا کردو)۔

اس میں ان عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دیدی جومسلمان ہوکر دار الحرب چھوڑ کر دار الاسلام میں آ جا کیں چونکہ وہ

مسلمان تھیں اس لئے دارالاسلام کے رہنے والے مسلمان احکام شرعیہ کے مطابق ان سے نکاح کر سکتے ہیں، رہی یہ بات کہ اس عورت پرعدت لازم ہے یانہیں اس کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس پرعدت لازم نہیں ہے اور عدرت گزار بے بغیر کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور حضرات صاحبین نے فرمایا کہ اس پرعدت لازم ہے اس کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی لیکن اگر ہجرت کر کے آنے والی عورت حامل ہوتو جب تک وضع حمل نہ ہوا ہے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

(ديموهدايه باب نكاح الل الشرك)

اِذَا اَتَیْتُمُو هُنَّ اُجُورَهُنَّ جوفر مایا یہ جواز نکاح کی قیرنہیں ہے بلکہ اس میں التزام مبر کا تذکرہ فر مایا ہے یعنی مبر مقرر کر دیا جائے پھراسی وقت اداکر دیا جائے یا اس کی ادائیگی کا وعدہ کر دیا جائے۔

وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ (اورتم كافرعورتوں كے تعلقات كو باقى ندركھو) يعنى تبہارى جو كافر بيوياں (دارالحرب ميں روگئ بيں ان كا فكار ختم ہو چكااب سابق فكار كے اثر كو باقى نتىجھوچى كدارالحرب والى كافر و بيوى كى كوئى بہن

دارالاسلام میں ہوتواس سے نکاح کر سکتے ہیں۔

وَاسْتَكُو المَّاأَنْفَقُتُمُ وَلُيَسْتَكُو المَّا أَنْفَقُوا ﴿ (اورتم نے جو پھے کیا ہے وہ طلب کرلواور انہوں نے جو پھے خرج کیا ہے وہ طلب کرلیں) یعنی جوعورت دارالحرب میں کا فررہ گئی اور سلمان ہوکر دارالاسلام نہ آئی (جس کی وجہ سے نکاح ختم ہوگیا) اس عورت برجوتم نے خرج کیا تھا یعنی مبروہ دارالحرب کے کافروں سے طلب کرلو۔

ادر کافروں نے جوان عورتوں پرخرج کیا ہے جو تہارے پاس مسلمان ہوکر آ گئیں وہ تم سے مانگ لیس بیا دکام بھی صلح حدیبہ ہے متعلق ہیں بعد میں منسوخ کردیئے گئے۔

ذَلِكُمُ حُكُمُ اللهِ (يالله كاحم م) يَحُكُمُ بَيُنَكُمُ (وه تهارے درميان في طفر ماتا ہے) وَ اللهُ عَلِيُمٌ حَكِيمٌ (وه تهارے درميان في طفر ماتا ہے) وَ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (ورالتُعليم سِحَمَّمت والا ہے)۔

وَإِنْ فَاتَكُمُ (الآیة) اوراگرتمهاری یو یوں میں ہے کوئی یوی کافروں میں رہ جانے کی وجہ ہے تمہارے ہاتھ سے نکل گئ یعنی تمہارے ذمہ ای طرح کا کوئی حق کسی کافر کا نکل آئے تو ان مسلمانوں کوجن کی یویاں دارالحرب میں رہ گئیں اس قدر دیدو جننا انہوں نے خرچ کیا تھا بعنی تمہارے ذمہ جو کافروں کوان کی سابق یو یوں کومہر دینا واجب ہے (جومسلمان ہو گئیں اور وارالاسلام میں آگئیں ) ان مسلمانوں کو دے دوجن کی بیویاں ان کے ہاتھوں سے نکل گئیں اگر برابر سرابر ہے تو پچے سوچنے کی ضرورت نہیں اگر کمی بیشی ہوتو اس کومعاملات کے طور برسوچ لیں یعنی جو کافر کاحق ہے وہ اداکر دیں اور جوابناحق باقی ہے اس کا مطالبہ جاری رکھیں۔

یے کم بھی صلح حدیبیے کے ساتھ مخصوص تھا بعدیں منسوخ ہوگیا۔ وَ اتَّقُو اللّهُ الَّذِیْنُ اَلْدِیْنُ اَلْاَتُهُ ا جس پرتم ایمان لائے ہو)اس میں تمام احکام کی پابندی کا حکم فرمادیا اور خلاف در ذی پروعید کی طرف اشارہ فرمادیا۔

یَایِتُهُ النَّیْمُ اِذَا جَاءَكُ الْمُوْمِنْ یُبَایِغَنَكَ عَلَی اَنْ لَایُشْرِکْنَ بِاللّهِ شَیْئًا وَلایسُرِقْنَ وَلایزْنِیْنَ النَّیْمُ اللّهِ شَیْئًا وَلایسُرِقْنَ وَلایزْنِیْنَ اللّهِ شَیْئًا وَلایسُرِقْنَ وَلایزْنِیْنَ اللّهِ شَیْئًا وَلایسُرِیْنَ اللّهِ شَیْئًا وَلایسُرِیْنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### يَعْضِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَالِعُمُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفْوُرٌ رَحِيْمٌ ٥

سمی تیک کام میں آپ کی نافر مانی ند کریں گل سوائیں بیت کر لیجے اور ان کے لئے استغفار سیجے بے فک الله ففور سے رحیم ہے۔

#### بیعت کے الفاظ اور شرائط کا بیان

حضرت عائشرض الله عنها ب روایت بی که جب موس عورتین جرت کر کے رسول الله علی فدمت میں عاضر ہوتی مخس او ان سے آیت کریر یک آیت تھے، جو چزیں آیت تخس او ان سے آیت کریر میں نہور ہیں ہے۔ جو چزیں آیت کریر میں فرور ہیں جب وہ ان کا اقرار کرلیتی تخس او ای سے ان کا امتحان ہوجا تا تھا اس اقرار کے بعدرسول الله علی فرمات تخص میں بیعت کرلیا الله کا مقرار الله علی ہے وہ ان کا الله کو میں بیعت کرلیا الله کی ہم رسول الله علی ہے وہ سب مبارک نے بھی کی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، آپ صرف زبان سے بیعت فرمالیت تھے۔ (رواہ ملم فوا ۱۳ ان کا ا

آیت بالا میں جن چیزوں پر بیعت لینے کا ذکر ہے بظاہر چھ چیزیں ہیں پہلی پانچ چیزوں میں منفی پہلوبیان فرمائے ہیں جن میں بیہے کہ ایساالیناندکریں گی اور چھٹی چیز کے الفاظ بھی بظاہر نہی کے الفاظ ہیں لیکن ان کاعموم دین کے سب کا مول کوشامل ہے اور اس میں پورے دین پر چلنے کاعہدلیا گیا ہے۔

پہلاعبداس بات کا ہے کہ اللہ کے ساتھ کی بھی چیز کوشریک نہ کریں گ۔

دومراعبدیہ کہ چوری ندریں گی تیسراعبدیہ ہے کہ زناندکریں گی

چوتھا عہد بیہ ہے کہا پنی اولا دکول نہ کریں گی (بیعبداس زمانے میں لینا ضروری تھا کیونکہ اہل عرب اس وجہ ہے اپنی اولا دکو قتل عہد کہ اس وجہ ہے اپنی اولا دکو قتل کر دیتے تھے کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے، اور لڑکی پیدا ہوجاتی تو شرماتے ہوئے منہ چھپاتے پھرتے تھے اور اسے زندہ وفنا دیتے تھے اس کا تذکرہ سورہ اعراف اور سورۃ اللاس اء اور سورۃ النحل میں گزر چکاہے ) اولا دکول کرنے میں حمل گرانا بھی واخل ہے۔

یا نجوان عہد بیہ ہے کہ بہتان کی اولا و نہ لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے تراش لیس بین جموث نہ بنا کیں، علاء کرام نے اس کے دومطلب لکھے ہیں۔

اول پیرکەز ناسے جو حمل مخمبرا ہوا ہے شو ہرکی اولا د نہ بنا کیں گ ۔

دوم یہ کہ کوئی بچے کہیں پڑامل جائے تو اس کواٹھالیں اور شوہر سے کہیں کہ بیمیرا بچہ ہے جو تجھ سے پیدا ہوا ہے ایسا نہ کریں جن عور توں کے شوہر پردیس میں رہتے ہیں ان کی عور توں کوالیا کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں مثلاً شوہرا یک سال میں آیا اور بچہ زنا سے پیڈا ہوا تو اس کو بتا دیا کہ اس کا حمل تمہیں سے قرار پایا تھا۔

چھٹا عہد جو عورتوں سے لیا جاتا تھاوہ یہ ہے کہ کسی معروف کام میں رسول اللہ علیقیہ کی نافر مانی نہ کریں گی لفظ معروف میں ہر وہ چیز داخل ہے جے مسلمان آ دمی کواپنی زندگی میں اپنانا چاہیے رسول اللہ علیقیہ جو بھی تھم فر ما ئیں درجہ فرض وواجب میں ہو یا درجہ استحباب واستحسان میں مومن مرداور عورت کواس پر عمل کرنا ایمان کا اہم تقاضا ہے حضرت ام عطید رضی اللہ عنہا نے بیان فر ما یا کہ ہم نے رسول اللہ علیقی سے بیعت کی آ ب نے آ بت کریمہ اُن قُلا یُسٹو کُنَ بِاللّٰهِ مَشْینَا علاوت فر مائی اور ہمیں کسی کے مرجانے پر نوحہ کرنے ہے منع فر مایا (صحیح بناری سخوا کا ۲۵ میں کا

جن چیزوں کا عہدرسول اللہ علیہ عورتوں کو بیعت کرتے وقت لیتے تھے، ان امور کا مردوں ہے بھی عہد لینا ثابت ہے حضرت عبادہ بن الصامت کے جس کرتے ہیں کہ چندصحابرسول اللہ علیہ کے آس پاس موجود تھ آپ نے فرمایا آؤ جھے ان باتوں پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ بناؤ گے اور چوری نہ کرو گے اور زنا نہ کرو گے اور اپنی اولاد کوئل نہ کرو گے اور کوئی بہتان کی چیز نہ لاؤ گے جسے تم اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے تراش لواور معروف میں نافر مانی نہ کرو گے ،سوجو خص ان کوئی بہتان کی چیز دں کو پورا کرد ہے گااس کا تو اب اللہ کے ذمہ ہے اور جش خص نے خلاف ورزی کرلی اور دنیا میں اس کی سزادی گئی تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے، اور جش خص نے کوئی خلاف ورزی کی پھر اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی اس کا معاملہ اللہ کے سپر د ہے اگر چا ہے معافی فرمانی سے دورا کر جا جا کہ جا ہے عذا ب دے دوایت نقل کر کے حضرت عبادہ نے فرمایا کہ ہم نے ان باتوں پر رسول اللہ علیہ جسے معافی فرمانی ہے جاری سے داری گئی ہوں اللہ علیہ جسے کرلی۔ (سیح بخاری صوف میں)

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ مردوں ہے بھی ہے عہدلیا کہ کوئی بہتان ندلاؤ گے جے اپنے ہاتھوں اور پاؤل کے درمیان سے تراش لو، بیالفاظ عورتوں کی بیعت میں بھی ندکور ہیں، وہاں اس کے دومعنی بتائے ہیں ایک بید کہ کوئی پڑا ہوا بچہ اٹھا کراپٹ شوہر کے ذمہ ندلگادیں دوسرامعنی بید کہ ذنائی اولا دکوشوہر کی اولا دخہ بتادیں چونکہ بیہ بات مردول ہے متعلق نہیں ہے اس لئے اس صدیث کی تشریح میں شراح صدیث نے فرمایا ہے کہ اس سے بیمراو ہے کہ کسی پرتہمت ندر کھیں اور بہتان نہ با ندھیں اور ہاتھ یا وک کا ذکر اس لئے فرمایا کہ اکثر گناہ انہیں سے وجود میں آتے ہیں ۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ما بین اللا بدی والا رجل (ہاتھوں اور پاؤل کے درمیان) سے قلب مراد ہے کیونکہ ذبان اس کی ترجمانی کرتی ہے ، لہذا بہتان وافتر اکوقلب کی طرف منسوب کیا گیا۔ (ذکر الفافق ن جواب اور ذیل کی اور ذنا کی احداد کی اور ذنا کی اور ذنا کی اور ذنا کی مطلب لیا جائے اور لقیط (گرے پڑے بچہ) اور ذنا کی

اولا دکوشو ہر کے ذمہ لگانے کو بطور مثال سمجھ لیا جائے تو بیزیادہ مناسب ہے تا کہ ایک ہی سیاق میں واقع ہونے والے الفاظ کے معانی بیان کرنے میں تشت نہ ہو۔ معانی بیان کرنے میں تشت نہ ہو۔

حضرت ام عطیہ گی روایت جواو پُنقل کی گئی اس میں بینجی ہے کہ آنخضرت سرورعالم علیاتھ نے عورتوں سے بین عہد بھی لیا کہ سکی کو صدنہ کریں گی اس سے معلوم ہوا کہ سکی کی موت پر کیا کرتی ہیں ) اس سے معلوم ہوا کہ بیعت لینے میں صرف انہی چیزوں پر انتھار نہیں ہے جو آیت شریفہ یَا اَنْہَا النَّبِیُّ اِذَا جَاءَ کُ الْمُوْمِنَا بُ میں مذکور ہیں بلکہ بیعت کرنے کی چیزوں میں حسب موقع اضافہ کردیا جائے۔ بلکہ بیعت کرنے کی چیزوں میں حسب موقع اضافہ کردیا جائے۔

اسی لئے بیعت لینے میں اکابرامت کے یہاں بعض باتوں کا امت کے حالات و کم پھر اضافہ کر دیا جا تا تھا۔ ہمارے بعض مشائخ نے دورِ حاضر میں بیعت کرنے کی چیزوں میں یہ بھی اضافہ کر دیا تھا کہ داڑھی نہیں مونڈیں گے اگر اور کوئی گناہ بھیل جائے اور کوئی شخص بیعت کرنے لگے تو اس گناہ سے بیچنے کی تاکید کے لئے اس کا اضافہ کر لیا جائے۔

وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللهُ (اورآبِ ان عورتول كے لئے اللہ عالم اللہ عَنْفُورٌ رَّحِيْمٌ (بيتك الله عَشْوال مِهم بان م

#### · يَايَتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ الاَتَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوقَلْ يَرِسُوْ ا صَ الْأَخِرَةِ

اے ایمان والو ان لوگوں سے دوی نہ کرو جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا وہ لوگ آخرت سے ایسے ناامیر ہوگئے

#### كَمَايَيِسَ الْكُفَّارُمِنْ آصْعَبِ الْقُبُورِةَ

جیے کافر لوگ نامید ہوگئے جو قبروں میں ہیں۔

#### اہل کفریسے دوستی نہ کرنے کا دوبارہ تا کیدی حکم

قفعه بن شروع سورت میں اور درمیان سورت میں کافروں کو دوست بنانے کی ممانعت کا تذکرہ تھا یہاں اس آیت میں خصوصی طور پر بہودیوں سے دوئتی کرنے کی ممانعت فر مائی ہے، یوں تو تمام کافروں پر اللّٰد کا غضب ہے لیکن بعض آیات میں چوتکہ یہودیوں کے مُغْفُومِ عَلَیْتِم ہونے کا خصوصی تذکرہ آیا ہے۔

(كمافى سورة البقره فَبَّاءُ وُا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَكَمَافَى سورة آلِ عَمِران وَبَآءُ وُا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهُمُ الْمَسُكَنَةُ ﴾ ﴿

اسی لئے بعض مفسرین نے یہاں قو مًا غضِبَ الله عَلَيْهِمُ سے یہودیوں کومرادلیا ہے،مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ بعض فقر امسلمین بہودیوں کومونین کی خبریں پہنچادیے تصاور کھی کی اس جا تا تھا اس آیت میں ان کوئع فرمادیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ سے یہودونصاری دونوں تو میں مرادییں اور ایک قول یہ ہے کہ منافق مرادییں۔

در حقیقت عموم الفاظ میں تمام کافروں کومراو لینے کی گنجائش ہے، ابتداء سورت میں جودشمنانِ اسلام سے دوئی کرنے کی ممانعت فرمائی تھی۔ آخر سورت میں چر بطورتا کیداس حکم کود ہرادیا ہے۔ قَدْ یَئِسُوا مِنَ اللاَّحِرَةِ . یہ قَوُمًا غَضِبَ اللهُ کی صفت ہے اور مطلب یہ ہے کہ جوکافر مرکے قبروں میں چلے گئے اب دنیا میں آنے سے اور کی طرح کی فیر طفے سے ناامید ہوگئے ای طرح یہ لوگ بھی ہیں جن پراللہ کا خصہ ہوا، آخرت سے ناامید ہوگئے یہ ایمان قبول نہیں کرتے اور آخرت کونیس مانے ان کا ڈھنگ یہ ہے کہ جیسے ان کے عقیدہ میں قیامت قائم نہیں ہوگی اور میدان حشر میں حاضر نہیں ہوں گے جب ان کا بیال ہو ایسے لوگوں سے دوئی کرنے کا کیا موقع ہے۔

هذا اذا كانت من بیانیة كما اختاره جماعة و اختار ابوحیان كونها لابتداء الغایة و المعنی ان هولاء القوم المعضوب علیهم قد یئسوامن الاخرة كما یئسوا من موتاهم ان یعثو و یلقوهم فی دارالدنیا و هو مروی عن ابن عباس و المحضوب علیهم قد یئسوامن الاخرة كما یئسوا من موتاهم ان یعثو و یلقوهم فی دارالدنیا و هو مروی عن ابن عباس و المحسن و قتادة فالمراد بالكفار او لائك القوم و وضع الظاهر موضع ضمیرهم تسجیلا لكفرهم و اشعاراً بعلة یاسهم. دریت به بهران المحضور المح

ادرصاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ چونکہ جس طرح آیت یعفو فُونَهٔ کُمَا یَعُو فُونَ اَبْنَاتُهُمْ آپ کی نبوت کو ادرای طرح نخالف نبی کے کافرادر غیرنا تی ہونے کو نوب جانتے ہیں گودہ عاروسد کی وجہ سا جاج نہ کرتے تھاس لئے ان کودل سے یقین تھا کہ ہم نا جی نہیں ہیں تو شخی کے مارے ظاہراً اس کے خلاف کرتے ہوں پس حاصل یہ ہوا کہ جن کی گراہی ایی مسلم ہے کہ وہ خود بھی اس کودل سے تسلیم کرتے ہیں ایسے گراہوں سے تعلق رکھنا کیا ضروری جواز اور شدیم ہوجائے کہ جو گراہ اشد درجہ کا نہ ہو اس سے دوسی جاز اور شدید ہوجائے گا اور شاید تھے میں بہود کی اس جادی ہو کہ مدینہ میں بہود زیادہ تھے اور دوسرے وہ لوگ شریروم فسد بھی بہت تھے انتھی۔

سُوفَعُ الصَّيْفُ الْمَالِيَ الْمُحَالِيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانَ مِّرْصُوصٌ

ان لوگوں سے عبت كرتا بي جواس كى راه يس صف بنا كرائت بيں كويا كده الى عمارت بيں حس يس سيسم بلايا كيا ب

#### جو کام نہیں کرتے ان کے دعوے کیوں کرتے ہو؟

قفسين : حضرت عبدالله بن ملام سے روایت ہے کہ ہم چند صحابہ بیٹے ہوئے تھے آپس میں ہم نے (اچھے) اعمال کا تذکرہ کیا اور ہم نے کہا کہا کہ اس کہ اللہ جل اس کہا کہ اس کہا کہ اس کہا کہ اس کہ استمال اللہ کو سب سے زیادہ مجوب ہے قد ہم اس کمل کو اختیار کر لیتے اس پر اللہ جل شانہ نے سبّے بلته ما فی السمال اس و ما فی الارض و هُو الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ یَا اَیْھَا الَّذِیْنَ الْمَنُو الْمَ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا فِی السمال اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

اورمعالم التزيل ميں لكھا ہے كہ جب صحاب نے كہا كوا گر بميں معلوم بوجاتا كواللہ تعالى كوسب سے زيادہ محبوب عمل كيا ہے تو جم اس عمل كوا ختيار كر ليتے اور ہم اس خوان و مال خرج كرتے اللہ يراللہ تعالى نے آ بت كريم ان اللہ يُجِحبُ اللّٰه يُجِحبُ اللّٰه يُجِحبُ اللّٰه يُجِحبُ اللّٰه يُعِحبُ اللّٰه تعالى الله الله الله الله الله الله تعالى كھڑے ہوئے الله تعالى كھڑے ہوئے الله تعالى كھڑے ہوئے الله تعالى كھڑے ہوئے الله تعالى كھر الله تعالى كھڑے ہوئے كرتے تہيں بعض حضرات نے فرمايا كہ جب شہداء بدركا ثواب سنا تو صحاب نے كہا كہ اگر آئندہ ہم كسى جہاد كے موقع پر حاضر ہوئ تو پورى قوت كے ساتھ جنگ كريں كے پھر الكه سال جب غروہ احدكاموقع آيا تو بھاگ كھڑے ہوئے لہذا الله تعالى نے بيفرمايا كہ وہ احدكاموقع آيا تو بھاگ كھڑے ہوئے لہذا الله تعالى نے بيفرمايا كہ وہ احدى ہوئے وہ وہ مسلمانوں سے جھوئے وعدے روح المحانى ميں ابن ذيد سے نقل كيا ہے كہ يہ آ سے منافقين كے بارے ميں نازل ہوئى جودہ مسلمانوں سے جھوئے وعدے كيا كہ مرماتھ نيس وہ ہے كہ ہم مدكريں كے پھر ساتھ نيس وہ ہے ہوئے ہوئے ہوئے۔

مفسر قرطبی نے ایک اور بھی قصہ لکھا ہے (ص ۷۸ ج ۱۸) وہ یہ کہ ایک شخص مسلمانوں کو بہت ایڈا دیتا تھا۔حضرت صہیب کے اے لئے کردیا قرار تھی تھے کہ اس مل کواپی طرف منسوب کرنیا اور خدمتِ عالی میں جا کرعرض کیا کہ فلال شخص کو میں نے قل کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ کواس کے لل کی خبر سے خوشی ہوئی اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عبد الرحن بن عوف رضی اللہ علیہ کو توجہ دلائی کہتم نے رسول اللہ علیہ کو یہ خبر کیوں نددی کہ میں نے قبل کیا ہے دوسر شخص نے اسے اپی طرف منسوب کرلیا۔ (اور رسول اللہ علیہ کو ناط خبر دیدی) اس پرصهیب میں مناط خبر رسول اللہ علیہ کو عمورت حال بتادی۔ اس پر آیت کریمہ لیم تھو گوئ کو مالا تھی نازل ہوئی۔ جس میں غلط خبر دیے والے آدی کو جب خبر میں غلط خبر دیے والے آدی کو جب بیم میں غلط خبر دیے والے آدی کو جب خرمادی۔

آیت کریمہ کا سبب نزول اگروہ سب امور ہوں جن کا فذکورہ بالا روایات میں تذکرہ کیا گیا ہے تو اس میں پھی بُعد نہیں ہے آیت میں سند کر میں کا میں بھی بھی بھی بھی بھی ہور کہا گیا ہے سب کواس میں غور کرنالازم ہے ہر شخص آیت کے مضمون کوسو ہے اورا پی جان پر نافذ کرے اور یہ دیکھے کہ زندگی میں کیا گیا جھول جھال ہیں اور قول اور فعل میں جو کیسانیت ہونی چاہیے وہ ہے یا نہیں، ہر سلمان ایمان کے تقاضے پورے کرے اللہ تعالی سے جو وعدے کئے ہیں ان کو پورا کرے جو نذر کرے اسے پوری کرے جس کی سے جو وعدے کئے ہیں ان کو پورا کرے جو نذر کرے اسے پوری کرے جس کی سے جو وعدے کئے ہیں ان کو پورا کرے جو نظر کرکے اسے پوری کرے جس کی سے جو وعدے کئے ہیں ان کو پورا کرے اور اسے پورا کرنا بھی گناہ ہے ) جو کوئی کیا م خیر کا نہ کیا ہوا ہے اپنے طرف منسوب نہ کرے ، لوگوں کے سامنے دین باتیں بیان کرے اور امرونہی والی آیات اور احادیث

پڑھ کر سنائے اور اس پرخود بھی عمل کرے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کُبُر مَفَّنا عِنْدَ اللهِ اَنُ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ کَ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کُبُر مَفَّنا عِنْدَ اللهِ اَنُ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ (الله کے نزدیک بیناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہوجونہ کرو)۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بیخے کی جرجمض کوشش کرے اورایے قول اور فعل میں کیسانیت رکھے۔

ان خطباء کی بدحالی جن کے قول و فعل میں کیسانیت جہیں

حضرت انس کے ہونٹ آگی کی تینچوں ہے کا درسول اللہ علیہ نے ارشا وفر مایا کہ جس رات مجھے سرکرائی گئی اس رات میں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگی کی تینچوں ہے کا نے جارہ ہیں، میں نے جرائیل ہے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جولوگوں کو بھلائی کا تھم دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو وہ باتیں کہتے ہیں جن پرخود عامل نہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور ممل نہیں کرتے ۔ (معکو قالمان صفح ۲۸۸)

واضح رہے کہ آیت کریمہ کامضمون ہیہ ہے کہ اپنے قول وفعل میں یکسانیت رکھو جو بات کروتمہارا اپناعمل بھی اس کےمطابق ہواس میں دعوت تبلیغ امر بالمعروف ونہی عن المنکر بھی آئے گیا۔

آیت کامفہوم پنہیں ہے کہ مل نہیں کرتے تو دینی باتیں بھی نہ کرو بلکہ مطلب یہ ہے کہ خیر کی باتیں بھی کرواوران پڑمل بھی کرو، یہ بات اس لئے واضح کی گئی کہ بہت ہے وہ لوگ جو بے عمل ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ جب ہم عمل نہیں کرتے تو ہم تبلیغ کر کے گنا نہ گار کیوں بنیں یعنی کہ سورہ الصّف کی مخالفت کیوں کریں۔ یہ ان لوگوں کی جہالت ہے اورنفس کی شرارت ہے۔

قرآن کریم نے بیتو نہیں فرمایا کہ نہ حق کہونڈل کر و، قرآن کریم کا مطلب توبیہ ہے کہ دونوں عمل کرویہ بھی سمجھنا چاہیے کہ احکام شرعیہ پر چلنے کامتقل تھم ہےاور حق بات کہنے اور امر بالمعروف و نہی عن المئکر کرنے کامتقل تھم ہے۔

ایک حکم چیوٹا ہوا ہے تو دوسرے حکم کو چیوڑ کر گنا ہگار کیوں ہوں جس جس موقع پرامر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فرمان انجام دینے کا حکم ہے اسے پورا کریں دونوں حکموں کو چیوڑ کر دو ہرے گنا ہگار کیوں ہوں۔

رسول الله علية كاارشاد ب:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

کتم میں ہے ہرایک گران ہے اورتم میں ہے ہرایک ہے ان کے بارے میں سوال ہوگا جن کی گرانی سپر دکی گئے ہے (رواہ الخاری سخت محدید)

اوررسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: مَن دای منکم منکو اَ فلیغیر ہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان۔ (تم میں سے جوکوئی شخص منکر یعنی ظلاف شرع کام و کیھے تو اسے ہاتھ ہے بدل دے سواگر ذبان سے بدلنے کی طاقت نہ ہوتو دل سے بدل دے سواگر ذبان سے بدلنے کی طاقت نہ ہوتو دل سے بدل دے سواگر ذبان سے بدلنے کی طاقت نہ ہوتو دل سے بدل دے یعنی دل سے خلاف شرع کام کو برا سمجھاور بیا ہمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ (رواہ ملم منداہ نا)

اس حدیث میں ہر شخص کو برائی ہے رو کئے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ تبلیغ بھی کرواور عمل بھی کمرو۔ آیت کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ نیمل کرونہ تبلیغ کرو۔

 ہیں گویا کہ مجوق جیٹیت سے سب لل کرا کی ممارت ہیں جس ہیں سیسہ پکھلایا گیا ہو، اس سے جہاد کرنے اور جم کراڑنے کی نضیلت معلوم ہوئی۔ (بعض مرتبہ صف سے نگلنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دشن کے افراد هکُل مِنُ مُبَادِ زِ کہہ کر مسلمان کو مقابلہ کی دعوت دیں ریکھی کبھارا در تھوڑی در کو ہوتا ہے اصل جنگ وہی ہے جس میں صف بنا کرجم کراورڈٹ کراڑ اجائے۔

#### وَإِذْ قَالَ مُؤْسَى لِقَوْمِهُ يِقَوْمِ لِمُنْوَدُونَيْنَ وَقُلْتُعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ الديكُمْ فَلكا

اور جب كموى ق الى قوم سفر مايا كدا ميرى قوم جميوك يول ايذا كرجي ته وحالا تكرتم كومعلوم بكر جمي تمهار دي پاس الله كا بيجابو الآيا بول پير جب دولوگ

#### زَاغُوَّا اَزَاعُ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لايهَ بِي الْقَوْمُ الفسِقِيْنَ ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيم

كرات بى امرائل مين تمهارے پاس اللہ كا بھيجا موا آيا موں، مجھ سے پہلے جو توراة ب ميں اس كى تقديق كرنے والا موں اور ميرے بعد

بِرُسُولٍ يَالْقُ مِنْ بَعْدِي اللهُ آخْمُ لُ فَلَتَاجَاءَ هُمُ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوٰا هٰذَا سِحُرَّمُ بِيْنَ

جوالی رسول آنے والے ہیں جن کانام احم مو گاان کی بشارت دیے والا ہول چرجب آن لوگوں کے پاس محلی دلیلیں لائے وہ لوگ کینے لگے کہ بیصری جادو ہے۔

#### حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیهاالسلام کا اعلان که ہم اللہ کے رسول ہیں

قضسين بيلى آيت مين حضرت موى الطيل كاس بات كاتذكره فرمايا ب كمانهون ني توم ب فرمايا- "تم مجھ كيون ايندادية مول الطيل كاس بات كاتذكره فرمايا بي تعظيم اوراحترام مونا چاہيے اورايذا ديناس كيون ايندادية مول كاتفل مادراحترام مونا چاہيے اورايذا ديناس كيون ايندادية مول كاتفل مادراحترام مونا چاہيے اورايذا ديناس كي الكل خلاف ہے۔

بن اسرائیل نے حضرت موئی کوظرح طرح سے ایذادی جس کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے اور سورۃ احزاب کے آخری رکوع میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ان کوسمجھایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بیسے ہوئے رسول کی اطاعت کروایذا مت دو، لیکن بات مانے اور حق قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے اس کو فرنایا: فَلَمَّا زَاغُو اَ اَذَا غَ اللّٰهُ قُلُو بَهُمَ (پھر جب وہ حق ہے ہے گئے آواللہ تعالیٰ اور حق اس میں کہتے اور بار باوسمجھانے کے باوجود نے ان کے دلوں کو حق ہے بتاویا کہ گراہوں کا بہی طریقہ ہے کہوہ حق کو قبول نہیں کرتے ، حق پہنچنے اور بار باوسمجھانے کے باوجود حق پہنیس آتے جب باطل پر بی جے دہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اس ضداور عنا داور خالفت کی وجہ سے محرومیت کی بار پر تی ہے پھر انہیں حق قبول کرنے کی تو فیش نہیں ہوتی لہذا برابر نافر مانی کو بی اختیار کرتے بیلے جاتے ہیں اور فر مانبر داری کو اختیار نہیں کرتے اور اپنے دلوں میں ہدا ہے کو جگہ دینے کے لئے کوئی تیان نہیں ہوتے۔

آیت کے ختم پرفر مایاو الله کلا یکھیدی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ کالله تعالی ایسے نافر مانوں کوندایت نہیں دیا۔
اراءۃ الطریق یعنی راہ حق دکھانے کے بعد انہیں قبول حق کی تو فق نہیں دی جاتی دوسری آیت میں حضرت عیسی النظینی کا ذکر ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ یقین جانو میں تہماری طرف اللہ کا بھیجا ہوارسول ہوں تہمارے پاس جو پہلے سے کتاب یعنی تو راۃ ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں اور میرے بعد جس رسول عظینی کی آمد ہوگا۔
یعنی تو راۃ ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں اور میرے بعد جس رسول عظینی کی آمد ہوگا۔ حضرت عیسی النظینی نے بنی اسرائیل سے بہت کی باتیں کیس انہیں تو حید کا سبق دیا شری احکام سمھائے لیکن ان میں سے حضرت عیسی النظینی نے بنی اسرائیل سے بہت کی باتیں کیس انہیں تو حید کا سبق دیا شری احکام سمھائے لیکن ان میں سے

چند ہی لوگوں نے بات مانی جنہیں حواری کہا جاتا ہے اکثر بنی اسرائیل ان کے دیشن ہو گئے اوران کے قبل کے در پے ہو گئے ، آل تو نہ کر سکے کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں او پراٹھالیا جیسا کہ سورۃ النساء میں رکوع نمبر طیس بیان فر مایا ہے لیکن بعد میں بعض یہود یوں کے ورغلانے اور بہکانے سے حضرت عیسی النسائیلاکے بارے میں اللہ تعالی کا بیٹا ہونے کا عقیدہ بنالیا جیسا کہ سورہ المائدہ اور سورہ تو بہ میں بیان ہو چکا ہے بیلوگ آج تک اس عقیدہ پر جے ہوئے ہیں۔

ن الماری حفرت عیسی کے مخالف میں آیت بالا میں جو حفرت عیسی الطاق کا کلام نقل کیا ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں ان کی یہ بات انجیل متی میں بھی کھی ہے جے نصرانی پڑھتے پڑھاتے اور پھیلاتے ہیں تحریف اور میر بل کے باوجود اب تک اس میں یہ موجود ہے کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامر بوں کے کسی شہر میں نہ جانا بلکہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کی طرف جانا - (انجیل متی باب ۱۰) نیز پھی فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کے سوااور کسی کے بیان نہیں بھیجا گیا (انجیل متی باب ۱۵) سے سوااور کسی کے بیان نہیں بھیجا گیا (انجیل متی باب ۱۵)

یہ نصاری نے جود نیا بھر میں اپنے مثن قائم کر رکھے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے دینِ شرک کو پھیلاتے ہیں اس میں اپنے رسول حضرت عیسی العَلیٰ کی مخالفت کرتے ہیں جنہوں نے فر مایا تھا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں اورتم کسی اور شند کی طرف ندھانا۔

اپنے دعوے کے مطابق یبودی بنی اسرائیل ہیں وہ تو اپنے دین معاملے میں نصاریٰ کو پاس بھٹکنے ہی نہیں دیتے بلکہ اپنی مکاریوں سے سیاستِ باطلہ میں نصاریٰ کو استعال کر لیتے ہیں اور نصاریٰ اپنے رسول کے خلاف غیر قوموں میں اور خاص کر مسلمانوں میں شرکیہ ندہب کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں اور مال کالالجے و بے کراپنے شرکید دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین حق پھیلانے کے لئے لالج نہیں دیاجاتا جولوگ اپنے ندہب کو ثابت کرنے میں دلیل سے عاجز ہیں وہ لوگ کھانے

پنے کی چند چزیں مفت تقسیم کر کے غیر تو موں کو قریب کرتے ہیں پھراپنادین شرک سکھلاتے ہیں۔قاتلهم الله انبی یؤفکون۔

### حضرت عیسی القلیف کا بشارت و بنا که میرے بعد احمد نامی الکیف کا بشارت و بنا که میرے بعد احمد نامی ایک رسول آئیں گے:

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ میں عیسیٰ بن مریم سے قریب تر ہوں دنیا میں
جسی آخرت میں بھی ، تنام انبیاء کرام آپ میں ایسے ہیں جیسے باپ شریک بھائی ہوں اور ماکیں مختلف ہوں ان سب کا دین ایک بی
ہے (یعنی تو حید اور رسالت اور وقوع قیامت پر ایمان لانا) آپ علیہ نے مزید فر مایا کہ ہمارے اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان کوئی نہیں ہے۔ (رواہ شلم فید ۲۷۵ تر ۲۷)

حضرت عیسی الطبیع نے جوسید نامحد رسول اللہ علیہ کی آمد کی بشارت دی تھی وہ ان کے مانے والے راہوں میں مشہور تھی د حضرت سلمان فاری کی گئی کو متعد درا ہوں میں ہے (جن کے پاس کے بعد دیگر بے وقت گزارا) آخری راہب نے نبی اگرم علیہ کی تشریف آوری کی بشارت دی تھی جوان کے درمیان آپس میں کے بعد دیگر نے نتقل ہوتی چلی آرہی تھی۔اس لئے وہ مدینہ منورہ میں آکر بس گئے تھے اور اس راہب نے سرور عالم علیہ کی جوعلامات بتائی تھیں وہ علامات دیم کے کرمسلمان ہوگئے تھے جس کی تفصیل ہم سورہ اعراف کی تفسیر میں لکھ چکے ہیں۔

#### تورات وانجيل مين خاتم الانبياء عليه كي تشريف آوري كي بشارت

زول قرآن كوت بهى يهودونسارى توريت اورانجل مين رسول الشَّعَيَّةُ كَآنَ كَنْ جَرِياتِ عَلَى جَدَامِ الْسَّاكَةُ و آيت كريم الَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الوَّسُولَ النَّبِيَّ الْاُهِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوُرَاةِ

وَالْإِنْجِيلُ مِن بيان فرمايا بـــــ

موجودہ انجیلوں میں (جن میں نفرانی بہت کھادل بدل کر بھے ہیں) بھی آنخفرت علیقہ کی تشریف آوری کی پیش کوئیاں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی تفرت کی بیش کوئیاں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی تفرت کی بیٹارت دی تھی الکیلی نے اپنے بعدا کی رسول کے آنے کی بٹارت دی تھی اس کی تقدیق کے لئے کسی حوالہ کی ضرورت نہیں ہے قرآن کا فرمان ہی کافی ہے، تا ہم نفرانیوں پرخود انہیں کی کتاب ہے جت قائم کرنے کے لئے انجیل بوحن کی بیعارت پڑھ لیٹا ضروری ہے کہ حضرت عیسی الکیلی نے فرمایا ''اگرتم مجھ سے محبت رکھتے ہوتو میرے حکموں پڑھل کروگے اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تہہیں دو مرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ میرے حکموں پڑھل کروگے اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تہہیں دو مرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے '(۱۲/۱۵) اور فرمایا ''لیکن میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاذاتی وہ مدگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا''(۱۱/۷ے)۔ (یز بمد' ہا ہوؤردی دوران کے مائے مدائے مدکار تمہارے باس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا''(۱۱/۷ے)۔ (یز بمد' ہا ہوؤردی دوران کے مدائے مدائے ہوئی اس منائے ہوں)۔

لفظ فارقليط كي بارے ميں ضرورى وضاحت:

ہم نے بلفظ نصارى كا اپنا كيا ہوا ترجماو برنقل كرديا ہے تينوں عبارتوں ميں جولفظ ' مددگار' آيا ہے بيلفظ نارقليط' كا ترجمہ كيا گيا ہے جوانجيلوں كي پرائے ايله يشنوں ميں پايا جا تا ہے ،اس لفظ كا ترجمه ' احد' احد' احد' كے معنی كر جمہ كيا گيا الفاظ ہول كا ترجمه كيا گيا ،الفاظ بدل كے ليكن مفہوم بافی رہا۔ جب نصاری نے ديكھا كہ ان الفاظ ہے ہم پر جمت قائم ہوتی ہے تو انہوں نے فارقليط كا لفظ جھوڑ كر بدل كے ليكن مفہوم بافی رہا۔ جب نصاری نے ديكھا كہ ان الفاظ ہے ہم كر جمت قائم ہوتی ہے سيدنا محمہ کرديا۔ اصل لفظ بير كلوطوں تھا جس كامعنى محمد ادراحمہ كے قريب ہے۔ سيدنا محمہ کو بارے يس حضرت عينی الفائل نے ايك پيشين كوئى دوسرے الفاظ ميں دی ہے جوانجیل بوحنا کے سولھویں باب ميں ذكور ہے اور وہ بہ ہے۔ «نيکن جب وہ تعنی روح حق آئے گا تو تم كوئمام ہوائی كی راہ دکھائے گا اس لئے كہ وہ اپنی طرف ہے نہ كے گا ليكن جو بچھ سے گا وہ تم ہيں آئندہ كی خبریں دے گا' ۔ یہ پیشینگوئی پوری طرح سیدنا محمہ شوالی پر صادق آتی ہے۔

کی بعثت سے پہلے اس بثارت کا مصداق ہو چکا تھا تو یہودونصاری نبی آخرالز مال علیہ کی بعثت کے کیوں منتظر تھے اور جب آپ کی بعثت ہوگئ تو نصرانی باوشاہوں اور راہبوں نے اس بثارت کے مطابق جوائے یہاں چلی آ رہی تھی آپ کو کیوں اللہ کا رسول سلیم کیا۔ شاہ روم ہرقل اور ملک حبشہ کا قصہ مشہور ہی ہے اور سلمان فاری رہے گئے کوایک راہب نے کہا تھا اب نبی آخرالز مال کا انتظار کرو نجران کے نصاریٰ آئے وہ بھی قائل ہوکر چلے گئے اور یہ بھی سب پر واضح ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ علیہ کی تشریف آوری کے بعد يبود ونصاري كو بھي حضرت عيسيٰ العليفلاكي بثارت كے مصداق كے لئے كسى شخص كى نه تلاش ہےاور ندا تنظار ہے مزيد تشريح اور توشيح ك لئة "اظهارالحق"ع في إرِمولا نارحت الله كيرانوي اوراس كااردوترجمة 'بائبل عقر آن تك" كامطالعه كياجائ-حمو ٹے مدعی نبوت کی کمراہی: حضرت عیسی العلیلانے اپنے بعد جس نبی کے آنے کی خبر دی تھی اس کانام احمد بتایا اوراس رسواٹی کی بعثت ہوگئ جس کے بارے میں قرآن کریم نے بتادیا کہ دہ خاتم انٹمیین ہے اور خودصادب رسالت علیہ نے بھی فرمادیااً نا حاتم النبیین لا نبی بعدی لیکن غیر منقم مندوستان میں بعض جھوٹے مرعیانِ نبوت نے آیت شریفہ کا مصداق اپنے آپ کو بنادیا اور آپیائی کے مضمون میں تحریف کردی۔ دعوائے نبوت سے بھی پیشخص کا فرہوا اور سورۃ الاحزاب کی آیت میں جومحمد رمول اللہ علیہ کو خاتم النبیین فرمایا اس کی تحریف ہے بھی کافر ہوا اور سورۃ القف میں جو احمد مجتبیٰ رسول مصطفیٰ علیہ کی بشاری دی اپنی ذات کواس گا مصداق قرار دے کربھی کفر در کفر کا مرتکب بن گیا۔خودسورۃ القف کی آیت مِين آ كِموجود بِ فَلْما جَآءَ هُمُ بِالْبَيّنَتِ قَالُوا هذا سَاحِرٌمُّبِينٌ جبوه رسول آ كياجس كيسى الطفائلان بثارت دی تھی توان لوگوں نے کہا کہ پیکلا ہوا جادو ہے اس میں ایک تو جَاءَ ماضی کا صیغه استعال فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس وقت اس رسول کی بعثت ہو چکی تھی اورلوگوں نے کہا تھا کہ پیکھلا ہوا جادو ہے دنیا جانتی ہے کہ جس کسی نے بھی احمد مجتبی خاتم کنبیین رسول التہ علیہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ایسے لوگوں کو جھوٹا بھی کہا گیا اور ان کے بارے میں دوسری باتیں بھی کہی گئیں لیکن جادوگر نہیں کہا گیا۔

جو خص محمد رسول الدعين كي بعداي آپ و بى بتا تا ہے اورا بن كوسورة صف كا مصداق بتا تا ہے اس كا جموٹا ہونا آيت كريك الفاظ فَلَمَّا جَآءَ هُمْ بِالْبَيِّنَاتِ سے ظاہر ہے اوراس بات سے بھی ظاہر ہے كہ الشخص كانام احمر نہيں تھا ہم نے اس كے نام در كرنہيں كيا، جانئے والے جائے ہيں وہ كون شخص ہے۔

وَمَنْ اَظْلَمْ مِمْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكُنِبُ وَهُويُ لَكَى إِلَى الْاسْلَامِ وَاللهُ لا يَهْدِئُو الله اللهِ عَلَى اللهِ الْكُنْبُ وَهُويُ لَكَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

#### الله كانور بورا موكرر ہے گااگر چه كافروں كونا كوار مو

قضور الله بين آيات كاترجمه بيلي آيت من ارشادفرمايا بيكه جوكوني شخص الله برجموث باند صحالا كداساسلام كي دعوت دي جاري سي برده كركوني ظالمنهي سي اورالله تعالى ظالم قوم كوبدايت نهيس ويتا

دوسری آیت میں بیفرمایا کہ جنہیں اسلام قبول کرنائہیں ہے بیر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کواپنے منہ کے پھوکوں سے بچھادیں ان کے ارادون سے کچھنہ ہوگا اسلام بڑھ چڑھ کررہے گا،اللہ تعالی اپنے نور کو پورا فرمادے گا کا فروں کو برا گے لگتارہے انہیں اسلام کی ترقی اور اس کا عروج گوارانہیں ان کی اس نا گواری کا اسلام کی رفعت اور بلندی پر پچھا ٹرنہیں پڑے گا۔

جب سے دنیا میں اسلام آیا ہے۔ دشمنانِ اسلام نے اس کی روشی کو بجھانے اور اس کی ترقی کورو کئے کے لئے بھی بھی کوئی کسراٹھا کرنہیں رکھی۔اور آج بھی کفاراعداء دین اسلام اور مسلمان کے مٹانے کی کوششوں میں گئے ہوئے ہیں لیکن الحمد للداسلام بڑھ رہا ہے خود دشمنوں کے ممالک میں اسلام بھیل رہا ہے اور ان کے افراد برابر مسلمان ہورہے ہیں اپنی آ تکھوں سے اسلام کا بھیلا وَدیکھ رہے ہیں اور اسلام کورو کئے کے لئے کروڑوں ڈالرخرج کررہے ہیں گراسلام بڑھتا چڑھتا چلا جارہا ہے۔

مفسر قرطبی نے حضرت این عباس رضی الله عنهما سے اس آیت کا سبب نزول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جالیس وَن تک وی نہیں آئی اس پر کعب بن اشرف یہودی نے کہا کہ اے یہودیوخش ہوجا واللہ نے محمد کا نور بجھادیا اور اندازہ یہ ہے کہ ان کا بیدین پورانہ ہوگا اس پر رسول اللہ عظیمی کورنج ہوا اللہ تعالی نے پیآیت نازل فرمائی اس کے بعدوی کا تسلسل جاری ہوگیا۔ مفسر قرطبی نے اس بارے بیں پانچ قول نقل کئے ہیں کہ نور اللہ سے کیا مرادہ؟

تیسری آیت میں ارشادفر مایا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین خل کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کردے اللہ تعالی نے جوارادہ فر مایا ہے اس کے مطابق ہو کررہے گا۔ مشرکین جواس کے لئے رکاوٹ ہنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلام نہ پھیلے ان کی ناگواری کے باوجود اسلام پھیل کررہے گا۔

مزیدتفصیل اورتشری کے لئے سورہ تو بدرکوع نمبر اس کی تفسیر دیکھی جائے۔ (انوارالبیان مغید۲۱ جلدم)

#### 

#### اِن كُنْتُوتِعُلْمُونَ ﴿ يَعْفِي لَكُودُ ذُنُوبَكُمْ وَيُلْخِلْكُمُ حِنْتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْكَهُودُ . ا اگرتم بحد رکھتے ہو اللہ تبارے گناہ معاف كردے كا اور تم أو اپ باغوں ميں داخل فرماۓ كا جن كے بيچ نهريں جارى موں گ

وَمَسْكِنَ طِبِّبًّ فِي جَنْتِ عَلْنِ ذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ وَأُخْرَى تُحُبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللهِ

اور عمدہ مکانوں میں جو بمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے یہ بڑی اور عمدہ کامیابی ہے اور ایک دوسری نعت بھی ہے جےتم پند کرتے ہواللہ کی طرف سے مدد و فقی میں میں میں ایک میں میں اور میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں میں میں میں میں میں م

ا ا جلد فتح الي اور آب مؤتين كو بثارت ديج

#### الیی تجارت کی بشارت جوعذاب الیم سے نجات کا ذریعہ اور جنت ملنے کا وسیلہ ہوجائے

فضه مدین اس آیات میں اہل ایمان کو آخرت کی تجارت کی طرف توجد دلائی ہے دنیا میں کھائے پینے پہننے اور بگر ضروریات کے لئے کسب مال کی ضرورت ہوتی ہے جسے بہت سے لوگ تجارت کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں اس میں بہت سے لوگ بہت زیادہ انہاک کر لیتے ہیں موت اور موت کے بعد کے حالات اور آخرت کے اجروثو اب میں دھیان ہی نہیں دیتے زیادہ مال کی طلب میں ایسے لگتے ہیں کو آخرت میں کام دینے والے انکال کو بعول ہی جاتے ہیں ، اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ اے ایمان والوکیا میں متمہیں ایسی تجارت اور سوداگری نہ بتاؤں جو تمہیں وردناک عذاب سے نجات دید کے ہتارت میں دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں اول یہ کہ شود وسرے یہ دفع مصرت جلب اول یہ کہ شود وسرے یہ دفع مصرت جلب مضعت سے بہتر ہے لہذا عذاب سے نجات دینے کی بیان فرمایا بعد میں جنت کے داخلہ کی بشارت دی۔

دونوں چیزوں میں کامیاب ہونے کا بیراستہ ہے کہ اللہ تعالی پراوراس کے رسول پرایمان لا وَاوراللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرد۔ بیمل تمہارے لئے بہتر ہے جب بیمل کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے گناہ بھی بخش دے گا (جوعذاب کا سبب ہیں) اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے پنچ نہریں بہتی ہوں گی اور عمدہ عمدہ اچھے رہنے کے گھروں میں رہنا نصیب ہوگا جوا قامت کرنے کی جنتوں میں ہوں گے یعنی وہ جنتیں ایسی ہوں گی جہاں رہنا ہوگا وہ است کھانا نہ ہوگا اور مورہ کہف میں فرمایا لا یَبْغُونَ عَنْهَا حِوَالاً اور سورہ فاطر میں اہلِ جنت کا قول نقل فہاں سے نکلنا بھی نہ چاہیں گے ای کو سورہ کہف میں فرمایا لا یَبْغُونَ عَنْهَا حِوالاً اللہ مَارا پروردگار غفور ہے شکور ہے جس فرسیا! اِنَّ رَبَّنَا لَعْفُورٌ رِسُمُ کُورٌ یَکُمُ اِنْ اللہ مُقَامَةِ مِنْ فَضَلِهِ . (بیشک ہمارا پروردگار غفور ہے شکور ہے جس فرسیا! اِنْ رَبَّنَا لَعْفُورٌ رِسُمُ کُورٌ یہ کہ میں نازل فرمایا)۔

معلوم ہوگیا کہ ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ (جونفس سے جہاد کرنے کوبھی شامل ہے) عذاب الیم سے بچانے کا بھی ذریعہ بیں اور جنت دلانے کا بھی دنیا کی تجارت اس منتحتِ عظیمہ کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی وہ تو فنا ہونے والی چیز ہے اور گنا ہوں کے ذریعہ جو دنیا حاصل کی جائے وہ تو آخرت میں وہ بال بھتی ہے اور عذاب بھی لہذا مومن بندے آخرت کی تجارت میں گئیں وہاں کی کامیا بی سے بڑھ کرکوئی کامیا بی نہیں ہے اس کوفر مایا ذلیک الْفَوْزُ الْعَظِیمُ مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت عثان بن مظعون نے عض کیا کہ یارسول اللہ اگر مجھے بیمعلوم ہوجاتا کہ اللہ تعالی کوسب سے ذیادہ کوئی تجارت محبوب ہے تو میں وہ

عبا <u>ار کی الله بها میم رمایا</u> ہے قدار سے ماری اور اور اس میں دنیاو آخرت کی کامیابی حاصل ہونے پر پیشگی خوشخری دی گئ وَ بَشِّبِوِ الْمُوُ مِنِیْنَ (اور مومنین کوخوشخبری دے دو) اس میں دنیاو آخرت کی کامیابی حاصل ہونے پر پیشگی خوشخبری دی۔ ان بثارتوں کا بار ہاظہور ہو چکا ہے اگر مسلمان آج نہ کورہ تجارت میں لگیس تو پھر مد داور فتح کاظہور ہو)۔

اَیُکُا الَّذِیْنَ امْنُوْ اکُونُوْ اَنْصَارَ الله کما قال عِیْسَی ابْنُ مَرْبَعَ لِلْحُوارِیْنَ مَنْ اِلله کما قال عِیْسَی ابْنُ مَرْبَعَ لِلْحُوارِیْنَ مَنْ اِلله الله علی علی الله علی الله

وگ اللہ کی طرف میرے مدور میں حاربوں نے کہا ہم اللہ کے مدور ہیں مو بی امرائیل میں سے ایک جماعت ایمان نے آئی اِنسرآءِیل و گفرت طابِعة فایت نا النبین امنواعلی عدر قرم فاضبحوا ظاهرین ف

اور دوسری جماعت نے کفر افتیار کرلیا، سو جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کے وشمن کے مقابلہ میں ان کی مدد کی سو وہ غالب ہو گئے

#### الله کے انصاراور مددگار بن جاؤ

قضسيو: شروع سورت ميں جہاد کرنے کا ذکر تھا پھر درميان سورت ميں بھی اس کی فضيلت سائی اب يہان سورت کے ختم پر بھی دينِ اسلام کی بلندی کے لئے نفرت کرنے کا تھم فر بايا ابل ايمان کے لئے ايے احوال سامنے آتے رہتے ہيں کہ بھرت اور جہاد کی ضرورت پڑتی ہے ان تينوں چيزوں پھل کرنے ہے دين اسلام کی ترقی ہوتی ہے اور اس کی دعوت آگے بڑھی رہی ہے اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اے کی کی مدد کی ضرورت نہيں ليکن جولوگ اس کے دين کو بلند کرنے کی محنت کریں۔ انہيں محض اپنے فضل ہے مبارک لقب يعنی لفظ ' انْ الله عليہ الله الله عليہ الله عليہ الله عليہ کی الله عليہ کی الله عليہ کی الله علیہ کہ الله علیہ کہ الله علیہ کی الله علیہ کے دور اہب بنے ہوئے تھے ان سے ملنے والے افراد کو حضر ت عسی النگائی کی موجود تھے وہ کچھ نہ کچھ اس کا علم رکھتے تھے خاص کر جورا ہب بنے ہوئے تھے ان سے ملنے والے افراد کو حضر ت عسی النگائی کی طرف معوث ہوئے ہے اکثر بنی اسرائیل نے ان کی نبوت کا انکار کیا تھوڑ ہے ہے آکھ نہ اور آپ کا ساتھ دیا ، اور آپ کا پیغام لے کرمختلف اظراف واکناف طبے گئے۔

الله تعالی شاند نے امتِ حاضرہ کے ایلِ ایمان سے خطاب فر مایا کہا ہے ایمان والوتم الله کے مددگار ہوجاؤیعنی اس کے دین کی خدمت کر وجیسا کیسٹی علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فر مایا کہون لوگ ہیں جواللہ کی طرف یعنی اللہ کے دین کی دعوت میں لگنے

کی طرف میراساتھ دیتے ہیں؟ حواریوں نے جواب میں کہا کہ ہم انصاراللہ ہیں۔ دعوت وتبلیغ کے کام میں آپ کی مدد کریں گ۔ مفسرا ہن کشر لکھتے ہیں کہ جب حواریین نے یہ کہا تو حصرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بلا دشام میں داعی بنا کر بھتے دیا۔ حواری کون تھے اور وجہ تسمیہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم سورۃ آ ل عمران میں لکھ چکے ہیں (انوارالیان سونۃ ۱۲: ۴۵)۔ بنی اسرائیل میں ہے ایک جماعت حصرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی (پیھوڑے سے لوگ تھے) اور ایک جماعت نے کفرا فقیار کیا۔

يَدِي فَامَنَتُ طَّالِفَةٌ مِنْ بَنِي اِسُرَآئِيلَ وَكَفَرَتُ طَّائِفَةٌ مِن بيان فرمايا - "

حضرت عيسى التيلينية سينسب ركف والوس كي تين جماعتين: معالم التزيل مين حضرت ابن عباس هي كاتول نقل كيا به كه جب حضرت عيسى التيلينية كوالله تعالى في آسان پراشاليا تولوگوں ميں اختلاف ہو گيا ايک جماعت نے كہا كي عين عين الله تقوه وہ اللہ تقاور ہر فرقے سے اللہ نے اللہ كا وہ اللہ كے اور ايك جماعت نے كہا كه وہ اللہ كے بينے الله تقاليا ورتيسرى جماعت نے كہا كه وہ الله كي بندے اور رسول تقالله نے ان كواو پراشاليا بي تين فرقے سے اور ہر فرقے كے مانے والے لوگ تھے، جنگ ہوئى تو دونوں كافر فرقے مومنين كى جماعت پرغالب آگئے كھر جب اللہ تعالى نے محدرسول اللہ عقالیة كومعوث فرمايا تو ايمان والى جماعت كفر والى جماعت بي غالب ہوگى اس كو فَا يَلُونُ مَا مَانُ وَا كَانُونُ اللّهُ وَا كُلّهُ وَا كُلّهُ وَا ظَاهِرِ يُنَ مَانَ بِيان فرمايا ہے۔

قران مجید میں حضرت عیسیٰ التلیقائی کے بارے میں جو کی فرمایا ہے وہ ہی حق ہے حضرت عیسیٰ التلیقائی کے ماننے والے جواہلِ ایمان تنفے الله تعالی نے ان کی تائید فرمائی اور وہ لوگ دلیل سے غالب آگئے اور یہ بات تائید قر آئی سے سیح ثابت ہوگئ کہ عیسیٰ التلیقائی کلمیة الله اور روح الله تقے۔ (معالم التر یاصلہ ۲۰۰۳: ۲۰۰۵)

حضرت عیسی النقلیلا کے رفع الی السماء کے بعدان کے مانے والوں کا کفراختیار کرنے والے فرقوں پر غالب آنے کا چونکہ تاریخ میں کوئی واقعہ ماثو راور منقول نہیں ہے اس کے حضرت ابن عباس کے بعدان کے مانے اللہ علیہ کوئی افکا محرف اظاہر یُن کا یہ مطلب بتایا کہ اہلِ ایمان اہلِ کفر پر دلیل اور جحت سے غالب ہو گئے جنہیں رسول اللہ علیہ کا اتباع بھی نعیسب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن میں) حضرت عیسی النقلیلا کے بارے میں جو پچھ فرمایا ہے اس کو لے کرکا فرفرقوں پر جحت کے ذریعہ غلبہ بھی پالیا۔

میتو حضرت ابن عباس کے بارے میں جو پچھ فرمایا ہو گئے۔

تو اہل ایمان کو کلوار کے ذریعہ بھی غلبہ حاصل ہو گیا۔

تو اہل ایمان کو کلوار کے ذریعہ بھی غلبہ حاصل ہو گیا۔

فلِلَّه الحمد والنعمة على دين الاسلام و هزم اعداء الاسلام وهذا آخر تفسير سورة الصفُ والحمدالله رب العلمين والصلوة على جميع الانبياء والمرسلين و على من تبعهم باحسان الى يوم الدين

#### 

#### الله تعالیٰ قد وس ہے عزیز ہے، حکیم ہے اس نے تعلیم ونز کیہ کے لئے بے پڑھے لوگوں میں اپنار سول بھیجا

قفسه بين الله كالته المراق المحد شروع مورى ہے۔ پہلے ركوع ميں ارشاد فرمايا كرآ سانوں ميں اور زمين ميں جو بھي گاوق ہے سب الله كا سبح بيان كرتے ہيں اور ساتھ مى الله تعالى كا رصفات جليا ہيان فرما كيں يعنى اَلْمَلِكُ الْقُدُّونُ مَنَ جَنَ كارِجِهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللله

مين رَسُولًا مِنْهُمُ اورسورة الاعراف مين فَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الْاُمِي فَرَمايا بِ اورسورة على الله تعالى في الله عن كِتَبِ وَلا تَخُطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَالَا رُتَابَ اللهُ وَرَسُولِهِ النَّبِي الْاُمْ مِنْ كِتَبِ وَلا تَخُطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَالَا رُتَابَ اللهُ اللهُ

الله تعالیٰ نے امین میں رسول بھیجا جوخود بھی امی تھا اس امی پر کروڑوں پڑھے لکھے قربان جو الله تعالیٰ کی طرف ہے ایسی کتاب لایا کہ اس کے مقابلہ میں بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء ایک چھوٹی سی سورۃ بنا کرلانے سے بھی عاجز رہے اور عاجز ہیں ، الله لخالیٰ نے اس رسول کوسارے عالم کیلئے ہادی اور رحمت بنا کر بھیجا بڑے برزے اہل علم نے اس رسول امی علی ہے اس میں بناہ لی ، اور آپ کے سامنے علمی ہتھیارڈ الدینے ، اس رسول عظیم کی بعثت کا تذکرہ فرما کر اس کی صفات بھی بیان فرما کیں۔ اولاً: فرمایار مُسُولًا مِنْ مُنْ مُنْ الْمِین میں سے رسول بھیجا۔

ثانیاً: فرمایا که وه رسول ان برالله کی آیات تلاوت کرتا ہے یعنی پڑھ کرسنا تا ہے۔

سوم: بیفر مایا کہ وہ ان کا تزکیہ فر ما تا ہے۔اس سے نفوس کا تزکیہ کرنا مراد ہے انسانوں کے نفوس میں جور ذائل اور بری صفات اور عادات ہوتی ہیں ان سے پاک کرنے کوئز کیہ کہا جاتا ہے۔

چوقی صفت بدبیان فرمانی که بدرسول کتاب اور حکمت سکھا تاہے۔

مفسرین نے فرمایا کہ کتاب سے قرآن مجید اور حکمت سے فہم قرآن مراوے۔قرآن مجید کے الفاظ کا سکھانا اوراس کے معانی اور مطالب کا سمجھانا۔ بیسب حکمت میں شامل ہے۔مزید توضیح اور تفسیر کے لئے سورہ بقرہ کی آیت رَبَّنَا وَ ابْعَثُ فِیهِمُ کا مطالعہ کیا جائے (دیکمواز ارابیان جلدا:مغیر ۱۳۲۲)

پھر فرمایا وَ اِنْ کَانُو اَ مِنْ قَبُلُ لَفِی صَلَالٍ مَّبِینِ یا می اوگ جن میں رسول ای عَلِی کہ کو جیجا اس سے پہلے کھی ہوئی گراہی میں تصر شرک تھے بت پرست تھے قل وقال اور لوٹ مار میں گے رہتے تھے، صاحب رسالت محمد رسول اللہ عَلِی ہوئی تشریف آوری سے اہلِ عرب میں ہدایت بھی آ گئی برے اعمال بھی چھوٹ گئے اور چونکہ آ کی بعثت عمومی ہے اس لئے آپ کی دعت وتبلیغ پورے عالم میں پھیل گئے۔ دعت وتبلیغ پورے عالم میں پھیل گئے۔

اہل جم کی اسلام کی خدمتیں: جب حدود عرب سے نکل کرآپ کالایا ہواپیغام تو جید شرقا غربا جم میں پھیل گیا تو عجمیوں نے قرآن کولیا حفظ کیا قرائتیں اور روابیتی محفوظ کیں، طرق اوابیحے، معانی سمجے، قرآن کی تغییر یں تعییں اور احکام قرآن پر کتابیں تالیف کیں، قرآن کے مواعظ کو امت میں پھیلایا حتی کہ کیر تعداد میں علاء وصلیاء وجود میں آگئے اہل عرب کے بعد اہل جم کا غدمات اسلام میں بہت بڑا حصہ ہے اس کوفر مایا وَ النّحویٰ مَنْ مِنْهُمُ لَمّا یَلْحَقُوا بِهِمُ (اور ان المین کے علاوہ دوسر کوگوں کی طرف بھی ان ہی کورسول بنا کر بھیجا جو ابھی تک المین سے نہیں ملے (یعنی ان تک اسلام نہیں پہنچایا انہوں نے ابھی قبول نہیں کیا۔ می بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے ابو کہ کی سول اللہ عقول کی خدمت میں بیٹے ہے اس وقت سورة المجمع کا خدمت میں بیٹے ہے اس وقت سورة المجمع کا خدمت میں بارسوال کرنے پر رسول اللہ عقول ابھم فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ یکون لوگ ہیں جو ابھی مرور عالم عقول کے تین بارسوال کرنے پر رسول اللہ عقول کے خواب دیا اس وقت وہاں سلمان فاری کی موجود ہے آئے خضرت مرور عالم عقول کی ناز ہوں کی اسلام کی میں اسلام کور میں اسلام کرنے پر رسول اللہ عقول کے اس میں سے ہوں گی کی چرفر مایا اگر ٹریا (ستاروں) کے مرور عالم عقولیہ نے ان پر ہا تھ رکھ دیا (اور اس طرح بتا دیا کہ وہ لوگ ان میں سے ہوں گی کی چرفر مایا اگر ٹریا (ستاروں) کے مرور عالم عقول کے کور میں اسلام کی نی کی کی کیر قرایا اسلام کی میں موجود ہے آئے کھر سے مور کے کا خواب دیا اس موجود کی اسلام کیتا کو اسلام کی کیر فر مایا اگر ٹریا (ستاروں) کے مدر کی کھر کی کھر کو میا کہ کور کور کا کور کے کھر کور کی کے کھر کی کھر کی ان میں سے ہوں گی کی کھر فر مایا اگر ٹریا (ستاروں) کے مدر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کیں سے کہ کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر کر کے کھر کھر کھر کھر کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کھر کے کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھر کھر کے کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کے کھر کھر

نز دیک بھی ایمان ہوتو ان میں ایسے لوگ ہوں گے جو وہاں سے لے لیں گے۔ ( سمج بناری سخد ۲۲ عامر ۲۲ ا

حضرت سلمان رہے ہوں کے رہنے والے تھے حضورا قدس میں اہلی فارس کے بارے میں ارشاوفر مایا کہ اگر ایمان میں میں میں میں میں میں میں ہوگا تو یہ لوگ وہاں سے لیس کے یہ بطور مثال ہان کے علاوہ جو غیر عرب ہیں انہوں نے بھی اسلام کی بہت خدمت کی۔ جب اہلِ فارس نے ایمان اور قرآن کو چھوڑ دیا اور شیعیت اختیار کرلی اس وقت سے دوسری اقوام نے الحمد للہ تعالی اسلام کوخوب برد ھایا اور طرح طرح سے اس کی خوب خدمات انجام دیں۔

ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤُتِيهِ مَنْ يَشَآء (يه الله كانضل به جے على فرمائ)-وَالله خُوالْفَضُلِ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى ال

اُللہ تعالیٰ جس کو بھی ایمان کی توفیق دیدے بیاس کافضل ہے۔تمام اہلِ ایمان اور خاص کروہ لوگ جواسلام کی خدمات میں کے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کاشکرادا کریں کہ اس نے ہمیں مومن بنایا اور اسلام کی خدمت میں لگایا۔فلہ الحمد والمنہ۔

#### مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرِيةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَادِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا بِمِثْلَ مَثَلُ

مثال ان لوگوں کی جنمیں تو راۃ اٹھانے کا تھم دیا گیا بھر انہوں نے نہیں اٹھایا گدھے کی ہمثال ہے، جو کتابوں کو لا دتا ہے، بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے

#### الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كُذَّبُوا بِالْيِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَعَدِّى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ ۖ قُلْ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ

الله کی آیات کو حیمالیا ، اور الله ظالموں کو ہدایت نہیں دیا، آپ کہہ دیجے اے وہ لوگو جنہوں نے

#### هَادُوَّا إِنْ زَعَهْ تُمُرَاتَكُمُ إِوْلِيَا إِللهِ مِنْ دُوْنِ التَّاسِ فَتَمَثَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ طِي قِينَ®

میود یت افتیار کی اگرتم نے یہ خیال کیا ہے کہ تم اللہ کے دوست ہودوسرے لوگ اس میں شریک نہیں تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سے ہو

#### وَلَا يَتُمَنُّونَا أَبُرًّا بِمَا قَكُمْتُ أَيْدِيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ لِالظَّلِمِينَ ۖ قُلْ إِنَّ الْمُوتَ

ادربیاوگ این اندال کی وجہ سے جوانہوں نے آ کے تصبیح ہیں بھی بھی اس بات کی تمنا ندکریں گےاوہ اللہ جانتا ہے طالموں کوآپ فرماو بیجئے کمہ جینک موت جس سے

#### الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيَّكُمْ ثُمَّ ثُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَق

بنبِئُكُمُ مِمَا لَنْتُمُ تَعْمَلُونَ

سووہ تہیں تہارے اعمال سے باخبر کردے گا

#### یہود یوں کی ایک مثال اوران سے خطاب کہ جس موت سے بھا گتے ہو وہ ضرور آ کررہے گی

قضسين ان آيات ميں يہود كى بدرين اوران كى دنياو آخرت كى بدحالى بيان فرمائى ہے، يہود حضرت يعقوب العليان كى اوران كى دنياو آخرت كى بدحالى بيان فرمائى ہے، يہود حضرت يعقوب العليان كى دنياء بھيج اولاد ميں سے تقيين اور حضرت موئى العليان نے ان ميں جوانبياء بھيج ان ميں حضرت عيسى اور حضرت موئى العليان كو الله تعالى نے توراة شريف عطا

فرمائی، جس میں یہودیوں کے لئے احکام تھے، ان میں اہل علم بھی تھے اور اہل عمل بھی جیسا کہ سورۃ المائدہ میں قُر مایا ہے۔ یَحُکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِیْنَ اَسُلَمُو الِلَّذِیْنَ هَادُو اوَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْاَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفِظُوُ امِنُ کِتَبِ اللهِ وَ کَانُو اَ عَلَیْهِ شُهَدَّاءُ۔

(انبیاء جو کہ مطبع تصاس کے موافق حکم دیا کرتے تھے اور اہل اللہ اور علماء بھی بوجہاس کے کہان کو کتاب اللہ کی نگہداشت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس کے اقر اربی ہو گئے تھے )۔

کچھ عرصہ تو یہود یوں کے علماء تو را قشریف کے مطابق چلتے رہے اور قوم کو چلاتے رہے پھر تو را قشریف کی تعلیمات کو چھوڑ دیا بلکہ ادل بدل کر دیا اور اس کے احکام پڑمل پیرانہ ہوئے۔ جوعلم تھا اس پڑمل ندر ہا تو حامل کتاب ہونا ان کے لئے فائدہ مند ندر ہاان لوگوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں سے تو را قاشوائی گئی لیمنی انہیں تھم دیا گیا کہ احکام تو را قرپر کمل کرو پھر انہوں نے اس پڑمل نہ کیا (اور بید و و کرتے رہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے ) ان کی الی مثال ہے جیسے گدھے پر کتابیں لا دو کی گئی ہوں وہ کتابیں لا دے پھر تا ہے اور اس کو پچھ پر چنہیں ہے کہ میرے او پر کیا ہے؟

یبود کی بر مملی اور اینے بارے میں خوش گمانی: یبود کے پاس توراة شریف تھی لیکن حضرات انبیاء کرام علیم الصلاة و والسلام کو بھی قتل کرتے تھے اور حضرت عیسی القلیلائی بھی تکذیب کی اوران کے قتل کے دریے ہوگئے پھر سیدنا حضرت محمد

واسلام و کی مل مرتبے سے اور سرت یں انسیدہ من میں مدیب کی اورون سے ما حدوث برت برات ہو ہے۔ رسول اللہ علیقیہ کی بعثت ہوئی اور آپ کو پہپان بھی لیا کہ یہ وہی نبی بیل جن کا تورا ۃ وانجیل میں ذکر ہے پھر بھی ایمان نہ لائے۔

ان كى اس بدعالى كو بيان كرتے ہوئے فرمايا: بِنُسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُو اِبِايْتِ اللهِ (برى عالت بان لوگوں كى جنهوں نے اللہ تعالى كى آيات كو جمالايا) وَ اللهُ كَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ (اور الله ظالم قوم كو بدايت نبيس ديتا)

ے۔ یہود یوں کااپنے بارے میں بیگمان تھا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں ادر ہمارے سوااللہ کا کوئی دوست نہیں بلکہ یوں کہتے تھے کہ میں میں میں میں میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں کا میں کا میں کا میں کہتے ہے کہ ایک کا میں کہ

نَحُنُ اَبُنَاءُ اللهِ وَاَحِبَّاءُ هُ (ہم الله كے بيٹے ہيں اور اس كے پيارے ہيں) اور يوں بھی كہتے تھے كدوار الآخرة صرف مارے كئے ہان كان باتوں كى ترديدكرتے ہوئے ارشاوفر مايا: قُلُ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُو النَّ الْنَ وَعَمُتُمُ اَنْكُمُ اَوْلِيَاءُ لِللهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْلَمُونَ اِنْ كُنتُمُ صلدِقِيْنَ - (آپفرماد يَجَدَ كداے يہود يواكر م نے يہ خيال كيا ہے كم م

ر میں میں عور میں مصورہ مصورہ میں اس مصافی میں اس میں میں میں میں ہے ہو) مطلب یہ ہے کہ جب تہمیں پکا یقین اللہ کے دوست ہودوسر کے لوگ اس دوسی میں شرکت نہیں ہے اس دنیاوالی زندگی میں کیوں تکلیفیں اٹھار ہے ہو، اگر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہواور اس میں کی دوسرے کی شرکت نہیں ہے تو اس دنیاوالی زندگی میں کیوں تکلیفیں اٹھار ہے ہو، اگر

اپنے کوحق پر سجھتے ہواور بیرخیال کرتے ہو کہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوجاؤ گےتو تنہیں جلد از جلد مرجانا چاہیئے تا کہ دنیا چھٹے اور جنت ملے جبکہ تم جانتے اور مانتے ہو کہ جنت کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تنہیں جلد سے جلد مرکر جنت کے

لئے فکر مند ہونا جا بینے اگر یوں کہو کہ موت کالانا اپنے قبضہ میں نہیں ہے تو موت کی تمنا ہی کر کے دکھا دوا گرتم اپنے عقیدہ میں سے ہو۔ وَ لَا يَتَمَنُّوْ نَدُّ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ اَيْدِيْهِمُ (اوربيلوگ اپنے اعمال کی وجہ ہے بھی بھی موت کی تمنانہیں کریں گے)
لیمن کی بیان کے زبانی دعوے ہیں کہ جنت ہمارے ہی لئے ہے اورہم اللہ کے ولی ہیں ۔لیکن کفراورا عمال بدکی وجہ ہے بیہ

موت سے ڈرتے ہیں بیموت کی تمنا کرنے والے نہیں ہیں سورۃ البقرۃ میں فرمایا ہے: وَلَتَجِدَنَّهُمُ اُحُوَ صَ الْمُاسِ
عَلَى حَيلُو قَ (اور آپ ان کوالیا پائیں گے کہ لوگوں میں زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں) پریفین کرتے ہیں گام مرنے کے بعد عذاب میں گرفتار ہوں گے لہذا جتنی بھی و نیاوی زندگی لی جائے بہتر ہے اپنے بارے میں اللہ کے اولیاءاور

احباءہونامحض زبانی دعویٰ ہے۔

شاید کسی کویداشکال ہو کہ اگر کسی مسلمان سے کہاجائے کہ تو موت کی تمنا کر تو وہ بھی ایسی تمنانہیں کرے گا پھرید حق اور باطل کا ارکسے ہوا؟

اس کا جواب سے کہ یہودیوں سے جوبات کی جارہی تھی وہ ان کے اس دعوے سے متعلق ہے کہ ہم اللہ تعالی کے اولیاء ہیں دوست ہیں اور پیارے ہیں جنت میں صرف ہم ہی کو جانا ہے۔ ان کے اس دعوے کا الزامی جواب دیا گیا ہے آئہیں اپنے دعویٰ کے مطابق عقلی طور پر بغیر کسی جھجک کے فوری طور پر مرجانا چاہئیے تا کہ اپنے عقیدہ کے مطابق مرتے ہی جنت میں چلے جا کیں ، اگر مر نہیں سکتے تو مرنے کی تمناہی کریں۔

رہاموشن اہلِ اسلام کامعاملہ توان میں سے کسی کواگرموت سے کراہت ہے تو وہ طبعی امر ہے پھراحادیث شریفہ میں موت کی تمنا کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے ، موکن کے زندہ رہے میں فیر ہے اگر نیک آ دمی ہے تو اچھا ہے اور زیادہ اچھے ممل کرلے گا اور اگر گناہوں کی زندگی گز ارد ہا ہے تو ہوسکتا ہے کہ تو بہی تو فیق ہوجائے ، البتہ جس نے قصداً کفر افقیار کیا ہے اور کفر پر جما ہوا ہے اور کشر پر بی رہے کا ادادہ ہے اور میر سے ساتھیوں کے سواکسی اور کونہ مطے گی اور جھے اور میر سے ساتھیوں کے سواکسی اور کونہ مطے گی اس سے وہی خطاب ہے جو یہودیوں سے ہے۔

یادرہے کہ بعض بہودی اپنے بارے میں دوزخ میں جانے کا بھی یقین رکھتے تھے کیکن یوں کہتے تھے کہ ہم چند دن دوزخ میں رہیں گے پھر جنت میں داخل کردیئے جا کیں گے معلوم ہوا کہ آیت کر بمہ میں ان یہودیوں سے خطاب ہے جواپئے بارے میں اولیاءاللہ ہونے کا اعتقادر کھتے تھے اور یہ بچھتے تھے کہ ہم کومرتے ہی جنت میں داغل ہونا ہے۔

ای طرح ایک مضمون سورة البقره میں بھی گزرا ہے وہاں ہم نے حضرت ابن عباس ﷺ سے بیقل کیا تھا کہ اس میں یہود یوں کومبابلہ کی دعوت دی گئی ہے کہا گرتم اپنے دعوے میں سچے ہوتو آ جاؤ ہم مل کرموت کی دعاء کریں کہ دونوں فریق میں جو بھی جھوٹا ہے وہ فوراً مرجائے جب بیہ بات سامنے آئی تو وہ اس پر راضی نہیں ہوئے اور راہ فرارا ختیار کرلی۔ (سورة البقرہ ع ۱۱)

فَلُ إِنَّ الْمُوْتَ الَّذِي تَقِوُوُنَ مِنْهُ فَاللهُ مُلْقِيْكُمُ (آپ فرماد یخ کر بلاشبہ جسموت سے مجا گئے ہواس سے تہاری الماقات ضرور ہوگی۔ موت سے ہما گئے کا کوئی صورت ہیں ہرایک کا جسموت وہیں المقوث وَلَوْ کُتُنُمْ فِی مُرُوْتِ مُشَیْدَةِ (تم جہاں کہیں آ جائے گی اور ضرور آئے گی۔ مورہ فرایا: اینکما تکونُو اُ پُدُو کُنگُمُ الْمُوْتُ وَلَوْ کُتُنُمْ فِی مُرُوْتِ مُشَیْدَةِ (تم جہاں کہیں ہوموت جہیں ضرور پکڑ لے گی اگر چتم مضبوط برجوں میں ہو) موت سے کی کو چھکارہ نہیں اور ڈیادہ عمرہ وجانے سے عذاب سے بچاوئیں، جولوگ بحالت تفرم جائیں گئیس جہم میں واظی ہونا ہے اور عذاب ضرور ہونا ہے۔ مورة البقرہ میں فرمایایوکُو اَ مَحَدُهُمُ لَوْلَ عَلَیْ اللّٰ مَالَوْ وَ مَالَّمُ وَلَا اللّٰ عَلَیْ اللّٰ مَالَوْ وَ اللّٰمَ اللّٰ مَالَوْ وَ اللّٰمَ اللّٰ مَالَوْ وَ اللّٰمَ اللّٰ مَالَمُ عَلَى اللّٰمِ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ مَالُونَ اللّٰمَ مَالَوْ اللّٰمَ مَالَوْ اللّٰمَ مَالَوْ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ ا

# اَیَایَهُ الْکِنْ اَمُنُوَا اِذَا نُودِی لِلصّلٰوَةِ مِنْ یَوْمُ الْجُمعُةِ فَاسْعُوْا اِلَی ذِکْرِ اللهِ وَذَرُوا اے ایمان والوا جب جدے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اور ج کو بھوڑ الْبَیْعُ ذٰلِکُوْ خَیْرُ لَکُوْ اِنْکُنْ تُعْرِیْ اَنْکُنْ تُعْرِیْ اَللهِ وَافْدُ اللّهِ وَافْدُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### جمعہ کی اذان ہوجائے تو کاروبارچھوڑ دواور نماز کے لئے روانہ ہوجاؤ

قفسين ان آيات ميں جعدى فرضت اور فضيات بيان فرمائى ہاول توبيار شادفرمايا كہ جب جعد كون نماز جعد كے ولئماز جعد ك لئے ليكارا جائے يعنى اذان دى جائے تو اللہ ك ذكر كى طرف دوڑ پڑو نماز جعد سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے اسے ذكر اللہ سے تعبير فرمايا ہے اور اس كو سننے كے لئے دوڑ جانے كا حكم ديا ہے دوڑ جانے سے مراد بينيں ہے كہ بھاگ كر جاؤ بلكہ مطلب بيہ ہے كہ جعد كى حاضرى ميں جلدى كرو۔اور خطبہ سننے كے لئے عاضر ہوجاؤ۔

وَذَرُو اللَّبِيْعَ (اورخريدوفروخت كوچھوڑدو) خريد فروخت بطور مثال فرمايا ہے كيونكه تا جرلوگ اپني سودا كرى كے دهندول كى وجہ سے جمعہ كى اذان من كے مسجد كى حاضرى دينے ميں كيے پڑجاتے ہيں اور دنياوى نفع سامنے ہونے كى وجہ سے خريدوفروخت ميں گےرہتے ہيں اور كاروبار بندكر نے كے لئے طبیعتيں آماد فہيں ہوتيں۔اس لئے عميہ فرمائی۔

دنیاوی نفع حاصل کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے اور بہت سے لوگ صرف آ دھا تہائی خطبہ من لیتے ہیں۔ اس لئے صاف صاف اعلان فرما دیا۔ ذلِکُمُ خَیْرٌ لُکُمُ اِنْ کُنْتُمُ تَعُلَمُونَ (یہ جمعہ کی حاضری تمہارے لئے بہتر ہے اگرتم جانتے ہو)۔ نزول قرآن کے وقت صرف ایک ہی اذان تھی جوامام کے منبر پر چڑھنے کے بعد دی جاتی تھی اس زمانہ کے لوگ رغبت سے نماز کے لئے پہلے سے حاضر دہتے تھے کوئی اکا دکارہ گیا تو اذان من کرحاضر ہوجاتا تھا۔

حضرت ابوبکر اور عمر رضی الله عنهما کے عہد میں ایسا ہی رہا۔ پھر جب نمازیوں کی کشرت ہوگئ تو خلیفہ ٹالث حضرت عثمان ﷺ نے اذان خطبہ سے پہلے ایک اوراذان جاری کردی جومجد سے ذرادور بازار میں مقام زوراء پر ہوتی تھی (صیح بخاری صفح ۱۲۳) اس وقت سے میر پہلی اذان بھی جاری ہے علاء نے فرمایا کہ کاروبار چھوڑ کر جعد کے لئے حاضر ہونا اب اس اذان اول سے متعلق ہے۔

حضرت عثمان ﷺ چونکہ خلفاء راشدین میں سے تھاور رسول اللہ عَلِی نے علیکم بسنتی و سنة الحلفاء الر اشدین المهدین (تم پرمیری سنت اور میرے خلفائے مہدین کی سنت کالازم پکڑنا ضروی ہے ) فرمایا ہے اس لئے ان کا اتباع بھی لازم ہے۔

جمعہ کے فضائل: حضرت ابو ہریر رفضہ سے دوایت ہے کدرول اللہ عظیقہ نے ارشادفر مایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے قوفر شخ مجد کے دروازے پر کھڑے ہوجاتے ہیں جو پہلے آیا اس کا نام پہلے اور جو بعد بین آیا اس کا نام بعد میں لوگوں کی آمہ کے اعتبار سے نام لکھتے رہتے ہیں پھر فر مایا کہ جو محض دو پہر کا وقت شروع ہوتے ہی جعہ کے لئے روانہ ہوگیا اس کا اتنا برا اثواب ہے کہ گویا اس نے بدنہ یعنی اونٹ کی ہدی پیش کی چرجواس کے بعد آیااس کا ایسا ٹواب ہے گویااس نے گائے کی ہدی پیش کی اس کے بعد آ نے والے کا ایسا ثواب ہے جیسا کہ اس نے مرغی آنے والے کا ایسا ثواب ہے جیسا کہ اس نے مرغی پیش کی اس کے بعد آ نے والے کا ایسا ثواب ہے جیسا کہ اس نے انڈا پیش کیا، پھر جب امام (اپنے تجرہ سے ممبر پر آ نے کیلئے) نکاتا ہے تو فرشتے اپنے محیفوں کو لپیٹ دیتے ہیں اور ذکر سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں (رواہ ابخاری صفح ۱۲۱، ۱۲۲، وسلم صفح ۱۸۲)

حضرت ابو ہریرہ عظیہ سے یہ بھی مردی ہے کہ رسول النتائی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دضوکیا اور اچھی طرح وضوکیا پھر جمعہ میں حاضر ہوا اور کان لگا کر (خطبہ) سنا اور خاموش رہا اس کے لئے اس جمعہ سے لیکر آئندہ جمع تک کے گنا ہوں کی مغفرت کردی جائے گی اور مزید تین دن کی مغفرت ہوگی (کیونکہ ہرئیکی کا ثواب کم از کم دس گنا زیادہ دیاجا تا ہے) پھر فرمایا کہ جس نے کنکریوں کو چھولیا اس نے لغوکام کیا (کیونکہ جو محض خطبہ کی طرف سے عافل ہوگاوہ ہی کنکریوں سے کھیلے گایا اس طرح کا اور کوئی لغو کام کرے گا۔ (رواہ سلم ضو ۱۸۱ تری)

اس مدیث میں انچھی طرح وضوکر کے آنے کا حکم ہادر بعض روایات میں عسل کرنے ، تیل یا خوشبولگانے ، اور پیدل چل کے جانے اور مسواک کرنے اورا چھے کیڑے پہننے اورا مام کے قریب ہوکر خطبہ سننے کی بھی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ (سکو ۃ المساع صفہ الاس استعنی کے بھی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ (سکو ۃ المساع صفہ الاس میں دھیان سے خطبہ جو خص خطبہ کے در میان بات کرنے گاس کو یوں کہنا کہ خاموش ہوجا یہ بھی ممنوع ہے ( کیونکہ اس میں دھیان سے خطبہ سننے میں فرق آتا ہے ) رسول اللہ علی تھے نے ارشاد فر مایا کہ اگر تو نے بات کرنے والے سے یوں کہد دیا کہ چپ ہوجا تو نے لغو کام کیا (رواہ ابخاری صفہ میانی ا

حضرت ابو ہریرہ عظیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفہ نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آ دم التکیفی بیدا کئے گئے اور اس دن جنت میں داخل کئے گئے اور اس دن جنت سے نکالے گئے (ان کا وہاں سے نکالا جاتا دنیا میں ان کی نسل بڑھنے کا اور ان میں سے انبیاء، شہداء، صدیقین ، صالحین اور عام مونین کے وجود میں آنے کا سبب بنا۔ جنہیں جنت کا داخلہ نصیب ہوا) اور فرمایا کہ قیامت جمعہ ہی کے دن آئے گئے۔ (رواہ سلم فوجہ ۱۸۱، ۱۵)

ترکی جمعہ بروعبید:
قائدہ: مریض اور مسافر اور عورت اور غلام پر جمعہ کی حاضری ضروری نہیں ہے۔ بالغ مرد جے کوئی ایسامرض لاحق نہ ہو جو نماز کو جانے ہے مانع ہواس پرخوب ہمٹ کر کے کاروبار چھوڑ کراور آ داب کا خیال کر کے حاضر ہونالا زم ہے حضرت ابن عمرضی اللہ عنہا سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اپنے منبر پر کھڑے ہوکر فرمایا کہ لوگ جمعہ کی نماز چھوڑ نے سے دک جائیں ورنداللہ ان کے دلوں پرمبر لگادے گا چھروہ لوگ غافلوں میں سے ہوجا کیں گے۔ (رداہ سلم خوجہ کا کہ دورکہ کا کھروہ لوگ غافلوں میں سے ہوجا کیں گے۔ (رداہ سلم خوجہ کا کھروہ لوگ غافلوں میں سے ہوجا کیں گے۔ (رداہ سلم خوجہ کا کہ دورکہ کو کا دورکہ کا کھروہ لوگ خوادی پرمبر لگادے گا بھروہ لوگ غافلوں میں سے ہوجا کیں گے۔ (دراہ سلم خوجہ کا کہ دورکہ کو کہ کو کہ دورکہ کو کہ کو کہ کھروہ لوگ خوادی کے دورکہ کو کھروں کی کھروہ لوگ خوادی کے دورکہ کو کہ کو کہ کو کھروں کو کھروہ لوگ کو کھروں کو کھروں کے کہ کھروں کے کہ کو کھروں کو کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کے کہ کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کے کھروں کے کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کے کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کے کھروں کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھرو

حضرت ابوجعد ضمری دید ہے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تین جمعہ ستی کی وجہ سے چھوڑ دیے اللہ اس کے دل برمبر لگادے گا۔ (مکلونة المصاح سورا۱۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود عظیمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا کہ جولوگ جمعہ کی نماز سے پیچھے رہ جاتے بیں میں نے ان کے بارے میں پکا ارار دہ کرلیا ہے کہ کسی کونماز پڑھانے کا حکم دوں پھر پیچھے سے جاکر ان لوگوں کے گھروں کو جلاووں جو جمعہ کی نماز کی حاضری سے رہ جاتے ہیں۔ (مشکر الساع سفرا۱۱)

مماعت اجابت: فائدہ: - جعد بے دن ایک ایس گھڑی ہے جس میں دعاء ضرور قبول ہوتی ہے بعض روایات میں ہے کہ امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد سے نماز کے تتم ہونے تک کے درمیان دعاء قبول ہونے کا دفت ہے۔ (رواہ سلم موراہ)

اورایک روایت میں یول ہے کہ جمعہ کے دن جس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے اس گھڑی کوعصر کے بعد سورج غروب

ہونے تک تلاش کرو۔(ردوالتر فدی صفحالان فا)

سوره كهف يرط صنع كي فضيات: فا كده: جهد كه دن سوره كهف كي ابتدائي تين آيات پر صنع كي بھي فضيات وار د هوئي

ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو تخص بے تین آیات پڑھ لیا کرے وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ (رواہ التر مذی صفحہ ۱۱: ج۲) بعض روایات میں جمعہ کے دن سورہ کہف کی آخری آیات پڑھنے کا بھی ذکر آیا ہے، اور ایک حدیث میں یول ہے کہ جس نے جمعہ کے

دن سورہ کہف پڑھ لی اس کے لئے دونوں جمعوں کے درمیان نورروش رہے گا لینی جمعہ کے دن اس سورہ کے پڑھنے کی وجہ سے اس

کی قبر میں یا قلب میں ایک ہفتہ کے بفتر روشنی رہے گی۔ (رواہ البہتی نی دوات الکیر) فاکدہ: جمعہ کے دن سورہ ہود پڑھنے کا بھی تھم وارد ہوا ہے (رواہ الدارمی صفحہ ۳۲)

جمعه کے دن درود شریف کی فضیلت: فائدہ: جمعہ کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیئے یوں تو درود شریف

م معرب دن ورود مربی ف سید . پر صنا کا ہمیشہ ہی بہت زیادہ تو اب ہے لیکن جمعہ کے دن فیاص طور پر آپ علیقہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا۔ (محکو ۃ المعاع صفہ ۱۳)

ثُمَّارُ جَعِدَ كَ بَعْدَرْ مِينَ مِينَ جِيلُ جَا وَاوراللَّدُكَافُصْلُ الْأَشْ كُرو: الى كَ بعدار شادفر ما يا فَالذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْلَارُضِ (الآية) (لعنى جب نمازخم موجائ لاتم زمين مِين جيل جاوَ اور الله كافضل اللش كرو) ـ يد

امر وجوب کے لئے نہیں ہے اباحت اور اجازت کے لئے ہے۔ مطلب یہ کہ جب نمازختم ہوگئ تو مجد کی حاضری والا کام ختم ہوگیا اب اپنے و نیاوی مشاغل میں لگ سکتے ہومسجد سے فارغ ہوکر بازار میں جاؤ۔ اللہ کارزق حاصل کرو۔ جمعہ کی حاضری کیلئے جو

ب پیورٹر کر آئے تھے۔ چا ہوتو اس میں لگ جاؤچونکہ بیامراباحت ہے اس لئے اگر کوئی شخص نماز پڑھ کرعصر تک یا مغرب تک

معجد میں رہ جائے اعتکاف، تلاوت ذکر ،ساعت اجابت کی تلاش میں وقت گزار نے توبیج بھی اچھی بات ہے۔ معبد میں رہ جائے اعتکاف، تلاوت ذکر ،ساعت اجابت کی تلاش میں وقت گزار نے توبیج بھی انجھی بات ہے۔

خرید وفروخت کی اجازت دینے کے بعد وَاذْکُروُ الله کَثِیرُ الْعَلَّکُمُ تُفُلِحُونَ بھی فرمایا اور بہ بتادیا کہ خرید وفروخت کی مشخولیت یا دوسرے کام اللہ کے ذکر سے غافل نہ کردیں ،موس کو ہرحال میں اللہ کے ذکر میں لگار ہنا چاہیے جو حاصل زندگی ہے، نماز بھی اللہ کے ذکر کے لئے ہے جیسا کہ درۃ ط میں فرمایا ہے۔ آقیم الصَّلُوٰ قَلِدِ کُوِیُ (کہ نماز کو میرے ذکر کے لئے تائم کرد) سورۃ العتکبوت میں فرمایا وَلَذِ کُولُ اللهِ اَکْبَرُ (اور یقینا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے) سورۃ الاحزاب میں فرمایا

ے مام رو) وروب بوت من روب وروب بوت مراہد میں روزری میں مندہ و روزری میں مدہ و روب میں روب میں روب میں روبی میں روبی میں روبی ہے۔ یکا اَیُنها اللَّذِینَ المنوُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كُورُ اللهُ كَا حَرُيرُ مَا يا لَعَلَّكُمُ اللهُ كُورُ وَ وَسِي اللهُ كَا وَاللهُ اللهُ كَا وَكُر بَهِت بَرِى چِيزِ رَبِي اللهُ كَا وَكُر بَهِت بَرِي چِيزِ وَاللهُ عَالَمُ مِنْ اللهُ كَا وَكُر بَهِت بَرِي چِيزِ اللهُ كَا مِنْ اللهُ كَا وَكُر بَهِت بَرِي چِيزِ اللهُ كَا وَكُر بَهِت بَرِي جَيزِ اللهُ كَا وَكُر بَهِت بَرِي جَيزِ اللهُ كَا وَكُمْ اللهُ كَا وَكُمْ لَكُورُ اللهُ كَا وَكُمْ لَكُورُ اللهُ كَا وَكُورُ اللهُ اللهُ كَا وَكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَنُو لَا لِهُ كَا مِنْ اللهُ كُورُ اللهُ اللهُ اللهُ كُورُ اللهُ اللهُ كُورُ اللهُ اللهُ كُورُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كُورُ اللهُ اللهُ كُورُ اللهُ اللهُ اللهُ كُورُ اللهُ كُورُ اللهُ اللهُ كُورُ اللهُ اللهُ كُورُ اللهُ اللهُ كُلِي اللهُ كُورُ اللهُ اللهُ كُورُ اللهُ اللهُ كُورُ اللهُ اللهُ اللهُ كُورُ اللهُ اللهُ كُلُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ كُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ كُلُولُولُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

ہ خرید وفرونت کی آوازیں لگتی ہیں۔ غفلت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اس لئے طلب رز ق کے ساتھ کثرت ذکر کا بھی تھم فرمایا۔ ذیل میں لکھے ہوئے الفاظ پڑھنے کی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت عمر ظاہدے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الے

فرمایا کہ چوخص بازار میں داخل ہوااوراس نے پیکلمات پڑھے:۔

# وإذاراؤ رجارة اولهوا انفض واليها وتركؤك كايما فل ماعند الله خير

اور جب و مکی تجارت یالبوی چز کود کھے ہیں واس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کمڑا ہوا چوڑ جاتے ہیں۔ آپ فرماد بجئے کہ جو چڑ اللہ کے پاس مےووا یے

## مِنَ اللَّهُو وَمِنَ التِّهَارُقِ وَ اللَّهُ خَيْرُ السَّارِقِينَ اللَّهِ وَمِنَ التِّهَارُقِ وَ اللهُ خَيْرُ السَّارِقِينَ اللَّهِ

لہواور تجارت سے بدر جہابہتر ہےاور الله سب سے المحماروزی پہنچانے والا ہے

# خطبه جيوز كرتجارتي قافلون كي طرف متوجه بهونيوالون كوتنبيه

قفسيد : حفرت جابر على في نيان كيا كرايك مرتبه مرسول الله على كساته فماز جعد بره ورب تقرا جايك (مدينه منوره) بين ايك اونول كا قافله آگيا جن بركها في بينخ كاسامان لدا بوا تفال جب حاضرين كانون بين اس كى بحتك برى تو) اس كى طرف متوجه بوگة اور بازار كى طرف چلدي يهال تك كرسول الله على كساته باره آدى ره كة اس بر آيت كريمه وَإِذَا رَأُو البَحَارَةُ أَوْلَهُو الرِ الفَقْدُو اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

مین بخاری کی روایت ہے اور محیم مسلم صفح ۲۸ میں اس روایت میں یول ہے کہ رسول اللہ علی جمعہ کے دن کھڑ ہے ہوئے خطبہ پڑھنے کو نماز پڑھنے سے تعبیر کردیا۔ قال النووی فی شرح مسلم والمراد بالصلوة (فی روایة البحاری) انتظارها فی حال الخطبة کما وقع فی روایات مسلم) (علامدنووگ شرح مسلم میں فرماتے ہیں۔ (بخاری کی روایت میں) لفظ صلو قصر ادحالت خطبہ میں اس کا انتظار کرنا ہے (جیما کہ مسلم کی روایات میں موجود ہے)

صحیح مسلم میں بی ہی ہے کہ جو بارہ افرادرہ گئے تھان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر صنی اللہ عنہما بھی تھے مراسیل ابودا وُ حسفہ میں مقاتل بن حبان سے نقل کیا ہے کہ پہلے پیطر یقتہ تھا کہ رسول اللہ علیقی نماز سے نماز کے بعد دیا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ علیقی نماز سے فارغ ہو کر خطبہ میں مشغول تھے کہ ایک شخص اندر معجد میں آیا اور اس نے کہا کہ دجیہ بن خلیفہ اپنی بجوارت کا سامان لے کرچھنی کیا ہے (اس وقت دحیہ سلمان نہیں ہوئے تھے)

جب وہ باہر سے تجارت کا سامان لے کرآتے تھے تو ان کے گھر والے وف بچا کراستقبال کیا کرتے تھے جولوگ خطبہ ن دے تھے وہ کے داس پر اللہ تعالیٰ نے آبت کریمہ وَ إِذَا وَ مِنْ مِنْ مُحْمَدُ خَطِبہ کِھورُ کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معجد سے باہر نکل گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آبت کریمہ وَ إِذَا وَ رَاوُ اللہ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ

مراسل ابوداؤ دکی روایت بالاے معلوم ہوا کہ جوسحاباس موقع پر مبجد سے نکل گئے تھے انہوں نے بی خیال کرایا تھا کہ نمازتو ہوئی ہے خطبہ نماز کا جز غیس ہے اور نصیحت کی باتیں رسول اللہ عظامتے سے سنتے ہی رہتے ہیں، اس لئے خطبہ چھوڑ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے ان کی میرانش فرمائی اور ریبھی فرمایا کہ جب بیتجارت کود میصتے ہیں یا کی کہ واج کے اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزش فرمائی اور ریبھی فرمایا کہ جب بیتجارت کود میصتے ہیں یا کی لہوکود کیصتے ہیں۔ یا کی کہ واج کہ واج کھوڑ کردیتے ہیں۔

معالم النزيل ميں تھا ہے كہ اور عظم مراد ہے (جے مراسل ابوداؤ ديس دف بتايا ہے معالم النزيل ميں يہ ہى ہے كه رسول الله عظم نے دريافت فرمايا كہ كتے لوگ معجد ميں رہ گئے؟ عرض كيا باره مرداورا يك عورت باقى رہ گئے آپ نے فرمايا اگريہ محل باقى ندر ہے تو ان برآسان سے پھر برساد يے جاتے۔اورا يك روايت ميں يوں ہے كرآپ نے فرمايا كراگرتم سب كے بعد

دیگرے چلے جاتے اور کوئی بھی مسجد میں ندر ہتا توبیدوادی آگ بن کر بہدیر ٹی (معالم انتریل منی ۳۳۷،۳۳۵ جس)

بات سے ہے کہ وہ زمانہ خوراک کی کمی کا بھی تھااور بھاؤکے مبئلے ہونے کا بھی دحیہ بن خلیفہ تجارت کا سامان لے کرآئے جس میں کھانے چینے کی چیزیں بھی تھیں۔اس ڈرسے کہ مکن ہےاورلوگ خریدلیں اور ہم کو پچھ بھی نہ ملے حاضرین مسجد سے اس طرف چلے گئے۔

ایک تو چیزوں کی نایابی کا زمانہ تھادوسر سے انہوں نے سیمجھا کہ نماز کے بعد خطبہ چھوڑ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مال خرید نے میں یہودی اور منافق بھی ہیں اس لئے ہمیں بھی مال جلدی خرید لینا چاہیئے۔اس خیال نے خطبہ چھوڑ کر چلے جانے پر آمادہ کردیا۔

اگرمعاملہ کی ساری صورت حال سامنے رکھی جائے تو بات شیختے میں آسانی ہوجاتی ہے کہ حضرات صحابہ نے ایسا کیوں کیا؟
لیکن غلطی بنطی ہے جس پر اللہ تعالی نے سنبر فرمادی قُلُ مَا عِنْدَ اللهِ حَیْرٌ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ الْبِّبَحَارَةِ (آپ فرماد ہے کہ کہ اللہ کے اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے ہوسے اور تجارت ہے ،اس میں یہ بتادیا کہ نماز میں اور خطبہ کی مشغول ہوتے ہوئے جو اللہ کی طرف سے دنیاو آخرت میں خیر ملے گی وہ ان چیز وں سے بہتر ہے جن کے لئے اللہ کے ذکر کو چھوٹر کر روانہ ہوگئے مومن بندوں کو اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے ان پر لازم ہے کہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے ان پر لازم ہے کہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے ان پر لازم ہے کہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنا ہو ہے دکام پورے کریں اور اس سے مائکیں۔

وَ اللهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ (اورالله تعالى تمام دينے والوں سے بہتر ہے)اى نے رز ق واسباب پيدا فرمائے ہيں اور مقدر بھی فرمائے ہیں اس سے بڑھ کرکوئی دینے وال نہیں ہے جو کھھ ملتا ہے اس کی مشیت سے ملتا ہے جوکوئی شخص کسی کو کچھ دیتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا جاتا ہے۔

فائده جمعه كاخطبه اداء صلوة كے لئے شرط ہے خطبہ پڑھے بغیر دور تعتیں پڑھ لیں توجمعه ادائہیں ہوگا۔

فَا كَدُهُ: نَمَا زَجِعِهُ مِينَ بَهِلِي رَفِعت مِينَ مُورة الجمعة اورسورة إِذَا جَآءً كَ الْمُنَافِقُونَ بِرْهنامسنون ہے (مِجِملم عَدار ١٥٠١هـ)

اوربعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ علی اور ملاۃ جمعہ میں سبت اسم رَبِّک الاعلی اور هَلُ اتّک حَدِیْتُ الْعَاشِیةِ پِرُ صَة سَے الرّ عَلی اور الله عَلیٰ اور هَلُ اتّک حَدِیْتُ الْعَاشِیةِ وَوْسِ مَارُوں مِیں هَلُ اتّاک حَدِیْتُ الْعَاشِیةِ اور سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے سے (می سلم فی ۱۸۸۱ تا)

مِنْ فَيْ الْمِنْفِقُونَ مَا لَا يَعْمُ فَيْ الْمِنْفِقُ الْمِنْفِقُ الْمُعْمِقُ الْمُعْمِقُ الْمُعْمِقُ الْمُ مورة المنافقون اسيس ميراه آيات اوردوركوع بين

بِسُ حِرالله الرَّحْمٰنِ الرَّحِ نُعِرِهِ

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو برامبر بان نہا بت رحم والا ہے۔

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهُ لِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ

جب منافقین آپ کے پاس آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹک ہم گوائی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بیٹک آپ اللہ کے رسول ہیں

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُن بُونَ ﴿ اتَّخَذُ وَالنَّهُ اللَّهُ مُرجُّنَّا اللَّهُ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنالیا سو انہوں نے اللہ کی راہ سے روک دیا إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوُا يَعْمَلُونَ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنْهُ مُ الْمُنُوا ثُمَّ كَفُرُوا فَطَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ بیتک یہ لوگ جوکرتے ہیں براعمل کاتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے چمر کافر ہونگے چمر ان کے واوں پر مہر ماردی گئ ڒيفَقَهُوْنَ®وَإِذَا رَآيَتُهُمْ تُغِبُكَ آجُسَانُهُمْ وَإِنْ يَقُوْلُوْا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمُ لہذا وہیں بھتے اور جب آپ نہیں دیکھیں گے توان کے جم آپ کواچھ معلوم ہوں گے اوراگردہ بائیں کے تو آپ ان کی بات بننے کی طرف دھیان دیں گے گویا خُشُبُ مُسَنَّكَ وَاللَّهُ مُصَبُّونَ كُلَّ صَبْحَةٍ عَلَيْهُمْ هُمُ الْعَكُو فَاحْنَ رَهُمْ قَاتَكُهُمُ کہ وہ ککڑیاں میں جوفیک لگا کررکھ دی گئی ہیں وہ ہر جی کواپے او پر خیال کرتے ہیں کہ بید دشمن ہی میں سوآپ ان سے ہوشیار رہیے، اللہ ان کو ہلاک کرے اللهُ اَنْ يُؤْفِكُونَ ®و إِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوْا بِيسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُوْلُ اللهِ لَوَّوَا رُءُوسَهُمُ و کہاں کھرے جارہے ہیں، اور جب ان سے کہا گیا کہ آجاؤ اللہ کا رسول تہارے لئے استففار کرے تو وہ اپنے سرول کو موڑ کیتے ہیر ٵؿۜۼڂ۫ڔۑڝڰؙۯۏڽۅۿڂڟۺؾڴؽڒۏؽ ڛۅۜٳۼۘۼڵؽۿڂٳۺؾۼٛڣۯؾۿڿٳۿڂۄٳۻڷڿۺؾۼڣ اور آپ انہیں دیکھیں کے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بے رفی کر رہے ہیں۔ برابر ہے کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریر لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُ مُرْاِنَ اللهُ لَا يَعْلِى الْقَوْمُ الْفَسِقِيْنَ ®هُمُ الَّذِيْنَ يُقُوْلُونَ الله أنيل نبيل بخشے گا، بيشک الله بدايت نبيل ديا فاستول كو، بيد لوگ ده بيل جو كتے بير اِتَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْكَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ۗ وَلِلهِ خَزَابِنُ السَّمَا وَتِ وَ الْأَرْضِ کہ ان لوگوں پر خرج نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں بہال تک کہ وہ منتشر ہوجا کمیں اور اللہ بی کے لئے ہیں خزانے زمین کے اور آ سان کے لَكِنَ الْمُنْفِقِينَ لِايفَقَهُوْنَ ﴿ يَقُولُوْنَ لَمِنْ تَجَعُنَا ۚ إِلَى الْمَيْ يُنَاةِ لَيُخْرِجُو لْأَعَرُ مِنْهَا الْأَذَكُ وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ لَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لايعُلْمُونَ مزت والا ذلت والے کو نکال دیے گا اور اللہ ہی کے لئے ہے عزت اور رسول کے لئے اور موشین کے لئے، کیکن منافقین نہیں جانتے

# منافقين كي شرارتو ل اورحر كتول كابيان

قضد المحال على المحال المنافقون شروع ہور ہی ہے۔ اس میں منافقین کی بے ایمانی اور بات کر کے مکر جانے اور جھوٹی قتم کھاجانے کا تذکرہ ہے۔ منافقین جواو پراو پر سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور دل سے کافر تھے بیلوگ نمازوں میں بھی برے دل سے شریک ہوجاتے تھے نیز جہاد کے مواقع میں بھی حاضر ہوتے تھے اور اپنی حرکتیں جاری رکھتے تھے، شرارتوں سے اور ناگوار باتوں سے بازنہیں آتے تھے، ایک مرتبدر سول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ماتھ جہاد کے لئے تشریف کے منافق کے مراح حدیث نے فرمایا ہے کہ بیغرزوہ بنی المصطلق کا واقعہ ہے اور سنن نسائی میں اس کی تقریح ہے) منافقین بھی حسب عادت ساتھ لگ گئے تھے وہاں بیقصہ پیش آیا کہ ایک جہاجر نے ایک انصادی کو دھپ ماردیا۔ اس پر انصاری نے مدد کے لئے انصار کو اور مہاجر نے مہاجرین کو پکارا رسول اللہ علیہ نے آواز من تو فرمایا یہ کیا جاہیت کی دھائی ہے (کہ سلمان ہونے کے بعد بھی گروہ بندی کی عصبیت کام کرنے گی )۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ مہاجرین میں سے ایک شخص نے انصاری کو ایک دھپ ماردیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس جاہلیت کی دھائی کو چھوڑو۔ یہ بد بودار چیز ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی مہاجرین اور انصاری کے جھڑے والی بات من لی اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے کہ مہاجرین انصار کو مارنے گے۔ بدلوگ جو باجرسے آئے ہیں ہم نے انہیں کھلایا پلایا تو یہ اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہوئی کہ جس کا کھائے اس پرغرائے۔ اب ان لوگوں پرخرج نہ کروتا کہ خود بی منتشر ہوجا کیں کھانے کو نہیں سلے گا تو خود بی تتر ہوجا کیں گئے ، اور اس نے یہ بھی کہا کہ مدینہ بی کرعزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گر عزت مرد سے آئے ہوگہا کو نکہ انصاری پہلے سے مدینہ میں رہے تھا ور ذلت والا مہاجرین کو کہا جو مکہ کرمہ سے آگر مدینہ منورہ میں مقیم ہوگئے تھے )

یدواقعت بخاری میں حضرت زیر بن ارقم اور حضرت جا پررض اللہ علی سے عبداللہ بن ابی منافق کی بات نقل کردی، جب منور ہے۔ حضرت زیر بن ارقم نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق کی بات نقل کردی، جب رسول اللہ علی کہ معلوم ہوا تو عبداللہ تو باللہ تا کیا اور اس نے صاف کہ دیا کہ میں نے یہ بات نیس کہی، عبداللہ کے جودوسر سے ساتھی تھے انہوں نے بھی جھوٹی قشم کھا کی اور سول اللہ علی ہے ان کی تصدیق فرمادی اس پر جھے اتنی ندامت ہوئی اور طبیعت پر بوجھ ہوا اور دن کی وجہ سے گھر سے باہر نگانا چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تعالی نے اِذَا جَآءَ کی اللّٰمُنَافِقُونَ سے لَین خُو جَنَّ اللّٰا کَوْنُ مِنْ اَللّٰهُ عَلَی اُللّٰہُ ہُونِ ہُوں کے واللہ علی اور قرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہاری تقدیق فرمادی، محمد منظم الله کی اللہ تعالی نے تمہاری تقدیق نے فرمایا کہ وہ بی بات یہاں بھی عرض کردی اور کہا یا رسول اللہ جھے اجازت دیں اس منافق کی گردن ماردوں رسول اللہ علی کے درسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کے درسول اللہ علی اللہ علی سے ساتھوں کوئی کردن ماردوں رسول اللہ علی کے درسول اللہ علی اللہ علی سے ساتھوں کوئی کرتے ہیں۔

رئیس المنافقین کے بیٹے کا ایمان والاطر زِمل: سنن الزندی میں بھی حضرت زید بن ارق کی روایت ند کور ہے اس میں بیہ ہے کہ دوایت بندوہ بی اس میں بیہ ہے کہ دین خودہ بی

المصطلق كاقصد بعلاء كرام في الدوسرى روايت كورجي دى ب-

جب عبداللہ بن ابی کی یہ بات اس کے بیٹے نے سی کہ عزت دار ذلت والے کا نکال دے گا تو اس نے باپ سے کہا کہ تو مدینہ میں والیس نہیں ہوسکتا جب تک تو بیا قرار نہ کرلے کہ تو ذلیل ہے اور رسول اللہ عظیمہ عزت دار ہیں چنانچہ جب اس نے یہ اقرار کرلیا تو مدینہ منورہ آنے کی اجازت دے دی یا در ہے کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے گا نام بھی عبداللہ تھا جو سلمان تھا۔ اب آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھیے اور بات سجھتے جائے۔ (الدرائنور)

جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ بلاشہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ بلاشہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ گواہی ویتا ہے کہ بیلوگ اپنی گواہی اور اپنی قسم ہیں جھوٹے ہیں ۔ بیا بات تو بچ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کیکن ان کا اس انداز ہے گواہی ویتا اور قسم کھانا کہ وہ آپ کو دل سے اللہ کا رسول مانتے ہیں اس میں وہ جھوٹے ہیں ، آ دمی اس کے قسم کھانا ہے کہ وہ سننے والوں کو بیہ بتائے کہ میر اظاہر وباطن ایک ہے اور جو کہدر ماہوں وہ ہی دل میں ہے چونکہ بیر اوگ تخضرت عظیمی کی نبوت اور رسالت کے قائل نہ تھے اس لئے ان کی اس قسما دھری کو اور اپنے اس دعوے کو کہ ہم دل کی گہرائی

ے آپ کے رسول ہونے کی گواہی وے رہے ہیں جھوٹا قرار دیدیا در میان میں یہ بھی فرما دیا۔ وَالله یُعَلَمُ اِنَّکَ لَوَسُولُهُ اِللهُ اِللهِ کَا اِنْکَ بَعُلَمُ اِنْکَ لَوَسُولُهُ اِللهِ اِللهِ کے رسول ہیں ) آپ کی رسالت کے لئے ان کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جھوٹا ہی قتم یس زیادہ کھایا کرتا ہے ہے آ دمی تو بہت کم بھی قتم کھالیتے ہیں جن کے دل میں کھویٹ ہوتا ہے وہ ہی اپنی زبان اور دل کی موافقت ثابت کرنے کے لئے قتم کھاتے ہیں۔

رات خُدُوا اَیْمانهٔ مُ جُنَّهٔ (انہوں نے اپی قسموں کوڈھال بنالیا ہے) اپنے جھوٹے دعوے ایمان کو نابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں تا کہ سلمان سمجھے جا عیں اور سلمانوں کے ماحول میں ان کی جا نیں اور اموال اور اولا دمحفوظ رہ سکیں اگر کھل کر کفر کا اقرار کرلیں تو اندیشہ ہے کہ جودوسرے کا فرول کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ہی ان کے ساتھ کیا جائے اور ان کے ساتھ جو امن وامان کا برتا و ہوتا ہے وہ ٹم کردیا جائے۔

فَصَدُّوُ اعَنُ سَبِیْلِ اللهِ (سوانہوں نے روک دیا اللہ کی راہ ہے) اپنی جانوں کو بھی اللہ کی راہ ہے دور کھا اور اپنے اولا دکو بھی اور دوسرے ملنے جلنے والوں کو بھی انٹھ مُ سَآ ءَ مَا کَانُو ایعُملُونَ (بیشک یالی جو مُل کرتے ہیں ہی برے مل ہیں) گو ہیں بھی دے ہیں کہ ہم نے اپنے لئے اچھا طریقہ اختیار کیا کہ سلمانوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور غیر سلموں سے بھی) ہیلوگ اپنی برعملی کی سزایالیں گے۔ بیلوگ اپنی برعملی کی سزایالیں گے۔

خلک باتیک مانوا اثم کفروا (الآیة) (ان کی یہ برعمی اس وجہ ہے کہ یدلوگ پہلے ایمان لائے یعنی ظاہری طور پراپنے کومومن بتایا، ان لوگوں کے لئے خیرای میں تھی کہ ظاہر وباطن ہوئی ہوتے اور اپنے باطن کو بھی ظاہر ہوگئیں جن سے لین سچ دل ہے مومن ہوجائے لین انہوں نے پر کرکٹ کی کہ ظاہر میں بھی کافر ہوگئے یعنی ان ہے ایسی با تیں ظاہر ہوگئیں جن سے برعموم ہوگیا کہ یدلوگ مومن ہیں جو ظاہری ایمان تھا اس کو بھی باقی ندر کا سے فیطبع علی فیلو بھی اور جی بین ظاہر ہوگئیں جن سے مطرف سے ان کے دلوں پر مہر باردی گئی فیلی ہوئی ان از کہ ہوئی کو نہ بھی ہوگیا تھا تھی ہوگیا تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر باردی گئی فیلی ہوئی ان کے بین ان کے تعرف کی اور جی بین میں ہوئی ابتحاد ہیں ہوئی النواز میالا منافقوں کی ظاہری با تیس ہوئی انتخاری کا فواز جالا کو اور باتیں ہیں ان کے ہوئی اور فیا حت و بلاغت الی ہے کہ اگر آپ سے و اجمل شی ۔ وَ إِنْ يَقُولُولُو اَ سَسَمَعُ لِقُولُولِهِ مُ اور باتیں کی بات کو دھیان سے نین گے۔ کا فیشٹ مُسَنَدَةً واجم کی کہ دو کا کہ دو کئریاں ہیں عیک گئی ہوئی کی بین ان کے جم بھی قدوقا مت والے ہیں اور باتیں بھی میٹھی ہیں مگر آپ کے کا منہیں اس کے جم بھی قدوقا مت والے ہیں اور باتیں بھی میٹھی ہیں مگر آپ کے کا منہیں آسکتے دوا ہے ہیں وہ ہیں ایسے بی ان کے لیے چوڑے جسوں لے اور آپ ان کی بات کو دھیاں ہیں ایسے بین گریاں دیوار کے مہازے سے کوٹری ہوں۔ جسے کوٹریاں ہیں ایسے بی ان کی طرف میں بازے سے کوٹری ہوں۔ جسے کوٹریاں ہیں اور ہاتیں بھی میٹھی ہیں مگر آپ کے کا منہیں آسکتے دوا ہے ہیں جیس جسے کوٹریاں دیوار کے مہازے سے کوٹری ہوں۔ جسے کوٹریاں ہیں اور ہاتیں کی کی دو اللہ ہیں اور ہوگیاں کے لیے چوڑے جسوں کوٹریاں ہیں جسے کوٹریاں دیوار کے مہازے سے کوٹری ہوں۔ جسے کوٹریاں بیاں کی لیے کوٹریاں کے کام نہیں

صاحب معالم التزیل نے یوں تغییر کی ہے کہ بیلوگ اشجار مثمرہ لیعنی کھل دار درخت نہیں ہیں بلکہ ایسے ہیں جیسے لکڑیاں ہوں جنہیں دیوار کے سہارے ٹیک دیا گیا ہو۔اس کے بعدان کی بزدلی اور باطنی خوف کا تذکرہ فرمایا ہے:

كاحال بان سي بھى خالى باور جرات اور جمت سے بھى ، بيآ پ كے كامنييں آسكتے۔

یک سُبُونَ کُلَّ صَیْحَةِ عَلَیْهِمُ هُمُ الْعَدُوُّ (یالوگ ہر چُخ کواپنا اور خیال کرتے ہیں کہ دشن ہے) چونکہ دل مومن نیس ہیں اس بات سے درتے رہتے ہیں کہ سلمانوں کو ہمارے نفاق کا پندنہ چل جائے اور جو بھی چُخ سنتے ہیں تو یہ بھتے ہیں کہ ہم پر بی کوئی مصیبت پڑنے والی ہے۔

فَاحُذُوهُمُ البذاآب ان عصاط اور موشيار مين الياند موكرآب كواور ابل ايمان كوكسي مصيبت مين مبتلا كرني مين

صح بخارى يس لَوَّوا رُؤُسَهُمُ كَتَفْير مِن لَكُما ب:

حركوارؤسهم استهزوا بالنبي عُلَيْكُ

كه بيالوگ سركوح كت ديية جين اور بير كت دينا اس انداز مين موتا ہے۔ جس ميں رسول الله عليه كا غداق اڑانا مقصود بوتا ہے۔ان کی بے دفی کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا: سَوّاءٌ عَلَيْهِمُ ٱستَغُفُوتَ لَهُمُ أَمُ لَمُ تَسْتَغُفُولُهُمُ (ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں) آپ کا استغفار کرنا انہیں کوئی نفع پینچائے والانہیں)۔ لَّنَ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمُ (الله تعالى برَرَ بهي ان كى بخشش نبي فرمائة) كيونكه كفر كى بخشش نبيس بوعتى اوريه يهلي معلوم بوكيا كه ان كِدِلُول يرمبرلك چى كِم يدفر مايا ـ إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (بيتك الله تعالى فاس قوم كوم ايت نبيل ديتا) منافقین کہتے تھے کہ اہل ایمان پرخرج نہ کرودہ مدینہ سے خود ہی چلے جائیں گے: اس کے بعد منافقین کا دوسرا قُولُ قُلَ كُرْتُ مُو عُرْمايا : هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتّى يَنْفَضُّوا (يهوه لوك میں جو بول کہتے ہیں کدان لوگوں پرخرج مت کرو جورسول اللہ کے پاس ہیں یہاں تک کدوہ خودمنتشر ہوجا کیں) منافقین نے دوسری بیہودہ باتوں کی طرح میرسی بڑی جاہلانہ بات کہی انہوں نے اپنے کوراز قسمجھ لیا اور بیسوچا کہ بیمہاجرین کو کھانانہیں دیں گے تو روٹی کی فکر انہیں رسول اللہ علیہ کے پاس سے ہٹادے گی (عموماً جاہل دنیادار اس طرح کی باتیں کہددیا کرتے ہیں اور مدارس ومساجد میں کام کرنے والوں پر اس طرح کی چھبتی کس دیتے ہیں ) اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمادیا و بلله خَوْ آئِنُ الْسَّمُواتِ وَالْأَرُضِ (اورالله تعالى بى كے لئے ہیں خزانے آسانوں كے اور زمین كے )جس كوچاہے گا دے گا، كوئى بيرنسمجے كه فلال كھاناديتا ہے۔ مب كو كھلانے پلانے والا اللہ ہى ہے۔ وَ لَكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَفْقَهُونَ (لَيكن منافق نہيں جھتے) الله اوررسول اورمومنین بی کے لئے عزت ہے: (اوراللہ بی کے لئے عزت ہے اوراس کے رسول کے لئے اور مونین کے لئے) وَلکِنَ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعُلَمُونَ (اورلین منافقین نہیں جائے) تھوڑی ی دنیا کے بل بوت پریہ باتیں كرر ہے ہيں۔ انہيں يەمعلوم نہيں كه آ كے كيا موگا۔ الله كے رسول اور اہل ايمان ہى عزت والے موں كے اور بير جاہل منافق ہى ذلیل اورخوار ہول گے: بالآ خرایک وہ دن آیا کہ ان کومبحد نبوی سے ذلت کے ساتھ نکال دیا گیا پھرایک ایک کرے دفع اور وفن ہوگئے اوربعض اسلام قبول کر کے عزت کی زندگی میں داخل ہو گئے \_ منافقین نے میہ جو کہا تھا کہ مدینہ بینچ کرعزت دار ذات والے کو نکال دے گاان کی اس بات کو قل کرتے ہوئے فرمایا:

يَقُولُونَ لَئِنُ رَجَعُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخُرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ (وه لوك كتة بي كراكر بم مديدوالس

ہو گئے تو عزت والا ذات والے کو تکال وے گا) اس کا مطلب بی تھا کہ ہم عزت دار ہیں مدید شہر ہمارا شہر ہے۔ ہم اس ہیں پہلے ہے اس ہے میں ہماجر بعد میں آئے ہیں ہمارے ساف نہیں ہیں گر کہد دی میں مہاجر بعد میں آئے ہیں ہمارے ساف نہیں کہی گر کہد دی میں مہاجر بعد میں آئے ہیں ہمارے ساف نہیں کہی اللہ میں فرمایا: وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِمَ سُولِهِ وَلِلْمُومِنِيُنَ مِنْ مُعْلَمُ کا صیغہ کے بجائے عائب کا صیغہ اختیار کیا، اللہ جل شاندنے جواب میں فرمایا: وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِمَ سُولِهِ وَلِلْمُومِنِيُنَ

# يَأْتُهُا الَّذِيْنَ امْنُوالا تُلْهِكُمْ امْوَالْكُمْ وَلَا اَوْلادْكُمْ عَنْ ذِحْرِ اللَّهْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ

ے ایمان والوا تمہارے اموال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کردیں، اور جو خض ایبا کرے گا

# غَاولَيْكَ هُمُ الْخِيرُونَ ®وَ انْفِقُوامِنْ قَارَنَقُنَكُمُّرِينَ قَبْلِ اَنْ يَأْقِى اَحَدَّكُمُ الْمُوتُ

سو یہ لوگ وہ میں جو نقصان میں بڑنے والے ہیں اور جو کھی ہم نے تہیں ویا اس میں سے خرج کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آجائے

# فَيَقُولَ رَبِ لَوْلاَ اَخَرْتَهُنَ إِلَى آجِلِ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَاكْنَ مِنَ الطَّلِعِينَ®

سو وہ کم گا کہ اے میرے رب آپ نے تھوڑی مت کے لئے مجھے کون مہلت نددی میں صدقہ کرتا اور صالحین میں سے ہو جاتا

## وكَنْ يُؤخِّرُ اللهُ نَفْسًا إِذَاجَآءَ آجَلُهَا وَاللهُ خَبِيرٌ عِمَاتَعُمُلُونَ ﴿

اور الله برگز کسی جان کومبلت نه وے گا جب اس کی اجل آجائے اور الله تمبارے کاموں سے باخمر ہے۔

# تمہارے اموال اور اولا داللہ کے ذکر سے عافل نہ کردیں، اللہ نے جو کچھ عطافر مایا ہے اس میں سے خرچ کرو!

قفسين دنيايس مال اوراولا دووچيزي ايى بين جن مين مشنول بوكرانسان الله كي يادے غافل بوجاتا ہے۔فرائض اور واجبات كوچھوڑنا نوافل واذكارے دورر بنا زبان سے دنياوى دهندوں مين پھنسار بنا، يہ سب اموراييے بين جوالله كي يا دے عافل كرنے والے بين، آدى مال كمانے ميں لگتا ہے تو الله كي يا دے عافل بوجاتا ہے اولا دكو مالدار بنانے كے لئے اورموت كے بعد بہت سامال چھوڑنے كے لئے كمائى كرتا ہے۔ حلال حرام كاخيال نہيں كرتا زكو قادانهيں كرتا واجبات شرعيه ميں خرج نہيں كرتا، اگركوئى خص حلال مال ،ى كمائے تب بھى كمانے كانبوك الله كي يا دسے عافل كرويتا ہے، پھراولا و كے غير ضرورى اخراجات لاؤ اور پيارا ورائى بى بہت ى چيزيں بيں جو گنا و براگاتى بيں اور الله كي يا دسے عافل كرويتا ہے، پھراولا و كے غير ضرورى اخراجات لاؤ

اللہ تعالی شاند نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولا داللہ کی یاد سے غافل نہ کردیں۔بقدر ضرورت اپنی جان کے دلئے اپنی اہل اولاد کے لئے اس بات کے لئے مال کمانا جس میں اللہ کی رضا بھی مقصود ہو یہ تو اللہ کے ذکر میں ہی شامل ہے لئے اس کمانا جس میں اللہ کے ذکر سے خفلت ہوجاتی ہے۔ لئی جس میں دنیا ہی مقصود ہو مال ہی مقصود ہواس میں اللہ کے ذکر سے خفلت ہوجاتی ہے۔

پھرفرہایا وَمَن یَّفَعَلُ ذَلِکَ فَاُو کَیْکَ هُمُ الْمُحْسِرُونَ (اور جوفض ایسا کرے یعنی اللہ کے ذکر سے غافل ہوجائے تو یہ لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں) جوفض کافر ہے وہ تو پورا ہی خیارہ میں ہے یعنی اس کی ہلاکت کابل ہے آخرت میں اس کے لئے دائی عذاب ہے اور جوفض موثن ہوتے ہوئے دنیا کے جمیلوں میں لگے وہ بفتر جمیلوں نے اللہ کے ذکر سے عافل رہتا ہے اور ای کے بفتر خیارہ کوئی معمولی نہیں ہے اللہ کانام لینے سے ذرای غفلت بھی بہت بڑے نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہاں لللہ وَ بِحَمُدہ کہا اس

كے لئے جنت ملى مجور كا درخت لگاديا جائے گا۔اور يہ می فرمايا كه أكر ميں ايك بار سُبُحَانَ اللهِ وَالْمَحَمُد بِللهِ وَكُلّا اِللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ كَا اللهُ وَاللّهُ كَا اللهُ وَاللّهُ كَبُور كا مِدول تو يہ مجھے ان سب چيزوں سے زيادہ مجبوب ہے جن پر سورج تكلنا ہے۔ ديکھوالله كے ذكر سے عاقل مونے ميں كتنا بدانقصان ہے؟

اس کے بعد مال خرج کرنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا: وَ اَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنگُمُ مِنُ قَبُلِ اَنُ یَّاتِیَ اَحَدَکُمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

آیت بالا پس یہ بھی فرمایا ہے کہ موت کے آئے سے پہلے مال خرج کرواگر زندگی پس اللہ کے لئے مال خرج نہ کیا تو موت کوت یہ آردوکا م نہیں آئے گی کہ تھوڑی کی اور زندگی لی جاتی تو اللہ کے لئے خرج کر تا اور صالحین پس سے ہوجا تا حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جسے اللہ کا تج کرسکتا ہے اور زکو ۃ فرض ہوگئ پھر اس نے ان کی ذکو ہ اوانہ کی تو وہ موت کے وقت رجعت کا سوال کرے گا لیعنی یہ کہا کہ جھے واپس زندگی وے دی جائے تا کہ صدقہ و دے دوں اور نکہ کام کروں اس کے بعد حضرت ابن عباس تھے گئے نے آٹی کھا اللہ یُن اَمنوا الله تُحبیت بِما تعمملُون (کسی کی جان کی تلاوت فرمائی ۔ آخر میں فرمایا: و کن گئے تو الله کو تحبیت بہما تعمملُون (کسی کی جان کی موت کو اللہ کو خریکہ بیما تعمملُون (کسی کی جان کی موت کو اللہ کو خریکہ بیما تعمملُون کی اور زندگی واپس نہ طبی کی اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ زندگی بھر میں نے جو پھھ کیا ہے اس کی کی کو کیا خبر ہے کیونکہ جس نے پیدا کیا جاس کی کی کو کیا خبر ہے کیونکہ جس نے پیدا کیا جان کی اور زندگی وی اس کو تعمال سے جمال کی کو کیا خبر ہے کیونکہ جس نے پیدا کیا جان کی اور زندگی وی اس کو تعمال سے جمال کی کو کیا خبر ہے کیونکہ جس نے جو پھھ کیا ہے اس کی کی کو کیا خبر ہے کیونکہ جس نے پیدا کیا جان کی اور زندگی وی اس کو تجمال می خبر ہے )۔

#### آخر تفسير سورة المنافقون والحمد لله اولاو آخرا

# سورة التغاين مكرمنظم بين اورايك قول كرمطابق مديد منوره من نازل هو في اس بين الفاره آيات اوردوركوع بين ورة التغاين مكرمنظم بين اورايك قول كرمطابق مديد منوره من نازل هو في اس بين الفاره آيات اوردوركوع بين مروع كرتا هول الله الرحمين الرحمين الرحمين والا بي شروع كرتا هول الله كتام بي جويزام هم بان نهايت دم والا بي كيسيّح ولله ما في المستحولي وما في الحريث في المركف كه الحدث وهوعلى كل سيري بين الله في بين بين الله في بين الله في بين الربين مؤن بين اور الله تنالي تهارے اعمال كو ديم را بين عور بين عن كافر بين اور الله تنالي تهارے اعمال كو ديم را بين عور بين عن كافر بين اور الله تنالي تهارے اعمال كو ديم را بين

# خَلْقَ التَّمُونِ وَالْكَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَالْيَهِ الْمَصِيْرُ فَيَعْلَمُ مَا ف

اس نے پیدا فرمایا آسانوں کو اور زمین کوخل کے ساتھ اور تمہاری صورتس بنادیں سواچھی بنائیں ای کی طرف لوٹ جانا ہے، وہ جانتا ہے جو

#### السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللهُ عَلِيْمُ بِنَاتِ الصُّدُونِ و

آ سانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور وہ سب اعمال کو جانت ہو اور جو ظاہر کرتے ہواور الله سينوں كى باتوں كو جائے والا ہے

# المُريَانِكُمْ نَبُواالَّذِيْنَ كُفَرُوامِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ امْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

كيا تمبارے پاس ان كافروں كى خرمين آئى جو ان سے پہلے تصر انہوں نے اپنے اعال كا وبال چھ ليا اور ان كے لئے وروناك عذاب ہے

# ٱلِيُمُو ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتُ تَأْتِيهِ مُرُسُلُهُمْ بِالْبِيِّنْتِ فَقَالُوۤۤ ٱبْشُرِّيَّهُ لُوۡنَنَا فَكَفَرُوۡا

بیاس وجہ سے کہ بیٹک ان کے پاس ان کے رسول تھلے ہوئے معجزات لائے تھے سوانہوں نے کہا کیا ہمیں آ دمی ہدایت دیں گے سوانہوں نے کفر اختیار کیا

# وَتُولِوَا وَاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ غَنِيُّ حَمِيْكُ وَنَعُمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوۤ اَنْ لَنْ يُبْعَثُواْ قُلْ

اوراعراض کیا اوراللہ نے بے نیازی کامعاملہ کیا، اوراللہ بے نیاز ہے اور حرکامتی ہے۔ کافروں نے بیٹیال کیا کہ وہ برگزنین اٹھائے جا کیں گے آپ فرماو یجئے

# بَلْ وَرَبِّنُ لَتُبْعَثُنَ ثُمُّ لَتُنْبَوُنَ بِمَاعِمِلْتُمُ وذلك على الله يَمِيثُرُ وَفَالْمِنُوا بِاللهِ

کہ ہاں قتم ہے بیرے رب کی کتم ضرور صرورا تھائے جاؤ کے اور تہمیں ضرور ضرور تہارے اعمال سے باخبر کیا جائے گا، اور بیالند پر آسان ہے سوامیان لاؤاللہ پر

# وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي اَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُلُونَ خَبِيْرٌ يَوْمَ بَعِمْعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ

اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا اور الله تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، جس دن تم کوجع ہونے کے دن میں جمع فرمائے گا۔

# ذلك يَوْمُ التَّعَابُن وَمَنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَيَعْلَ صَالِعًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّالِته وَيُدْخِلْهُ

بیون ہے جس میں لوگ نقصان میں پڑیں گے اور جو محض اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرمادے گا اور اے ایسی جنتوں

# جَنْتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا الْأَهُارُ خَلِدِيْنَ فِيهَا آبَكًا وَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

میں داخل فرمانے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی دہ آسیں ہمیشہ رہیں گے وہ بری کامیابی ہے

وَالَّذِيْنَ كَفُرُوا وَكُذَّ بُوا بِالْيَتِنَا أُولِيكَ أَصْعَبُ النَّارِخُلِدِيْنَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُةُ

اور جنہوں نے کفر کیا اور جاری آیات کو جھلایا ہے لوگ دوزخ والے ہیں آمیس بیشہ رہیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے

# آسمان وزمین کی کائنات الله تعالیٰ کی شبیج میں مشغول ہے تم میں بعض کا فراوربعض مومن ہیں الله تعالیٰ تمہارے اعمال کودیکھتا ہے

خضسيو: يهال سے سورة التفاين شروع بور ہى ہے بيلفظ ' نغبن' سے ليا گيا ہے۔ غبن نقصان كو كہتے ہيں آخرت ميں جو نقصان بوگا اس سورت كے پہلے ركوع كے ختم كقريب اس كو تغابن سے اور يوم آخرت كو يوم التغابن سے تعيير فرمايا ہے اس لئے بيد

سورت، سورة التغابن كے نام سے معروف ہے اوپر چندآيات كاتر جمد كھا گيا ہے پہلی آيت ميں اللہ تعالیٰ كی تزيہ بيان فرمائی ارشاد فرمايا كہ جو کچھ آسانوں ميں اور زمين ميں ہے وہ سب اللہ كی تبیح بيان كرتے ہيں ذبان قال يا زبان حال ہے سب تبيح ميں مشغول ہيں، پھر فرمايا كَهُ الْمُمُلُکُ (اور اس كے لئے سب تعريفيں ہيں) مارئ گلوق اس كى ملك ہے) سارئ گلوق اس كى ملكت ہے وَ لَهُ الْمُحَمُدُ (اور اس كے لئے سب تعريفيں ہيں) اس كے تصرفات اور اختيارات ميں كى كوكوئى دخل نہيں اور وہ اسے تمام تصرفات ميں محمود ہے۔

الله تعالی نے آسان اور زمین کو حکمت سے پیدا فرمایا اور تمہاری اچھی صورتیں بنائیں:

خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْأَرُضَ بِالْحَقِّ الله تعالى نے آسانوں كواورز مين كوح (يعیٰ حكمت) كے ساتھ پيدا فرمايا وَ صَوَّرَكُمُ فَاَحُسَنَ صُورَكُمُ (الله تعالى نے تمہارى صورتيں بنائيں سوتمہارى اچھى صورتيں بنائيں)۔

اس میں انبانوں پر امتان فرمایا اور اپنے ایک احسان عظیم کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے مادک کے رحموں میں تہاری صورتیں بنادیں اور چھی صورتیں بنا میں ہاتھ ، پادک آ کھناک قد وقامت کے اعتبار سے جواعضاء انسانی میں تناسب ہے اور ساتھ ہی حسن و بھال ہے۔ ان سب کود کھ کر انسانوں کو اپنے خالق کا شکر گزار ہونا چاہیے ۔ صورت اور شکل کے اعتبار سے جوانسان کی برتری ہا انسان ہی سجھتا ہے۔ زمین پر جو دو مرکی چیزیں رہتی اور لیتی ہیں ان میں سے کوئی چیز کتنی بھی خوبصورت ہواور کوئی انسان کتا بھی انسان ہی سجھتا ہے۔ زمین پر جو دو مرکی چیزیں رہتی اور لیتی ہیں ان میں سے کوئی چیز کتنی بھی خوبصورت ہواور کوئی انسان کتا بھی بھی ہے گوار انہیں کر ہے گا کہ اس کی انسانی صورت سلب کر کی جائے اور وہ غیر انسانی صورت میں منتقل مردیا جائے۔ وَ اللّٰیہ الْمُصِیْرُ (اور اللہ ہی کی طرف کو جانا ہے ۔ کوئی آئی ہی مافی اللہ مورت میں اللہ تعالی کی صفت علم کو بیان فرمایا ، جانا ہے۔ لہذا انسانوں کو ای کی طرف موری کی جانت کے بیوٹی آئی ہی میں اللہ تعالی کی صفت علم کو بیان فرمایا ، اللہ تعالی مافی السلم فوت و مافی اللہ رض اور مافی الصدور کو جانتا ہے جوئی آئی ہے ہیں اللہ تعالی کی صفت علم کو بیان فرمایا ، وی عکل می اور اس میں ہیں اور اعمال اور اعمال اور احوال کو جانتا ہے جنہیں تم خام کرتے ہو ) وَ اللّٰه تعلیٰ مُ فَامِرُ کرتے ہو ) وَ اللّٰه تعلیٰ مُ فِی اللّٰه کوئی آئی اللہ کوئی آئی اللہ کوئی آئی کی کھور کی باتوں کو جانے وال کو جانتا ہے جنہیں تم خام کرتے ہو ) وَ اللّٰه تعلیٰ مُ فِی اللّٰه کوئی ہو دورہ سیوں کی باتوں کو جانے والا ہے )۔

لیعنی اس کاعلم اقوال اورافعال تک ہی مخصر نہیں ہے بلکہ اس کے بندے جو پچھ سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اگر چہاد نی وسوسہ ہواسے اس سب کا بھی علم ہے۔ طاہر ہے ایسی ذات جلیل الصفات پرایمان لا نااوراس کے احکام پر چلنالازم ہے اور بیرمراقبہ

بھی ضروری ہے کہ ہمارا خالق اور مالک سب پچھ جانتا ہے۔ گوش میں میں میں میں میں ایک سب

گزشته اقوام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین: پنچویں اور چھٹی آیت میں خاطبین قرآن کو گزشتہ اقوام ک

برحالی کا انجام بتایا جس میں یہ سمجھایا کہ اگرتم کفر سے بازند آئے تو تمہارا بھی براانجام ہوگا، ارشاد فرمایا آئم یا تو گئم نبؤ الّذِینَ کَفَرُ وَامِنُ قَبْلُ (کیا تمہار سے پاس ان کا فروں کی فرنیس آئی جوان سے پہلے تھے) فَذَاقُو اُ وَبَالَ اَمُوهِمُ (سوانہوں نے اعمال کا دبال چکولیا (بیو دنیا میں ہوا) و لَهُمُ عَذَابٌ اَلِیُمٌ (اور (آخرت میں) ان کے لئے دردنا کے عذاب ہے۔ امم سما بقد کی مگر ابھی کا سبب: پھران لوگوں کے فریر جے رہنے کا سبب بتایا: ذلک باتلهٔ کانتُ تَاتیهُمُ (الآیة) یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے ان لوگوں نے ان کی دوت پر ایمان نہ لانے کا بیرحیلہ تکالا اور سے بہانہ تر اشا کہ بیا تو آدی ہے اور ہم بھی آدی ہیں بھلاآدی آئی کا براہے دی گا۔ اس جاہلا نہ بات کو اٹھا یا اور کفریر جے رہے اور جی سے امراض کیا اور اللہ نے ان کی کوئی پر وائیس کی۔ انجام کا روہ دنیا و آخرت میں ہزائے سے تی ہوئے۔

وَ اللّٰهُ عَنِي حَمِيلًا ﴿ اورالله بْ نیاز ہے ) کوئی بھی ایمان نہلائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ، وہ ستودہ صفات ہے ہمیشہ سے حمد وثناء کا مستحق ہے۔

منكرين قيامت كاباطل خيال: ساتوي آيت مين مكرين قيامت كاتذكره فرمايا: زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا أَنْ لَنُ مَنْكُرين قيامت كاتذكره فرمايا: زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا أَنْ لَنُ مَنْكُولِ اللهَ بِي (جن لوگوں نے كفركيا انہوں نے بيجھوٹا خيال كيا كه وہ ہرگز دوبارہ نہيں اٹھائے جائيں گے)

ا بيمان اورنوركى دعوت: آخوي آيت ميس ايمان كى دعوت دى۔ فَامِنُو ابِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرِ الَّذِي اَنْزَلْنَا (سوتم ايمان لا دَالله پراوراس كرسول پراورا يمان لا دَاس نور پرجوجم نے نازل فرمايا يَعِنْ قرآن عَيم)

وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ (اورالله تهارے کاموں سے باخبر ہے) نویں اور دسویں آیت میں روز قیامت کی ماضری کی خبر دی اور مونین اور کافرین کا انجام بتایا فرمایا: یَوُمَ یَجُمَعُکُمُ لِیَوُمِ الْجَمُع ذٰلِکَ یَوُمُ التَّغَابُنِ ماضری کی خبر دی اور مونین اور کافرین کا انجام بتایا فرمایا: یَوُمَ یَجُمَعُکُمُ لِیَوُمِ الْجَمُعِ ذَٰلِکَ یَوُمُ التَّغَابُنِ (اوراس دن کویا دکروجس دن الله تهمیں جمع فرمائے گا اور پیج کرنے کا دن نقصان میں پڑنے کا دن ہوگا) ہرایک کو اپنے اپنے وقت پر مختلف ایام میں موت آئی۔ قیامت کا دن ہوم الجمع ہے اس میں زندہ ہوکر سب جمع ہوں گے۔

قیامت کادن بوم النغاین ہے: اس یوم البغای کو یوم النغاین بھی فرمایا ہے بیلفظ غین سے لیا گیا ہے، غین نقصان کو کہتے ہیں قیامت کے دن سب کا خسارہ ظاہر ہوجائے گا، کا فرکا خسارہ تو ظاہر ہی ہے کہ جنت سے خروم ہوکردوز خیس جائے گا اورمونین کا خسارہ

يهوگاكم بتنى بهى فعتين مل جاكي انبيس يرحسرت ره جائى كه بائه بائه ادرا يحصا عمال كريلية تواورزياد فعين مل جاتيس قال صاحب معالم التنزيل فيظهر يومند غبن كل كافر بتركه الايمان و غبن كل مومن بتقصيره فى الاحسان (صاحب معالم التزيل فرمات بين اس دن بركافر كے لئے ايمان چھوڑنے كانقصان اور برمون كے لئے احسان چھوڑنے كانقصان خابر بوجائے گا) (صفح ۲۵۳: جس)

حضرت ابو ہریرہ فضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ جس کسی محض کو بھی موت آئے گی وہ (موت کے بعد ) نادم ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ اس کو کیا ندامت ہوگی؟ فر مایا اگروہ اچھے مل کرنے والا تھا تو اسے بیندامت ہوگی کہ کاش نافر مانیوں سے باز کہ کاش اور ذیادہ نیکیاں کر لیتا تو اچھا ہوتا اور جس نے برے کام کئے تھے اسے بیندامت ہوگی کہ کاش نافر مانیوں سے باز آجا تا۔ دعلیٰ والمانے صفی میں کہ

حضرت محربن انی عمیر وظاف سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظاف نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پیدائش کے دن سے لے کر

بوڑ ھاہو کرمرنے تک اللہ کی فرمانبر داری کے طور مجدہ ہی میں پڑار ہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بہت ذرا ساستجھے گااور اس کی آرز دہوگی کہاسے دنیا کی طرف واپس کر دیا جائے تا کہ اور زیادہ اجروثو اب کی کمائی کرلے۔

(رواه احمد كمانى المتكواة مفيه ۴۵ موذكره المدادى في الترغيب صفحه ۴۵: ج۴ وعزاالي احمد ثم قال و دواته رواة الصحيح) بعض علماء نے تغابن كو باب تفاعل ہونے كى وجہ سے شركت فى الفاعليت پرمحمول كيا ہے كيكن ايك كوئى صورت واضح نه ہوئى جس سے معلوم ہوسكے كم كافر موثين كوو ہال كوئى نقصان پنجاويں كے صاحب روح المعانى فرماتے ہيں:

یغمل صالحا (الآیة) اور جو شخص الله پرایمان لائے اور نیک عمل کرے الله اس کے گناموں کا کفارہ فرمادے گا اور اسے ایمی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے ینچے نہریں جاری ہوں گی ہیرین کامیانی ہے)

پھر کا فرول کی بدحالی بیان فرمائی: وَاللّٰذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوا بِالْیِتِنَا (الآیة) (اورجن لوگوں نے کفر کیا اور جاری آیات کو جھلایا بیلوگ دوز خوالے ہیں اس میں ہمیشہ دہیں گے اور وہ براٹھکانا ہے)

مَا آصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا رِيادُنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنَ كِاللهِ يَهْدِ قَلْمَكُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

جوبى كونَ مصيت بَيْق م وه الله كا م اور جوبمي كونَ فض الله برايان لائ وه الن كالبكو مايت دے ديا م اور الله بريزكا شكى عِكِلْ يَحْقُ وَاللَّهِ عُوا اللَّهِ وَالْحِيْعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تُولِّكُ فَيْ الْمُعَالَى اللَّهِ إِنَّا الْمِلْغُ

جانے والا ہے اور فرمانیرواری کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی سو اگر تم اعراض کرد تو ہمارے رسول پر پہنچا دیتا ہے

الْمُبِيْنُ ۞ اَللَّهُ لِآلِكُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْبِتُوكِلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ يَأَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوا إِنَّ

واضح طور پر اللہ ہے کوئی معبود نہیں گر وہ بی، اور اللہ بی پر بجروسہ کریں مؤس بندے، اے ایمان والوا پیک

مِنْ اَذُواجِكُمْ وَاوْلَادِكُمْ عَدُواللَّهُ فَاحْذَرُ وَهُمْ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَعُوا وَتَغْفِرُوا

تمباری بیویوں اور تمباری اولاد میں سے تمبارے وشن ہیں مو ان سے ہوشیار رہو، اور اگرتم معانب کرد اور ورگذر کرد اور پخش ود

عَانَ اللهَ غَفُورٌ رَحِيْمُ وَإِنَّمَا المُوالكُمُ وَ اوْلادُكُمُ فِتْنَ اللهُ عِنْدَ الْهُ عِنْدَ الْمُوالكُمُ

و بلاشبہ اللہ غفور ہے رحیم ہے بات یک ہے کہ تمہارے اسوال اور تمہاری اولاد فتنہ میںاور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے

عَاتَقُوااللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاطِيعُوا وَالْفِقُوا خَبْرًا لِإِنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوق شُيّ

وتم اللہ ہے ڈرو جہاں تک تمہاری طاقت ہے اور بات سنواور فرما نبرداری کرواورا پھے مال کواپی جانوں کے لئے خرج کرو۔اور جو مخص اپنے نئس کی مخبوی ہے

نَفْسِه فَأُولَيِكَ هُمُ الْمُقْلِكُونَ ﴿ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ

بچادیا گیا سو بید ده لوگ بین جو کامیاب بین اگرتم الله کو قرض دو اچها قرض تو وه حمیس ای تو بونها کر دے گا اور تمهاری منفرت فرمادے گا

# واللهُ شَكُورُ حَلِيْهُ ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالتَّهَادُةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿

اورالد قدردان ہے برد ہارہ غیب اورشہادہ کا جائے والا ہے۔عزیز ہے حکیم ہے

# جوبھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے

فنفسي : يسورة التغابن كه دومر به ركوع كالرجمة به جوسات آيات پرشتمل به بيه آيات متعدد مواعظ اورنسائح پر مشتمل بين پهلی فسيحت بيفرمائی كهمهيں جو بھی كوئی مصيبت كئ جائے وہ الله كے تم سه آتی به لبذا برخض كوچا بيئے كه الله كی قضاو قدر برراضی رہاور جو تكليف بينج جائے اس برصبر كرے سنن ابن ماج صفحه ميں ہے:

إِنَّ مَا أَصَابَكَ لَمُ يَكُنُ لِيُخُطِئِكَ وَإِنَّ مَا أَخُطَاكَ لَمُ يَكُنُ لِيُصِيبَكَ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (اورالله برچيز كوجانے والا ب)اسے صابرول كائبى پند ہے اور بے مبرول كائبى علم ہے

ہرایک کواس کے استحقاق کے مطابق جزادے گا۔

التداوررسول عَلَيْكُ كَى فرما نبردارى اورتوكل اختياركرنے كاتھم: دوسرى نيحت يۆرانى: وَاَطِيعُو اللهَ وَاَطِيعُو اللهَ وَاطِيعُو اللهَ وَاطِيعُو اللهَ عَلَى اللهَ كَاسُولَ (الله كَاوراس كرسول نے بينام پہنچاديا اگركوئي شخص روگردانی كرية الله كرسول پراس كوئى ذمددارى نہيں۔اى كوفرمايا ب فَقِانُ تَوَلَّيْتُمُ فَاِنَّمَا عَلَى رَبُعُودِ يَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تيسرى تعيمت فرماتے ہوئے اول توحيد كى تلقين فرمائى اور فرمايا اللهُ كَا آلِلهُ إِلَّا هُوَ (الله ہِاس كِسواكوئى معبود بين) على اللهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُوْمِنُونَ (اور مؤسنين الله بى يرتوكل كريں)

ا جعض از واح اوراولا وتمهار في تمن مين: چوشی نفيخت بيزمانی كه تهاری بيويون اوراولاد مين آيے ( بھی ) مين جو تهارے دعمن مين ابدائم ان سے موشيار رمو۔

فطری اورطبعی طور پرانسان کو نکاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب نکاح ہوجاتا ہے تو اولا دبھی ہوتی ہے۔میاں ہوی میں آپس میں مجبت ہوتی ہے اور اولا دھ محبت ہونا امرطبعی ہے، اسلام نے بھی ان محبق کو باتی رکھا ہے لیکن اس کے لئے ایک حد ہندی بھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالی کاحق سب پر مقدم ہے، یوی ہو یا شوہر بیٹا ہو یا بیٹی ہرایک سے اتی ہی محبت کی جاسکتی ہے جس کی وجہ سے اسلامی احکام پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ شریعت اسلامیہ کے مطابق چلتے رہیں۔

معالم النتویل میں حضرت ابن عباس عظی سے نقل کیا ہے کہ مکہ معظمہ میں پچھلوگ مسلمان ہوگئے تھے جب انہوں نے مدینہ منودہ کے لئے بھرت کا ارادہ کیا توان کی اردون آوراولا دیے انہیں بھرت سے روک دیا اور یوں کہا کہ ہم نے تمہارے مسلمان

ہونے برصبر کرلیالیکن تمہاری جدائی برصبر نہیں کر سکتے ان کی سے بات س کرانہوں نے بجرت کاارادہ چھوڑ دیا۔اس برآ سے کر یمہ: ما لك الاتجعي ﷺ بال بحددار تقے دہ جب جہاد كے لئے جانے كاارادہ كرتے توبياوگ رونے لكتے اور يوں كہتے كرآ ي جميس كس ير چھوڑے جارہے ہیں؟ بین کرانہیں ترس آ جاتا تھااور جہاد کی شرکت سےرہ جاتے تھے اس بر آیت بالا نازل ہوئی جس میں بیہ

بتادیا کہ بیوی بیج مہیں نیک کام کرنے سے روکتے ہیں ان کی طرف سے ہوشیار رہواوران کی بات نہ مانو ، دونوں روایتوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔

لفظ از واج جمع ہے زدج کی میلفظ شو ہراور ہوی دونوں کے لئے بولا جاتا ہے لہذا آیت کریمہ کے عموم الفاظ ہے معلوم ہو گیا کہ مرحض اس کا اہتمام کرے بیوی ہویا شوہرآ پس میں ایک دوسرے کی مجہ سے یا اولاد کی مجہ سے اللہ تعالی کے نافر مان نہ ہوجا کیں۔ · بیوی بچول کی محبت میں اپنی جان کو ہلا کت میں نہ ڈالیں: بوی اور شوہر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلیں اور اولا دکوبھی اس پر چلائیں ،اللہ کی نافر مانی نہ شو ہر کرے نہ بیوی کرے اور نہ اولا دکو کرنے دیں ،اگر از واج اور اولا دیے اتن محبت کی کہ الله كفرائض اورواجبات چھوٹے كي وان لوگول كى مجت خودايے حق ميں دشمن بن جائے كى پھراس دشنى كامظاہر وميدان حشرييل ہوگا ان کی وجہ سے جو گناہ کئے ان برمواخذہ اورعذاب ہوگا۔ بیانسان کی بیوتو ٹی ہے کہ بیوی بچوں کے لئے کمائے اور انہیں کھلائے یلائے کین اس میں طال وحرام کا خیال ندر کھے حرام کمانے کا بھی گناہ اپنے سرلے اور حرام کھانے اور کھلانے کا بھی اوران کی وجہ سے قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہوجاہے، دنیامیں دیکھاجاتا ہے کہ بہت سے لوگ بیوی بچوں کی خواہش اور ضد کی وجہ سے گناہ كر ليت بين سود رقرض بھي ليتے بين دوسرول كاموال مين خيانت بھي كر ليتے بين فضول خرچي بھي كرتے بين برتقريب مين بيوي كونياجورا يبنانے كے لئے ادھار بھى ليتے ہيں اور دشوت لے كربھى گھر والوں كے اخراجات يورے كرتے ہيں۔اوران سب كاوبال اسے سر لیتے ہیں، بوی بچول کواس سے بحث نہیں کہ مارے ذمدوار کا آخرت میں کیا بے گا۔ انہیں تو اسے نفس کے تقاضے بورے كرنا ہے، اگر الله كے قانون كوندو يكھااور بيوى بچول كى فرمائش بورى كرديں جن ميں گناموں كاارتكاب كيا، پھر قيامت كےدن عذاب میں بہتلا ہوئے بیکہال کی مجھداری ہے اس وقت یہ بیوی بیچ دشمن نظر آئیں گے اور میں مجھ میں آجائے گا کہ انہوں نے میرے ساتھ دشمنوں والا برتاؤ کیا یہ مجھے نفیحت کر کے اللہ تعالی کے دین پر چلنے کی تاکید کرتے اور حرام چیزوں سے اور حرام کاموں سے روكتے انہوں نے ايباند كيا بلكم انہوں نے اپني خواہشوں كو پوراكرنے ميں مجھے ركز ديا اور مجھے حرام كاموں ميں لكاديا:

قال صاحب الروح قال غير واحد ان عداوتهم من حيث انهم يحولون بينهم و بين الطاعات والامور النافعة لهم في آخرتهم وقد يحملونهم على السعى في اكتساب الحرام و ارتكاب الاثم لمنفعة انفسهم. (صاحب روح المعانى فرماتے ہیں بہت سارے علماءنے كہاہے كمان كى دشنى اس لحاظ سے تھى كديدوالدين اور نيكيون و آخرت کے لئے نفع مند کامول میں حائل ہوجاتے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کی جبہے حرام کمائی اور گناہ کرنے پرا کساتے ہیں ) یہ بیوی بچوں کی عام حالت ہے اور بہت سے اولا داور از واج ایسے بھی ہوتے ہیں جو خیر کی دعوت دیتے ہیں اور خیر پر چلاتے ہیں اس کئے اِنَّ مِنُ اَزُوَاجِكُمُ وَاو كُدِكُمُ فَاحْذَرُوهُمُ فَرِمَايا كَيْمَهار اِدُواجَ اور اولاد ميں عممهار ع دشمن ( بھی ) ہیں سوتم ان سے ہوشیار رہو۔ یہ ہیں فرمایا کہ سب ہی اولا داور از واج دشمن ہیں۔

معاف اور در گذر كرنے كى تلقين: وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَانَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (اوراكرتم

معاف كرواوردركزركرواور بخش دوسوالله بخشفه والا معمر بان ميك-

بعض مرتبہ ہیو یوں کی اور اولا د کی فرمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھی تو نفس کوفر مائش ہی نا گوارگز رتی ہےاور بھی ان کو پورا کر نیکا موقع نہیں ہوتا ایسی صورت میں بھی طبیعت کونا گواری ہوتی ہے ارشادفر مایا کہا گرتم انہیں معاف کردواور درگز رکر دوتو اللہ تعالیٰ بخشفے والا ہے مہر بان ہے تم ان کومعاف کردو گے تو بیمل اللہ تعالی کے نزد یک تنہارے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ غفور

ہے دحیم ہےاس کی مغفرت اور رحمت کے امید وار رہو۔

اموال اولا وتمهارے لئے فتنہ ہیں: پانچویں نفیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: إِنَّمَا ٱمُوَ الْكُمُ وَاوَ لادُكُمُ فِتُنَةً وَّاللهُ عِنْدَهُ أَجُرٌ عَظِيْمٌ - (بات يهي به كه تههار الموال اورتههاري اولا دفتنه اورالله تعالى كے پاس اج عظیم سے)-

اس میں یہ تنبیہ فرمائی کہ تمہارے اموال ہمہاری اولا دِتمہارے لئے فتنہ میں۔ بیخی آ زمائش کا ذریعہ ہیں۔ مال کمانے اور مال خرچ کرنے میں اور اولا دکی مرورش کرنے میں اور ان کے ساتھ رہے میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اللد تعالیٰ کی نافر مانی نہ ہوجائے اور مال کی تخصیل اور اولا د کی محبت اور د کھیے بھال کو ہی زندگی کا مشغلہ نہ بنالیا جائے اللہ کے پاس اجر عظیم ہےاس کے لئے محنت اور کوشش میں لگناایمان کا اہم تقاضا ہے۔

اس آیت کے ہم معنی سورۃ الانفال کے تنسر بے رکوع میں بھی ایک آیت گزر چکی ہے وہاں ہم نے اموال اوراولا د کے فتنہ

ہونے کی تشریح کردی ہے۔ (دیکھوانوارالبیان صفی ۱۷۸: جم)

تَقُويُ اورانفاق في مبيل الله كاحكم: حِيث نصيحت بيه فَاتَّقُو اللهُ مَااسُتَطَعْتُمُ (الله عداره جهال تكتم ے ہوسکے) وَاسْمَعُوا وَاَطِيْعُوا (اورالله اوراس كرسول عَلِيَّةً كى بات سنواور فرما نبردارى كرو) وَ أَنْفِقُوا حَيْرًا لِلْنَفْسِكُمُ (اورا پِی جانوں کے لئے اچھا مال خرچ کرو)۔ بیافیعت کی نصیحتوں پر شامل ہے،اللہ تعالیٰ شانہ نے جوا حکام بھیج ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے جہاں تک ہوسکتا ہو ہر عمل کو پورا کریں فرائض واجبات پورے کریں اور گنا ہوں ہے بچیں۔ الله تعالى نے كوئى تھم اييانہيں ديا جومل كرنے والوں كے بس سے باہر ہو، بال بعض اعمال نفس پر شاق گزرتے ہيں ہمت كرك اور نفس کو قابو میں کر کے اللہ تعالی کی فرما نیرداری میں گئے رہیں۔اللہ تعالی کے احکام کوسنیں اور فرما نیرداری کریں۔اللہ تعالی کی رضامندی کے کاموں میں مال خرچ کریں یہاں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جو پچھ خرچ کرے گاوہ اپنے ہی کام آئے گا اس میں اپنی جانوں کا بھلا ہوگا۔

مجل سے ير بيزكر في والے كامياب بين وَمَنْ يُوْقَ شُعَّ نَفُسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (اور جو ۔ مخص اپنے نفس کی تنجوی سے بیمالیا گیاسو بیرہ واوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں) میضمون سورۃ الحشر کے پہلے رکوع کے ختم کے قریب گزر چکا ہے۔وہاں تفسیراورتشریح دیکھ لی جائے۔(انوارالبیان صفحہ ۱۶۸:ج ۴)۔

التُدكور ض حن ديدووه برها يرها كرد على اور مغفرت فرماد عكا: إِنْ تُقُرضُو أَاللهُ قَرُضًا حَسَنًا يُصْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴿ الرَّمُ اللَّهُ كُورْضُ دے دو كے اچھا قرض (جس ميں اخلاص ہواورخوش دلى ہے ان كاموں ميں خرچ کردیا جائے جہاں اللہ تعالی نے خرچ کرنے کا حکم فر مایا ہے یا متحب قرار دیا ہے ) اللہ تعالیٰ اس پر چند در چندا ضافہ کر کے اجر عطا فرمائے گا اورتمہارے گناہ بخش دے گاسب بندے اللہ کے ہیں اورسارے اموال بھی اللہ ہی کے ہیں اس نے کرم فرمایا کہاس کی راہ میں جو کچھٹر ج کیا جائے اس کا نام قرض رکھودیا پھراس پر چندور چند تو اب دینے کا وعدہ فر مالیا۔ میضمون سورۃ البقرہ میں بھی مرر چکا ہے۔(ویکموانوارالیانجداول ۵۰۳،۳۹۸)

وَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيْمٌ (اورالله شكور ب يعن قدردان ب) تقور عمل اورتقورُ بال كوض بهت زياده ديتا به اورطيم يعنى برد بار ب گنا بول كى سزاد ين مين جلدى نهيل فرما تا اور بهت سے گنا بول كومعاف كرديتا ب عالم الْعَيْبِ وَالشَّهَا وَقَ (وه غيب اورشها و قاجانے والا ب) اَلْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ (وه زبردست ب حكست والا ب) -

وهذا آخر تفسير سوره التغابن بفضل الله المليك العلام والحمد الله على التمام والصلواة على البدر التمام وعلى اله واصحابه البررة الكرام

مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ

سورة الطلاق مدينه منوره مين نازل هو في اس مين باره آيات اور دور كوع بين

يشجراللوالتكمن الرحيي

شروع اللدك نام سے جو برامبر بان نہايت رحم والا ہے

يَأْتُهُا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِنَّدَةِ وَآخِصُوا الْعِدَّةَ وَالتَّقُوا اللَّهَ رَبُّكُمْ

اے بی اللہ جبتم عورتوں کو طلاق دینا جا ہو تو آئیس عدت سے پہلے طلاق دو، اور عدت کو اچھی طرح شار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب بے

كَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بَيُوْتِهِنَّ وَلَا يَغْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَاةٍ مُبَيِّنَاةٍ

ان عورتوں کو تم ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود تکلیں، گر سے کہ وہ کوئی محلی ہوئی بے حیائی کرلیں

وَيَلْكَ حُلُودُ اللّهِ وَمَنْ يَتَعَلَّ حُلُودُ اللّهِ فَقَلْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَكْرِي لَعَكَ اللّهِ يالله كل مدود بين اور جوفض الله كل مدود سے تجاوزكرے مو اس نے اپن جان رظم كيا، اے مخاطب شايد تو بينيس جانا كد الله اس ك

يُعْدِثُ بَعْدُ ذَٰلِكَ اَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُ نَ فَامْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُونٍ اَوْفَارِقُوهُنَّ

بعد کوئی نئ بات پیدا فرمادے پھرجب وہ عورتیں اپنی عدت گزرنے کے قریب بھٹنے جائیں تو انہیں روک لو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو

بِمَعُرُوفٍ وَالشِّيمِ ثُوا ذُوكَى عَلْ لِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَا دُمَّ لِلْهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِمِمْنَ كَانَ بملائ كرماته اور عدل والے دوآ ديوں كوكوا منالو اور اللہ كے لئے گوائى كو قائم كرو اور بيدہ چزے بس كى اس محص كوفيحت كى جاتى ہے جو

يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْاخِرِهُ وَمَنْ يَتَقِ اللَّهُ يَجْعُلُ لَا عَنْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ

الله ير اور آخرت ير ايمان لاك، اور جو محض الله عدارة مو وه اس كے لئے مشكل سے فكنے كا راسته بناديتا ہے اور اسے وہال سے رزق ويتا ہے

حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَحَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بِالْغُ آمْرِمُ الله

جہاں اسے ملنے کا گمان بھی نہ ہو اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرلے سو وہ اس کے لئے کافی ہے بلاشبہ اللہ اپنا کام پورا ہی کر کے رہتا ہے

## قَنْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَنْ رًّا @

ً بينك الله في مرجز ك لئ ايك انداز ومقرر فرمايا ب

# طلاق اورعدت کے مسائل ، حدوداللہ کی تگہداشت کا حکم

فن معدود نیم است سورة الطلاق شروع ہے اس کے پہلے رکوع میں طلاقی اور عدت کے سائل بتائے ہیں در میان میں دیگر فوائد بھی ندکور ہیں چونکہ اس میں عورتوں سے متعلقہ احکام ندکور ہیں اس لئے اس کا دوسرا نام سورة النساء القصر کی بھی ہے۔ سیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن مسعود ﷺ نے اسے اس نام ہے موسوم کیا۔

اصل بات تو یہی ہے جب مردعورت کا آپس میں شرقی نکاح ہوجائے تو آخر زندگی تک میل محبت کے ساتھ زندگی کرار دیں، لیکن بعض مرتبالیہ ہوتا ہے کہ طبیعتیں نہیں ملتی ہیں اور پچھالیے اسباب بن جاتے ہیں کہ علیحد گی اختیار کرنی پڑجاتی ہے گزار دیں، لیکن بعض مرتبالیہ ہوتا ہے کہ طبیعتیں نہیں ملتی ہیں اور پچھالیے اسباب بن جاتے ہیں کہ علیحد گی اختیار کرنی پڑجاتی لازم ہذا شریعت اسلامیہ بیں طلاق کو بھی مشروع قرار دیا ہے، جب شور کو اس کے بعد عورت کو کسی دوسرے مردسے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے عدت کے بھی متعددا حکام ہیں، جب جب تک عدت نہ گزرجائے عورت اور بے حمل والی عورت اور زیادہ عمر والی عورت (جے حیض نہ آتا ہو) ان کے ایام عدت میں فرق ہے، جن عورتوں کو حیض آتا ہواگران کو طلاق دیدی جائے اور حمل سے نہ ہوں تو ان کی عدت حضرت امام ابو حنیفہ اور خضرت امام اجد بن حضرت امام ابوحنیفہ اور حضرات شافعیہ کے نز دیک تین طہر ہیں یہ اختلاف لفظ قروء کا معنی متعین کرنے کی وجہ سے ہوگیا ہے جو سورة البقرہ میں وارد ہوا ہے۔

بیلفظ قرء کی جمع ہے جولفظ مشترک ہے جیش کے معنی میں بھی آتا ہے اور طبر کے معنی بھی۔ اپنے اجتہاد کے پیشِ نظر کسی نے اس کو جیش کے معنی میں لیا اور کسی نے طہر کے معنی میں لیا، ہر فریق کے دلائل اور وجوہ ترجیح اپنے اپنے مسلک کی کتابوں میں لکھی ہیں۔

یہاں سورۃ الطلاق بین فرمایا کہ اے نبی جبتم عورتوں کو طلاق دوتو ایسے وقت بین طلاق دو کہ طلاق کے بعد ان کی عدت شروع ہوجائے۔ اس میں ابتدائی خطاب تو رسول اللہ علیہ کو ہے اور اس کے بعد ضمیر جمع فرکر حاضر لاکر طلقتہ کم المنیساۃ فرمایا ہے کیونکہ امت کے لئے احکام بیان کرنا مقصود ہے، چین والی عورت کی عدت حنفیہ کے زدیکہ جونکہ تین چین ہیں اس لئے ان کے زدیکہ فَطَلِقُو هُنَّ لِعِلَّتِهِینَ کامطلب سے کہ ایسے وقت میں طلاق دو کہ اس کے بعد عدت شروع ہوجائے، طلاق کے بعد جو پہلاچین آئے گاوہ چین اور اس کے بعد دوجین آئے پوری کے بعد دوجین آئے ہو جائے ہوجائے ہواور بیدوقت طہر کا ہے، اور بموجب محم حدیث پورے کرنے ہیں تو طلاق ایسے وقت پردی جائے جوجین شروع ہونے ہے پہلے ہواور بیدوقت طہر کا ہے، اور بموجب محم حدیث بین سے ماج نہ کیا ہو یا عورت کو مل ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہائے نہا ہی بیوی کو طلاق دے دی تھی جبہ وہ چین کے دن گزار رہی تھیں۔ حضرت عمر خلاق اللہ علی ہو اس کا تذکرہ کردیا، آئے خضرت کے اور اس کے بوغمہ آگیا پھر فرمایا کہ اس سے کہوکہ رجوع کر لے پھر پاک ہونے تک اے دوکے دیکھی چر جب ایک چین آجائے اور اس کے بوغمہ آگیا پھر فرمایا کہ اس سے کہوکہ رجوع کر لے پھر پاک ہونے تک اے دوکے دیکھی چر جب ایک چین آجائے اور اس کے بوغمہ آگیا پھر فرمایا کہ اس سے کہوکہ رجوع کر لے پھر پاک ہونے تک اے دوکے دیکھی چر جب ایک چین آجائے اور اس کے بوغمہ آگیا پھر فرمایا کہ اس سے کہوکہ رجوع کر لے پھر پاک ہونے تک اے در کے پھر جب ایک چین آجائے اور اس کے

بعد پاک ہوجائے اور طلاق دینے کی رائے ہوتو طلاق دیدے، بیطلاق طبر کی حالت میں ہواورا یسے طبر میں ہوجس میں جماع نہ کیا ہو، پھر فرمایا کہ بیہ ہے وہ عدت جس کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے۔ (مجی جاری مندہ ۲۰:۶۲) صحیحہ ا

سیجے مسلم جلد نمبرامیں ہے:

ال صدیث سے معلوم ہوا کہ فیض میں طلاق دینا ممنوع ہے اگر فیض میں طلاق دیدی تو رجوع کر لے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ طلاق السے طہر میں دے جس میں جماع نہ کیا ہو فَظِلَقُو هُنَّ اِجِلَتِهِنَّ کی مُدُورہ بِالآتھیر سے معلوم ہوگیا کہ فَطَلِقُو هُنَّ اِجِلَتِهِنَ کا مطلب یہ کہ طہر میں طلاق دی جائے تاکہ اس کے بعد پورے تین فیض آ جانے پرعدت ختم ہوجائے اور حضرات شوافع کے زد دیک چونکہ عدت طہروں سے معتبر سے اس لئے ان کے زد یک آ بت کر بحد کا مطلب یہ ہے کہ طہر کے شروع ملاق دیدوتا کہ عدت وہیں سے شروع ہوجائے سے معتبر سے اس لئے ان کے زد دیک آ بت کر بحد کا المعنی یہ ہے کہ عدت کو انجھی طرح سے شار کرو کیونکہ اس سے متعدد مائل متعلق ہیں ، اس میں سے ایک تو رجعت کا ہی مسئلہ ہے ، جب کی عورت کو رجعی طلاق دید ہے تو عدت کے اندوا تدرجوع کرنا جائز ہے اور ذما نہ عدت کا خرچہ بھی طلاق دینے والے مرد کے ذمہ ہے ، عدت گزرنے تک اس کا خرچہ بھی طرح عدت کرنا جائز ہو اور خانہ عدت گزرنے کے بعد کی دوسر سے مردست گزرنے کی اجازت ہے ، اگر انجی طرح عدت کو شارنہ کیا جائے تو ہوسکا ہے کہ ان احکام میں فرق پڑ جائے مثلاً عورت عدت کے اندرود مرا انکاح کرلے یا عدت گزرنے کے بعد کو مشارنہ کیا جائے تو ہوسکا ہے کہ ان احکام میں فرق پڑ جائے مثلاً عورت عدت کے اندرود مرا انکاح کرلے یا عدت گزرنے کے بعد میں شوہر سے خرچہ مائتی رہے یا عدت کے بعد شوہر سے جو کہ کہ کہ میں موری نہیں ہوئی رجوع کرلے۔

وَاتَّقُوااللهُ رَبِّكُمُ ((اورالله عورو) عورت جموث ند كهد كريم ري عدت كررگي اورم دعدت كرر نے كے بعد بھي

رجوع کا دعویدار نہ ہوجائے اور عدت گزرجائے کے باوجودعورت خرچہ دصول نہ کرتی رہے۔ مطلقہ عور تول کو گھرسے نہ نکا لو: کا ٹنځو جُوُ هُنَّ مِنُ ہُنُو تِهِنَّ وَلَا يَنحُوجُنَ ﴿ (جَن عورتوں کوتم نے طلاق دیدی انہیں

عدت کے درمیان گھرسے نہ نکالواور حورتیں بھی گھرسے نہ نکلیں ) عدت گزرنے تک اس گھر میں رہیں جس میں طلاق ہوئی ہے۔ جس عورت کو طلاق ہوگئی ہواس کا نفقہ بعنی ضروری خرچہ اور رہنے کا گھر طلاق دینے والے شوہر کے ڈمہ ہے، مرد بھی اسے اس گھر میں رکھے جہاں اسے طلاق دی ہے اور عورت بھی اس گھر میں رہے : آلا اُنْ یَاتُینُنَ بِفَاحِشَةِ مُّبَیِّنَةٍ ۔اس میں استثناء کی ایک صورت بیان فرمائی ہے بعن اگر مطلقہ عورت عدت کے زمانہ میں کھلی ہوئی بے حیائی کر پیٹھے تو اسے گھرسے نکالا جاسکتا ہے جس میں

صورت بیان مرمان ہے یہ اس مطلقہ مورت عدت کے زمانہ میں مولی بے حیالی کر پینے والے کھرے کا لا جاستا ہے جس میں اس کو طلاق دی ہے مثلاً اگر اس نے زنا کرلیا تو حدجاری کرنے کے لئے اس کو گھرے کالا جائے گا پھر واپس اس گھر میں لے آئیں گے۔ یہ حضرت ابن مسعود کے مردی ہے اور حضرت ابن عباس کے نے فرمایا کہ فاحشہ مین کا مطلب بیہ ہے کہ مطلقہ

عورت بدزبان ہوا گرشو ہراور شو ہر کے گھر والوں کے ساتھ بدزبانی کرتی ہوتو اس کی دجہ سے گھرے نکالا جاسکتا ہے۔

وَتِلْکَ حُدُودُ اللهِ (اوربالله کاحکام بین)ان کی پابندی کرو۔ و مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ (اورجَوْض الله کے عدود سے آ کے بوھ جائے تواس نے اپنی جان پڑھم کرلیا)الله تعالیٰ کی نافر مانی اپنی جان پڑھم ہے اس کی دجہ دار بہت میں میں سکت

ے دنیاوآ خرت میں سرامل عق ہے۔

طلاق اورعدت اور دبعت اور گھرے نہ نگا لئے گی تاکید ان میں ہے کی بھی تھم شری کی مخالفت کی توبیظم شارہوگا۔

الم تَدُرِی لَعَلَّ اللّٰهَ یَهُ حُدِثُ بَعُدَ ذٰلِکَ اَمُواً ﴿ (ہُوسکتا ہے کہ اللہ تعالی طلاق دینے کے بعد کوئی نئی بات پیدا فرمادے) مثلاً طلاق دینے پر ندامت ہوجائے اور دل میں رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہوجائے ، لہذا سوچ سمجھ کرا حکام شرعیہ کو سامنے رکھ کر طلاق دینے کا اقدام کیا جائے۔
سامنے رکھ کر طلاق دینے کا اقدام کیا جائے۔

صاحب معالم التزیل لکھتے ہیں کہ اس سے بیمعلوم ہوا کہ تین طلاق بیک وقت نددی جائیں کیونکہ اس کے بعدر جوع کا حق نہیں رہتا۔ اگر تین طلاق دینے ہی ہوں تو ہر طہر میں ایک طلاق دید ہے۔ دوطلاق تک عدت میں رجوع کرنے کاحق ہا گرتین طلاقیں بیک وقت دیدیں تو رجوع کا وقت ختم ہوجائے گا اور طلاق بائن دینے سے بھی رجوع کاحق ختم ہوجاتا ہے۔ اس لئے سوچ

طلاق رجعی کی عدت ختم ہونے کے قریب ہوتو مطلقہ کوروک لویا خوبصورتی کے ساتھ اچھے طریقے پرچھوڑ دو:

فَاِذَا بَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَامُسِكُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ (جبِمطلقۂ ورتوں كى عدت ختم ہونے كے قريب ہوتو انہيں خوبی كے ساتھ روك لو) اينان خروك انہيں دكھ كے ساتھ روك لو) اينان خروك انہيں دكھ تكيف دينے كے لئے باربارطلاق ديتے رہواور رجوع كرتے رہو۔ يەضمون سورة البقرہ ميں بھى ہے۔ وہاں يہ بھى فرمايا

وَلا تُمُسِكُو هُنَ ضِوَ اوَ الْتَعُتَدُو الراوانيس شروك يعنى الياشروك انيس ضرد پنجائي اد كادين كا وجه ادرك كرد كارس خواس يكي فرمايا بن و مَن يُفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ (جو خُض اليا كرے كاس نے اپنی جان پرظم كيا) (ديكھوانوار البيان صفحه ۱۳۳۸ جلداول) و اَشُهدُو الْ ذَوى عَدُلٍ مِنكُمُ (ادر اصحاب عدل ميس سے اپ دو آدميوں كو گواه بنالو) يه امراسخابي به مطلب يه به كه طلاق دينا بويا طلاق دينے كه بعدر جوع كرنا بويا طلاق بائن دے كر جوع نه كرنا موتوان چيزوں پردوا يے آدميوں كو گواه بنالوجونيك صالح اور چيلوگ بول تاكم اگر جھي كيم كوئى اختلاف كى صورت بن جائة گواموں كذر ليونابت كيا جاسكے و اَقِيدُمُو اللَّهُ هَا ذَهَ اللهِ (اور گواني كوالله كائي كائم كرو)

اس میں بہتادیا کہ گواہی ٹھیک طریقہ پر قائم کی جائے بعن صحیح گواہی دی جائے نیز یہ بھی بتادیا کہ جو بھی گواہی دی جائے وہ اللہ کی رضائے لئے ہوجس کے ذریعہ مظلوم کاحق اسے اللہ جائے اہل دنیا میں سے کسی کے دباؤ میں جموثی گواہی نددی جائے۔ اللہ کی رضاء کے لئے گواہی دینے میں یہ بھی شامل ہے کہ اجرت پر گواہی نددے۔ گواہی دینے پراجرت لینا جائز نہیں ہے البتہ آئے جائے کا کرایہ لے سکتا ہے۔

شهادت كِنفصلى احكام سورة البقره كركوع نمبر ٢٩٩ يس كرر يحكي بين:

ذلِکَ يُوعَظُ بِهِ هَنُ كَانَ يُومِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

اوپر جواحکام ندکور ہوئے سرا پاہدایات ہیں ان کے مانے میں خیر ہی خیر ہے۔اہلِ ایمان پرلازم ہے کہ ان کا دھیان کریں اور ان کے مطابق چلیں،سامنے آخرت کا دن بھی ہے، جسے آخرت کا یقین ہے صاب کتاب کا ڈر ہے اسے تو ضرور ہی نقیحت پر عوں سے

ا اور جو محض الله عند الله يَحْعَلُ لَهُ مَخْوَجًا (اور جو محض الله عند ال

وَیَوُرُوَّفَهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ (اوراہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے رزق طفے کاخیال بھی نہ ہو) اس میں مومن بندوں کے لئے بہت بوی تعلیم ہے جو شخص فرما نبرداری کرے گا، نیک اعمال میں لگے گا، گرا ہوں سے بچے گا اوراحکام شرعیہ پر عمل کرے گا (خواہ طلاق یا رجعت سے متعلق ہوں جن کا یہاں ذکر ہے۔خواہ زندگی کے دوسرے شعبوں سے ) ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی ہے۔

تقوی مومن بندوں کے لئے دنیاو آخرت میں فلاح کا ذریعہ ہے ذرکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں سے دو وعدے کئے ہیں اول یہ کہ جو مخص تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے کوئی نہ کوئی مخرج یعنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا۔ دنیا میں مشکلات تو پیش آتی ہی رہتی ہیں۔لوگ ان کے لئے تدبیریں کرتے رہتے ہیں بعض لوگ گنا ہوں کے ذریعہ ان کو دفع کرنا جا ہے ہیں کیکن پھر بھی مشکلات میں تھینے رہتے ہیں۔

الله تعالی شانہ نے وعدہ فرمایا کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا۔ الله تعالی اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمادے گا۔

حضرت ابن عباس ظاہدے پاس ایک تخص آیا اوراس نے کہا کہ میں نے اپنی ہوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں (کیار جوع کرنے کی کوئی صورت ہے) حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تم لوگ جمافت کا کام کرتے ہو پھر کہتے ہوا ابن عباس، اے ابن عباس، اللہ تعالی فرما تاہے وَمَنُ یَّتُقِ اللّٰهُ یَجْعَلُ لَّهُ مَحْدَ جَا اورا سِمائل تو الله سے نہیں ڈرا میں تیرے لئے کوئی تخرج کی مشکل سے نگلئے کاراست نہیں یا تا ، تو نے اللہ کی تافر مانی کی تیری عورت تھے سے جدا ہوگئی (رواہ ابوداؤر صفح ۲۹۹)

د وسراوعدہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے والے کواللہ ایسی جگہ ہے رز ق دے گا جہاں اس کا دھیان بھی نہ ہوگا۔ دونوں وعدے دنیا ہے متعلق ہیں اور آخرت ہے بھی ، تقوی اختیار کرنے والے کے لئے دنیا میں بھی خیرہے مشکلات سے

دووں وغرے دیاہے ۔ س بین اور است میں اور است میں اور است میں اور است میں از مائی ہوئی ہیں۔ چھٹکارہ ہے اور اے الیمی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے خیال بھی نہ ہو۔ یہ باتیں آزمائی ہوئی ہیں۔

حضرت ابوذر ه ابوذر ه التعقیق نے ارشادفر مایا کہ بیشک میں ایک ایک آیت جانتا ہوں اگر لوگ اس پر عمل کر لیں تو ان کے لئے کافی ہوجائے، وہ آیت بیہ ہے: وَمَنُ یَتَّقِ اللهُ یَجْعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا وَیَرُزُقُهُ مِنُ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ان کے لئے کافی ہوجائے، وہ آیت بیہے: وَمَنُ یَتَّقِ اللهُ یَجْعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا وَیَرُزُقُهُ مِنُ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ (مَعَنَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوعَ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُولُكُولُ عَلَيْكُ

وَ مَنُ يَّتُو تَكُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسُبُهُ (اور جو تحف الله بربحروسه کرے سواللہ اس کے لئے کافی ہے) اس سے پہلے متق کے لئے غیبی مد داور خیر وخوبی اور رزق کا وعدہ فر مایا اور اس جملہ میں تو کل کرنے والوں سے خیر کا وعدہ فر مایا اور ارشا وفر مایا کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لئے اللہ کافی ہے یہ بھی بہت بڑی بشارت ہے اور اللہ کی طرف سے مدداور نفرت کا اعلان ہے۔

تقوی اور تو کل دونوں بوی اہم چیزیں بیں مومن کی گاڑی کے پہنے بیں ۔ کوئی دونوں کو اختیار کر کے تو دیکھے پھر دونوں چیز وں کی برکات بھی دیکھے لئے۔

توکل کے درجات ہیں ترک اسباب بھی ایک درجہ ہے رسول اللہ عظیمہ نے ای کو افقیار فرمایا ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ علیمی کے درجات ہیں ترک اسباب بھی ایک درجہ ہے رسول اللہ علیمی کے کہ مال جح کروں اور تا جروں میں سے ہوجاؤں بلکہ میری طرف یہ وی نہیں گئی کہ مال جح کروں اور تا جروں میں سے ہوجاؤں بلکہ میری طرف یہ وی گئی ہے: فَسَبِّح بِحَمُدِ رَبِّکَ وَکُنُ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدُ رَبَّکَ حَتّی يَاتِيکَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُنْ اللللْمُنْ الللِّهُ مِنْ الللللِمُنْ اللللِمُنْ اللللْمُنْ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُنْ اللللِمُنْ الللِمُنْ اللللْمُ الللِمُنْ الللللِمُنْ اللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللِمُ الللِمُ

اسباب اختیار کرتے ہوئے بھی بندہ متوکل ہوسکتا ہے بشر طیکہ اسباب پر بھروسہ نہ ہو بھروسہ اللہ پر ہی ہواور حقیقی رازق ای کو سمجھتا ہو جب بیہ بات حاصل ہوجائے تو بندہ اسباب اختیار کرنے میں بھی گناہ سے بچتا ہے اور رزق حاصل کرنے کے لئے کوئی ایس طریقہ اختیار نہیں کرتا جس میں گناہ کو اختیار کہا جائے۔

الله تعالی نے ہر چیز کا انداز مقرر قرمایا ہے: اِنَّ اللهَ بَالِغُ اَمُوہِ (بینگ الله اِناکام پوراکری دیتا ہے) وہ جوارادہ فرمائے گاس کے ارادہ کے مطابق ہوکررہے گا اوراحکام شریعیہ میں جو تھم دینے کا ارادہ کرے گا وہ تھم دے ہی دے گااس کے ارادہ کوکوئی روکنے والانہیں: قَدْ جَعَلَ اللهُ لِکُلِّ شَیءٍ قَدُرًا (بِشک الله نے ہر چیز کوایک اندازم قررر کھا ہے)۔ ارادہ کوکوئی روکنے والانہیں تکو بی اور تشریعی احکام نافذ ہوتے رہتے ہیں۔

والحِنْ يَيِسْنَ مِنَ الْمَعِيْضِ مِنْ نِسَالِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلْثُ أَشْهُرٍ

اور تہاری یوبوں میں سے جو عورتی حیض آنے سے نامید ہو چکی ہیں اگر تم کو شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہیں

وَ الْحِيْ لَمْ يَحِضْنُ وَأُولَاتُ الْكَمْمَالِ اَجَلَهُ قَ آنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُ قُ وَمَنْ يَتَقِ اللَّهُ يَجْعَلْ

اور ای طرح جن عورتوں کو چیش نہیں آتا، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے اس حمل کا پیدا ہوجاتا ہے اور جو مخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالی

لَّهُ مِنْ آمْرِهٖ يُسُرُّا ﴿ وَذَٰ لِكَ آمْرُ اللّهِ آنْزَكَ اَلْيَكُمْ وَمَنْ يَتَقِي اللّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاتِهِ

اس كے بركام ميس آسانى كردے گا، بدالله كا كلم ب جواس نے تمبارى طرف نازل فرمايا بے، جو تنس الله تعالى سے الله تعالى كاس كے كناموں كا كفار وفر مادے گا

وَيُعْظِمْ لَكَ آجُرًا ﴿ السَّكِنُو هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجُولِ أَمْوَلَا تُضَاَّرُ وُهُنَّ

اور اس کو برا اجر دے گا، تم ان موروں کو اپن وسعت کے موافق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو، اور ان کو تگ کرنے کے لئے

لِتُصَيِّقُوْا عَلَيْهِنَ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلُ فَأَنْ

فرر مت پنچاد اور اگر وہ عورتیں عل والیاں ہوں تو عمل پیدا ہونے تک ان پر فرچ کرو۔ فَانَ اَرْضَعُنَ لَکُمْ فَانْوَهُنَّ اُجُورُهُنَّ وَاتْبِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُونِ وَإِنْ تَعَاسُرْتُمُ

پھر اگر وہ عورتیں تمہارے گئے دودھ پلائیں تو تم ان کو اجرت دو۔ اور ہاہم مناسب طور پر مشورہ کرلیا کرو۔ اور اگر ہاہم کھکش کرو کے تو

فَسَ يُرْضِعُ لَهَ أَخْرِي قُلِينُفِقُ ذُوْسَيَ أَوْمِنْ سَعَتِه ﴿ وَمَنْ قُلِ رَعَلَيْ لِهِ رِزْقُهُ

کوئی دومری مورت دودھ پلادیگی۔ وسعت والے کو اپنی وسعت کے موافق خرج کرنا چاہیئے اور جس کی آمدنی کم ہو

# فَكُيْنُفِقَ مِمَا اللهُ اللهُ لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا اللهَ اللهُ اللهُ بَعْلَ عُسْرٍ لَيْسُراهُ اس كوچا يخ كدانش ني متناس كوديا جاس من عزج كر عالله كفض كواس عذياده تكيف نيس ديا بقتااس كوديا جاللت في عد جلدي خوشال ديد عالم

عدت سے متعلق چندا حکام کابیان، حاملہ، حائضہ، آئسہ کی عدت کے مسائل

ان آیات میں متعددا حکام بیان فر مائے ہیں۔اولاً تو ان عورتوں کی عدت بیان فر مائی۔دوم وہ عورتیں جن کوحیض آبنا شروع نہیں ہوا،ان کی عدت بھی تین ماہ ہے۔

پھران عورتوں کی عدت بیان فرمائی جن کوهمل ہوان کاهمل جب بھی ختم ہوجائے ( بچہ بیدا ہوجائے سے یا ایسے ممل ساقط ہوجائے سے جس کا کوئی عضو بن گیا تھا۔عدت ختم ہوجائے گی ،همل والی عورتوں کی عدت علی الاطلاق وضع حمل جو بتائی ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس کاعموم ہر عدت گزار نے والی عورت کوشامل ہے۔ جس کسی عورت کا شوہر مرگیا ہواور جس کو طلاق ہوئی ہواگر اس کوهمل ہے قومل ختم ہوجائے پس اس کی عدت ختم ہوجائے گی شوہر کی وفات پر جو چار مہینے اور دین دن اور

طلاق والی عورت کوجوعدت گزارنے کے لئے تین حیض گزارنے کا حکم ہے بیان عورتوں ہے متعلق ہے جن کوحمل نہ ہو۔ فاکمہ ہ: جس کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہوا ہو پھر میاں بیوی کی تنہائی ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو الی عورت پر

**فا مکرہ**: — جس می مورت کا می مرد سے نکاح ہوا ہو چرمیاں ہوی می نہائی ہوئے سے پہلے ہی طلاق ہوجائے توایی عورت پر کوئی عدت واجب نہیں \_ **فا** مک**رہ**: جس عورت کوچیف آتا تھا بھر حیض آنا بند ہو گیا اور ابھی اس عمر کو بھی نہیں کیچی جس میں حیض آنا بند ہوجاتا ہے (جس کو

سن ایاس کہتے ہیں) الی عورت کوطلاق ہوجائے تو اس کی عدت تین مہینے گزرنے سے نہیں پوری ہوگی وہ انظار کر سے یا تو تین عض آجائیں یا پھرسن ایاس آجائے جس میں بڑی عمر ہونے کی وجہ سے حیض آناختم ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: وَ مَنُ يَّتُقِ اللّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مِنُ اَمُوهِ يُسُوّا (كہ جو تخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے آسانی فرمادیتا ہے (دنیاو آخرت میں اس کے

ب عمل ما میں امکو ہا میں ہوں ۔ کئے آسانیاں ہوجاتی ہیں <u>)</u> - کئے آسانیاں ہوجاتی ہیں <u>)</u>

پھرفرمایا ذلکک اَمُوُ اللهِ اَنْزَلَهُ آلِیُکُمُ (بیالله تعالیٰ کا عم ہے جس کواس نے تہاری طرف نازل فرمایا ہے) وَمَنُ یَّتُقِ اللهُ یُکَفِّرُ عَنْهُ سَیِّاتِٰهِ وَیُعْظِمُ لَهُ آجُوًا (اور جو شخص الله سے ڈرے الله اس کے گناہوں کا کفارہ فرماذے گااوراس کو بڑاا جردے گا)

اس رکوع میں تین بارتقوی کی فضیلت بیان فرمائی ہے پہلے تو یہ فرمایا جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کے لئے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور اسے ایک جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے خیال بھی نہو، پھر فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی فرمادے گا، پھر فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی فرمادے گا، پھر فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ کردے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ تیوں آیات ملانے سے تقوی کی بڑی اہمیت اور ضرورت معلوم ہوئی، اور اللہ تعالی شانہ نے تقوی اختیار کرنے پر جو وعدے فرمائے ہیں ان کاعلم ہوا۔

کوئی شخص تقوی اختیار کر کے تو دیکھے پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کے *دعدے کس طرح پورے ہوتے ہیں* لوگوں نے تقوی اور تو کل کو چھوڑ دیا ، عام طور سے لو<u>گوں میں گنا ہ</u>گاری اور ونیا داری آگئی لہذا غیبی مددیں بھی نہیں رہیں۔

تيسراتكم يفرمايا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجُدِكُمْ كمان عدت كزارنے والى ورتوں كووہيں مشهراؤ،

جہاں تم مطبرے موے ہوائی استطاعت کے مطابق۔

بَهُ فَ اللهِ الل

یا نچوال عظم بیفر مایا کرهمل والی عورتوب پرهمل وضع مونے تک خرچ کردو۔

مطلقه عورتو ل کے اخراجات کے مسائل: ان احکام کی قطیح اور تفییر بیہ ہے کہ عدت والی عورتوں کی پانچ قشمیں ہیں: ا۔ رجعی طلاق دی ہوئی ہو۔ ۲۔ طلاق ہائن یا مغلظ دی گئی ہوا ورعورت حمل والی نہو۔ ۳۔ طلاق ملنے والی عورت حاملہ ہو ۲۔ وہ غورت جس نے شوہر سے خلع کر لیا ہو ۵۔ عدۃ الوفاۃ گز اردہی ہو۔

ان عورتوں كوجن اخراجات كى ضرورت موتى ہے دہ تين ہيں:

ا۔ کھانے کاخرچہ ۲۔ رہے کا گھر ۳۔ کیڑے پیننے کی ضرورت

طلاق رجعی ہو یابائن یا مغلظہ حالت حمل میں ہو یا غیر حمل میں۔ ہرصورت میں طلاق دینے والے کے ذمہ ہے کہ عدت کے اسے کا نان نفقہ ہرداشت کر ہے اور رہنے ہے گئے گھر بھی دے اگر خود بھی ای گھر میں دے تو طلاق بائن یا مغلظہ ہونے کی صورت میں پردہ کر کے رہے اور اگر کی عورت نے اپنے شو ہر سے خلع کر لی تو یہ بھی طلاق بائن کے تم میں ہے (و ھو حقید بعما اذا لم تجعله داخلا فی بعد ل المخلع، راجع البحر الموائق) اس میں بھی عدت واجب ہوتی ہے اور عدت کا نان نفقہ اور رہنے کے لئے گھر دینا واجب ہوتا ہے اور جس عورت کا شو ہر وفات یا گیا ہواس پر عدت تو لازم ہے لیکن شو ہر کے مال میں نان نفقہ واجب نہیں یہ عورت اپنے مہر میں سے یا میراث کے حصہ میں ہے اپنے او پر خرج کر ہے اگر خرچہ موجود نہ ہوا درمیکہ والے بھی خرج نہ کرین تو محت مزدوری کر کے گزارہ کر لے ،اگر اس کے لئے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو پردہ کے ساتھ دن میں باہر جا سکتی ہی خرج نہ کرین تو محت مزدوری کر کے گزارہ کر لے ،اگر اس کے لئے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو پردہ کے ساتھ دن میں باہر جا سکتی ہی واپس آ جائے اور رات کو ایندائی رات اپنے گھر سے باہر گزرجائے تو اس کی اجازت ہے ضرورت پوری ہوتے ہوئی ہو یا شو ہر کے ورفاء اس کو گھر سے نکال دیں یا مکان میراث سے ندکورہ گھر میں اگر اننا حصہ ند لکا آم ہو جو اس کی رہائش کے لئے کانی ہو یا شو ہر کے ورفاء اس کو گھر و خور شری ہوئی ہی ہوئی ہوئی ہوئی و فرات ہوئی ۔

کرائے پر تھا اس کا کر ایرادا کرنے کی طاقت نہ ہو یا پی جان یا مال کے بارے میں خوف و خطرہ ہوتو اس گھر کو چھوڑ سے تکل دیں یا مکان شو ہر کی وفات ہوئی ۔

شو ہر کی وفات ہوئی ۔

مطلقة عورتول كوريخ كى جگه و يخ كاحكم : اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجُدِكُمْ مِلْ مايا باور مِنْ وَّجُدِكُمْ فرما كرية بتاديا كه إي وسعت قوت اورطات كوديكهواس كے مطابق اسے رہنے كوجگه دو، شريعت كى پاسدارى كرو حكم شرى ہونے كى دج سے انہيں اى گھريس گھر اوجس ميں تم رہتے ہو وَ كا تُضَادُّو هُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. اور ان كو تكليف ندوتا كه تم انہيں تنگدل كردولين الى صورت اختيار نہ كردك وہ گھر چھوڑ نے پر مجبور ہوجا مَّين قول سے يافعل سے كوئى الى حركت نہ كروجس سے اس كا تمہار سے ساتھ دہنا دو بھر ہوجائے بيتو مطلقہ عورتوں كور ہائش دينے كا حكم ہوا۔ اس كے بعد فرمايا:

وَإِنُ كُنَّ اُولَاتِ حَمُلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَى يَضَعُنَ حَمُلَهُنَّ اورا كرمطاقة عورتين حمل والى مول توان پر خرچ كرويهاں تك كدوه وضع كردير حمل والى عورت كى عدت وضع حمل ہے جب حمل وضع موجائے گا اس كى عدت بھى ختم موجائے گا اس كى عدت بھى ختم موجائے گا اور عدت كے لوازم لينى نان ، نفقدر ہے كا گھر بھى سابق شو ہركے ذمذ ہيں رہے گا۔

بِجِول كودوده بلانے كمسائل: فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ. جب اولاد پيرا موتى عتومال

باپ دونوں ال کر پرورش کرتے ہیں۔ بچشفقت میں پلتے ہو سے اور پھلتے کھو لتے ہیں۔ مال دودھ پلاتی ہاور باپ بچہ براور

بچک کا ال پرخرچ کرتا ہے کیکن اگر طلاق ہوجائے تو بچک کی پرورش کا اور دودھ پلانے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ مال کا دل تو چاہتا ہے کہ
میں ہی اسے دودھ پلا دک اگر مفت میں پلائے تو اسے اختیار ہے۔ اور اچھی بات ہے اور اگر بچہ نے باپ سے دودھ پلانے کی
مناسب اجرت مانگے تو یہ می جائز ہے اور باپ کے ذمہ ہے کہ اسے دودھ پلانے کی اجرت دے۔ اس صفمون کو فہ کورہ عبارت میں
مناسب اجرت مانگے تو یہ می جائز ہے اور باپ کے ذمہ ہے کہ اسے دودھ پلانے کی اجرت دے۔ اس صفمون کو فہ کورہ عبارت میں
میان فر مایا ساتھ ہی وَ اُتّعِیلُ وَ اَبْیَنْکُمُ بِمَعُولُونِ ہِی مِنْ مادیا مطلب سے ہے کہ مال اور باپ دونوں با ہمی مشورہ کر لیں اور بچہ
کی خیرخوا ہی ہرا کہ کے پیشِ نظر رہے عورت بھی مناسب سے زیادہ اجرت نہ مانگے اور باپ بھی اجرت دول یا نہ دول ، کم دول یا
کرے حق داجب کو نہ رو کے ، باپ یوں نہ سمجھ کہ چونکہ اس کا بچہ ہے اس کو پلانا پڑے گا میں اجرت دول یا نہ دول ، کم دول یا
ذیادہ دول اور مال یہ موج کر زیادہ اجرت شام نگے کہ اپنے بچکی وجہ سے بیمنہ مانگی اجرت دینے پر راضی ہوگا۔

شرعاً باپ کومجور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ بچہ کی مال کی مطلوبہ اجرت ضرور ہی دے۔ زائد اجرت طلب کرنے کی صورت میں دور دوسری عورت ہے بھی دورہ پلواسکتا ہے لیکن مال، مال ہی ہے وہ زیادہ شفقت سے رکھے گی باپ بچہ کواسکی مال کے ذرمدگا ئ اور اس سے دورہ ہلوائے تو اسے بھی چاہیئے کہ مناسب اجرت سے زائد نہ لے۔ رضاع اور ارضاع کے مسائل سورہ بقرہ میں بھی گزر کے ہیں۔

فا كده: جبكى مرد نے كى عورت كوطلاق دے دى اور مال نے بچكو پرورش كے لئے ليا تو جب تك شوہر كى طرف سے زمانہ عدت كانان نفقہ ل رہا ہے تواس وقت تك دودھ پلانے كى اجرت طلب نہيں كرستى، يعنى دو ہراخر چنہيں ديا جائے گا۔ اور جب عدت گر رجائے اور ابھى دودھ پلانے كازمانہ باقى ہے تواب بچكى مال بچے كے باپ سے دودھ پلانے كى اجرت لے سكتى ہے بچے كے دوسرے اخراجات اس كے وابول گے۔

وَإِنَّ تَعَاسَوُتُمُ فَسَتُوْضِعُ لَهُ أُخُوى اوراگرتم آپس مِن تَلَى محسوس کرو که نه مال مناسب اجرت پردوده پلانے پر تیار ہواور نہ باپ اس کی مطلوبہ اجرت دیے پرراضی ہوتو دوسری عورت پلادے گی یہ بظا ہر خبر ، بمعنی الامر ہے بیتی بیجی اوالداور کی دوده ہلانے والی کو تیار کرلے جو دوده پلادے ، اس طرز خطاب میں تر بیت ربائی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک جان کو پیدا فر مایا ہے اور اسے زندہ بھی رکھتا ہے اور اس کی پرورش بھی کروانی ہے تو وہ کی اور کو آ ماده فر مادے گا آخر بے ماؤں کے بیجی تو پرورش یا تے بی بین ۔

مرصاحب وسعت اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے: لِیُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِنْ سَعَتِه (وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے: لِیُنْفِقُ مِمّا اتّه الله (اورجس کے رزق میں تگی ہوتو وہ ای وسعت کے مطابق خرچ کرے اور تگ دست میں ہے خرچ کرے جواللہ نے اے دے رکھا ہے) لین پیہ والا آ دی بچہ پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور تنگ دست آ دی این حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور تنگ دست آ دی این حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔

لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَآاتُهَا (اورالله كَى جَان كواس سے زیادہ خرج كرنے كامكف نہیں بنا تا جتنا اس كودیا ہے) الله تنگى كے بعد آسانی الله تنگى كے بعد آسانی الله تنگى كے بعد آسانی فرماد ہے گا: سَيَجُعَلُ اللهُ بَعُدَ عُسُويُسُوًا (الله تعالی عَقريب تنگى كے بعد آسانی فرماد ہے گا) لہذا كوئى خرچ كرنے والا راہ خير میں خرچ كرنے سے پہلوتہی خركے اور مالیات كے سلسله میں جو فرائض وواجبات میں ان میں خرچ كرے اور بین موج كه اس كوخرچ كردوں گا تواوركهاں سے آئے گا عِمواً فقہاء كے كلام میں مطلقہ عورت كے میں ان میں خرچ كرے اور بین مطلقہ عورت كے

گئے زمانہ عدت کا نان نفقہ اور سکنی لینی رہائش کا گھر دینے کا ذکر ہے کموۃ لینی پہننے کے کپڑے دینے کا ذکر نہیں ہے صاحب البحرالرائق نے اس پر توجہ فرمائی ہے اور کھا ہے کہ ذخیرہ اور خانیہ اور عزایہ اور تجتی میں پوشاک کے ستحق ہونے کا بھی ذکر ہے۔ پھر کھا ہے کہ اس کا تعلق حاجت اور ضرورت سے ہے اگر عورت کے پاس پہننے کے کپڑے ہیں اور مدت بھی مختفر ہے مثلاً تین حیض یا تین ماہ ہیں تو کپڑے کا انتظام کرنا واجب نہیں اور اگر اسے کپڑوں کی ضرورت بڑگی اور عدت کی مدت کمی ہوگی مثلاً حیض نہیں آتا تمن ماہ ہیں تو کپڑے میں امتذاد ہوگیا تو قاضی کپڑے بھی دلائے گا۔

ولم يذكر الكسوة والمنقول في المدخيرة والعناية والعناية والمجتبي أن المعتدة تستحق الكسوة قالوا وانمالم يذكرها محمد في الكتاب لان العدة لا تطول غالبا فتستغنى عنها حتى لو احتاجت اليها يفرض لها ذلك اه فظهر بهذا ان كسوة المعتدة على التفصيل اذا استغنت عنها لقصر المملة كما أذا كانت علتها بالحيض وحاضت او بالاشهر فانه لا كسوة لها وان احتاجت اليها لطول الممدة كما اذا كانت ممتدة الطهو ولم تحض فان القاضى يفرض لها وهذا هو الذي حرده الطرسوسي في انفع الوسائل و هو تحرير حسن مفهوم من كلامهم (كبرول كاذكرت كيا كيا عالانكدة فيرة فائية عناية اورائيتي بين متول ب كرعدة والي ورت كرول كي محقق بالمامية في سن منهوم من كلامهم (كبرول كاذكرت كيا كيا عالانكدة فيرة فائية عناية اورائيتي بين فيرول كالمروت كيرول كالمروت كيرول كالمروت يراح توقع كيا بين كيا كيوند عدة عوما لمي تعديد والموافق عن كراك المراك كيرول كالمروت مندنه وعدت كيرول كالمروت كيرول كالمستدين الموافق المروت مندنه وعدت الموافق كيرول كالمروت مندنه وعدت كيرول كالمروت كيرول كالمستدين الموافق المروت كيرول كالمروت كيرول كالمستدين الموافق المروت كيرول كالمروت كيرول كالمستدين الموافق المروت كيرول كالمستدين الموافق المروق المروت كيرول كالمستدين الموافق المروت كيرول كالمستدين الموافق المروق المروت المروت المروت المروق المروق

گزشتہ بلاک شدہ بستیول کے احوال سے عبرت حاصل کرنے کا حکم تعقید: ان آیات میں سرش اقوام کی ہلاکت اور بربادی کا اور ایمان اور اعمال صالح والوں کی کامیابی کا تذکرہ فرمایا ہے

قرآن کریم ایک بڑی تھیں جے: اس کے بعد اہلِ ایمان سے خطاب فرمایا اور انہیں اہلِ عقل بتایا ارشاد فرمایا اسے عقل والو! جنہوں نے ایمان قبول کیا اللہ نے تمہاری طرف ایک تھیں تنامہ ناز ل فرمایا ہے بینی قرآن اور تمہاری طرف ایک رسول بھی جائے ہیں جو واضح طور پرصاف صاف کھول کر حق اور باطل بھیجا ہے بیر رسول تمہار سے اور ایمان لائے اور اعمال صالحہ کئے انہیں اندھیریوں سے نور یعنی روشیٰ کی طرف نکال دے درمیان فرق بتائی ہیں تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمالی صالحہ کئے انہیں اندھیریوں سے نور یعنی روشیٰ کی طرف نکال دے (چولوگ اللہ کی کتاب قرآن کی میں دہتے ہیں ، و نیا میں کی اندھیریوں میں دہتے ہیں ، و نیا میں کی گمراہی کی اندھیریوں میں دہتے ہیں ، و نیا کہ کی اندھیریوں میں دہتے ہیں ، و نیا

اہلن ایمان کا انعام: اس کے بعد اہل ایمان کا انعام بیان فر مایا کہ جو خض اللہ پرایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ تعالی اسے ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے پنچ نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے پھر اس مضمون کو قَدُ اَحْسَنَ اللهُ لَهُ دِزُقًا بِحْتم فرمایا یعنی جو بندہ مومن ہوا وراعمال صالح انجام دیتا رہااس کے لئے اللہ تعالی نے اچھارزق تیار فرمایا ہے وہ جنت میں جائے گا تو اینارزق لے لیے گا پرزق بے مثال عمدہ اوردائی ہوگا۔

ٱللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوِتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُ يَ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُ فَ لِتَعْلَمُوۤ أَنَّ ابِلَهُ عَلَى

الله ايها ب جس ف سات آسان بيدا ك اوران بى كى طرح زيين بهى ان سب يس احكام نازل بوت ريح بيس تاكدتم كومعلوم موجائ كدالله تعالى

كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرُ " وَأَنَّ اللهَ قَدْ إَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءِ عِلْمًا اللهَ

ہر شی پر قادر ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو اعاط علی میں لئے ہوے ہے

# الله تعالیٰ نے سات آسان اور انہیں کی طرح زمینیں پیدا فرمائیں

قضسين يه آيت سوره طلاق كى آخرى آيت ہے اس ميں الله تعالى كى شان خالقيت اور شان قادريت اور تكوين كو بيان فر مايا ، ارشاد فر مايا الله وہ ہے جس نے سات آسان بيدا فر مائے اور زمين بھى ان كى جيسى يعنى تعداد ميں ان كے برابر بيدا فر مائيں۔

الله تعالىٰ كے احكام ان كے درميان نازل ہوتے ہيں۔ سب سے اوپر كے آسان سے لے كرسب سے ينچ والى زمين تك جو بھى تلوق ہے سب پراس كے احكام تكويقيہ نافذ ہيں اور بہت ى تخلوق احكام شرعيه كى بھى مكلف ہے۔ بيسات زمينيں كہاں جس سر مرح ہيں جہور على ء كا يہى فر مانا ہے كہ يہ بھى آسانوں كى طرح اوپر ينج سات طبقات ہيں الله تعالىٰ كافر مادينا مومن بندوں كے لئے كافی ہے ہيں بات كہ وہ سات زمينيں بن آوم كے مشاہدہ ميں نہيں ہيں اس سے ان كے وجود ميں كوئى فرق نہيں پر تا ، اعاديث

صیحه مرفوعه سے سات زمینوں کا وجود ثابت ہوتا ہے بیا حادیث حضرت سعید بن زیداور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ من اللہ تعالی عنهم سے مروی ہیں (دیموجی عاری سفیہ ۱۳۵ اور میں ۲۳،۳۳،۳۳)

حضرت ابو ہریرہ دیا گئی کی روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے مجھی کسی کی زمین ناحق لے لی تو اللہ تعالی قیامت کے دن تک سب زمینوں کوسا تو یں زمین کے ختم تک طوق بنا کراس کے گلے میں ڈال دےگا۔ (می سلم فوسسی ۲۰)

حفرت صهیب ظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جب کی بہتی میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تھے تو بیر کلمات ضرور سے ت

(اے اللہ جوساتوں آسانوں اور ان سب چیز وں کا رب ہے جو آسانوں کے نیچے ہیں اور جوساتوں زمینوں کا اور ان سب چیز وں
کا رب ہے جو ان کے اوپر ہیں اور جو شیطانوں کا اور ان سب کا رب ہے جن کوشیطانوں نے گمراہ کیا ہے اور جو ہواؤں کا اور ان
چیز وں کا رب ہے جنہیں ہواؤں نے اڑایا ہے سوہم تجھ سے اس آبادی کی اور اس کے باشندوں کی خیر کا سوال کرتے ہیں اور اس
کے شرسے اور اس کی آبادی کے شرسے اور جو پھائ میں ہے اس کے شرسے تیری پناہ چاہتے ہیں )۔

وَلِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّ أَنَّ اللهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

الله تعالیٰ نے تہمیں آسانوں ادرزمینوں کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کئے ہے کہ تم یہ بات جان لو کہ الله تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ادر یہ بھی جان لواللہ تعالیٰ کاعلم ہر چیز کومحیط ہے (کوئی چیز اس کے علم وقد رت سے باہز ہیں ہے)۔

وهذا آخر تفسير سورة الطلاق والحمد شرالعلى الخلاق، والصلوة والسلام على رسوله الذي عرج الى سبع السموات و على اله و اصحابه الذين نشرواالدين في الآفاق

1

# يُوَّالِيَّكُوْنِيْنِ أَيْهُمُ الْنَكَايُّرُةُ الْكُوْمُ الْنَكَايُرُوا الْكُوْمُ الْنَكَايُرُوا الْكُورُالِيَّ

سورة التحريم مدينه منوره مين نازل مونى اس مين باره آيتن اوردوركوع مين

#### يشجراللوالركمن الرحيو

شروع كرتا بول اللدك نام بجوبرا مبريان نهايت رحم والاب

يَايَتُهُا النَّبِيُّ لِمُ مُعَرِّمُ مَا آحَلَ اللهُ لَكُ تَبْتَعِي مُرْضَاتَ ازْوُلِيكُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيهُ

اے نی آ باس چرکو کون حرام کرتے میں جے اللہ نے آپ کے لئے طال کیا ، آپ اپنی ہو یوں کی خوشنودی جاہتے میں ، اور اللہ بخشفے والا ب مہر مان ہے،

قَلْ فَرْضَ اللَّهُ لَكُمْ رَجِكَةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ إِلْحَكَيْمُ

الله نے تمبارے لئے تمباری قسمول کا کھولنا مقرر فرمادیا ہے اور الله تمبارا مولی ہے، اور وہ جاننے والا بے حکمت والا بے

# حلال كوحرام قراردينے كى ممانعت

فضسین یہاں سے سورۃ الحریم شروع ہوری ہے۔اس کی ابتدائی آیات کے سب بزول کا ایک واقعہ ہے اوروہ یہ کرسول اللہ علیہ نازعمر کے بعد تھوڑ اتھوڑ اوقت ہرایک کے پاس اللہ علیہ نازعمر کے بعد تھوڑ اتھوڑ اوقت ہرایک کے پاس گر ارتے تھے ایک دن جو خفرت نینب بنت جحش کے پاس تشریف لے گئان کے پاس شہد کی الیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور حفصہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں ہے جس کے پاس بھی تشریف لا کیں تو ہم کہ دیں گے کہ آپ نے مفافیر کھایا ہے (یہ ایک قتم کا گوند ہوتا تھا) چنا نچہ آپ دونوں میں ہے کی ایک کے پاس تشریف لائے تو یہی بات عرض کردی آپ نے فرمایا کہ بیس نے مفافیر تو نہیں کھایا ہے کہ اس کے بعد ہرگر فرمایا کہ بیس نے کہ اللہ کے پاس شہدیا ہے اور میں نے تم کھالی ہے کہ اس کے بعد ہرگر نہیں کیوں گائس پر آ یہ کہ کہ ایک کے باس شہدیا ہے اور میں نے تم کھالی ہے کہ اس کے بعد ہرگر نہیں کیوں گائس پر آیت کریمہ نیا تھا النہ ہی لیم قدر میں آخل اللہ لک کے نازل ہوئی۔ (سی انزان مو کو کو دوروں میں کے دوروں میں کے کہ اس کے بعد ہرگر کو کہ ایک کے ایک کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ دوروں میں کے بیس نہیں کیوں گائس پر آیت کریمہ نیا تھا النہ ہی لیم قدر میں آخل اللہ لک کے نازل ہوئی۔ (سی انزان موروں میں کردی اس کے کو کہ ک

بیل پیون ۱۱ کی پر ایس کر بید ہے بھا ہوسی ہم صحور میں بھی ہے اس میں کچھ اختلاف روایت بھی ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے
رسول اللہ عقالیہ کو اسوہ اور مقابل ہے سیح ابخاری صفحہ ۱۷ میں بھی ہے اس میں کچھ اختلاف روایت بھی ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے
معاملات میں ان سے سبق طح آپ کی بعض ہو یوں نے جوالیا مشورہ کیا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے تا کہ امت کو اپنا ایسا کہیں گے یہ
شو ہراور بیوی کی آپس کی دل گی کی بات ہے اس میں بیاشکال پیدائیمیں ہوتا کہ ان موروں نے رمول اللہ اللہ کو کیوں ایڈ او پہنچائی،
جب بیر مض کیا گیا کہ آپ نے گوند کھایا ہے تو آپ نے فرمایا میں نے گوند ٹریمن کھایا۔ میں ندنب کے پاس شہد پی کر آیا ہوں اور
ساتھ ہی تھی کھالی کہ آپ نے گوند کھایا ہے تو آپ نے فرمایا میں نے گوند ٹریمن کھایا۔ میں ندنب کے پاس شہد پی کر آیا ہوں اور
ساتھ ہی تھی کھالی کہ آپ بی جو چیز ہی اللہ نے آپ کے لئے طال قرار دی ہیں۔ آپ ان کو اپنے او پر حرام کیوں کرتے ہیں
کوخطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی جو چیز ہی اللہ نے آپ کے لئے طال قرار دی ہیں۔ آپ ان کو اپنے او پر حرام کیوں کرتے ہیں
آپ بی بیو یوں کی خوشنو دی چاہتے ہیں، بیر حرام قرار دینا ان کی خوشنو دی کے لئے صلال کو حرام قرار کر لینا اور پھر اس پر تسم کھا نا
آپ کے شایان شان نہیں ہے۔

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (اوراللَّه بَخْتُ والامهربان ہے)۔صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ رسول النَّعظِیمُ کی ذاتِ گرامی کی عظمت بتائی ہے کہ ترک اولی بھی آپ کے مقام رفیع کے خلاف ہے۔ یہ بھی تو تع نہیں ہونا چاہیئے تھا اور جو پچھ ہوگیا الله تعالیٰ نے اسے بھی معاف فرمادیا (آپ نے اعتقاداً حلال کو حرام قرار نہیں دیا تھا البسترک مباح پرتیم کھالی تھی)۔

نے اے بھی معاف قربادیا (آپ نے اعقاد اطلال لا حرام فرار میں دیا تھا البتہ ترک مہان کی ہے۔

وسم کھانے کے بعد کیا طریقہ اختیار کیا جائے:

اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسم دی کا کھول دینا مشروع فربایا ہے) اس میں لفظ لُکُٹُ بڑھا کریہ بتادیا کہ ساری امت کے لئے بہی حکم اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے عہدہ برآہ ہونے کا جوطریقہ مشروع فربایا ہے۔ اس کے مطابق عمل کر جو بات کے دیس سے تک دوطریقہ مشروع فربایا ہے۔ اس کے مطابق عمل کر جو بات اپ فرمہ کرلی ہے اس سے نکلنا دوطریقہ سے ہے۔ ایک تو بیہ ہو ہو بات اپ فرمہ کرلی ہے اس سے نکلنا دوطریقہ سے ہے۔ ایک تو بیہ ہو بات اپ فرم کھا کر جو بات اپ فرمہ کو پورا کر دے (بشرطیکہ معصیت نہ ہو) اور دوسرا ایہ کہا گرفتم ہو جائے تو اس کا کفارہ دیدیا جائے ان دونوں صورتوں سے شمختم ہو جاتی ہے یعنی اس کا حکم باتی نہیں دہتا ، پھر معلوم ہو نا چاہیے کہا کہ کہا گا اور دوسری صورت کے دایک تو یہ ہے کہی صالی کو اپنے اوپر حرام کرلے خصرت امام ابو صنیفہ کے نزد یک یہ بھی یمین ہے اس کا بھی کفارہ واجب ہے جیسا کہ شم کی طاف واجب ہو برحرام کرلے خصرت امام ابو صنیفہ کے نزد یک یہ بھی یمین ہے اس کا بھی کفارہ واجب ہے جیسا کو شم کی طاف واجب ہے جیسا کو شم کی طاف ورزی کرنے پر کفارہ لا ازم آتا ہے۔

تفییر قرطبی میں بلاسندنقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی تم کا کفارہ دے دیا تھا پھرزید بن اسلم ہے قبل کیا ہے کہ آپ نے کفارہ میں ایک غلام آزاد فرمایا تھا۔

# وَإِذْ أَسَرُ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُو الحِهِ حَدِينَتًا وَكُلَّانَتِ أَنْ إِلَهُ وَأَظْهَرُهُ اللهُ عَلَيْم

اور جب نی الله نے ایک بات اپنی ایک بوی سے آ ست سے بیان فر مادی چر جب وہ بات اس بیوی نے بتادی اور الله نے وہ بات نی پر طا برفر مادی

عُرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّانَبًّا هَالِهِ قَالَتْ مَنْ آئبًا لَكَ هٰذَا الله

تو یفیرون نے کے بات بتادی اور کچھ بات سے اعراض کیا چر جب ہی ملط نے وہ بات اس بوی کو بتادی تو اس نے کہا کہ آپ کواس کی سے خبر دی؟

#### قَالَ نَبَّأَنَ الْعَلِيْمُ الْعَلِيمُ الْعَبِيرُهِ

آپ فرمایا مجھے جانے والخبرر کھے والے فرروی۔

# رسول الله عليه كاكب خصوصي واقعه جوبعض بيويوں كے ساتھ پيش آيا

قفسيو: بعض مفسرين في اس آيت كالعلق بهي شهدوا في تصدي بتايا إدريول تغير كي به كم آب في جويول فرمايا تفا كه مين شهر نبيس بيول كا ،اس كے ساتھ يہ بھى فرماديا تھا كەكسى سے كہنائبيل كيكن جس اہليدسے بيفرمايا تھا اس نے آپ كى دوسرى اہليد کویہ بات بتادی اللہ تعالی نے آپ کوبذر ایدوی اس سے مطلع فرمادیا تو آپ نے اہلیہ کوتھوڑی می بات بتادی۔ یعنی یہ جتادیا کہ تونے اتنی بات ظاہر کردی ہے اور فلال عورت سے کہدری اور آپ نے تھوڑی می بات سے اعراض فرمایا یعنی غایت کرم کی وجہ پورے اجزاء کا ظہار ٹیس فرمایا، تا کہ ظاہر کرنے والی اہلیکویہ بات جان کرشر مندگی نہ ہو کہ میں نے جو پچھ دوسری خاتون ہے کہا ہے وهسبآ پومعلوم ہوگیا، جبآپ نے بات بتائے والی بوی کو بیجلایا کرنونے میری بات کہددی ہے تواس نے سوال کیا کہ آپ کوئس نے خبر دی آپ نے فرمایا کہ جھے علیم وخبیر لین اللہ تعالی نے خبر دی،صاحب بیان القرآن نے ای تفسیر کوا خشار کیا ہے۔ ليكن تفيرى كمابول ميس يهال ايك اور واقع بحى كلها بهاورآيت بالاكواى متعلق بتايا بهوه واقعد معالم التزيل مين يول كلها ہے کہ حضرت هصه رضی الله تعالی عنہانے رمول الله علیہ ہے آپ کے گھر جانے کی اجازت ما تگی، آپ نے اجازت دیدی آپ کی ایک باندی ماریة بطیر تھی جن سے صاجر ادہ ایرامیم پیدا ہوئے تھے (رضی اللہ عنهما) دہ دہاں پھنے کئیں آپ نے ان سے اپنی حاجت پوری کرلی حفصہ جو واپس آ کیں تو انہوں نے دروازہ بندد یکھا اورصورت حال کو بھانپ لیا جب آ پتر یف لاے تو شکایت کی کہ آپ نے میرے اکرام کے خلاف کیا اور میری نوبت کے دن اور میرے بستر پر باندی سے استمتاع کرلیاء آپ نے فرمایا اس میں اعتراض کی کون ی بات ہے میری باندی ہے اللہ تعالی نے میرے لئے اس کو حلال قرار دیا ہے چلو خاموثی اختیار کرو میں اسے اپنے او پرحرام قرار دیتا ہوں تو راضی ہوجااور کسی کو فبر شدینا، جب آپ باہرتشریف لے گئے تو حضرت حصد نے حضرت عا کشٹر کا ورواز ہ کھٹکھٹایا اور انہیں خوشخری سنائی کہرسول اللہ علیہ نے اپنی باندی کواپنے او پرحرام قرار دے دیا ہے، اس کے بعد صاحب معالم النزيل ني الكاب كرسول الله علية في جواني باندى كواي او يرحرام فرماليا تفار

وَاذُ أَسَوَّ النَّبِيِّ سے بیات مراد ہے جس میں بیہ ہے کہ آپ نے هصہ ہے فرمایا تھا کہ کی کونبر ندوینا، پھر حضرت ابن عباس نے نظر کیا ہے کہ آپ نے اس وقت بی بھی بنا دیا تھا کہ میرے بعد ابو بکر وعمر ظیفہ ہوں مے حضرت هصد نے بیا بتیں اپنی صبح من کیا ہے کہ آپ نے اس کے مناوی کے مناوی کے بنایا ؟ آپ سیم کی حضرت عائشہ کو بتاوین آپ نے فرمایا کہ تونے عائشہ کو بیات بتائی ہے انہوں نے عرض کیا کہ آپ کوکس نے بتایا ؟ آپ

نے فرمایا مجھے علیم و خبیر نے بتادیا، حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بائدی حرام کرنے والی بات بھی بتا دی تھی اور خلافت والی بھی کیکن رسول اللہ علیقے نے ان سے ایک بات کا ذکر فرمایا اور ایک بات چھوڑ دی لینی یوں نہیں فرمایا کہ تو نے عائشہ کو خلافت والی بات بھی بتائی ہے آپ چاہتے تھے کہ خلافت والی بات لوگوں میں نہ چھلے ۔مفسر قرطبی نے بھی حضرت ماریہ کو حرام قرار دینے والی بات کسمی ہے اور میچی کلمھا ہے کہ سند کے اعتبار سے اور میخوی تعلق کے اعتبار سے بوزیادہ ٹھیک ہے ،لیکن صحیح احادیث میں فرکو نہیں ہے اگر اس روایت کو سامنے رکھا جائے تو بحق و بھوٹ کے مطلب بیہ ہوگا کہ جو حضرت حفصہ ٹے حضرت عائشہ کو جو باتیں بتائی بھیں ان میں سے آپ نے بچھ بات بتادی اور بچھ بات سے خاموشی اختیار فرمالی۔

آیت بالاکو شہدوا لے قصہ سے متعلق مانا جائے تو اس میں چونکہ حضرت حفصہ اور حضرت عاکشہ دونوں نے بیہ مشورہ کیا تھا کہ
آپ تشریف لا کمیں گے تو ہم یوں کہیں گے کہ آپ نے شہد پیا ہے لہذا دونوں کی ذات پر حرف آتا ہے کہ انہوں نے
رسول اللہ علیہ کو تکلیف دینے والامشورہ کیوں کیا،ارادہ خواہ ایڈاء دینے کا فہ ہوصرف دل کی مقصود ہولیکن صورت عال ایسی بن گئ
کہ آپ علیہ کو اس سے تکلیف پیٹی لہذا تو بہ کا تھم دیا گیا۔دوسرے قصہ میں بظاہر حضرت عاکشہ پرکوئی بات نہیں آتی ٹیونکہ
انہوں نے صرف بات من تھی اور آگے بڑھانے کا ذکر بھی نہیں ملتا، باں یوں کہا جاسکتا ہے کہ مکن ہے حضرت حفصہ نے ان سے
یوں کہا ہوکہ تمہیں ایک رازی بات بتاتی ہوں جھے منع تو کیا ہے کہ کسی کو نہ بتا دک کئی تھے ہو سیملی پن کا تعلق ہے اس لئے بیان کر
د تی ہوں اگر انہوں نے یوں کہا اور انہوں نے من لیا تو ایڈ اور کیا جات بن سکتی ہے ان کو جا بیٹے تھا کہ یوں کہد دیتیں کہ جب
آپ نے بیان کرنے سے منع فرما دیا ہے تو میں نہیں سنتی ۔واللہ تعالی اعلم۔

# إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَلْ صَغَتْ قُلُونِكُمُ الْوَ إِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فِإِنَّ اللَّهُ هُو مَوْلَهُ

ے دونوں ہو یوا اگرتم اللہ کے سامنے قوبہ کرلوتو تمہارے دل مائل ہو گئے ،اورا گر تغیبر بھائے کے مقابلہ میں تم دونوں آپس میں کاروا ئیاں کرتی رہوتو اللہ ان کا مولی

# وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْإِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلْقَكُنَ

ہاور جریل بھی اور نیک مسلمان بھی ،اوران کےعلاوہ فرشتے مدوگار ہیں،اگر تیفیر بھی تھی مورتوں کوطلاق دے دیں تو ان کاپر وردگار بہت جلد تہارے بذلدان کوئم

# ٱنْ يُبْدِلُكَ آنْ وَاجَاخَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُؤْمِنَتٍ قَنِتْتٍ تَبِينٍ عَبِـلَتٍ سَيِحْتٍ

ے اچھی ہویاں عطافر مادے گا جواسلام والیاں ،ایمان والیاں ،فر ما غیرواری کرنے والیاں ،فوبدر نے والیاں ،موادت کرنے والیاں ،روز ور کھنے والیاں ہوں گی ،

#### ثَيِّبْتٍ وَ اَبْكَارًاه

كي بيوه اور كي كنواريال

# رسول الله عليسة كي بعض ازواج يسے خطاب

قضسیو: یدد آیوں کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں حضرت هصه اور حضرت عائشہ کوتوبہ کی طرف متوجہ فر مایا ہے ارشاد فر مایا کدا گرتم اللّٰد کی بارگاہ میں تو بہ کرلوتو بہتمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل صبح راہ ہے ہٹ گئے تھے تمہاری باتوں ہے متاثر ہوکررسول الله عظیمی نے شہد پینے اور اپنی جاربیہ ہے تہتاج ہونے ہے اجتناب کرنے کا ارادہ فر مالیا تھا اور اس کے بارے میں تتم کھالی تھی حالانکہ آپ کو یہ چیزیں پہند تھیں ان باتوں ہے جورسول اللہ عظیمیہ کو تکلیف پیچی اس کی وجہ سے اللہ تعالی ایک قوبہ

🥻 کرنے کی طرف متوجہ فرمایا۔

دوسری آیت میں آپ کی از واج مطهرات سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کداگر نبی کریم عظیمی کوطلاق دے دیں تو ان کا پروردگار عنقریب تمہارے بدلہ تم سے اچھی عورتیں عطا فر مادے گا میعورتیں اسلام والی ایمان والی، فر ما نبر داری کر نیوالی، تو بہ کرنے والی، عبادت کر نیوالی، روزہ رکھنے والی ہونگی، جن میں ہیوہ بھی ہوں گی اور کنواری بھی، پھر الیا واقعہ پیش نہیں آیا، ندر سول اللہ علیات نے انہیں طلاق دی اور ندان سے بدلہ دوسری ہویاں عطاکی گئیں۔

مزید فرمایا کہ اگرتم دونوں آپس میں کسی ایسے امر پرایک دوسرے کی مد کرتی رہوگی جس سے رسول اللہ عظیمی کو تکلیف پنج علتی ہوتو رسول اللہ عظیمی کواس سے ضرر نہیں پنچے گا کیونکہ اللہ اٹکا مولی ہے اور جبریل بھی اور موشین بھی ، اور اس کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہواور فرشتوں کی خاص کر جبریل کی اور صالح موشین کی مدد ہو ، اسے تمہارے مشورے کیا نقصان دے سکتے ہیں ۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر ﷺ سے دریافت کیا وہ دونوں کون ی عور رتیں ہیں جن کے بارے میں وَ إِنْ تَظَاهُوا عَلَيْهِ فَر مایا ہے ابھی میری بات پوری نہ ہوئی تھی۔ حضرت عمر ﷺ نے جواب دیا کہ اس سے عائش اور خصہ پی مراد ہیں۔ (می بناری صفح الدی تاری مناس کے اور خصہ پی مراد ہیں۔ (می بناری صفح الدی تاری مناس کے اور خصہ پی مراد ہیں۔ (می بناری صفح الدی تاری مناس کیا کہ میں کیا کہ میں کہ مناس کے باری صفح الدی تاری مناس کیا کہ میں کہا تھی میں کیا تھی میں کو الدی تاریخ بناری صفح الدی تاریخ بناری مناس کیا کہ میں کیا تھی میں کہ میں کیا تھی میں کہا تھی کے بار کے بناری کیا تھی کیا تھی کی کے بار کے بناری کیا تھی کیا تھی کے بار کے بار کے باری کیا تھی کے بار کے باری کیا تھی کے بار کے باری کیا تھی کیا تھی کے بار کے باری کیا تھی کے بار کے باری کیا تھی کے بار کے باری کیا تھی کیا تھی کیا تھی کہا تھی کے بار کے باری کے باری کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کے باری کیا تھی کیا تھی کے باری کے باری کیا تھی کیا تھی کے باری کیا تھی کیا تھی کے باری کے باری کیا تھی کیا تھی کیا تھی کے باری کیا تھی کی کیا تھی کی کھی کے باری کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کھی کیا تھی کے باری کیا تھی کی کھی کے باری کے باری کیا تھی کیا تھی کیا تھی کھی کے باری کیا تھی کیا تھی کھی کھی کے باری کیا تھی کھی کے باری کیا تھی کھی کی کھی کیا تھی کے باری کے باری کے باری کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کھی کے باری کی کے باری کے باری کے باری کے باری کے باری کے باری کی کے باری کے ب

حصرت عرس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سوال کیا یا رسول اللہ میں مبحد میں داخل ہوا تو دیکھا مونین بیٹے ہیں اور یوں کہدرہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے این ہیویوں کوطلاق دیدی ہے آپ نے فرمایا نہیں، میں نے عرض کیا آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں بتادوں کے طلاق نہیں دی آپ نے فرمایا گرچا ہوتو ہتا دو۔

اس کے بعدرسول اللہ علی ہالا خانے سے بیچاتر آئے ، ابھی آپ کوانٹیس دن ہوئے تھے۔حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا نے ، عرض کیا کہ ابھی ۲۹ دن ہوئے ہیں آپ نے توقتم کھائی تھی کہ ایک فاق ہو یوں کے پائس نہیں جا کیں گے، آپ نے فر مایا بیانتیس کامہینہ ہے۔ (راج مجے سلم خدم ۲۰۱۲ ۲۸۱۷)

يَأْتَهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا قُوَا اَنْفُسَكُمْ وَآهِلِيَّهُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا التَّاسُ وَالْحِبَارَةُ عَلَيْهَا

اک ایمان والو! بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں، اس پر

# مَلِيِ كَةُ غِلَاظُ شِكَادٌ لَا يَعُصُونَ الله مَا آمره م ويفعلون ما يؤمرون ويأيها الّذِين زية مقررين جوخت مزاج بين مضوط بين وه اس كام بن الله كافر ما في نيس كرتة جن كاوه أنين عم وياجاتا جــ

كُفُرُوالاَتْعَتَّذِرُوا الْيَوْمِرْ إِنَّهَا تُجْزُون مَاكُنْتُمُ تَعْلُون ﴿ يَأْيُهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوا تُوبُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الل

تَوْبَةً نَصُوْعًا عَلَى رَبُّكُمُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنَاكُمْ سَتِالِكُمْ وَيُلْخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَخِمًا

قریب ہے کہ تہارا رب تہارے گناہوں کا کنارہ فرادے گااور تہیں ایے باغوں میں داخل فرائے گا جن کے نیچ الان اولا یو کر کا یک اللہ النبی والان النبی والان النبی والان النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی النبی والان النبی ا

الا تھور بوم لا یخری الله النبی والوین اموامعنہ تورهم بستی بین ایب یہ مو نہریں جاری ہوں گی، جس دن اللہ نی میلی کو اور ان کو رسوا نہ فرمائے گا جو اہل ایمان ان کے ساتھ ہیں ان کا نور ان کے سامنے اور

رِ أَيْهِ الْهِ مِ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَيْمُ مُلِنَا نُورُنا وَاغْفِرُكَا أَلِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَى عِ قَدِيرُكَ يَأْيُهُا النَّبِيقُ النَّبِيقُ النَّانِ وَلَا يَعْمُ لِنَا أَوْلَنَا وَاغْفِرُكَا أَلِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَى عِ قَدِيدًا وَ يَا أَيُّهُا النَّبِيقُ النَّانِ وَلَا يَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

جَاهِدِ الكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُولُهُمْ جَهَنَّمُ وَيِشَ الْمَصِيرُ •

جہاد کیجے کافروں سے اور منافقوں ہے، اور ان پر مختی کیجے اور ان کا محکانہ دوزر ہے اور وہ بری جگد ہے

# ا پنی جانوں کواوراہل وعیال کودوز خے سے بچانے کااور سچی تو بہ کرنے کا حکم اپنی جانوں کو اور اہل کا دور نے کا حکم ا

قضسين ييارآيات كاترجمه بهلي آيت مين ايمان والول سے خطاب فرمايا كرتم اپني جانوں كواورا بي گھروالوں كوايى آگے سے بيا وجس كا ايندهن انسان ميں اور پھر ميں دنيا ميں جوآگ ہے وہ ككڑى يا تيل يا كيس سے جلتى ہے اور ہے بھى كم گرم اور

دوزخ کی آ گ کا بندهن انسان ہیں اور پھر ہیں اوروہ آگ بہت زیادہ گرم بھی ہے۔

صدیث شریف میں ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر درجہ زیادہ گرم ہے (مشکلوۃ المصابیح صفحہ ۲۳۲) الی آگ سے بچنا اور اینے گھر والوں کو بچانا عقل کے اعتبار سے بھی ضروری ہے اور بیہ بچنا ای طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے خود بھی

بچے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے انہیں دینی اخکام سکھائے اور ان پڑمن کرائے دنیا میں کھلانے پہنانے کے لئے اپنے اہل وعیال کے لئے انتظام تو کرتے ہیں لیکن دوزخ کی آگ سے بچانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا اس میں عموماً غفلت ِ برتی جاتی ہے۔اللہ

تعالیٰ نے ایمان والوں کو تھم دیا کہتم اپنی جانوں کو بھی اس آ گ ہے بچاؤ اور اپنے اہل وعیال کو بھی اس میں فرائض وواجبات کا خود اہتمام کرنے اور اہل وعیال ہے عمل کرانے کا تھم اُ گیا اور گناہوں ہے بچنے اور بچانے کا بھی بلکہ حلال کھانے اور کھلانے کا تھم بھی

آ گیا،حرام کھانااوراولا دکوحرام کھلانادوزخ میں جانے اور لے جانے کا ذریعہ ہے۔ سیاستہ میں میں ایک کا دریا ہے۔

حضرت جابر ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے ارشاد فر مایا کہ جو گوشت حرام سے بلا بڑھا ہو گاجنت میں داخل نہ ہو گا اور جو گوشت حرام سے بلا بڑھا ہو گا، دوزخ اسکی زیادہ مستحق ہو گی۔ (مشکو ۃ المصابح صفحہ ۲۴۲) حلال کمائے ،حلال کھائے اور بیوی بچوں کو بھی حلال کھلا بے حرام سے بچے اور حرام سے بچائے حرام سے بیٹ بھردیناان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ظلم ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو دین سکھا تا بھی ضروری ہے کیونکٹ مل بغیر علم کے نہیں ہوسکتا علم کے بغیر جو

عمل ہوگاوہ غلط ہوگاوہ بھی عذاب دوزخ کاسبب بے گا۔

تفیر در منثور میں صفحہ ۱۳ جا ای ایجوالہ طرانی، حاکم ، اور بیہ قی حضرت عبداللہ حظیقی کیا ہے کہ دیے پھر جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وقع کو کھا النّاسُ وَ الْحِرَجَارَةُ میں فرمایا ہے کبریت (گندھک) کے پھر ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا پیدافر مادیا (اس آگ ک تیزی پھر گندھک کے پھر وں کا ایندھن ہونا اس سب کا تصور کر ہے، خود بھی سوچ اور اہل وعیال کو بھی ہمجھائے تا کہ گنا ہوں کے چھوڑ نے پر فض آ مادہ ہوجائے ، دوز خ پر جوفر شتے مقرر ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ بخت مزاح ہیں اور بہت زیادہ مضبوط ہیں ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھم ملتا ہے اس کی نافر مانی نہیں کرتے جو پھھ آئیس تھم ہوتا ہے وہ تی کرتے ہیں ، اس میں یہ بین ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھم ملتا ہے اس کی نافر مانی نہیں کرتے جو پھھ آئیس تھا ہوتا ہے وہ تی کرتے ہیں ، اس میں یہ بین اور فرمایا کہ کوئی بھی دوز نی ان فرشتوں سے جان چھڑ اکر دوز خ کا درواز ہ کھول کریا دیواروں کو بھاند کر نہیں جا سکتا ، انہیں جو بھی تھم ہوتا ہے مضبوط کے ساتھ اس کی تعیل کرتے ہیں۔

دوسری آیت میں اس خطاب کا تذکرہ فرمایا جو کافروں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ کافرعذاب سے چھوٹے کے لئے عذر پیش کریں گے ان سے کہا جائے گااے کافرو! آج تم عذر پیش نہ کرو، دنیا میں پہلے ہی سب پچھے بتادیا تھاتم نے اللہ کونہیں مانا اس کی باتوں کو جھلا ٹیا قیامت کے دن کا اٹکار کردیا جو پچھتم نے دنیا میں کیا آج یہاں پرای کا بدلہ دیا جاتا ہے۔

تیسری آیت میں اہلِ ایمان کوتوبرکرنے کا تھم دیا ادراس کا فائدہ تبایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حضور میں توبہ کرو۔ بیتوبہ پکی ادر مضبوط ہو۔ توبہ کرنے سے تمہار ارب تمہارے گرناہوں کا کفارہ فرمادے گا ادرایسے باغات میں دامل فرمادے گا جس کے نیجے نیم بیاری ہوں گی۔

معالم التزیل میں توبہ النصوح کی تشریح میں حضرت معافظ اللہ سے نقل کیا ہے کہ ایسی توبہ ہوجس کے بعد گناہ کرنے کے لئے واپس نہلوٹے جیسے کہ دودھ تقنوں میں واپس نہیں آتا۔

اور حفرت صن رحماللہ سے نقل کیا ہے کہ بندہ گزشتہ اعمال پر نادم ہواور آئندہ کے لئے پختہ عزم وارادہ کے ساتھ سے طے
کر لے کہ اب گناہ نہیں کروں گا، یہ توبۃ العور ہے۔ اس کے بعد بہت بڑی بشارت دی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی نی القیالی اور ان لوگوں کو جوان کے ساتھ اہل ایمان ہیں رسوانہیں کرے گا کیونکہ اس دن کی رسوائی کا فڑوں کے لئے مخصوص ہے جو کفر کی وجہ
سے ہوگی۔ سورہ النحل میں فرمایا: اِنَّ الْمُحورُی الْمَیوُم وَ السَّوَّءَ عَلَی الْکَافِویِینَ (کہ بلاشبہ آج پوری رسوائی اور عذاب
کافروں پر ہے)۔ چونکہ وَ الَّلَٰذِینَ الْمَنُوا مَعَهُ سے کا ملین فی الایمان مراد ہیں جوعذاب سے محفوظ رہیں گے اس لئے یہ اشکال منہیں ہوتا کہ جوالل ایمان اپنی بدا عمالیوں کی وجہ سے دور خ میں جا کیں گے۔ ان کا یہ داخلہ بھی تو ذات کی بات ہے۔

ابل ایمان کی خوبی اورخوشی کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کا فوران کے آگے آگے اوران کی داہنی طرف دوڑ رہا ہوگا یعنی بلی صراط پرانہیں عطا کیا جائے گا اس فور کی وجہ دہ بلی صراط ہے بغیر کی خراش اور چھلن کے پار ہوجا کیں گے۔
قیامت کے دن اہل ایمان کا فور:
میر حضرات بارگاہ الیمی میں دعاء کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمارا فور پورا فرما۔
دیجئے یعنی جونور کامل ہمیں عطا فرمایا ہے اسے باتی رکھے حضرت ابن عباس کے بھی ہے تھے اس دوح المعانی نے نقل کیا ہے جب منافقین کا نور بجھ جائے گا یعنی اہل ایمان کی روشنی میں ان کے چھے پچھے آ کر جوان کی روشنی سے فائدہ اٹھار ہے ہوں گے اور مونین کے آئے بڑھ جانے گا یعنی اہل ایمان کی روشنی میں ان کے چھے پچھے آ کر جوان کی روشنی سے فائدہ اٹھار ہے ہوں گے اور مونین کے آئے بڑھ جانے کی وجہ سے پچھے رہ جائیں گے اس وقت اہل ایمان اپنا نور باتی رکھنے کی دعا کریں گے اور نور باتی رہنی کی دعا کے ساتھ مغفرت کی درخواست بھی کریں گے اور گناہوں کی بخشش کروانے کے لئے یوں عرض کریں گے و اغفور کُنا (اور ہمیں بخش دیجئے)۔ اِنٹک عللی محل شکی ہے قلدیو سے انگھر آئے ہر بچز پر قادر ہیں)

کا فرول اور منافقول سے جہا دکرنے کا حکم: چوتی آیت میں رسول اللہ عظی کو خطاب فرمایا کہ اے نبی۔ آپ کا فرول سے اور منافقول سے جہاد کریں اور ان کے ساتھ تختی سے پیش آئیں اور یہ بھی فرمایا کہ ان کا ٹھکا نہ دوزخ ہے اور وہ پراٹھکا نہ ہے۔

علامة قرطی رحمة الله علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں کافروں سے جہاد بالسیف کا اور منافقوں پر ججت قائم کرنے کا تھم فر مایا ہے انہیں بیتانا کہ آخرت میں تمہاری بدحالی ہوگی اور تمہارے ساتھ نور نہ ہوگا اور مونین کے ساتھ پل صراط پر نہ گزر سکو کے بیسب ان کے ساتھ جہاد کرنے اور تخق کا معاملہ کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرنے اور تخق کا معاملہ کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ ان پر حدود قائم کیجئے کیونکہ وہ ایسے کام کرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے ان پر حد جاری کی جاتی تھی ۔ صاحب روح المعانی نے بھی حضرت حسن سے بید بات نقل کی ہے ان حضرات نے جو کھے فر مایا وہ بھی ٹھیک ہے ، احتر کے خیال میں و الحک لُظُ عَلَیْهِمُ کا مصداق یہ بھی ہے کہ منافقوں کی حرکتیں ایک عرصہ تک برداشت کرنے کے بعد انہیں ذلت کے ساتھ نام لے لے کر پکڑ پکڑ کر مجد نبوی سے زکال دیا گیا تھا۔ کماذ کرنا ہ فی تفیر سورة البقر ق۔

# ضُرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كُفَرُوا امْرَاتَ نُوْجِ وَامْرَاتَ لُوْطِ كَانْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ

اللہ نے کافروں کے لئے ٹوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کا حال بیان فرمایا یہ ووٹوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو

مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَيَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيْلَ ادْخُلَا النَّالَ سالح بندوں ك تكان عن تين موان دونوں ك خيات كى مجروہ اللہ عن مقابلہ عن ان كور تون ك ذراجى كام ذرا على موان دونوں دور دونال

مَعَ الدَّاخِلِينَ ® وَضَرَبَ اللهُ مَثَالًا لِلَّنِ يُنَ امَنُوا امْرَاتَ فِرْعُونَ مِ إِذْ قَالَتُ رَبِ ابْنِ لِي

ہونے والوں کے ساتھ دوز خ عل وافل ہوجا واور اللہ نے الى ايمان كے لئے فرمون كى يوى كا حال بيان فرمايا ہے جبكداس نے عرض كيا كرا مے مر سرب مير سے لئے

عند كا بَيْتًا فِي الْجِنَّةُ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ "وَمُرْيِمَ

ا اپ قرب میں جنت میں گر بنادیجئے اور مجھے فرعون سے اور ظالم قوم سے نجات دیجئے اور عران کی بیٹی مریم

ابْنَتَ عِمْرَنَ الْرَيْ ٱحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَعْنَا فِيهُ مِنْ رُوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمْتِ رَبِّهَا

كا حال بيان فرمايا جس نے اپن ناموں كو محفوظ ركھا سو ہم نے اس ميں اپني روح چوتك دى اور اس نے اپنے رب كے كلمات كى

وَكُتُمِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَيْتِيْنَ ﴿

اوراس کی کتابوں کی تقدیق کی اوروہ فر ما نیرواروں میں سے تھی۔

حضرت نوح ولوط علیهاالسلام کی بیویاں کا فرہ تھیں اور فرعون کی بیوی اور حضرت مریم مومنات میں سے تھیں

قضسيون ان آيات يس دوالي عورتون كا تذكره فرمايا بجونيون كنكاح يس موت موئ كافره تص اور كفريرجى رين اوردوايان والى عورتون كا تذكره فرمايا ان يس سي ايك حضرت نوح التلفيخ كى اوردوسرى

حضرت لوط القلیمانی ہوی ہے (بیشرائع سابقہ کی بات ہے ان کی شریعتوں میں کا فرہ عورت سے نکاح جائز تھا ہماری شریعت میں صرف مسلمہ اور کتابی عورت سے نکاح جائز ہے کا فرہ غیر کتابیہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے )

حضرت نوح الطلق کا جیسے ایک بیٹا کا فرتھا سمجھانے بجھانے اور طوفان کا عذاب نظروں سے دیکھنے کے باوجودایمان نہ لایا ای طرح سے آپ کی بیوی نے بھی ایمان قبول نہ کیا اللہ کے ایک نبی کے ساتھ رہی کیکن موس ہونا گوارہ نہ کیا،معالم النز میل میں حضرت ابن عباس ﷺ نے تشل کیا ہے کہ بیٹورت یوں کہا کرتی تھی کہ میشخص دیوانہ ہے۔

دوسری کافرہ مورت جس کا ذکر فرمایا حضرت لوط الطینی کی پیوی تی قرآن مجید میں کئی عگہ یہ بتایا ہے کہ حضرت لوط الطینی کی عہدیہ بتایا ہے کہ حضرت لوط الطینی کی عہدیہ بتایا ہے کہ حضرت لوط الطینی کی فرم کے لوگ فی میں کہ اس کی بیوی قوم کے لوگوں کی مد دکرتی تھی اور جب کوئی مہمان جضرت لوط الطینی کی بیاس تہ ما تو لوگوں کو گھر میں آگ جلائے کو اس نے مہمانوں کی آمد کا آتا تو لوگوں کو گھر میں آگ جلائے کو اس نے مہمانوں کی آمد کا فران بنار کھا تھا تو م کے لوگ دھواں یا روشی دیکھی کر سمجھ جاتے تھے کہ مہمان آئے ہیں اور پھران سے خواہش پوری کرنیکی کوشش نشان بنار کھا تھا تو م کے لوگ دھواں یا روشی دیکھی کر سمجھ جاتے تھے کہ مہمان آئے ہیں اور پھران سے خواہش پوری کرنیکی کوشش کرتے ہوئے ان دونوں یا توں کو کھا ہے لینی یہ کہ حضرت نوح الطینی کی کوئی کوئی کی بیوی مہمانوں کی خبردے دیتی تھی (ثم قال رواہ جمع وصححہ الحاکم عن ابن عباس ) بیوی آپ کو دیوا نہ بتاتی تھی اور حضرت لوط التھیں کی بیوی تھی کی بیوی تھی کی دونوں کوئی کھی کا مند آئی ۔

ان کو دوسرے دوز خیوں کے ساتھ دوز نے میں جانا پڑا ان کے شوہروں کا نبی ہونا ان دے کھی کا مند آئی ۔

ان لودوسرے دور بیوں سے سالم التز بل لکھتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں اللہ تعالی شانہ نے ہرا یہ قص کی امید کو تلا جوخود گناہ گار ہو ( کفر کی معصیت ہویا فتق کی اور امید بید کھتا ہو کہ جن نیک بندوں سے میر اتعلق ہاں کی نیکی اور خوبی میر نے تعلق کی دجہ سے جھے نفع دے گی ہنووگار ہوتے ہوئی اور خوبی میر نے تعلق کی دجہ سے جھے نفع دے گی ہنووگار ہوتے ہوئی ایس کا من بین کا من ہوں کا منہیں آسکتا، پی نجاسی خود کر کریں، جولوگ نسبتوں پر بھروسہ کر کے ایمان سے اورا ممال سے دور رہے ہیں کہ کسی کی بیوی یا بیٹا یا پہتا یا نواسہ ہونے سے ہماری نجاس ہوجائے گی سیان کی من یو کب المعصیة ان ینفعه صلاح غیرہ (اللہ تعالی نے اس آیت سے ہمال فلطی ہے۔قطع اللہ بھلہ الآیة طبع کل من یو کب المعصیة ان ینفعه صلاح غیرہ (اللہ تعالی نے اس آیت سے ہمال آدی کی امید ختم کردی ہے جوخود تو گناہ کرتا ہے اور امیدر کھتا ہے کہ اسے دومروں کی نیکیاں فائدہ دیں گی) (صفرہ ۱۳۳۲، ۲۳۰)

جن دومون عورتوں کا تذکر وفر مایاان میں ایک فرعون کی پیوی تھی وہ حضرت موسی القیمانی لے آئی تھی۔ جولوگ ایمان لے آئی تھی۔ جولوگ ایمان الے آئے تھے فرعون آئیس پری تکلیفیں پہنچا تاتھا، بیان کیا جا تا ہے کہ اہل ایمان کوز مین پرلٹا کر ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دیتا تھا اور اس وجہ سے اسے سورہ میں اور سورہ عوالفی میں حضرت ابو ہر یوہ تھا کیا ہے کہ فرعون نے اپنی بیوی کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاڑ دی تھی جب کیلیں گاڑ نے والے جدا ہو گئے تو فرشتوں نے اس پر سامیر کردیا اس وقت اس نے بیروی کے ہاتی این جنت میں گھر اس وقت اس نے بیدویا کی: رَبِّ ابْنِ لِی عِندَکَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةَ (اے میرے رب میرے لئے اپنی پاس جنت میں گھر بناد سے کے) یعنی مقرب بندوں کے مقامات عالیہ میں جگہ نصیب فرما ہے۔ دعاء کی توان کا جنت والا گھر اس وقت منکشف ہوگیا۔

جنت میں بلندمرتبوں کی درخواست کرنے کے بعد یوں دعا کی کہ وَ فَجْنِی مِنْ فِرُ عَوْنَ وَعَمَلِهِ (کہ یارب مجھے فرعون سے اوراس کے مل سے نجات دیدے) اور ساتھ ہی یوں بھی دعاء کی وَ فَجْنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ (کہ مجھے فالم قوم سے نجات دے دیجئے) ان ظالموں سے فرعون کے کارندے انسار واعوان مراد ہیں جوفرعوں کے تھم سے اہل ایمان کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے (روح المعانی صفح ۱۹۳۱،۱۹۳، ج ۲۸) معالم التزیل میں کھا ہے کہ جب فرعون نے اپنے کارندوں کو تھم دیا کہ اس

کے سینے پر بھاری پچرر کھ دیا جائے۔ جب پچر لے کرآئے تو انہوں نے ندکورہ بالا دعا کی انہوں نے اپنا گھر جنت میں و کھی آیا جومو تو ل کا گھر تھا اوراس وقت روح پرواز کرگئ جب لوگوں نے پچرر کھا تو بلاروح کا جسم تھا انہیں اس پچر سے کوئی تکلیف نہیں پنجی اور حضرت حسن اورانین کیسان نے قبل کیا ہے کہ اللہ نے فرعون کی ہوک کو جنت میں اوپر اٹھالیا وہ وہ ہاں کھاتی پپتی ہیں۔ (واللہ اعلم بالصواب)

رسول الله علی نے جن عورتوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے ان میں حضرت فدیجے مصرت مریخی، حضرت سیدہ فاطمیّہ، حضرت سیدہ فاطمیّہ، حضرت عائشہ صدیقیّہ، اور حضرت آسیہ کی فضیلت کا ذکر ماتا ہے (روح المعانی)۔ آسیہ فرعون کی بیوی کا نام تھا۔

صیح بخاری صفی ۵۳۲: ج امیں ہے کہرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہمردوں میں بہت کامل ہوئے اور عورتوں میں سے کامل نہیں ہیں گرمریم (حضرت علیمی النیکی والدہ) اور آسید (فرعون کی بیوی) اور عائشہ کی فضیلت لوگوں پر الی ہے جیسی

فضيت بريك باقى كھانوں بر-

فَنَفَخُنَا فِيهِ مِنُ رُّوُجِنَا (سوبم في اس من الحَيْروح يُحوك وي)-

الله تعالی شاند نے حضرت جرئیل القلیمانی کو بھیجا جنہوں نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک دیاای سے حمل قرار پا گیا اور پچھ دفت گزرنے کے بعد حضرت بیسی القلیمانی پیدا ہو گئے، جس کی تفصیل سورۃ مریم میں گزر چکی ہے۔

در کھووٹ کزرنے کے بعد حضرت میسی التالیہ بیدا ہو گئے ، من فی مسیل سورہ مریم کی کررٹ کی ہے۔ حضرت مریم کی یا کدامنی بیان فرمانے کے بعد ان کی دوصفات بیان فرمائیں۔ارشاد فرمایا: وَصَدَّقَتُ مِكْلِمَاتِ

رَبِّهَا وَ تُحْتِبِهِ (اوراس نے اپنے رب کے کلمات کی اوراس کی کتابوں کی تصدیق کی ) پیضمون تمام ایمانیات کوشائل ہے۔ نیز زیر سَسَنَ مُن مِن اَفْقَادِینَ کَا مِن اِن اِن اِن مِن سِقِعی ) لینن الله الله ایک اطلاعت اور فریانی واری میں لگی رہتی تھی،

فرمایا: وَكَانَتُ مِنَ الْقَانِتِینَ (اوروه فرما نبردارول میں ہے تھی) لین اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما نبرداری میں لگی رہتی تھی، عربی تو اعد کے اعتبار سے بظاہر و کانت من القانتات ہونا چاہیے (جو سیند تانیث ہے) وَ تَحَانَتُ مِنَ الْقَانِتِینَ جو فرمایا

اس کے بارے میں بعض مفسر نے بوں کہا ہے کہ یہاں لفظ القوم محذوف ہے بعنی و کانت من القوم القانتین۔ بعض علماء نے فرمایا کہ بیہ بتانا مقصود ہے کہ وہ ایسے کنیہ اور قبیلہ سے تھیں جواہلِ صلاح تصاور اللہ تعالیٰ کے فرمانبر دار تھے اور

بعض علماء نے میکت بیان کیا ہے کہ صیفہ تذکیر تغلیب کے لئے ہے اور مطلب بیہ ہے کہ وہ عبادت کرنے میں ان مردول کے شار میں آگئیں جوعبادت و طاعت میں ہی گئر ہے تھے چونکہ عموماً عبادات میں مرد ہی پیش پیش ہوتے ہیں اس لئے حضرت مریم کو معادت میں مشخول رہنے والے مردوں میں شارفر مادیا۔ حدیث شریف میں جو تحکمل مِنَ الوّ بَحالِ تَحْشِيرٌ وَلَمْ مَكُمُلُ عبادت میں مشخول رہنے والے مردوں میں شارفر مادیا۔ حدیث شریف میں جو تحکمل مِنَ الوّ بَحالِ تَحْشِيرٌ وَلَمْ مَكُمُلُ

مِنَ الْنِسَآءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنُتِ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةِ فِرُعُونَ فَرَايَا ﴾ السالطرف الثاره التا و من النِسَآءِ إِلَّا مَرُيمُ الله العلى الكريم العظيم التحريم والحمد لله العلى الكريم العظيم

والصلوة على نبى محمد المصطفى الذي هدى الى الطريق المستقيم و على اله و صحبه المدين الدين امنوابه بقلب سليم و دعواالى الدين القويم

## مُنْ الْمَاكِيكِيُّ وَيَعْ لِلْوْنَ الْمِينَاقِ فِي الْمِنْ الْمِينَاقِ فِي الْمِنْ الْمِينَاقِ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ال

سوره ملک مکه مرمه میں نازل ہوئی ،اس میں تیس آیات اور دورکوع ہیں

بِسُ حِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِ يُمِون

شروع كرتا ہول اللہ كے نام سے جو برام بربان اور نہایت رحم والا ہے

### تَكْرُكُ الَّذِي بِيكِوالْمُلْكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ وَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ

وہ بوی عالی ذات جس کے قبضے میں ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے بیدا کیا موت کو

### وَالْحَيْوَةُ لِيَبْلُوكُمُ آيَّكُمُ آحُسَنُ عَلَا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُورُ ۗ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ

اور حیات کو تاکہ وہ تنہیں آ زمائے کہ تم میں کون مخص عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے اور وہ عزیز ہے غفور ہے جس نے پیدا کیا سات

سَمُوتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمِن مِنْ تَفُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرُّهُ لَ تُرَى مِنْ

آ سانوں کو تہ بہ ته، اے خاطب تو رضان کی تخلیق میں کوئی ظل جمیں دیکھے گا، سو تو پھر نظر وال کر دیکھ لے کیا تجھے کوئی

فُطُوْدٍ ۚ ثُمُّ ارْجِعِ الْبَصْرُكُرُتُكُنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصُرُ خَاسِمًا وَهُو حَسِيْنَ وَلَقَالُ زَيِّنًا

خلل نظر آتا ہے کی ار بار نگاہ ڈال کر دیکھ تیری نگاہ ذلیل ہو کر تھک کر تیری طرف اوٹ آئے گی، اور ہم نے

التَّمَاءُ الدُّنْيَاءِ عَمَايِنْمَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِيْنِ وَاعْتَكُنَا لَهُمْ عَنَابَ السَّعِيْرِ

قریب والے آسان کو چاغوں سے آ راستہ کیا ہے اور ہم نے ان کوشیطا نول کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ہم نے ان کے لئے دوزخ کا عذاب تیار کر دکھا ہے

الله تعالیٰ کی ذات عالی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے سارا ملک اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اسی نے موت وحیات کو پیدا فرمایا تا کہ تہمیں آ زمائے

قصیب ان آیات میں اللہ تعالی کی ذات عالی کی عظمت اور سلطنت اور قدرت اور شان خالقیت بیان فرمائی ہے۔ اول تو بید فرمایا کہ وہ ذات برتر ہے اور بالا ہے جس کے قضے میں پورا ملک ہے سارے عالم میں اس کا راج ہے اس کی سلطنت ہے اس کی قدرت سے کوئی بھی با برنہیں ، سورہ لیس میں فرمایا:

فَسُبُحُنَ الَّذِی بِیکِهِ مَلَکُوْتُ کُلِ شَیْءِ (سوپاک ہود ذات جس کے قضہ میں ہر چیزی سلطنت ہے) دوم یہ فرمایا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے سوم یہ فرمایا کہ اس نے موت کو اور حیات کو پیدا فرمایا ہے اور ان دونوں کے پیدا فرمایا کہ اس نے میں بوی حکست ہاور وہ یہ کہ جہیں آزمائے کہ میں عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں آئے جی پیدا ہوتے ہیں پیرمرجاتے ہیں یہ موت وحیات یوں بی بغیر حکمت کے ہیں ہوان ان یوں نہ سمجھے کہ میں یوں بی بغیر حکمت کے ہیں کہ مرجاتے ہیں یہ موت وحیات یوں بی بغیر حکمت کے نہیں ہے، انسان یوں نہ سمجھے کہ میں یوں بی عبث بغیر کس حکمت کے پیدا کیا گیا۔ سورہ قیامہ میں فرمایا: آیک حسب الونسان آئ یُتُرکّ سُدًی (کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے یوں بی چھوڑ دیا جائے گا)۔

چہارم بیفر مایا ہے کہ وہ عزیز لینی زبردست ہے کوئی بھی اس کی گرفت اور سلطنت سے باہر نہیں جاسکتا، جسے عذاب دینا چاہے وہ اس کے عذاب سے فئی نہیں سکتا اور وہ غفور بھی ہے جسے بخشا چاہے کوئی اس کی بخشش کوروک نہیں سکتا۔

پنجم یے فرمایا کہاس نے سات آسان منہ بند تعین اوپرینچے پیدا فرمائے۔

ششم يه فرمايا كه كه اس مخاطب تو رحمان جل مجده كي تخليق مين كوئى فرق نبيس ديكھے گااس نے جس چيز كوجس طرح جا بابنايا آسانوں كوجىيا بنانا جا باوہ اس طرح وجود ميں آگئے ندان مين كوئى شگاف ہے (وَ مَالَهَا هِنُ فُووُ جِ) اور ندايك آسان دوسر سے آسان برگرتا ہے۔

بغیرستونوں کے قائم ہیں۔ ہرایک کے درمیان جتنا بعد رکھا ہے اس کے مطابق قائم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر آسان سے لے کردوسرے آسان تک پانچے سوسال کی مسافت کا فاصلہ ہے (کمانی المشکلة «سفیہ ۱۵ میں احمد والرندی)

ہفتم یےفرمایا کہا ہے نخاطب تو نظر ڈال اور دیکھ کیا تجھے کوئی خلل نظر آتا ہے پھرنظر ڈال اور بار بار دیکھ گہری نظرے دیکھ نور وفکر وتامل کے ساتھ نگاہ ڈال جب تو نظر ڈالے گا تو تیری نظر ذلیل اور در ماندہ اور عاجز ہو کرتیری طرف لوٹ آئے گی تجھے کسی طرح کا رخنہ نظر نہ آئے گا۔

ہشتم یہ بیان فرمایا کہ ہم نے قریب والے آسان کو چاغوں سے آراستہ کیا چاغوں سے ستارے مراد ہیں جیسا کہ سورة الصافات میں فرمایا: إِنَّا زَیَّنَا السَّمَاءَ اللَّانُیَا بِزِیْنَةِ نِ الْکُو اَکِبِ (بیٹک ہم نے قریب والے آسان کو بڑی زینت یعن ستاروں کے ذریعہ زینت دی)۔ رات کو آسان کی طرف دیکھوتو ستاروں کی جگمگا ہٹ سے ایک خوبصورتی کا کیف محسوس ہوتا ہے یہ بات اصحاب فرحت ومروراور اہلِ نظر سے پوشیدہ ہیں۔

نم بیفرمایا کہم نے ان چاغوں لین ستاروں کوشیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا۔شیاطین او پرجاتے ہیں تا کہ اہلِ ساءیعی
حضراتِ ملائکہ علیم السلام کی با تیں سیں۔ستاروں سے ان کے مارنے کا کام بھی لیاجا تا ہے ضروری نہیں کہ ستارہ خودا پی جگہ سے
مث کر شیطان کو گئے ستاروں میں سے چنگاریاں ثکتی ہیں جوشیاطین کو مارتی ہیں سورہ تجرمین فرمایا: إلّا مَنِ السُتَوق المسَّمُعَ
فَاتُبَعَهُ شِهَابٌ مَّبِینٌ (مَرید کہ کوئی بات چوری سے ن بھا گے تواس کے پیچے ایک روش شعلدلگ لیتا ہے)

دہم بیفر مایا کہ ہم نے شیاطین کے لئے دہمی ہوئی آ گ کاعذاب تیار کررکھا ہے شیاطین کی بڑی بڑی شرارتیں ہیں خود بھی کافر ہیں بنی آ دم کو بھی کفر پر رکھنا چاہتے ہیں اور جو شخص ایمان لے آئے اس کو گنا ہوں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔آ، سان کے قریب جا کرفرشتوں کی ہاتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں جو تکوینی امور سے متعلق ہیں جیسے ہی چینچے ہیں،انگاروں اور چنگاریوں کی مار پڑتی ہے جس سے بعض مرجاتے ہیں اور بعض مجنون یعنی دیوانے ہوجاتے ہیں، اگرا نگارہ لگنے سے پہلے ان میں ہے کی نے ایک آدھ بات من کی تو زمین پرآ کراس بات کو کا بن کے کان میں ڈال دیتا ہے پھروہ اس میں سوجھوٹ ملا کر بیان کر دیتا ہے شیاطین اس لئے بیر کت کرتے ہیں کہ لوگوں کو کا ہنوں کا معتقد بنا نمیں اور ایمان سے دور رکھیں۔ (مزید تفصیل کھ کئے سورۃ انحل (۲۶) اور سورۃ الصافات (ع) اور سورۃ سپا (۳۰) کی تفسیر ملاحظہ کی جائے )۔

فائدہ: سورۃ الملک کے شروع میں جو حَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيوٰةَ فَرَايا ہے اس سے بظاہر متبادر یہی ہے کہ موت اور حیات دونوں وجودی چزیں ہیں اگر موت کو عدم الحیاۃ سے تعبیر کیا جائے تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی روعیں نکال لی جاتی ہیں روح کا نکا لنا اور نکلنا یہ تو وجودی چزیں ہے اس اعتبار سے موت کو وجودی چز کہنے میں کسی تال کی بات نہیں ہے اور اس میں زیادہ غور وفکر کرنے کی بھی ضرورت تہیں ہے۔

#### ولِلَّذِينَ كُفُرُوْ إِرْتِيهِ مُعَنَابُ جَهَنَّمُ وَبِنِسُ الْمُصِيْرُ وَإِذَا الْقُوْ إِفِيهَا سَمِعُوْ الْهَا اور جن لوگوں نے تفریبان کے لئے جہم کاعذاب ہے اور وہ لوٹے کی بری جگہ ہے جب بدلوگ اس میں ڈالے جائیں گے قاس کی زوردار آ وازشیں گے،

شَهِيْقًا وَهِي تَفُوْرُهُ تَكَادُتُهُ يَرُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّهَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَالَهُ مُ خَزَّنَهُا آلَمُ يَأْتِكُمُ

اوروہ جوش مار ہی ہوگی الیا محسوس ہوگا کہ وہ غصر کی وجہ سے چھٹ بڑے گی۔ جب بھی اس میں کا فروں کی کوئی جماعت ڈانی جائے گی ان سے دوز خ کے محافظ نوچھس کے کیا

نَذِيْرُ ۗ قَالُوا بِلَى قَلْ جَاءَ كَانَذِيْرُهُ فَكُذَّ بِنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءً إِن أَنْتُمْ

تمہارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا۔وہ جواب میں کہیں گے ہاں ہارے پاس ڈارنے والا آیا تو تفاسوہم نے جمٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ لے کوئی چیز بھی نازل

إِلَّا فِي صَلْلِ كَبِيْرٍ وَقَالُوا لِوَكُنَّا نَسْمَعُ آونَعُقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْعَبِ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَفُوا

ہیں کی تم لوگ صرف بزی گمراہی میں ہو،اوروہ یوں کہیں گے کہ اگر ہم سفتہ یا سیجھتے تو ہم جلنے والی آگ میں نہ ہوتے ، خاصل میہ کہ وہ اپنے گنا ہوں کا اقرار کرلیں

بِيُنْ فِي السَّعِيْرِ فَي السَّعِيْرِ فِي السَّعِيْرِ فِي السَّعِيْرِ فِي السَّعِيْرِ فِي السَّعِيْرِ فِي السَ

. گے۔ سودوری ہے جلنے والی آگ والوں کے لئے

کا فروں کا دوزخ میں داخلہ، دوزخ کاغیظ دغضب، اہل دوزخ سے سوال وجواب اوران کا اقرار کہ ہم گمراہ تھے

قضسيو: گزشة آيت ميں بتايا كه شياطين كے لئے جلتى ہوئى آگ كاعذاب تيار فرمايا ہے۔ان آيات ميں كافروں كے عذاب كا تذكر ففر مايا جو كفر ميں شياطين كے ہمنوا ہيں، اور شياطين كرغيب دينے اور كفر پر جمانے سے كفر كو اختيار كئے ہوئے ہيں، فرمايا كہ جن لوگوں نے اپنے رب كے ساتھ كفر كياان كے لئے جہنم كاعذاب ہے اور جہنم برى جگہ ہے اور برا شھكانہ ہے پھر فرمايا كہ جب بيلوگ دوز خ ميں ڈالے جائيں گے تو دوز خ كي تخت دہشت ناك اور وحشت ناك آ واز سنيں گے وہ جوش مارتى ہوگى اس كے جوش كا يہ بياكہ اس كے جوش كا يہ يعالم ہوگا كہ كويا بھى غصى كر ديہ ہے چھٹ پڑے كی بيغصا ہے اللہ تعالى كے دشمنوں بر آئے گا۔ سورة الفرقان ميں فرمايا ہے:

اللہ الذار اَتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيْظًا وَزَفِيْرًا جب دوز خ آنہيں دور سے ديجے گي تو غصے ميں فرمايا ہے:

کھری ہوئی اس کے جوش کی آواز سنیں گے۔ کُلُمُ آ اُلَقِی فِیْهَا فَوْجُ (الآیات) جب بھی کافروں کی کوئی جماعت دوزخ میں ڈالی جائے گی تو جھڑ کنے اور ڈاخنے کے طور پر دوزخ کے محافظین ان سے دریافت کریں گے ( کہتمہیں یہاں آنا کسے ہوا ) کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا تھا یعنی اللہ تعالی نے جو بنی آ دم کی طرف اپنی رسول بھیجے تھے ان میں سے کوئی رسول تمہارے پاس نہیں پہنچا تھا جس نے تمہیں منکرین کے عذاب سے باخبر کیا اور جھٹلانے والوں کی سزابیان فرمائی؟ کافریدی کر جواب دیں گے کہ ہاں ڈارنے والاتو آیا تھا لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور یوں کہدیا کہ اللہ نے بھی بھی نازل نہیں کیا اور صرف جھٹلایا میں بلکہ یہ بھی کیا کہ اللہ تعالی کے رسولوں ہی کو بڑی گراہی میں بتا دیا کا فرلوگ ساتھ ہی یوں بھی کہیں گے کہ اگر ہم بھھنے کے طور بران حضرات کی بات سنتے اوران کی بات کو بھے تو آج ہم جلنے کے عذاب میں نہ ہوتے۔

قَاعُتَوَ فُو ا بِذَنبِهِمُ (یہ بات کہ کرکہ اگر ہم سنتے اور بھتے تو آج جلنے کے عذاب میں نہ ہوتے اپنے گناہ کا اقرار کرلیں کے یعنی یہ مان لیں گے کہ ہم نے اللہ تعالی کے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَہُسُحُقًا لِلَّصُحٰبِ السَّعِیْرِ (سوجلتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے لئے اللہ تعالی کی رحمت سے دوری ہے) یہ دوری ہمیشہ کے لئے ہے بھی بھی ان پرزم نہ کیا جائے گا۔

## إِنَّ الَّذِيْنَ يَغْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَ ٱجْرَّكِيْرٌ ﴿ وَالْسِرُوْاقَوْلَكُمْ أُواجُهُرُوا بِهُ ﴿

بلاشبہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے اور تم اپنی بات کو چیکے سے کہو یا زور سے

## إِنَّهُ عَلِيْهُ إِنَّ السِّلْ السُّكُ وُرِهِ الكَيْعُلُمُ مِنْ خَلَقٌ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْحَبِيْرُةِ

و بینک وہ سینوں کی باتوں کو جانے والا ہے، کیا وہ نہیں جانا جس نے پیدا کیا طالا ککہ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے

### الله تعالی سے ڈرنے والوں کے لئے بردی مغفرت ہے اور اجر کر یم ہے

قفسيو: يتن آيات بين پلي آيت بين ابل ايمان كا اور اعمال صالح كا اور گناموں سے بيخ كا قائدہ بتايا ان كے لئے مغفرت ہاور ان كے لئے بڑا اجر بھى ہے (جس طرح ليمن كہ كافروں كے لئے عذاب سعير ہے اى طرح اہل ايمان كے لئے اجر كبير ہے جو بھى كوئى شخص جنت بين داخل ہوگا اے اس كا اجرو ہاں كی نعتوں كی صورت ميں ملے گا، دوسرى آيت ميں يہ فر مايا كہ تم لوگ آہتہ ہے بات كرويا زوركى آواز ہے اللہ تعالى دونوں طرح كى آواز كونتا ہے اور اگر كوئى بات بالكل ہى بے آواز ہو مثلاً دل ميں كوئى بات بالكل ہى بے آواز ہو مثلاً دل ميں كوئى بات ملے كرلى ہويا كسى بھى گراہى كا يقين كرليا ہواللہ تعالى كواس سب كی خبر ہے كوئكہ وہ سينہ كى باتوں كو جانتا ہے معالم المتز بل ميں لكھا ہے كہ شركين نے آپس ميں ايك دوسرے سے يوں كہا كہ چپكے چپكے باتيں كرواييا عذہ و كہ محمد علي الله عنود ن اس بي آيت بالا نازل ہوئى )۔

کیا وہ نہیں جا بتا جس نے پیدافر مایا: تیسری آیت میں فر مایا کہم اس بات کا اقر ارکر نے ہوکہ اللہ تعالی نے ہی سب کو پیدا فر مایا ، اللہ تعالی محمد عظیم کے بعد اور تمہارا بھی رب ہے جب وہ ہر چیز کا خالق ہے تو اپنی ہر مخلوق کو کیسے نہ جانے گا تمہارے احوال واقو ال بھی اس کی مخلوق ہیں اسے ان سب کاعلم ہے زور سے یا آہتہ سے بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے خام راوو باطن کا اور ہر چیز ہر قول ہر فعل کا اس کو علم ہے اس کے احاط علمی سے کوئی چیز باہر نہیں تمہار امید خیال کرنا کہ آہتہ بات کریں گے تو وہ نہ سے گا اور اسے ہماری بات کاعلم نہ ہوگا اور علم نہ ہوگا تو ہماری گرفت بھی نہ ہوگی میں سب تمہاری جہالت اور ضلالت لیمن

گراہی ہے۔وہ تہارے عقائداوراعمال برضرور مزادے گا۔

#### هُوالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْكَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَالِهِا وَكُلُوا مِنْ يِزْقِهِ وَ النَّهُ وَرُهِ

وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو متحر بنادیا سوتم اس کے راستوں میں چلواوراس کی روزی میں سے کھاؤ، اوراس کے پاس ووبارہ زندہ ہو کر جانا ہے

عَامِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءَ أَنْ يَحْشِف بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي مَكُورُ ﴿ آمُ آمِنْتُمْ مَن فِي السَّهَا إ

کیاتم اس سے غرر ہوگئے جوآ سان میں ہے کہ وہتم کوز مین میں دھنساوے چروہ زمین تحرتحرائے گئے یاتم اس سے بے خوف ہو گئے جوآ سان میں ہے

اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيْرِ وَلَقَلْ لَدَّبِ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِيمُ

کہ وہ تم پر ایک بخت ہوا بھیج دے سوتمہیں عقریب معلوم ہوجائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا اور ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے جھٹلایا

فَلَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿ أُولَمْ يِرُوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتٍ وَيَقْبِضَنَّ ۗ مَا يُمْسِكُمُ قَ إِلَّا الرَّحْنَ

سومیراعذاب کیساتھا؟ کیاان لوگوں نے اپ او پر پزندول کؤئیس دیکھاجو ہر پھیلائے ہوئے ہیں اور پرول کوسیٹ لیتے ہیں، رحمٰن کےعلاوہ کوئی انہیں تھا ہے ہوئے نہیں ہے

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْعً بَصِيْرُهُ

ب شک وه مرچز کاد میضے والا ب

الله تعالی نے زمین کوتمہارے لئے مسخر فرمادیا اسے قدرت ہے کہ تہمیں زمین میں دھنادے یا تحت کے تہمیں زمین میں دھنسادے یا سخت آندھی بھیج دے بلندی پرجو پرندے اڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کامحافظ ہے

قفسيون ان آيات مين جي الله تعالى ي شان خالقيت اوردازقيت بيان فرماني باول توييفرمايا كه يه زمين جس برتم يستے ہو الله تعالى خ تمبار ب لئے مخر فرمادي ہے۔ اس كوجيے چاہتے ہوا بت تصرف ميں لاتے ہونرم چيز ہا اسے كھودتے ہو بنيادي الله تعالى خ تمبار ب لئے مخر فرمادي ہو۔ اس كوجيے چاہتے ہو۔ اس پر دستے ہو تا پائي كا تك اس پر دالتے ہو۔ غرض يہ دال كر گھر بناتے ہو۔ كو يں كھودتے ہو، ال اور ثر يکٹر چلا كر كھتى ہوتى ہے بتم اس كراستوں ميں چلو پھر وسفر كرو تجادت كرو كروہ تمبار ب كاموں ميں آتى ہے اور تمباري ضرورتوں ميں استعال ہوتى ہے بتم اس كراستوں ميں چلو پھر وسفر كرو تجادت كرو يہاں كی چيزيں وہاں لے چيزيں يہاں لے كر آؤاور جورزق تمبين سفر كے بغير بل جائے ياسفر كر كے حاصل ہوا ہے كھاؤ ہو۔ يہا لله تعالى ہى كارزق ہے اور ساتھ ہى ہي ہي تي ہو تي اور زورزق كى دولت صرف اسى حد تك تبين كھاؤ ہو۔ يہا لله تعالى بى كارزق ہے اور اس تھ بي ميں دفن ہونا ہے پھر صور پھو كے جانے پر قبروں سے الحنا ہے اور تھا ب كتاب كے لئے خالق جل مجدہ كے حضور چي بھی ہونا ہے ، چلو پھر و ، كھاؤ پيواس كی فعتوں كا شكرادا كرواس كی فرما نبرداري ميں لگو۔

پھرفر مایا کہتمہارے سامنے میں ہمارارسول ایمان کی دعوت پیش کرتا ہے اس کی بات مانواور فر مانبر داری کرو۔اس کی دعوت پر کان ندوهرنے اور قبول نہ کرنے ہے آسان سے بھی عذاب آسکتا ہے اور زمین سے بھی جس ذات پاک کا تھم آسانوں میں نافذ ہے کیا تم اس کی طرف سے مڈر ہو گئے ہو کہ وہ تہہیں زمین میں دھنساد ہے۔ یہی زمین جس پرتمہارے قابو میں دیا ہے وہ اس زمین میں شگاف ڈال کرتمہیں اس میں دھنسانے گئے تو زمین تحر تھر اکر ال پل ہونے گئے گی جس ہے تم اس کے اندر چلے جاؤ گے اور اس ذات پاک کو یہ بھی قدرت ہے جس کا آسان میں تھم اور تصرف جاری ہے کہ تم پر وہ ایک بخت ہوا بھیج دے زمین کے او پر ہوا چلتی ہے یہاں سے دہاں جاتی ہے۔ عام حالات میں معتدل رہتی ہے بھی تیز بھی ہوجاتی ہے لیکن عام طور سے اس کی رفتار میں اتن تیزی نہیں آتی کہ لوگوں کو اٹھا کر پھینک دے اس کے خالق اور مالک جل مجدہ کو پوری طرح قدرت حاصل ہے کہ وہ ہوا کو خوب زیادہ تیز چلاد ہے جوز مین پر بسنے والوں کو تہس نہیں کرد ہے جو لوگ اللہ کے دسول عظامتہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے انہیں اس سے ڈرنا چاہیئے کہ وہ ہوا کے ذریعے تم میں ختم نہ کرد ہے جیسا کہ بعض گزشتہ امتوں پر ہوا کا عذاب آیا تھا۔

فَسَتَعُلَّمُونَ کَیُفَ مَذِیُوِ (سوعنقریبتم جان لوگے کہ میرا ڈراٹا کیما تھا) اگر دنیا میں عذاب نہ آیا تو یہ نہ سمجھا جائے کہ
یہاں سے سیح سالم گزرگئے آگے گرفت نہیں، موت کے بعد جو کفر پر عذاب ہوگا وہ بہت تخت ہوگا۔ اس وقت بھے میں آئے گا کہ
رسولوں کے ذریعہ جواللہ تعالیٰ نے دین بھیجا تھا وہ جی تھا، ہم جواس کے منکر ہوئے خودا پنا ہی براکیا اور عذاب شدید میں گرفتار
ہوئے وَلَقَدُ کَذَّبَ الَّذِیْنَ مِنُ قَبْلِهِمُ فَکَیْفَ کَانَ نَکِیُو (اور ان سے پہلے جولوگ گزرے ہیں انہوں نے حق کو
جھلایا سوکیما تھا میراعذاب پرانے مکذبین (جھلانے والوں کا انجام تہمیں معلوم ہے اس سے عبرت حاصل کرلو)۔

اس کے بعد پرندوں کا حال بیان فرما کر اللہ تعالی کی قدرت قاہرہ بیان فرمائی اور فرمایا:

اَوَلَمْ يَرُوُ الِي الطَّيْرِ فَوُ قَهُمْ صَآفًاتٍ وَيَقْبِضَنَ (كياانهوں نے پريموں)وئيس ديھاجوان كاوپرہوا ميں اسپنہ بازو پھيلائے ہوئے الرح بيں اوروہ الله بازو کھيلائے ہوئے الرودونوں حالتوں ميں وہ فضا ميں موجود رہنے بيں اور دان ہونے کے باوجود فضا ميں پھرتے رہتے ہيں زمين پرنيس گرتے) مَائيمُسِكُهُنَّ اللّا الرّحُمنُ (رحٰن کے علاوہ آئيس كوئى تفاے ہوئے الله باکھ بھی اور دفاع ہے کہ الله بھی کے علاوہ آئيس كوئى تفاے ہوئے الله بيات ہوئے الله بيائے ہوئے الله بيائے ہوئے الله بيائے ہوئے الله بعض مرتبہ پرول كوئي ہوئے الله فضا ميں رہنا الله تعالى كى قدرت كاملہ پرائيك برى دليل ہے۔ يہى بازوجو جانوروں كے بيں اس طرح كے جانورا گر پرندوں كے علاوہ دوسرے جانداروں كولگاد يہ جائيں تو وہ نيس الرسخة الله نيس ہے الله تعالى نے جس كوچا ہم خصوصيت سے نواز ديا، آسان ميں سب علاوہ دوسرے جانداروں كولگاد يہ جائيں تو وہ نيس الرسخة الله نيس بيم مصابيئے ميں بيان فرمايا اور زمين ميں بھى اس كا تصرف ہے حصوص تا الله تعالى كے جس جے اَوْ لَكُمُ اللهُ رُضَى ذَلُو لَلا ميں بيان فرمايا اور زمين كے درميان جو فضا ہے اس ميں بھى اس كا تعرف ہو مطلق كا تصرف ہے جے اَوْ لَكُمُ اللهُ رُضَى ذَلُو لَلا ميں بيان فرمايا۔

#### 

## رحمٰن کے سواتمہارا کون مددگارہے؟ اگر وہ اپنارزق روک لے توتم کیا کر سکتے ہو

فضون ان دونوں آیوں میں اللہ تعالیٰ کے مد دفر مانے اور رزق عطافر مانے کا اور کا فروں کے غرور اور نفور میں اور سرکشی میں برخ سے بلے جانے کا ذکر ہے۔ ان آیوں کا سبب نزول بعض مفسرین نے یہ کھا ہے کہ رسول اللہ علیہ کے زمانہ میں جو کا فر دعوت تق قبول کرنے سے گریز کرتے تھے اور عنوہ پر تلے ہوئے تھے انہیں دو چیز وں پر گھمنڈ تھا تو یوں کہتے اور سجھتے تھے کہ ہمارے اموال اور ہمارے افراد قوم اور قبیلہ کے لوگ ہماری تفاظت کرلیں گے، وہ بتوں سے نفع ضرر کی امیدر کھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں باتوں کی تروید فرائی اول تو یفر مائی اور تا تو اور تا تو الا اور تمہاری مدد کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا کون ہے؟ یعنی کوئی بھی تبیا کو بھی تا وکہ اور تا تھے اور یہ مجھار کھا ہے کہ کوئی عذا ب آگیا تو ہمارے جو کشر افراد میں وہ حفاظت کرلیں گے، پھر فر مایا کہ یہ بھی بتا وکہ دازق مطلق جو تہمیں رزق دیتا ہے اگروہ اپنے رزق کوروک لے تو بتا کوہ کون سے جو تہمیں رزق دیتا ہے اگروہ اپنے رزق کوروک لے تو بتا کوہ کون سے جو تہمیں رزق دیتا ہے اگروہ اپنے رزق کوروک لے تو بتا کوہ کون

مرح طرح کے دلائل سامنے آتے ہیں لیکن پھر بھی سرکٹی میں اور نفور میں لیمنی حق سے دور ہونے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ای کوفر مایا: بَلُ لِّنْجُوا فِی عُمْتِوَ وَ نُفُورِ ۚ ( بلکہ وہ لوگ سرکٹی اور نفرت پر جے ہوئے ہیں )

#### افْئَنْ يَّمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْعِمَ اَهُلَى اَمِّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

سو کیا جو شخص منہ کے بل گر کر اوندھا چل رہا ہو وہ شخص زیادہ ہاہت پر ہے یا وہ شخص جو سیدھے راتے پر چل رہا ہو؟

## قُلْهُوالَّذِي اَنْثَالُهُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارُ وَالْاَفِيْلَةَ قَلِيلًامًا تَشَكُّرُونَ®

آپ فرماد بچے کہ اللہ وہی ہے جس نے جمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لئے کان اور آسمیس اور دل بنادیے تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو

#### قُلْ هُوَالَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَ النَّهِ تُعْشَرُونَ ®

آب فر اد بیج کرالندو بی ہے جس نے تم کوزین پر پھیلا دیا اور تم ای کے پاس اکتھے کے جا د گے۔

## جو خص اوندھا منہ کر کے چل رہا ہو کیا وہ صراط منتقیم پر حلنے والے کے برابر ہوسکتا ہے

قصسين ان آيات ميں پہلے و کا فراورمون کی مثال بيان فر ما کی ارشاد فر ما يا که ايک فض منه كے بل گرا ہوا ہے اورائ طرح اوندھا چل رہا ہے (بيكا فر کی مثال ہے) اورا يک وہ فض ہے جو کھيگ راستے پر جارہا ہے نہ اسے گرنے كا خطرہ ہے نہ چسلنے كا ڈر ہے (بيمون کی مثال ہے) بتا وَان دونوں ميں حجے راہ پر كون ہے اور دونوں ميں كون بہتر ہے۔ ظاہر ہے ايك جمحدار آوی اس كو بہتر اور حجے راہ پر جارہا ہے جس ميں نہ كی ہے نہ چسلنے كا خطرہ ہے مون اس صفت ہے متصف ہے اوراس کی حالت ہر طرح ہے اوند ھے منہ چلنے والے كا فرسے بہتر ہے۔

اعضاء وجوارح کاشکرا داکرو: اس کے بعد اللہ تعالی شانہ کا بیاصان بیان فر مایا کہ اس نے تہیں بیدا کیا ہمہارا بالکل ہی وجود نہ تھا اس نے تہیں بیدا کیا ہمہارا بالکل ہی وجود نہ تھا اس نے تہیں وجود نہ تھا اس نے توت سامعہ دی آئیس مطافر مائیں دل عنایت فر مائے۔ان سب نعتوں کا تقاضایہ ہے کہ خوب بڑھ چڑھ کراس کا شکر اواکر وقلب سے اور قالب سے شکر گرزار بندے ہے رہو سمجھداری کا تو تقاضایہ ہے گرتمہارا حال بیہ ہے کہ بہت کم شکر اواکرتے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے علم وقہم اور اور اک و شعور عطافر مایا ہے ان کے پھوڈ رائع بھی بنادیے ہیں۔ ویکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آئکھیں دیں سننے کے لئے تو ہام عدع طافر مائی ، مو تکھنے کے لئے تاک کے اندر تو ت شامدر کھ دی اور تجھنے کے لئے زبان کے جسم میں قوت ذا نقہ و دیعت فرمادی اور تو ت المسہ یعنی چھونے کی قوت سارے بدن میں رکھ دی۔ اعضاء کی نعتوں میں سے بہال تین چیزوں یعنی مع اور بھر اور افئد و یعنی قلوب کو ذکر فرمایا ہے یہ ضمون سورہ نجل اور سورۃ المومنون اور سورہ الم میں بھی بیان فرمایا ہے نہ وہ فواد کی جمع ہے فواد دل کو کہتے ہیں جو علم اور نہم ادراک اور شعور کا مرکز ہے اور انسان کو زیادہ معلومات سننے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھنے کا مرتبہ ہے۔ اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے لیکن چومعلومات سننے سے حاصل ہوتی ہیں ہوں وہ کو بھر پر مقدم فرمانے ان معلومات سے زیادہ ہیں جود کھنے سے حاصل ہوتی ہیں اس سے مع وبھر کے ذکر پر اکتفافر مانے اور تیم کو بھر پر مقدم فرمانے کی وجہ بھی معلوم ہوگی گودل کو ان حواس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے لیکن ان حواس کا ذریعے علم ہونا بھی صحت قلب پر موقوف ہے اگر انسان کا ذریعے علم ہوئی گودل کو ان حواس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے لیکن ان حواس کا ذریعے علم ہونا بھی صحت قلب پر موقوف ہے اگر انسان کا دل ٹھکا نے نہ ہوتو ہے چیزیں ادراک سے قاصر اور عا جزر بہتی ہیں۔ اس اعتبار سے تمع بھر اور فواد کی نعمت کو اکٹھا بار بار

الله نے تمہمیں زمین میں پھیلا دیا اوراسی کی طرف جمع کئے جاؤگے: پھر فرمایا کہ اللہ وہی ہے جس نے تہیں زمین پر پھیلا دیا (زمین میں چلتے پھرتے کھاتے ہوا ورزمین کی پیدادار ہے منتفع اور متح ہوتے ہواس پر گھر بناتے ہوآ رام سے رہتے سہتے ہو) ان نعتوں کی قدر دانی کر داور یہ بھی ہجھ لوکہ اس ذمین پر ہمیشہ رہنا نہیں ہے جمہیں موت آئے گی پھر قیامت کے دن اسی خالق اور رازق کی طرف جمع کئے جاؤ کے جس نے تہیں پیدا فرمایا اور نعتوں سے نوازاو ہاں جمع کیا جانا اعمال کا بدلہ دینے کے لئے ہوگالہذا حساب کے دن کی پیش کے لئے قرمندر ہو۔

#### ويهُولُون مَنى هذا الْوعَدُ إِنْ كُنْتُمْ صِرَقَيْنَ قُلْ إِنْكَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنْهَا أَنَا دَنِي اور وہ كتے ين كه يه وعده كب موكا اگرتم سے مو؟ آپ فرماد بيني كما تو الله بن كو بے اور مين تو مرف واضح طريقة بر ورانے والا مون،

مُّبِيْنُ 9 فَلْتَالِأُوْهُ زُلْفَةً سِيْنَتُ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هِذَا الَّذِي كُنْتُمُ رِهِ تَكَعُوْنَ ٥ مُّ مِنْ الْاَذِي كُنْتُمُ رِهِ تَكَعُوْنَ ٥

پھر جب اس کو اپنے پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو کافروں کے چیرے بگڑ جائیں گے اوران سے کہاجائے گا کہ یہ وہی ہے جس کوتم ما لگا کرتے تھے

#### منكرين كاسوال كه قيامت كب آئيگي اوران كاجواب

نفسين منكرين كسامنے جب قيامت آنے اور وہاں پيثى ہونے كى باتيں آتى تقيس اور انہيں وعيد سائى جاتى تقى تو فاق كا من اللہ كا من كار كے بيرايد ميں سوال كرتے تھے كہ بيدو عدہ كب پورا ہوگا اگرتم سے ہوتو اس كى تاريخ بتا دو، ان كے جواب ميں فرمایا: قُلُ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَاللهِ (اور ميں تو فرمان يك كار من اللہ كے باس ہے) وَ إِنَّمَا اَنَّا نَذِيُرٌ مُّبِيْنٌ (اور ميں تو صرف واضح طور پر بيان كرنا ہے (اگر جھے قيامت كواقع ہونے كاوقت معلوم مرف واضح طور پر بيان كرنا ہے (اگر جھے قيامت كواقع ہونے كاوقت معلوم

ہوتا تو تمہیں بتادیتا) لیکن میکھی فیسمجھو کہ اس کے وقوع کی تاریخ معلوم ندہو تکی تو وہ آنے والی ہی نہیں۔

جب قیامت آنے لگے گی اوراس کا وقوع قریب ہوجائے گا تو کافروں کا برا حال ہوگانے ذاب نظر آئے گا تو ان کے چرے بگر جا کیں گا دان کے دان ہو ذات سوار ہوگی، سورہ زمر میں فرمایا وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ تَرَی الَّذِیْنَ کَذَبُوا عَلَی اللهِ وَجُوهُهُمْ مُّسُودٌةٌ (اورائے خاطب تو قیامت کے دن دیکھے گا کہ جنہوں نے اللہ پرجموٹ بولا ان کے چرے سیاہ ہوں گے)

اورسوره عس من فرمايا: وَوُجُوهُ يَوْمَئِدٍ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَيْكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (اور بهت عجرول پراس روزسياى موگان پر كرورت چيانى موگ \_ ياوگ كافروفاجرمول ك)

وَقِيْلَ هَلْوَاللَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (ادران سے کہاجائے گا کہ بیہ ہوہ جے تم طلب کیا کرتے تھے) ۔ لین نقر جہ کو قام میں کہ این داران اوران او

لیمی تم جویہ کہتے تھے کہ قیامت آنے کا دعدہ کب پوراہوگا اس کا انداز بیان ایسا تھا جے تم قیامت کے چاہنے والے ہو، لواب وعدہ پوراہو گیا تمہاری ما نگ پوری ہوگئ آج اپنے الکارو تکذیب کی سزا بھگت لو۔

### قُلْ آرَءُيْتُمُ إِنْ آهُلُكِنِي اللهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَكُنْ يُجِيرُ الْكَفِرِيْنَ مِنْ عَدَابِ

آپ فرما و سیجئے کرتم بنا کا اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک فرمادے یا ہم پر رحم فرمائے سووہ کون ہے جو کا فرون کو دروناک غذاب ہے بچائے گا۔

اَلِيْدِهِ قُلْهُو الرِّحْمٰنُ امْنَابِهِ وَعَلَيْهِ تَوْكُلْنَا فَسَتَعُلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلْلٍ مُبِيْنٍ ®

آپ فر ماد يجئ كدوه رحن ہے ہم اس پر ايمان لائے اور ہم نے اى پر بجروسه كيا۔ سوتم عنقريب جان لوكے كدوه كون ہے جو كھلى ہوئى كراہى ميں ہے،

قُلْ آرَءُ يُتُمْدُ إِنْ آصْبَحَ مَا وَكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يُأْتِيكُمْ بِمَا يَمْعِينٍ ﴿

آپ فر ماد يجئ كرتم بنا وَاكرتهارا ياني زيين ميس فيج چلاجائي سوه و كون ب جوتهار سے پاس چشمه والا ياني لے آئے

#### اگراللہ تعالی مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک فرمادیں تو کون ہے جو کا فروں کوعذاب سے بیجائے گا

قضسيو:
ان آيات ميں رسول الله عليه و و و طاب فرمايا كه آپ اپ خاطبين سے يہ باتيں فرمادي، پہلى بات يہ ہے كہ تم مير بے لئے اور مير بے ساتھ والوں كے لئے دكھ تكيف ميں جتال ہونے كى آرزور كھتے ہوتم اپنے بار بي مين غور كرو، ديكھو اگر الله تعالى جھے اور مير بے ساتھوں كو ہلاك كروے (جيسا كه تم چاہتے ہو) يا ہم پر حم فرماد بے جبیا كه ہم اس سے يہي اميدر كھتے ہيں تو اس سے تمہارا كوئى بھلا ہونے والا نہيں ہمارے لئے تو ہر حالت بہتر ہموت بھى بہتر ہے۔ ذندگى بھى رحمت ہے تم پر جب كفركا عذاب آئے گا تو تم كوئون بچائے گا اس كوسو چو۔

دوسری بات ان سے بیفر مادیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہر بان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر تو کل کیا ہمیں اس سے ہر طرح سے خیر کی امید ہے اور ہم سرا پا ہدا ہیں گئی تم اس بات کوئیس مانے ۔ سنوتم کوعنقریب معلوم ہوجائے گا کہ صرح گراہی میں کون ہے جب ہم کفر کی سزا پاؤگاس وقت واضح طور پر معلوم ہوجائے گا کہتم گراہ تھا گرچہ ہمیں یہاں گراہ بتاتے ہو ہم اپنے دب پر ایمان لائے اور ہم اپنے بارے میں ہدایت پر ہونے کا یقین رکھتے ہیں جب اللہ تعالی فیصلے فر مائے گا اور تم عذاب سے رب والے تاکہ کہراہ ہم ہیں یاتم ہو؟

## اگر بانی زمین میں واپس ہوجائے تواسے واپس لانے والا کون ہے؟

تیسری بات بیفر مائی کرآپ ان سے یوں فرمادیں کرتم بیہ بناؤ کراگر تمہارا بیہ پائی جو بارش کے ذریع تمہیں ملتا ہے اور جے
کنووں سے نکالتے ہواور جے پیٹھی نہروں سے حاصل کرتے ہو بیتمہارے پینے کھانے پکانے نہانے دھونے میں اور باغوں اور
کھیتوں کی آب پاٹی میں کام آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پائی کوالیا کردے کہ بالکل ہی زمین میں دور تک اترتا چلاجائے اور جہاں
تک تمہاری رسائی نہ ہوو ہاں تک پہنے جائے تو بتا کوہ کون ہے جو پائی کولے آئے۔ صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ یہاں پہنے کر تلاوت
کرنے والا لفظ معین کے بعد یوں کہے کہ اللہ کرٹ المعالی فی اللہ رب العالمین ہی پائی لاسکتا ہے) لیعنی اللہ اس نعت عظیمہ کو
عائب فرمادے تو اس کے علاوہ کوئی بھی کہیں سے پائی دیے والائیس۔

تفیر جلالین شریف میں لکھا ہے کہ جب سورۃ الملک کی آخری آیت بعض متکبروں نے من تو فَمَنُ یَّاتِیْکُمُ مِمَاءً مَّعِیْنِ کے جواب میں اس نے کہا تاتی به بالفؤ س و المعاول (یعنی کدال اور بھاوڑہ کے ذریعہ پانی لے آئی سُ گے) اس کا کہنا تھا کہ اس کی آئھوں کا پانی خشک ہوگیا آئھوں میں جو پانی ہے جس سے چک د کم اور وہ جی تواند تعالیٰ کا پیدا فرمودہ ہے، جے کدال اور بھاوڑہ ویرخ ور ہوہ اپنی آئھ کا خشک شدہ یانی بھاوڑہ چلا کر کھدائی کر کے لے آئے۔

فضیات امادیث شریفہ میں سورۃ الملک کی بڑی فضیات آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ فظینہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی نام اللہ علیہ میں ایک سورت ہے۔ سول اللہ علیہ فی اس نے ایک شفاعت کردی میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ میں اللہ علیہ اللہ میں اللہ ا

اور حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے ایک جگد اپنا خیمہ لگایا وہاں قبرتھی جس کا انہیں پند نہ تھا وہاں انہوں سے نہوں کی آ واز سنی جو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا تھا اس نے پوری سورت ختم کرلی بیر صحابی رسول اللہ علیقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو پوری کیفیت سنائی آپ نے فرمایا بیسورت عذاب سے رو کنے والی ہے قبر والے شخص کو اللہ کے عذاب سے رو کنے والی ہے قبر والے شخص کو اللہ کے عذاب سے نجات و بینے والی ہے۔ (رواہ الزندی کمانی المقلوۃ صفحہ ۱۸۸)

اور حفرت جابر فظیمت روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جب تک سورہ الم تنزیل (جواکیسویں پارہ میں ہے) اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک نہیں پڑھ لیتے تھاس وقت تک (رات کو) نہیں سوتے تھے۔ (رواہ اجروائز خی والداری کانی المنواؤ المحمد الله و المحمد الله علی الله الملیک العلام و المحمد الله علی النہ و المحمد الله علی النہ و المحمد الله علی النہ و اصحابه البورة الکو ام

## سَوُّالْقَلُولِيَّةِ مُلْمَانِي كُوْنِي الْمُنْ الْمُلْمِيلِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

سوره القلم مكم معظمه بين نازل مونى اس بين باون آيات ادر دوركوع بين

يسم اللوالرعمن الرحيم

شروع اللدكے نام سے جو بہت برامبر پان نہایت رحم والا ہے

نَ وَالْقَكْمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ دَتِكَ بِحَثْنُونٍ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَاجْرًا عَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿

ن متم ہے قلم کی اور فرشتوں کے لکھنے کی ، آپ اپنے رب کی نعت کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں، اور بلاشبر آپ کے لئے ایسا اجر ہے جوشتم ہونے والانہیں

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُ وَنُ فِي أَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ ۚ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعْلَمُ

اور بیٹک آپ بڑے اخلاق والے ہیں بموعظریب آپ دیکھ لیں گے اور پہ اور گھ لیں گے کہم میں سے کس کوجنون تھا، بلاشبر آپ کارب اس محض کوخوب جانتا ہے

بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهُ وَهُو اَعْلَمُ بِالْمُهْمَانِينَ °

جواس ک راہ سے بھٹکا ہوا ہا اور دہ ہدایت یانے والوں کو بھی خوب جانا ہے

## رسول التوليك سے خطاب كه آب كے لئے برا اجرہے جو بھی ختم نہ ہوگا اور آپ صاحب خلق عظیم ہیں

اوربعض حفرات نے فرمایا کہ آیت کر پر میں اقتام سے مطلق قلم مراد ہے جوقلم تقذیر کواور فرشتوں اورانسانوں کے قلموں کو شامل ہے اللہ تعالیٰ نے قلم اور جو کچے قلم سے قلم اس کو شم کھا کر فرمایا ہے مقا آئٹ بینع مَدِ رَبِّک بِمَ جُعلُون (آپ اپنے رب کی فعت کی جب سے مجنون فہیں ہیں ) یعنی اللہ تعالی نے آپ کو فعت دی ہے اپنے فضل سے فواز اسے اور بیٹمت نبوت ہے اس فعت کی جب آپ آئیں آؤ حید کی دعوت دیے ہیں اللہ تعالی کی فعت اور دھ سے محل ہووہ مجنون فی ہوگی ہیں مالانکہ جس پر اللہ تعالی کی فعت اور دھ سے محل ہووہ مجنون فی میں مال کو نک متلبسا بنعمد رب کے رصاحب دوح المعانی فرماتے میں اس کامطلب ہے کہ آپ سے جنون کی فی مولی جب آپ اس صال میں ہیں کہ آپ پر اپنے رب کی فعتیں ہیں)

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے جس چیزی قتم کھائی ہے وہ نہ کورہ مضمون (مقسم ہہ) کے بارے میں ایک قتم کی شہادت ہوتی ہے۔ یہاں جو وَالْقَلَمِ وَمَا یَسُطُووُنَ فَر مایا اس میں یہ بتا دیا کہ لوگود نیا کی تاریخ دکھ لوکیا کیا کھا گیا ہے۔ اور کیا کیا صالات اور وقالَع سنتے آرہے ہو کیا ایسا کا اور المل اظاق والے بھی دیوا نے ہوا کرتے ہیں خودان لوگوں کی عقلیں کہاں ہیں جوالیے عاقل کا مل اور صاحب خلق عظیم کو مجنون بتارہے ہیں۔ وَاِنَّ لَکَ لَا جُواْ عَیْسُومَ مُنْوُنِ (اور بلا شبراً پ کے لئے ایسا اجر ہجو ختم موٹے والا نہیں ہے) ۔ لیعنی یہ لوگ آپ کو دیوانہ کہدرہے ہیں اور آپ انہیں توحید کی وقوت و سے رہے ہیں انجام کاروقوت کی مشغولیت پراوران کی طرف سے بین خوالی کی طرف سے آپ کو بڑا اجرو تو اب ملے گا جو بھی بھی ختم نہ ہوگا۔ مشغولیت پراوران کی طرف سے بینچنے والی تکلیفوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بڑا اجرو تو اب ملے گا جو بھی بھی ختم نہ ہوگا۔ کی برفر مایا: وَ إِنَّکَ لَعَلَی خُلُق عَظِیْمِ (اور بے شک آپ بڑے اظال والے ہیں)

اس میں رسول اللہ عظیم کی تعریف کہمی ہے اور آپ کے دشمنوں کی تر دید بھی ہے آپ کو اللہ تعالی نے اخلاق فاضلہ کا ملہ سے نواز اہے آپ کے اخلاق ان لوگوں کی تر دید کررہے ہیں جو آپ کو چمنون کہتے تھے۔ آپ کے اخلاق کر بمانہ کی ایک جھلک دیکھنا چاہیں تو احادیث شریفہ میں جو آپ کے مکارم اخلاق اور معاشرت ومعاملات کے واقعات کھے ہیں ان کا مطالعہ کرلیا جائے تو را قشریف تک میں آپ کے اخلاق فاضلہ کا ذکر پہلے ہی سے موجود تھا۔ (دیموجی بناری شوہ ۱۸)

آپ صاحب خلق عظیم تھانی امت کو بھی اخلاق صند کی تعلیم دیتے تھے موطا مالک میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ: بُعِیثُتُ لِلْاَ تَبِیّمَ حُسُنَ الْاَنْحَلَاقِ کہ میں ایکھا خلاق کی بھیل کے لئے بھیجا کیا ہوں۔

حفرت ابوالدرداء فی نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ قیامت کے دن مومن کی ترازو میں جو سب سے زیادہ بھاری چیز رکھی جائے گی وہ اس کے اجھے اخلاق ہوں گے اور یہ بھی فرمایا کم فنش گواور بدکلام کواللہ تعالی مبغوض رکھتا ہے۔ (رواہ التر ذی وقال حدیث حسن صحیح)

آ پ نے ریجی فر مایا کہ مجھتم میں سے سب سے زیادہ وہ لوگ محبوب ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں اور ریہ مجھی فر مایا کہ ایمان والوں میں کامل ترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں (علومۃ الساع ۴۳۳)

حضرت عائشرضی اللہ عنہا سے ان کے ایک شاگر دنے پوچھا کدر سول اللہ علیہ تھے گھر میں کس طرح رہتے تھے انہوں نے کہا
کہ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں دہتے تھے۔ جب نماز کاوفت ہوجا تا تو نماز کیلئے تشریف لے جاتے تھے حضرت عائشہرضی اللہ جہاد
عنہا نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ نے بھی کی کو اپنے دستِ مبارک سے نہیں مارانہ کی عورت کو نہ کی خادم کو ہاں اگر فی سبیل اللہ جہاد
میں کی کو مارا ہوتو اور بات ہے اوراگر کسی سے آپ کو تکلیف پنچی ہوتو اس کا انتقام نہیں لیا۔ ہاں اگر اللہ کی حرمت والی چیزوں میں
سے کسی کی بے حرمتی ہونے گئی تو آپ اس کا انتقام لے لیتے تھے۔ (رواہ سلم)

حضرت عائشرضی الله عنهانے یہ بھی فرمایا کہ آپ نہ فنٹ گوتھے نہ بتکلف فخش گو بنتے تتھاور نہ بازاروں میں شور مجاتے تھے اور نہ برائی کا بدلہ برائی ہے دیتے تھے بلکہ معاف فرماتے اور درگز رفر مادیتے تھے۔(رواہ اتر ندی)

حضرت انس الله على الله على الله على الله على الله على خدمت كى مجمد سي مجمي كوئى نقصان بوكيا تو بهي المست المست المست الله على خدمت كى مجمد سي كوئى نقصان بوكيا تو بهي المست ا

لیتے تھے جب تک وہ ہی اپنا چہرہ نہ پھیرلیتااور آپ کو بھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی کے پاس بیٹھنےوالے کی طرف ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہول۔(رواہ التریٰدی)

حضرت عبدالله بن حارث فظید نے بیان کیا کررسول الله علی است بڑھ کرمسکرانے والا میں نے نہیں ویکھا۔ (علوہ المهاع سفوہ ۱۵) حضرت معاذ بن جبل فظید کو جب آپ نے (یمن جائے کیلئے) رخصت فرمایا تو جب انہوں نے رکاب میں یاؤں رکھا تو آخری وصیت بیفر مائی کہ آخیس نُ خُلُقَ کَ لِلنَّاسِ کہ لوگوں سے اجھے اخلاق کے ساتھ پیش آٹا۔ (رواہ مالک) حضرت عائشرضی الله عنہا سے روایت ہے کہ رسول الله عظید نے فرمایا کہ بے شک مومن آدی اپنے اجھے اخلاق کی وجہ سے راتوں کو نمازوں میں قیام کرنے والے اور دن کوروز ورکھنے والے کا درجہ یالیتنا ہے۔ (رواہ ابوداؤد)

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنُ ضَلَّ عَنُ سَبِيلِهِ وَهُو اَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِيْنَ (بالشِرَّ بكارب الشَّخُ وَوب جانتا جواس كارب الشَّخُ وَفِ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو اَعْلَمُ بِاللهُ هُتَدِيْنَ (بالشِرَّ بكارب الشَّخُ وَوب جانتا ہے) مرا يك واس كے مطابق جزاد كا۔

فَلاتُطِعِ الْمُكَذِبِينَ وَدُّوْ الْوَتُلْهِنُ فَيُكْهِنُونَ ﴿ وَلاتُطِعُ الْمُكَذِبِينَ وَدُّوْ الْوَتُلْهِنُ فَيكُ هِنُونَ ﴿ وَلا تُطِعُ الْمُكَذِبِينَ مَا حَكُونِ مَهِينٍ ﴿ وَلا تَعْلِعُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

هَتَانِ قَشَا ﴿ وَمُنْمِو اللَّهُ مُومُعُتُ إِن اللَّهُ عُتُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

جودوسرول کوعیب نگاتا ہے چفل خور ہے، خیر سے دو کے والل ہے گناہ کا ارتکاب کرنے والل ہے، بحت مزاج ہادراس کے بعد منقطع النسب بھی ہاس دجہ سے کرد ومال والا

وَبَنِينَ أَوْ إِذَا تُتَلَى عَلِيهِ الْتُنَاقَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوْلِيْنَ ﴿ سُنَسِمُ الْعُرُطُومِ ٩

بیٹوں والا ہے جب اس پر ہماری آیات قلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اسکا لوگوں نے قل کی جانے والی باتیں میں ہم عقریب اس کی سوٹھ پر نشان لگادیں گے

### آپ تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانیے وہ آپ سے مداہنت کے خواہاں ہیں

قفسيو: ينوآيات كاترجمه إن من سي بهلى دوآيول من يفرماياكة پنكذيب كرف والول كى بات ندمائ وه عاج بن كه آپ كورم رد جائين قوه بهي آپ كه معامله من رى اختيار كريس، ابل باطل كاييطريقدر با به كه خودتو حقى كاطرف جيئة نهين ان كى بهلى كوشش يه وقى به كه داعيان حق كودوت دين كه تم اين دعوت چيود دواور دمار كفرو گراهى من شريك بوجاؤ، جب اس پر قابونہیں چلتا تو کہتے ہیں کہ اچھا آپ کچھ زم پڑجا کیں اپنی دعوت اور دعوت کے کاموں میں نرمی اختیار کرلیس ہم بھی اپنی مخالفت میں اور حتی میں کی کردیں گے رسول اللہ عقطی کے کاللہ تعالی نے تھم دیا کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں جو تھم ہوا ہے اس کے مطابق دعوت دیتے رہیں اور دعوت میں کسی بھی طرح کی زمی اور مداہنت کو منظور نہ فرمائیں۔

حضرت ابن عباس مظینه نے فرمایا که شرکین مکہ نے یول کہاتھا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برانہ کہیں ہم بھی آپ کی مخالفت نہ كريس ك\_اس پر فركوره بالا آيت نازل ہوئى معلوم ہوا كو كلوق كوراضى كرنے كے لئے كسى حق كام ياحق بات كا چھوڑ وينا جائز نہيں۔ ا یک کا فرکی دس صفات فرمیمه: اس کے بعد جوسات آیات میں ان میں کسی کا نام نہیں لیاالبتہ دس صفات ذمیمہ کا تذکرہ فرمايا باورارشا دفرمايا بركهان صفات والشخف كالتباع نه ييجة اس سان صاحب كي ندمت بهي موكى اور جومخض ان صفات ہے متصف ہواس کی ندمت بھی ہوگئی مفسرین نے لکھا ہے کہ اہلِ مکہ میں جولوگ اسلام اور داعی اسلام علی کے شدیدترین وشمن تھےان میں ایک شخص دلید بن المغیر وبھی تھا شخض بہت ہی زیادہ مخالفت پراتر اہوا تھاان آیات میں ای کا ذکر ہے، نام لئے بغیر ارشادفر مایا کدایسے ایسے خص کی اطاعت نہ سیجے اول تو (حَلاث ) فرمایا یعنی بہت زیادہ قسمیں کھانے والا دوسرے (مَلَهُ مِنَ ) فرمایا یعنی ذلیل تیسر رے (هَمَّازَ ) فرمایا جودوسرول کوعیب لگا تا ہے نیبتیں کرتا ہے چوشے (<mark>هَشَّاءَ بِنَمِیْم) یعن چغل خور ہے جو</mark> لوگوں کے درمیان نساد پھیلائے کے لئے چغلی کرتا ہے اور اس مشغلہ میں خوب آ کے بڑھا ہوا ہے۔ یا نچویں (مَنَّاع لِّلْفَحَيْرِ ) لین خیرے رو کنے والا ، اس میں ہدایت سے روکنا بھی آ گیا اور جہاں اللہ کی رضامندی کے کاموں میں مال خرج کرنے کی ضرورت ہو وہاں ہاتھ روک لینے اور تجوی کرنے کو بھی شامل ہو گیا چھٹے (مُعُتَدِ ) فرمایا بعنی حدسے بڑھنے والاظلم کرنے والا۔ ساتيوں (أَثِيَهِمَ) فرمايالين گنام كار، آڻوي (عُتُلّ) فرمايالين خت مزاج ، نوين فرمايا (بَعُدَ ذٰلِكَ زَنِيُم )ليني يهجو كهمذكور ہوااس کے بعد بیالی ہے کہوہ منقطع النسب ہے۔ بیخص ثابت النسب نہیں تھا یعنی اس کا باپ معلوم نہ تھا حقیقت میں قریش نہ تھا مغیرہ نے اس کی اتھارہ سال عمر ہونے کے بعدا ہے اپنامند بولا بیٹا بنالیا تھااسی وجہ ہے بعض مفسرین نے لفظ زنیم کا تر جمہ حرام زادہ کیا ہے۔ یہاں پیجوسوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بچے ثابت النسب نہ ہواس کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب بیر ہے کہ پیدا ہونے پر ملامت نہیں ہے حرام زادوں میں افعال قبیحہ اور اخلاق ذمیمہ تربیت ندہونے کی وجہ سے پیدا ہوجاتے ہیں لہذا ان میں ثابت النسب والے افراد والی شرافت عموماً نہیں یائی جاتی ،اس کی دسویں ذمیمہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چونکہ بیرمال والا اور بیٹوں والا ہے اس لئے پیچرکت کرتا ہے کہ جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جیٹلانے کے طور پر کہددیتا ہے کہ بدیرانے لوگوں کی چیزیں ہیں جونقل درنقل چلی آ رہی ہیں جا ہیئے تو ہے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعتوں پرشکر کرتا اور اس کی آیات کی تقیدیق کرتا لیکن اس نے مال اور اولا دیر محمند کر کے آیات قرآنیدی کندیب پر تمر باندھ لی۔

حضرت ابن عباس فی نے فرمایا ہے کہ جہاں تک ہماراعلم ہے اللہ تعالی نے کسی بھی فرد کو آئی صفات ذمیمہ کے ساتھ موصوف نہیں فرمایا جو ولید بن المغیر ہی صفات فرمائیں۔ آخرت میں جو کفر پر مرجانے کی سزا ہے وہ اپنی جگہہ ہے دنیا میں اس کو میہ سزادی کہ اس کی ناک پر غزوہ بدر کے موقع پر ایک تلوار گلی جس کی وجہ سے ناک پر زخم آگیا اور مستقل ایک نشان بن گیا اس کی ناک محمد ہیں میڈفس زندگی بھر اپنی اس عیب دارناک کو لئے بھرتا تھا اور سب کے سامنے اس کی بدصور تی عیاں تھی۔

#### إِنَّا بِلَوْنَهُ مُركَمًا بِلَوْنَا اصْحابِ الْجِنَّةِ إِذْ اقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ﴿ وَلَا سَتُنْفُونَ نے یاغ والوں کوآ زمایا جبکہان لوگوں نے آپس میں قتم کھا کی کہتے کوچل کر پھل تو ژلیس گےاورانہوں نے انشاءاللہ بھی نہیر فَطَافَ عَلَيْهَاطَآلِفَ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمُ نَآلِهُونَ® فَأَصْبَحَتُ كَالصَّرِيْمِ فَتَنَادُوْا کہا مواس باغ پرآ پ کے دب کی طرف ہے ایک چرئے والا پھر گیا اس حال میں کروہ سورے تھے، سووہ باغ صبح کوابیارہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت ہو، موجع کے وقت بِعِيْنَ ﴿ إِن اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمُ إِنْ كُنْ تُمْصَارِمِيْنَ ﴿ وَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَنَافَتُونَ ﴿ ہ آپس میں ایک دوسرے کو یکارنے گئے کہ میں صریرے اپنے کھیت پر چلے چلوا گرتہمیں پھل تو زنا ہے پھروہ لوگ آپس میں چیکے چیکے یا تیں کرتے ہوئے جلے کہ آج ٲؽؙڒؖڮۮؙڿ۠ڵڹٞۿٵڶۑۘۏؘڡڒۼڮڮؙۮ ؚڝۺڮؽڽٛۜ؋ٷۼۯۏٳۼڵڿڒڎٟۊٳۮڔۺ۞ڣڮؾٵۯٳۏۿٳۊٲڵۏٙٳٳؾٚٳ نہارے پاس کول مسکین نہ آنے پائے اور وہ اپنے کو اس کے نہ دینے پر قادر سجھ کر بطے، چر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے گئے کہ بے ڈک ہم لَضَّالُّوْنَ هَٰبِلْ نَحُنُ هَحْرُوْمُوْنَ ®قَالَ أَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقْلُ لَكُمْ لَوْكِ تُسَبِيِّحُوْنَ @ راستہ بھول گئے بلکہ بات میرے کہ ہم محروم کردیئے گئے ، ان میں جواچھا آ دمی تھاوہ کہنے لگا کہ کیا میں نے تم سے نذکہا تھا کہتم اللہ کی تنج کیوں بیان نہیں کرتے قَالُوُاسُبُطِيَ رَتِبَا إِنَّا كُنَّا ظِلِمِيْنَ ﴿ فَأَقْبُلَ بَعْضُهُ مُعِلَى بَعْضِ يَتَكَلَّومُونَ ٩ کہنے گئے ہم اپنے رب کی پاک بیان کرتے ہیں بلاشہ ہم تصوروار ہیں، مجر ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر باہم الزام دینے لگے قَالُوْا يُويُلُنَا إِنَّا كُنَّا طُغِيْنَ @عَلَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلِنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنا رَاغِبُونَ @ کہنے لگے ہائے ہماری خمالی بلاشبہم حدے بڑھ جانیوالے تھے امید ہے کہ ہمارار بہیں اس کے بدلہ اسے بہتر عطافر ہادے بلاشبہ ہم اپنے رپ کی طرف وغبت کرنیوا لے ہیں كَذَٰ لِكَ الْعَنَّاكِ وَلَعَنَاكِ الْإِخْرَةِ ٱلْبُرُلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ۗ ای طرح عذاب بوتا ہے اور آخرت کاعذاب اس سے بڑھ کرے کیا خوب ہوتا کہ پہلوگ جان لیتے

#### ایک باغ کے مالکوں کاعبرت ناک واقعہ

سے پہلے کا کر گھروں میں لے آئیں گے۔مشورے ہے آپی میں یہ باتیں طے کیں اور قشمیں بھی کھائیں کہ ہم ضروراییا کریں گے۔ کین اشناءاللہ کی کے منہ ہے ہی نہ لکا ،اول تو مسکینوں کو حروم کرنے کی شم کھائی دوسر سے انشاءاللہ کہنا ہول گئے لہذا اللہ تعالی نے راتوں رات اس باغ پر آفت ہی دی یہ لوگ سوبی رہے تھا نہیں ہے ہی نہ چلا کہ باغ کا کیا بنارات کو جو آفت آئی تو وہ بھی نہ چلا کہ باغ کا کیا بنارات کو جو آفت آئی تو وہ بھی ایس با ہوگئ کہ پہلے سے کا ث دی گی ہوائ کو فک شبکت کالمصوفی ہے ہی نہ پایا حضرت این عباس شرخ کا ترجمہ کالر ماد الاسو دکیا ہے اور فرمایا ہے کہ بی خزیمہ کے لغت میں اس کا بھی ترجمہ بعنی ان لوگوں کی بھی تارہ کی طرح ہوگئ ۔

صبح کو جو بیلوگ استطیق آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کہ آ واگر تمہیں اپنی جیتی کی پیداوار پوری لینی ہے اور مسکینو کو پھوٹیں دینا ہے تو صبح صبح چلے چلواور جلدی چلوور نہ عادت کے مطابق مساکین آجائیں گے، چنا نچہ بنے تینوں بھائی چل دیتے چلے جارہے تصاور آپس میں چیکے چیکے یوں کہدر ہے تھے کہ دیکھو آج ہم تک کوئی مسکین نہ وینچنے پائے، جو پھیم مشورہ کیا ہے اس پر قابو پانے کی کوشش کرو۔اورا پنے بال کواسیے تبضہ میں کرلو۔

باغ میں پنچ تو دیکھا کہ باغ تو جلا ہوا ہے کہنے گے کہ ابی یہ ہماراباغ نہیں ہے ہم تو راستہ بھٹک گئے ہیں چلوا پناباغ تلاش کروان میں سے بعض نے کہا کہ ارب یہ بات نہیں ہے ہماراباغ بہبی تھا ہم اس کی خیر سے محروم کردیئے گئے ہیں کیونکہ ہم نے یہ شمان لیا تھا کہ مساکین کو کچھ نہیں دینا ہے اس پر ہماری گرفت ہوئی ہے جس وجہ سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملاء ان میں سے جوسب سے اچھا آ دمی تھا اس نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم اللہ کی تبیع کیوں نہیں بیان کرتے یعنی انشاء اللہ کیوں نہیں کہتے اب جب ان لوگوں نے باغ کو ہر باد دیکھا تو بری ندامت ہوئی اور کہنے گئے کہ ہم اپنے رب کی پاک بیان کرتے ہیں کہ بلاشیہ ہم نے ظلم کا فیصلہ کیا تھا کہ مسکینوں کو پچھ نددیں گے۔

اس کے بعد آپس میں ایک دوسر ہے کو طامت کرنے گئے اور الزام دینے گئے کہ تونے بیرائے دی تھی اور تونے یوں کہا تھا اور کہنے گئے کہ ہوئے ہیں کہا تھا اور کہنے گئے کہ ہائے ہماری خرابی ہم نے سرکٹی والا کام کیا اللہ کی فعمت کاشکر اداکرتے۔ مساکین کو دینے تو اچھا ہوتا سرکٹی کر کے ہم نے اس محروی کوخود مول لیا (اب مجھ میں آگیا کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے تھا جو ہمارے باپ دادے کرتے تھے )امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس باغ سے بہتر عطافر مائے گاجو باغ جل کرخاکتر ہوگیا ہم اپنے رب کی طرف را خب ہوتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہے نے فرمایا کہ جھے یہ بات پہنی ہے کہ ان لوگوں نے اخلاص کے ساتھ تو بہ کی ہے تو اللہ تعالی نے انہیں ایک باغ عطا فرمادیا جس کے انگور کے فوشے استے بڑے بڑے ہیں ہے کہ ایک فوشہ ایک فچر پرلا دکر لے جاتے تھے۔ آخر میں فرمایا کے لَالِکَ الْعَلَمَ اللهُ (اس طرح عذاب ہے) جوفض ہماری حدود سے آگے بڑھتا ہے اور تھم کی مخالفت

> كرتاب بم اساى طرح عذاب وية يل-وَلَعَذَابُ الْاَحِرَةِ اكْبُرُ (اورالبته آخرت كاعذاب بهت براب)

لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ (تاكه يولُ جائة موت)

اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ عِنْ کَیِّهِ مُ جَنْتِ النَّحِیْمِ النَّحِیْمِ الْمُعْلُ الْمُسْلِمِیْن کَالْمَجْرِمِیْن النَّح یُمِ النَّح یُمِ الْمُسْلِمِیْن کَالْمَجْرِمِیْن النَّح یُمِ النَّم النَّالِمِیْن کَالْمَجْرِمِیْن النَّالِمِیْن کَالْمُجْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالْمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالْمُحْرِمِیْن کَالْمُحْرِمِیْن کَالْمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالْمُحْرِمِیْن کَالْمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالمُحْرِمِیْن کَالْمُون کِیْلُون کِی مُحْرِمُ اللّٰحِیْمِ اللّٰمِیْنِ کَالمُحْرِمِیْن کُلُون کِی کُلْمُون کِیْن کُلْمُون کِی اللّٰمُون کِیْن کُلْمُون کِیْن کُلْمِیْن کُلْمُون کِیْن کُلْمُون کُلْمُون کِیْن کُلْمُون کِیْن کُلْمُون کِیْن کُلْمُون کُلْمُون کُلْمُون کُلْمِیْن کُلْمُون کُلُون کُلْمُون کُلْمُون کُلْمُون کُلْمُون کُلْمُون کُلْمُون کُلْمُون ک

عَالَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَكُمُ كِتَابُ فِيهِ تَلُوسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمُ فِيهِ لَمَا تَحَكَّرُونَ مُلُوکیا ہواتم کیسافیصلہ کرتے ہوکیا تہارے پاس کوئی (آسانی) کتاب ہے جسمیں پڑھتے ہوکہ آمیں تمہارے لئے وہ چیز (کھی) ہےجسکوتم پیند کر لئے ہارے او رہشمیں ہیں جو قیامت تک باقی رہنے والی ہیں کہ مہیں وہ دیا جائے گا جس کاتم فیصلہ کرتے ہوان سے دریافت

سیجے کہ ان میں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا ان کیلئے تھمرائے ہوئے شریک ہیں سو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں

متقيول كے لئے نعمت والے باغ ہيں اور مسلمين ومجر مين برابر ہيں ہوسكتے

<u>تے مسید:</u> ان آیات میں اللہ تعالٰی نے متقی بندوں کے انعامات بیان فرمائے ہیں اولاً ارشاد فرمایا کہ آئیس ان کے دب کے پاس نعمتوں والے باغ ملیں گے،اس کے بعد فرمایا کیا ہم فرما نبر داروں کو مجرموں کی طرح کردینگے؟ یعنی جولوگ مجرم بیں آئییں اپنے جرم کی سزا ملے گی۔ اور فرماں بردار بندے اپنے ایمان اوراعمال صالحہ کا کچل یا ئیں مے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نوازش ہوگی اور نعتیں ملیس گی، نہ تو بیہوگا کہ فرماں بردار نعمتوں سے محروم ہو کر مجرمین کے برابر ہوجا ئیں ادر نہ یہ ہوگا کہ کافرین ک<sup>وجت</sup>یں دیدی جا کیں، جب اہل ایمان ادراہل تقویٰ کی نعتوں کا تذکرہ ہوتا تھا تواہل کفریوں کہتے تھے کہ دنیا میں ہمیں بھی یانعتیں ملیں گی بلکہ ہم نعتوں کے زیادہ ستحق ہیں ان کی اس بات کی تر دید فرمادى كه أَفَتَخُعُكُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُغْرِصِينَ أَور مزيد فرمايا مَالكُونَي فَتَكُمُونَ (مهيس كيامواتم كيسا فيصله كرتے مو) تمباراب فيصلة وعقل كاورونيادارى كاصول كي عى خلاف بدنياس جوال اصناف بين كيامجرم اورغير مجرم كساته برابرى كابرتا وكرتي مو؟

تم نے پر کیے کہا کہ اللہ تعالی جواعم الحا کمین اورسب سے بڑاانساف والا ہوہ مجرم اورغیر مجرمول کے ساتھ برابری کا برتا و کریا۔

اُفرنگُوْكِتْكِ فِيْ وَتُكُدُّونُونَ (الى آخرالا يات) يه بات جوتم نے كبى بتمهار بياس اس كى كيادليل بع؟ كياتمهار بياس آسان سے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے جھے تم آپس میں پڑھے ہو؟ اور کیااس کتاب میں بیضمون ہے کتم جو چاہوا پنے پاس سے اپنی خواہش کےمطابق کہدو گےای کےمطابق فیصلہ وجائے گا؟ چرفر مایا کیا تمہارے لئے ہمارے او پرفتمیں ہیں جو قیامت تک باقی رہنے والی ہیں کتہمیں وہ دیا جائے گا جس کاتم فیصلہ کرتے ہو؟ مطلب بیہے کہتم بتا ؤ کیااللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایساعہدے کہ بوتم كهدده كي بهم وبى كروي كاورتمهار يكني كيمطابق فيعله بوگا؟ ابيانبيل ب كربرده يره حربيه باتي اين طرف سيكي تجويز كررب، و؟ چررسول الله سلى الله عليه وسلم سے خطاب فرمايا: سَلْهُ مُر لِنَّهُ اللَّهُ وَكُوْمٌ مِن اللَّهُ على الله عليه وسافت كر ليج كه

ابیا کون مخص ہے جوان کی ہا توں کو بچے ثابت کرنے کا ذمد دارہے ) لیعنی ان کی تامعقول با توں کوکوئی عاقل سیح نہیں کہ سکتا۔

پھر فرمایا کے لیے شرکا ڈوالآیۃ ) کیاان کے تھبرائے ہوئے پھیٹریک ہیں سووہ اپنے شریکوں کولے آئیں اگر سیجے ہیں ) لیتن کیاانہوں نے شریک تھمرائے ہوئے ہیں جنہوں نے انہیں تو اب دینے کااورفر مانبر داروں کے برابر کرنے کا دعدہ کررکھا ہےاگر ايسابية اپنے شريكوں كوپيش كريں اگرائي خيال ميں سيج بيں۔

لینی بہ جوانہوں نے کہا ہے کہ فرماں بردارادر مجرم برابر ہوں گے ندان کے پاس اس مضمون کی کوئی آسانی کتاب ہے نہ کسی دوسر ہے طریق وحی سے اللہ تعالی نے ان سے ایساوعدہ فر مایا ہے نہ اللہ کی مخلوق میں سے اس کے شریک کچھ ہیں جنہوں نے اس بات کی ذمدواری کی ہوکہ ہم تنہاری بات سے کرویں کے باکرواویں کے جبان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے توبیہ

جاہلانہ بات کسے کہتے ہیں؟

### يُومُ نُكُشْعَثُ عَنْ سَأَقِ وَيُلْ عَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَكَ يَسْتَطِيْعُونَ ﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمُ

جس دن ساق کی مجلی فرمائی جائے گی اور بیلوگ سجدہ کی طرف بلائے جائیں گے سوسجدہ نہ کرسکیس کے ان کی آئسیس جھی ہوئی ہوں گ

تَرْهَعُهُمُ ذِلَّةً وَقُنْ كَانُوا يُلْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿

ان پر ذات چھائی ہوئی ہواور یہ لوگ تجدہ کی طرف اس حالت میں بلائے جاتے تھے جبکہ سیج سالم تھے "

### ساق کی بخلی اورمنافقوں کی بری حالت

قفسين ان آيات مين قيامت كردن ك بعض مظاهر بيان فرمائي بين اوروه يه جه كه جب ساق ي بيلي هو گي اورلوگول عن كه ميده كرسكين گياورمنافيين اور ريا كار مجده فه كرسكين گياور ان كي كمرين تخته هو جا ئين گي به بحده كرناچا بين گياور منافيان كار مجده كرسكين گياوران كي كمرين تخته هو جا ئين گي به بحده كرناچا بين گياه بونا متشابها و بين بي اصل طريقه جه ما در منافيات مين بي اصل طريقه جه ما دب كي بخلي بونا متشابهات مين سے جاوران برايمان لا ناضروري جي كيفيت كي بحضے كي فكر نه كرين بي اصل طريقه جه ما دب بيان القرآن كه بين بين جده كي طرف بلائ جانے سے بيشر نه كيا جائے كه وه دارالتكليف نهيں ہے كيونكه بلايا جانے سے مرادام بالسجو دنيين ہے بلكه اس بي قادر مول گياورائل ريا و بالسجو دنيين ہے بلكه اس بي قادر مول گياورائل ريا و بالسجو دنيين ہے بلكه اس بي قادر مول گياورائل ريا و بالسجو دنيين ہے در خول گياورائل ريا و بلك قادر نه موناس سے بدرجه اولي مفهوم مونا ہے جس مين مومن اس پر قادر مول گياورائل ريا و نفاق قادر نه بونا گياور کيا تا در نه موناس سے بدرجه اولي مفهوم مونا ہے جس کا آگاد کر ہے۔

قال البغوى في معالم التنزيل قوله عزوجل يدعون الى السجود فلا يستطيعون يعنى الكفار والمنافقون تصير اصلابهم كصياصى البقر فلا يستطيعون السجود. (علامه بغوي معالم التزيل من قرماتي بي ارشاداللي يدعون الى السجود فلا يستطيعون سے مراد كفاراورمنافقين بين ان كى پينشين كائيوں كى پينيوں كى طرح بوجا ئيں كى لهذا بحدہ نہيں كرسيں كے )

کافروں اور منافقوں کی مزید بدحالی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی آئیمیں بھی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذات چھائی ہوئی ہوگہ ہوگہ ہوں گی اور ان پر ذات چھائی ہوئی ہوگہ دوباس کی بہتے کہ بیلوگ دنیا میں بجدہ کی طرف بلائے جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص سے نہ تھا دنیا میں بھر ہو ہوت سے اوقت بیلوگ سے سے منظاد نیا میں بھم نہ مانے کی وجہ سے آئی ان کی رسوائی اور ذات ہوئی ۔ معالم التزیل میں سفی ۱۳۸۳: ۲۰۵۵ مفرت معید بن جبیرے وَقَدُ کَانُو ا یُدُعُونُ اللّٰی اللّٰہ بھون و کے اللّٰہ بھوئو کہ اللّٰہ بھوئو کی اللہ معنون سے علی الفلاح فلا یہ جیبون لیمن دنیا میں وہ اذان کی السّنے می الفلاح فلا یہ جیبون لیمن دنیا میں وہ اذان کی آواز آئی تھی لیکن نماز کے لئے نہیں آئے تھے۔

#### فَنُدُنِيْ وَمَنْ يُكِنِّ بُهِ هِنَا الْكِرِيْثِ سَنَسْتَكُرِجُهُمُ مِّنْ حَيْثُ لايعُلْمُونَ فَ

سو آپ مجھے اور ان لوگوں کو چھوڑ ہے جو اس بات کو جھلاتے ہیں ہم انہیں قدر بجا لے جارہے ہیں اس طور پر کہ انہیں جر بھی نہیں،

وَامْرِلُ لَهُ مَرْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ امْرَتُكُ لُهُ مُ آجُرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغُرُمٍ مُّثُقَالُونَ ﴿

اور میں ان کومبلت دیتا ہوں بیشک میری تدبیر مضبوط ہے کیا آپ ان سے پچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں کدوہ اس کے تاوان سے دب جارہے ہیں،

اَمْ عِنْكَ هُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ @

کیاان کے پاس غیب ہے جے وہ لکھا کرتے ہیں

#### مکذبین کے لئے استدراج اوران کومہلت

قضد السلط المرسول الدعلية وطاب من المركزين ووعيد سنائى ما وربيرا بيرا بيرا بيرا المتاركيا م كه بظام رسول الدعلية وخطاب م المراس من بين آپ كي تبلي بحث من مين آپ كي تبلي بحث من مين آپ كي تبلي بحث من مين آپ كي تبلي بحث المراس كار آپ مجھے اور ان اوگوں كور بنے ديجئے جواس كلام كو جھلاتے ہيں اور وہ بھى آپ مين جو دير لگ ربى ہے آپ اس مين بندون جم انہيں بندون جہنم كے عذاب كی طرف لے جارہ ہيں اور وہ بھى اس طور پر كه انہيں خبر بھى نہيں ، انہيں مہلت دى جارہ ہي ہائيوں نے اس مہلت كوا بنے لئے فائده مند بحد كھا ہے اور و نيا كي نعتوں اور لذتوں ميں پر كرا پنى جانوں كو كامياب بجھ رہے ہيں حالانكه سراس ناكامى اور عذاب كی طرف لے جارہ ہيں۔ يہ وہ سال كي جہد ہور اس كى جہد ہور ہے ہيں اور يہ ہمارى طرف سے استدراج ہے۔

فَاصْدِرْ لِمُكْرِمِرِيِّكَ وَ لَاتَكُنْ كَصَاحِبِ الْمُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكَظُونُمْ ﴿ لَوَ لَا اللَّهُ وَالْكَانُ تَلَارَكُ وَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّذُولُولُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُو

#### آپ صبر سیجئے اور مجھلی والے کی طرح نہ ہوجائے

قضسیو: ان آیات میں رسول اللہ علی کے مرفر مانے کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو آپ کے خاطبین مکرین کومہلت دی ہے ان پر جلد عذا بنہیں آیا اور آپ کومبر کی تلقین فر مائی ہے اس پر عمل سیجئے اور مچھلی والے کے مراز بنیں آیا اور آپ کومبر کی تلقین فر مائی ہے اس پر عمل سیجئے اور مجھلی والے سے حضرت یونس العلی خال مراز بنیں جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہوکر چلے گئے تتھ (جس کا ذکر سورہ یونس اور سور آ الانبیاء اور سور آ السافات میں گزر چکا ہے ) تو آنہیں مجھلی نے نگل لیا۔ مجھلی کے پیٹ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے ، اللہ تعالی سے اس

حالت میں انہوں نے دعا کی کہ وہ غم سے گھٹ رہے تھے، میغم مجموعہ تھا گئ غموں کا ایک توم کے ایمان ندلانے کا ، ایک بلاا ذن صریح حق تعالیٰ کے وہاں سے چلے آنے کا ایک مچھلی کے پیٹ میں محبوں ہوجانے کا ، اور وہ دعایہ ہے:

لا إله إلا أنت سُبُحانك إنِّي كُنتُ مِن الظُّلِمِينَ جس مِقْصُودا سَنفاراورطلب نجات عن الحبس

ہے( كذافي بيان القرآن)

ُ لَوُ لَا أَنُ تَلَاوَ كُو الآية )اگرالله تعالى كاانعام ان كى دشكيرى نه كرتا تووه بدحالى ئےساتھ ميدان ميں ڈالد نيئے جاتے ، ليكن الله تعالى نے ان پرفضل فرماد يا مجھلى كے پيٹ سے باہر لا يا خشكى ميں پہنچ ضعيف اور كمزور تقے اور ان پر ايك بيلدار درخت اگاد يا جس سے سابيہ وگيا جيسا كرسورہ صافات فدكور ہے۔

فَاجْتَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ

(پھران کےرب نے ان کوچن لیااور برگزیدہ بنالیااورانہیں صالحین میں شامل فرمادیا (بلاا ذن خداوندی قو م کوچھوڑ کر چلے جانے کی خطااجتہادی کا جوصد ورہوا تھااللہ تعالیٰ نے اس کومعاف فرمادیا اورصالحین کاملین ہی میں ان کا درجہ رکھا۔

### وَإِنْ يُكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الكَيْزُلِقُوْنَكَ بِأَبْصَادِهِ مُلِمَّا سَمِعُوا الذِّكْرُ وَيَقُولُونَ

اور کافر لوگ جب ذکر کو سنتے ہیں تو گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلاکر گرادیں گے اور کہتے ہیں

إِنَّهُ لَمُجَنُّونٌ هُوَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُو ٓ لِلْعَلِّمِينَ ﴿

كدير مجنون ب حالا تكديقرآن تمام جهانول كے لئے تسيحت ب

## كافرلوگ جائة بين كه آپكواين نظرون سے بھسلا كركرادي

قضسيو: مشركين عرب كى دشنى انتها كو پنج گئى سول الله عليه الله على بر برطرح كا واركر نے كوتيار بتے تھا اور جو بھى موقع لكتا مقاس سے بيس جو كتے تھے آپ كوتكليف به بنچانے كى جوطرح طرح كى تدبير بن كرتے تھا نہوں نے آپ كونظر بدلكوانے كى تدبير بھى سو چى بعض لوگ جن كى آئىھوں ميں فطرى طور پر نظر لگانے كى خاصيت ہوتى ہے اس وقت اس طرح كا ايك شخص تھا اسے قريش كمد نے آ مادہ كيا كہ محمد رسول الله عليه برايى نظر وال جس سے آپ مريض ہوجائيں اور آپ كوتكليف بينج جائے صاحب معالم المتز بل اور صاحب روح المعانی نے يہ بات كھى ہے كہ ان لوگوں نے آپ پر نظر لگوانے كا ارادہ كيا اور ايك آدى كواس پر آمادہ كيا لئنز بل اور صاحب روح المعانی نے يہ بات كھى ہے كہ ان لوگوں نے آپ پر نظر لگوانے كا ارادہ كيا اور ايك آدى كواس پر آمادہ كيا نامراد كيا ن آپ كو تحفوظ فر ما يا اور بعض حصر ات نے فر ما يا ہے معروف نظر لگانا مراد نہيں ہے بلكہ برى برى نگا ہوں ہے ديكھتے ہيں اور اى عدادت كيوجہ نہيں ہے بكہ برى برى نگا ہوں ہے ديكھتے ہيں حالا تكہ بيقر آن جو آپ سناتے ہيں تمام جہانوں كے لئے تھے جت ہى تھا ديوانہ آدى الى باتى سناسكتا ہے؟

حافظ ابن کثیر رحمۃ الله علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا موثر ہونا حق ہے جو بامر الله تعالیٰ ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے کثیر تعداد میں ایس احادیث نقل کی ہیں جس میں نظر دور کرنے کے لئے دعا پڑھنے کا ذکر ہے موطا امام مالک میں ہے کہ رسول الله عقیقیۃ نے فر مایا کہ نظر لگ جانا حق ہے حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے فر مایا کہ یارسول الله جعفر کے بچوں کو نظر جلدی لگ جاتی ہے تو کیا میں ان کے لئے جھاڑ سکتی ہوں ، آپ نے فر مایا ہاں جھاڑ دیا کرو کیونکہ اگر کوئی چیز

تقدرية آكر بوصفوال موتى تونظر بوه جاتى (مشكوة المصابح صفحه ٣٩)

حضرت ابن عباس رض الله عنهائے بیان کیا کر رسول الله عنیا الله عنیا الله عنیا کو رسین رضی الله عنها کو رسین کی مخفوظ رکھنے کے لئے یہ پڑھا کرتے تھے۔ اُعِینُدُ کُمّا بِگلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّةِ مِنُ کُلِّ شَیطَان وَ هَآمَّةٍ وَمِنُ کُلِّ عَیْنِ کَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّةِ مِنُ کُلِّ شَیطَان وَ هَآمَّةٍ وَمِنُ کُلِّ عَیْنِ کَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّةِ مِنُ کُلِّ شَیطَان وَ هَآمَّةٍ وَمِنُ کُلِّ عَیْنِ کَلِمَات کو اللهِ کَلِمَات کو اللهِ مِن اللهِ التَّآمَّةِ وَاللهِ مِن اللهِ اللهِ مَن کُلِ عَن اللهِ مِن مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَالِ

حضرت عمران بن حصین روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ نہیں ہے جھاڑنا مگر نظر لگانے سے یا زہر ملے حانور کے ڈینے سے (رواہ اجموالر ندی کمانی المفکوۃ مغیوہ ۳۹)

ویگرامراض کے لئے بھی جھاڑ ناجائز ہے جوحضور علیہ سے ثابت ہان دونوں چیزوں کے لئے جھاڑنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لئے ایسافر مایا جو کچھ بھی جھاڑ ہواللہ کے ناموں سے قرآن جید کی آیات سے اورمسنون دعاؤں سے ہو شرکیدالفاظ سے نہوں سورة ن والقلم کی بیآخری دوآ بیتی مجرب بین نظر بدے لئے پڑھاجائے تو فائدہ ہوتا ہے۔
تم تفسیر تن والقلم و الحمد الله او لا و آخرا و باطنا و ظاهر ا

## النوالية والمنافقة المنافقة ال

سورة الحاقة مكم عظمه مين نازل موئي اس مين باون آيتين اور دوركوع مين

#### بسواللوالتمن التحيو

شروع كرتابول الله كام يجوبراميريان نهايت رحم والاب

ٱلْحَاقَّةُ صَّمَا الْحَاقَةُ وَمَا الْدُرْيِكَ مَا الْحَاقَةُ فَكَنَّبَتْ تَمُوْدُ وَعَادُ يِالْقَارِعَةِ فَأَمَا تَمُوْدُ

ہوجانے دالی کیا ہےدہ ہوجانے دالی اور آپ کو کیا خبر ہے کہ کیا ہےدہ ہوجائے دالی جود نے اور عاد نے اس کھڑ کھڑ انے دالی چیز کی تکذیب کی ،سوشودو وزوروالی

فَأَهْلِكُوْا بِالطَّاعِيَةِ®وَ إَمَّاعَادٌ فَأَهُلِكُوْا بِرِيْجٍ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِ مُسَبَّعَ لِيَالِ

آواز سے ہلاک کر دیئے گئے اور عاد مختدی جیز ہوا کے ذریعہ ہلاک کئے گئے اللہ نے اس موا کو لگاتار سات رات

وَثَمْنِيَةَ أَيَّامِرِ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَيَّ كَأَنَّهُ مُ الْجَازُ نَغْلِ خَاوِيةٍ ﴿ فَهَلْ

اور آٹھ دن ان پرمسلط کردیا تھا۔ سواے تخاطب تو ان لوگوں کو اس ہوا میں پچھا ڑے ہوئے دیکھنا کہ گویا وہ مجور کے کھو کھلے ورختوں کے ستنے ہیں، سوکیا

تَرَى لَهُ مُرِّنْ بَاقِيَاةٍ ۞ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَ بِالْغَاطِئَةِ ﴿ فَعَصُوا رَسُولَ

تحقیان میں سے کوئی بیچاہوانظر آتا ہے اور فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے اور الی ہوئی بستیوں نے گناہ کے سوانہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافر مانی کی است

رَيْهِ مِ فَأَخَذُهُمْ أَخْذَةً رَّابِياةً ۞ إِنَّالْتَاطَغَالْكَآءِ حَمَلُنَكُمْ فِي الْجَادِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ

چراس نے ان کو تحق کے ساتھ کیڑ لیا، بلاشبہ جب پانی کو طغیانی ہوئی تو ہم نے جہیں کشی میں اٹھادیا تاکہ ہم تہارے لئے اس واقعہ کو

#### تَنْكِرَةً وَتَعِيهَاۤ أَذُنُ وَاعِيةٌ ۞

تفیحت بنادیں ادرتا کہاہے یا در کھنے والے کان یا در کھیں

#### کھڑ کھڑانے والی چیز (لیعنی قیامت) کو جھٹلانے والوں کی ہلاکت

قفوں بین اسے سورۃ الحاقہ شروع ہورہی ہے الحاقۃ کُق سے اسم فاعل ہے جس کا ترجمہ ہے واقع ہونے والی چیز۔ لینی جس کا وجود میں آ جانا ضروری ہے وہ ٹل نہیں سکتی، اس سے قیامت مراد ہے قرآن مجید میں اس کے گئی نام آئے ہیں ان میں سے ایک القارعۃ بھی ہے جواس سورت کی چوتھی آیت میں فہ کورہ ہے علماء نونے نے فرمایا ہے الحاقۃ مبتدا ہے اور ماالحاقۃ خبرہے۔

طرز بیان ایسااختیار فرمایا ہے جس سے قیامت کی اہمیت ظاہر ہوجائے ارشاد فرمایا کہیسی چیز ہے وہ ہوجانے والی اورا ہے مخاطب تختے کیا خبر ہے کہ وہ ہوجانے والی چیز کیا ہے؟ یعنی وہ بزی چیز ہے اس دن کی پیشی کے لئے فکر مند ہونالا زم ہے۔

جتني بھي انبياء كرام يسبم الصلواة والسلام تشريف لائے ان كى بنيادى دعوت تين چيزوں برايمان لانے كي تھى ــ

۲۰ رسالت

٣\_معاد يعني وقوع قيامت

فَتَرَى الْقُوْمَ فِيهَا صَوْعَى كَأَنَّهُمُ اَعْجَازُ نَحُلٍ خَاوِيةٍ (سوان اوگوں كَرٌ بِرْنَ كا جومنظر هاا اعناطب اگرة اسے ديات ويل معلوم ہوتا كدوه كھوكلى مجوروں كے تن ہيں ) ۔ اس تيز ہوا كے چلئے ہے سب مركے ان ميں ہے ايك بھى نہ بچائى لئے بعد ميں فرما يافَهَلُ تَولَى لَهُمُ مِنْ بَاقِيَةٍ (احيناطب كياتوان ميں ہے كى كود كير ماہے جو بچاہواہو) فرعون كى بعنا ويت اور بلاكت: اس كے بعد فرعون اور اس ہے بہلے باغيوں اور ان بستيوں كا ذكر فرما يا جو بر انعال مركز في كى وجہ ہے بلث دى گئي تھيں ارشاد فرما يا: وَجَآءَ فِرُعُونُ وَمَنُ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكُ بَالْحُولُ اور الله وي بستيوں كر بنے والوں نے كناه كے )

فَعَصَوُا رَسُولَ رَبِّهِمُ فَأَخَذَهُمُ أَخُذَةً رَّابِيَةً (سوانهول نے اپنے رب کے پینمبری نافر مانی کی لہذااس نے انہیں بخت گرفت کے ساتھ پکڑلیا)

إِنَّا لَمَّا طَعْيَ الْمَآءُ حَمَلُنْكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (الله شبر جب يانى

حضرت نوح التَلْيَيْلُ كَطُوفًا نِ كَاذَكَر:

نیں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں کشی میں سوار کردیا) اس میں حضرت نوح الطیقالا کے طوفان کا تذکرہ ہے حضرت نوح الطیقالا کے ساتھ کشی میں سوار ہوگئے تھے جن کی تھوڑی ہی تعداد تھی پھرا نمی سے دنیا میں آبادی بڑھی اور حضرت آ دم الطیقالا کی سل پھلی پھولی، نزول قرآن کے وقت جولوگ موجود تھے اور جواب موجود ہیں مومن ہوں یا کافر سب انہی لوگوں کی نسل ہیں جو نوح الطیقالا کے ساتھ کشی میں سوار ہو گئے چونکہ ان لوگوں کا وجودان لوگوں کی نجات سے متعلق ہے جوکشی میں سوار ہو گئے سے الم جاری تھے اس لئے بطور امتنان حَمَلْنَکُمُ فِی الْجَارِیَةِ فَرایا کہ ہم نے تمہیں کشی میں اٹھادیا۔

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَلُكِرَةً وَّ تَعِيهَا أَذُنَّ وَّاعِيةً ﴿ تَاكَهُمُ اللهِ عِلَا مِنَادَي اور يادر كَصْ والحان اللهِ عاد اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

وَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ نَفْغَكُ وَاحِدَةً ﴿ وَحُمِلَتِ الْكَرْضُ وَالْجِبَالُ فَكُلَّتَا ذَكَّةً وَاحِدَةً ﴿

و جب صور میں پھوٹکا جائے گا ایک مرتبہ اور اٹھادی جائے گی زمین اور پہاڑ پھر دونوں کو ایک دفعہ میں ریزہ ریزہ کردیاجائے گا،

فَيُوْمَ إِذِ وَفَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ وَانْشَقَتِ السَّمَاءُ فَنِى يَوْمَ إِذِ وَاهِيَةٌ ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَى

سو اس دن واقع ہونے والی واقع ہوجائے گی اور آسان بھٹ جائے گا اور وہ اس روز بالکل ضعیف ہوجائے گا اور فرشتے اس کے

ٱرْجَآيِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُ مْ يَوْمَبِينِ ثَمَنِيَةٌ ﴿ يَوْمَبِينٍ ثُعْرَضُوْنَ لَا تَحْفَى

كنارول برآ جائيں كے، اور اس روز آپ كے بروردگار كر عرش كوآ تھ فرشتے اٹھائے ہوئے مول كے جس روزتم بيش كے جاؤ كے تهارى كوئى بات پوشيدہ ند

مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۞ فَالْمَامَنُ أُوْلِكُلِبَهُ بِيمِيْنِهُ فَيَقُولُ هَا وَمُواقَرُ وُاكِتْبِيهُ ۞ إِنَّى ظَنَنْتُ الِّنْ

ہوگی، سوجس مخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیاجائے گا وہ کہے گا کہ نو میرا اعمال نامہ پڑھ نو، بلاشیہ میں پہلے ہی بقین رکھتا تھا کہ

مُلْقٍ حِسَابِيهُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهٍ ۗ قُطُوفُها دَانِيكٌ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا

ميرا صاب ميرے سامنے بيش ہونے والا ہے، سو يفخف پنديده زندگي عن ہوگابشب برين عن ہوگا، اس كے پيل بتك ہوئے مول كے كھاؤ اور بو

ْ هَنِيْنَا يِمَا ٱسْكَفْتُمْ فِي الْإِيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿ وَ آمَا مَنْ أُوْ تِيَ كِتْبَ فِيشِمَالِهِ فَ فَيَقُولُ

مبارک طریقہ پر ان اعمال کے بدلہ جوتم نے گزشتہ دنوں میں آ کے بھیج تھے اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیاجائے گا سووہ کیے گا کہ

يلَيْتَنِي لَمْ أَوْتَ كِتْبِيهُ هُولَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهُ هَالِيْتَكَا كَانْتِ الْقَاضِيةَ هُمَا آغُنى

بائے کاش میرا نامہ انتال مجھے نہ دیاجاتا اور میں نہ جاتا کہ میرا حماب کیا ہے، بائے کاش موت بی میرا فیملہ کردیتی میرے مال

عَنِّى مَالِيهُ ﴿ هَلَكَ عَنِّى سُلْطِنِيهُ ﴿ فُنُولُو فَعُلُوهُ ﴿ ثُمَّ الْبِحِيدِمُ صَلُّوهُ ﴿ ثُمَّ فِي عَن نَهِ يَجِهِ فِائِدُهُ مِهِ بَيْجِالِ مِن جُو سَلَطْتَ مِن وَ بِإِدِ وَقُونُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ك

سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبُعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلَكُونُهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَلَا يَعْضُ

الی زنجیر میں اس کو جکڑ دوجس کی بیائش سر ہاتھ ہے، بلاشہ بی فخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جوعظیم ہے اور مکین کو کھلانے کی ترغیب نہ

عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ فَكَيْسَ لَهُ الْيُوْمَ هَفْنَا حَمِيْمُ فَوَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ فَ

دیتا تھا، سو آج اس کے لئے کوئی دوست نہیں ہے اور نہ عسلین کے علاوہ کوئی کھانا ہے

# لَّا يَأْكُلُ الْكَاطِّوُنَ هَ لَا يَأْكُلُ الْكَاطِوُنَ هَا لَكَاطِوُنَ هَا الْكَاطِوُنَ هَا الْكَاطِ

قیامت کے دن صور بھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑریزہ ریزہ ہوجائیں گے عرش الہی کوآٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوئے

قضمه بین ان آیات میں روز قیامت کے مناظر ذکر فرمائے ہیں پہلے تو یوں فرمایا کہ جب صور پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑا پی جگہ ہے اٹھادیئے جائیں گے اور وہ دونوں ریزہ ریزہ کردیئے جائیں گے تواس دن واقع ہونے والی واقع ہوجائے گی یعنی قیامت آجائے گی اور آسان بھٹ پڑے گاسووہ اس دن ضعیف ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پرہوں گے اور آپ کے رب کے عرش کواس دن اپنے او پر آٹھ فرشتوں نے اٹھار کھا ہوگا۔

مفسرین نے فرمایا ہے کہ بیع ش کو آٹھ فرشتوں کا اٹھانا تھے ثانیہ کے بعد ہوگااس کے بعد قیامت کے دن کی پیشی کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا: یَوُ مَنْدِ تُعُوضُونَ کا تَخْفی مِنْکُمْ حَافِیَةٌ (اس دن تم پیش کے جا دُگاس دن تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی) یوں تواللہ تعالی کوسب پچھلم ہے لیکن اس نے فرشتوں ہے سب کے اعمال ایکھوا بھی رکھے ہیں سورۃ الجاثیہ میں فرمایا:

رون برن برن برن المنطق عَلَيْكُمُ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتُنسِخُ مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ (يه مارى كتاب جوتهارك اويرق كماتھ بولتى بے بلاشبهم كھوالية تھ جوتم كرتے تھ)

اور العالناموں کی تفصیل اور دائیں ہاتھ میں اعمالنامے ملنے والوں کی خوشی:

اس کے بعد اعمال ناموں

پااورنیک کام کئے۔ فَهُوَ فِی عِیْشَةِ رَّاضِیَةِ (سویر خض ایی زندگی میں ہوگا جس سے راضی ہوگا اورخوش ہوگا)۔فِی جَنَّةٍ عَالِیَةٍ

(بہشت بریں یعنی او نجی جنت میں ہوگا )

قُطُوُ فُهَا دَانِيَةً (اس کے پھل قریب ہوں گے) جیبا کہ سورہ رحمٰن میں فرمایا: وَجَنَا الْجَنْتَیْنِ دَانَ (اور دونوں جنتوں کے پھل قریب ہوں گے یعنی ہر مخض جو پھل

بھی جائے گابا سانی کھڑے ہوئے کیٹے بیٹھے و رسکے گا۔

کُلُوُا وَاشُرَبُوُا هَنِيَّنَا بُرِمَا اَسُلَفْتُمْ فِي الْآيَامِ الْحَالِيَةِ (ان سے کہاجائے گا کہ کھاؤ پوتہارا کھانا پیا مبارک ہے اس وجہ سے کتم نے گزشتہ دنوں میں لینی دنیا میں اچھی زندگی گزاری تھی اورا عمالِ صالحہ اضیار کئے تھے ) بائیس ہاتھ میں اعمالنا مے ملنے والوں کی بدحالی: اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہن کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی فرمایا: وَاَمَّا مَنُ اُوْتِی کِتَابَةً بِشِمَالِهِ فَیقُولُ یَلَیْتَنِی لَمُ اُوْتَ کِتَابِیَهُ وَلَمُ اَدْرِ مَا حِسَابِیَهُ (اورجس کے بائیں ہاتھ میں اعمالنا مددیا جائے گا تو وہ کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ میری کتاب جھے نددی جاتی اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے )

جس تحف کے صاب میں گر بوہوہ یہی چاہتا ہے کہ میراحساب جھے ندد کھایاجا تااور میں ندجا نتا کہ میراحساب کیا ہے تواچھا ہوتا۔ لِلَیْنَتَھَا کَانَتِ الْقَاضِیَةِ (ہائے کاش دنیا میں جو جھے موت آئی تھی وہی فیصلہ کردینے والی ہوتی )اور دوبارہ زندہ ہو کر حساب کتاب کے لئے حاضر نہ کیاجا تا )

مَا أَغُنى عَنِي مَالِيَة (مير عال في مجها فائده ندويا) هَلَكَ عَنِي سُلُطَانِية (ونيامين جواقة اراورافتيار

اورعهده اورمنصب تقاده سب تتم ہو گیااس نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا۔

كَافْرُول كَى ذَلَت: الله تعالى كارشاد وها خُلُوهُ فَعُلُّوهُ ثَمَّ الْجَحِيْمَ صَلَّوْهُ ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرُعُهَا سَبُعُونَ ذِرَاعًا فَاسُلُكُوهُ ﴿ (اس كُو پُرُلو پُراس كُولوق بِهِناده پُراس كودوز حَيْس داخل كردو پُرايك ايى زيْجِر مِن اس كُوجكر دوجن كى بيائش سر باتھ ہے)

وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ (ادر وہ مسكن كے كھانے كى ترغيب نہيں ديتا تھا) داہنے ہاتھ ميں اعمال دينے جانے والوں كى خوشى اور خوش بختى اور بائيں ہاتھ ميں اعمالنا ہے ديئے جانے والوں كى خوشى اور خوش بختى اور بائيں ہاتھ ميں اعمالنا ہے ديئے جانے والوں كى بدحالى اور بدبختى آيت بالا ميں على الترتيب بيان فرمائى ہے۔

اہل جنت کے تذکرہ میں بیفر مایا کہ وہ ایول کہیں گے کہ دنیا میں جوہم سوچ بچھ کر زندگی گزارتے رہے کہ ہمارے سامنے ہمارا حساب پیش ہوگا آئ ہمیں بیاس کا انعام ملاہے، اور اہل جہنم کے تذکرہ میں فر مایا کہ وہ ایول کہیں گے ہمارا دوبارہ زندہ ہوتا ہمارے ساب پیش ہوگا آئ ہمیں بیال کا وہ ایس کے ہمارا دوبارہ زندہ ندکیا جاتا تو اچھا ہوتا، بیہ جوہم دنیا کے اموال ہوگیا کہا ہوگا کہ بیال بیال ندکوئی مال کام آیا اور ندکمی عہدہ نے فائدہ پہنچا یا اموال اور اقتد اراور عہدوں اور منصول کی فکر میں گے رہے بیتو بیکار ہی گیا یہاں ندکوئی مال کام آیا اور ندکمی عہدہ نے فائدہ کی جہاں دیا گی اور اللہ تعالی کی دمنا کے طالب ندہوں اور مال کو مطلوب ندہا کیں۔

ونیاوی حکومیں : دنیا میں جوعہدے ہیں وہ تو بردی مصیبتوں سے طلع ہیں اوران میں بردے بردے مظالم کرنے برتے ہیں جب دنیا میں بادشاہت کا روائ تھا تو بادشاہت حاصل کرتے سے اوراب جب سے دنیا میں جوٹی جہوریت آگئی ہاس کی وجہ سے انکشن کڑنے میں اورائیشن کے بعد عبد ولل جانے کی صورت میں بھرعہدہ کو باتی رکھنے کے لئے بھر انکیشن میں جور قیس خرج کی حکمی ان کی جگہ مال جع کرنے کے لئے جو جومظالم ہوتے ہیں آل وخون کی ٹوبت آتی ہر شوتیں دی جاتی ہیں اور رشوتیں وصول کی جاتی ہیں اور رشوتیں وصول کی جاتی ہیں اور رشوتیں وصول کی جاتی ہیں اور طرح طرح سے انسانوں کو دوث دینے کے لئے مجود کیا جاتا ہے اورووٹوں کی خریداری ہوتی ہاں سب باتوں کو جاتی ہوں کو گریش ایوت کی جاتی ہوں کے بعد جوعہدہ ملاوہ لاجالہ وہال جان ہوگا پھر شریعت انگیش لیدت کی میں اور گریش کے بعد جوعہدہ ملاوہ لاجالہ وہال جان ہوگا پھر شریعت کا میں مسئلہ بھی ہے کہ جوشی عہدہ کا طالب ہوا سے عہدہ نہ دیا جائے ۔ ( کیونکہ دو ای کے عہدہ طلب کرتا ہے کہ دو اپنی دئیا سیدھی کم لیا دو التا کہ کا سیدہ کی عہد کرتا ہوں کہ دو اللہ بیاں دنیا میں ہر نے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی عہدہ اللہ بی حضرت عبد اللہ بن عمر دوئی ہوں اللہ عیالی نے نے میں کہ دیا کہ ایک داگر بین گے دہاں زئیر میں جگر ہے جا کیں گر حضرت عبد اللہ بن عمر دوئی ہے سے دوایت ہے کہ دسول اللہ عیالی نے نے کے پہلے ذمین تک بینی جوڑد یا جائے تو رات کے آئے ہے پہلے ذمین تک بینی جوڑد یا جائے تو رات کے آئے ہے پہلے ذمین تک بینی جوڑد کا ایک حصہ چھوٹے سے پیالہ کے برا برزمین کی طرف آسان سے چھوڑد یا جائے تو رات کے آئے ہے پہلے ذمین تک بینی

جائے جو پانچ سوسال کی مسافت ہے اور اگر رانگ کا وہ حصہ دوزخی کی زنجیر کے ایک سرے سے چھوڑ اجائے تو دوسرے سرے تک پہنچنے سے پہلے چالیس سال تک چلتار ہے گا۔

فا مکرہ: قا مکرہ: ترغیب نہیں دیتا تھا، سکین کونہ کھلا نا اوراس کے کھلانے کی ترغیب نددینا اتن اہم بات ہے کہ اسے نفر کے ساتھ ذکر کیا گیا تو مسکین پر ظلم کرنا اورائے کی نے پچھ دیا ہوتو اسے چھین کر کھا جانا یا خود قابض ہوکر اپنا بنالیٹا کتنا ہواگا۔خوب سجھ لیا جائے۔

لفظ عسلین فعلین کے وزن پرہے جولفظ غسل سے ماخوذ ہے غسل دھونے کو کہتے ہیں۔علما تیفیر نے اس کا ترجمہ زخموں کے دھوون سے کیا ہے غسلین کا معنیٰ اگر چہ زخموں کا دھووت کے اور صاف کے دھوون سے کیا ہے جب مرہم پٹی کی جائے اور صاف کر کے مرہم لگایا جائے لیکن دوز خیوں کے زخموں کا دھوون خودان کے جسموں کی پیپ ہی ہوگی جواد پرسے نیچ تک بہتی رہے گی علاج اور شفاء کا تو سوال ہی پیدائیس ہوتا ای لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہاغسلین کی تفییر کرتے ہوئے فرمایا:

انه الدم والمآء الذي يسيل من لحوم أهل النار

(لیمن عسلین ہے وہ خون اور پانی مراد ہے جودوز خیول کے گوشتوں سے بہتار ہے گا) (ذکر وصاحب الروح صفی ۸۵: ۲۹۵)

قرآن كريم اللد تعالى كاكلام بم متقبول كى كئے تھي جت ہے متفوں كى كئے تھي جت ہے متفوں كى باتوں كر ديد ان آيات ميں قرآن كريم اور صاحب قرآن كريم كى صفات جليلہ بيان فرمائى بين اور دشمنوں كى باتوں كى ترديد ان كريم كى صفات جوا سے اللہ تعالى كاكلام مانے كوتيار نہ تھے۔

اولاًارشادفر مایا: کمتم جن چیزوں کودیکھے ہواور جن چیزوں کوئیس دیکھے میں ان کی سم کھا تا ہوں کہ بیقر آن ایک معزز فرشد
کالا یا ہوا کلام ہے اور یکسی شاعر کا کلام نہیں اور مذہ ی یک کا بمن کا کلام ہے۔ شاعر لوگ شاعر اند با تیں کرتے تھے دہ عام لوگوں ک
باتوں ہے مختلف ہوتی تھی اور کا بمن لوگ شیاطین سے من کر آئندہ ہونے والی کوئی بات بتا دیتے تھے۔ (جس کا ذکر سورہ جن میں
آر ہا ہے اور سورہ ججراور سورہ سباء اور سورہ صافات میں گزرچکا ہے ) اور ان میں اپنے پاس سے اور بہت کی با تیں ملاکر بیان کردیتے
تھے اور تک بندی کی طرح کچھ باتیں کہ جاتے تھے اہل مکہ نے قرآن کریم کوشاعروں کا ہنوں کا کلام بتا دیا حالا نکہ وہ جانے تھے کہ
سیدنا محمد رسول اللہ عظیات نہ شاعر ہیں نہ کا بمن ہیں نہ ان لوگوں کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے مگر انسان کی ضدوعنا داری چیز ہے کہ
جب انسان اس پر کمر باندھ لے اور حق سے بالکل ہی منہ موڑ لے تو قبول حق کی صلاحیت ختم ہوجاتی ہے ان میں بہت کم کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جوضد اور عنا دکو چھوڑ کرح کو قبول کرے اور اپنی سمجھ سے کام لے ان لوگوں کا حال بیان فر مایا:

قَلِيُّلاً مَّا تُؤُمِنُونَ (تَم بَهُتَ مَ ايمان لاتِهُو) اور قَلِيُّلاً مَّا تَذَكَّرُونَ (تَم بَهِتَ مَ بَحْتَهُو) بَيْ فَرِهايا\_ فَلِيُّلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ (تَم بَهِتَ كُمْ بَحْتَهُ ) بَيْ فَرِهايا\_ فَلَاَّ أُقْسِمُ بِمَا تُبُصِرُونَ ۚ ﴿ وَمَا لَا تُبُصِرُونَ ۚ ﴿

جوفر مایاس میں ان چیزوں کی قتم کھائی جنہیں بندے دیکھتے ہیں اور جنہیں نہیں ویکھتے صاحب روح المعانی اس بارے میں الکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کی قتم کھائی جو بندوں کے مشاہدات اور مغیبات ہیں اس لئے حضرت قادہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنی ساری ہی گلوق کی قتم کھا کر بتا کید بیفرمایا کہ قرآن رسول کریم ہی کا لایا ہوا کلام ہے حضرت عطانے فرمایا کہ تشخیصہ وُونَ ہے آ ٹارقدرت اور مَا لَا تَبْصِدُونَ ہے اسرارقدرت مراد ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اجسام اور ارواح مراد ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ انسان اور جن اور ملائکہ مراد ہیں وقل غیر ذلک (روح المعانی صفحہ ۲۰ نے ۲۹)

ان کُلُون کی کہ کو کے کہ کے داسطہ رسول کریم سے حضرت جرئیل النظی المراد ہیں اور مطلب سے کہ یہ کلام جس کے واسطہ سے تم لوگوں تک پہنے کہ بیا کہ استان کی اسلام کو لے کر اللہ کی تم لوگوں تک پہنے کہ میں کا بڑا مرتبہ ہے وہ اس کلام کو لے کر اللہ کی زمین والے رسول کے پاس آیا ہے یعنی بواسطہ جرئیل النظی النظی میں میں ایک میں معارات نے فرمایا کہ برسول کریم عظیم کی ذات گرامی مراد ہاور مطلب سے ہے کہ تمارا بیکلام تمہیں تمارارسول سنا تا ہے جے اللہ تعالی شرف رسالت سے نواز دے وہ سے ہی ہوتا ہے۔

ان یفرمایا تنزیل مِن رَّبِ الْعلَمِینَ (یکلام رب العلمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے) اس میں کلام سابق کی تاکید بھی ہے اور توضیح بھی ہے کوئی کم فیم قول رسول کو یم کا یہ مطلب بھی سکتا تھا کہ یان کا ذاتی کلام ہے لہذا واضح فرما دیا کہ یہ کلام تمہارے سامنے تکلاقے ہوں کریم کی زبان سے لیکن اتارا ہوارب العلمین کی طرف سے ہے۔

اللَّهُ يِفْرِها وَلَوُ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعُضَ الْاَقَاوِيُلِ ﴿ لَاَحَذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعُنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ ﴿ (اوراگریشِ عَمارے ذمہ کھ باتیں لگادیتا تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے پھر ہم اس کے دل کی رگ کاٹ ڈالتے پھر تم میں ہے کوئی اے مزاہے بچانے والا نہوتا ﴾۔

ان آیات میں رسول الله عظیم کے دعویٰ نبوت کوسی ثابت فرمایا ہے ارشاد فرمایا یہ محص جودعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں اور بیدعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے اگر مید ہماری طرف کچھ جھوٹی باتیں منسوب کردیتا یعنی

نبوت کا جموٹا دعویدار ہوتا اور ہماری طرف کی ایس بات کی نبت کردیتا جو ہماری طرف سے نازل نہیں کی گئاتو ہم اس کا داہنا ہاتھ کیڑ لیتے اور اس کے دل کی رگ کاٹ ڈالتے بعنی اس کی گرفت فریا لیتے اور اس کوموت دے دیتے جب اس کو ہم ہزادیے تو اس کو ہم میں سے کو کی شخص بچائیں سکتا، صاحب روح المعانی فریاتے ہیں کہ موت دینے کو اس طرح جوتعیر فرمایا کہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی دل کی رگ کوکا نے ڈالتے اس میں ہلاک کرنے کی ایک رسواکن تصویر بیان فرمائی ، جب با دشاہ کی پر غصہ ہوتے تھے اور اس کی دل کی رگ کوکا نے ڈالتے اس میں ہلاک کرنے کی ایک رسواکن تصویر بیان فرمائی ، جب با دشاہ کی پر غصہ ہوتے تھے اور اس کے قواس تے قبل کر نے کے لئے جلا دکو کی کرتا تھا کی گرون مارویتا تھا اس کے بعد حضرت میں سے نقل کیا ہے کہ ان المعنی لقطعنا یمینه شم لقطعنا و تینہ عبو ق و نکا لا میعنی ہم اولا اس کے داہنے ہاتھ کو کا خورت ناک سرا ہوجائے۔

اس کے داہنے پڑمایا وَ اِنَّهُ لَتَنْدُ کِرَةٌ کِلَمُتَقِیْنَ (اور بلا شبہ ہم یہ جانے ہیں تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو جھلا نے خاسا یہ فرمایا وَ اِنَّا لَنْعَلْمُ اَنَّ مِنْکُمُ مُنْکَذِیدِینَ (اور بلا شبہ ہم یہ جانے ہیں تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو جھلا نے والے ہیں ) لہذا ان جھلانے والوں کوان کے جھلائے کی سرا ملے گی۔

واسے یں ہمدان بھوا سے والوں واق عبد التی الکے فورین (اور بلاشہ بیقر آن کافروں کے لئے بہت بڑی حسرت کا سبب ہے)
حب قیامت کے دن اہل ایمان کو قرآن کے مانے اور اس پر ایمان لانے کی وجہ سے اور اس کے مطابق اعمال اختیار کرنے
کی وجہ سے تواب ملے گا اور جنت کی نعمتوں سے مستفید اور منتفع ہوں گے اسوقت کافروں کو حسرت ہوگی اور خیال ہوگا کہ ہائے
کا ش ہم نے بھی قرآن کو مان لیا ہوتا اور عذاب سے فی جائے۔

سابعاً وَإِنَّهُ لَحَقُ الْمَيْقِينِ فرمايا (اور بلاشبه بيقر آن يَشِي طور برن ہے) جس كِن اور جِا ہونے ميں ذراسا بھي شك وشه كرنے كى گخائش نہيں۔

سورت کے تم پرفرہایا فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیْمِ (اپ رب عظیم کے نام کی پاکی بیان کیجے) اللہ سب سے بڑا ہے اس کا نام بھی سب ناموں سے بڑا ہے اس کی پاکی بیان کریں اور اس کی بیج میں گے رہیں اس کی کمال ذات اور کمال مفات کو بیان کرتے رہیں۔

#### تنبيه

 ے نکالا ہے اللہ تعالیٰ کی کا پابنر نہیں اور بیضروری نہیں کہ ہرایک کے ساتھ یکساں معاملہ ہوآ تخصرت علیا تھ کے بعد بہت سے نبوت کے دعو بدارگر رہے ہیں ان کے ساتھ بیہ معاملہ نہیں ہوا جس کا آیت کر بہہ میں ذکر ہے تو کیا۔ العیاذ باللہ وہ سب سے ہوگے؟ چر ایک بجھدار آدی کے لئے بیکا فی ہے کہ اگر بیہ بنجاب کا مدی نبوت جلد ہی مرجاتا تو اس سے اس کی ذلت زیادہ ظاہر نہ ہوتی ، ہوا بیک بھیے جیسے اس کے دعو سے بردھتے گئے پیشین گوئیاں جموثی ٹابت ہوتی چلی گئیں وہ برابر ذلیل ہوتا گیا اور اسہال میں مرگیا۔

اس جھوٹے مدی نبوت کوسورۃ النساءی آیت کریمہ نُولِّہ مَا تَوَلَّی وَنَصَلِهٖ جَهَنَّمَ نُظَرِیْهَ کَی جس میں واضح طور پریہ بتادیا گیا ہے کہ جو خض رسول کی خالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لئے ہدایت ظاہر ہو چکی ہواور وہ مسلمانوں کے داستہ کے خلاف کسی دوسرے راستہ کا اجاع کرے تو ہم اس کو اسطرف بھیرے رکھیں گے جس طرف وہ پھر ااور اس کو جہنم میں وافل کردیں گے بات سے ہے کہ جو خص گراہی کو اختیار کرتا ہے اور عبیہ کرنے والوں کی تعبیہ پرواپس نہیں آتا اللہ جل شانہ اس کے دل میں مزید زینج اور گراہی ڈال دیتا ہے جیسا کہ سورہ صف میں فرمایا: فَلَمَّا زَاغُولُ آزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمُ

سورہ نساء کی آیت سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ مومنین کے راستہ کے علاوہ دوسراراستہ اختیار کرنا دوزخ میں جانے کا سب نے۔

الحمد لله على تمام تفسير هلده سورة الحاقة اولاً و آخراً و باطنا و ظاهراً

 تَعْرُجُ الْمَلْيِكَةُ وَالرُّوْحُ النَّرِفُ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُةُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةِ فَاصْبِرُ صَبْرًا

جومعارج والا بفرشة اوروهيس اسى طرف يره كرجاتي بين بيعذاب اس دن واقع بوكاجس كى مقدار پچاس برارسال ب، سوآب ايسامبر يجيع جومبرجيل بو،

جَمِيْلُاهِ إِنَّهُ مُرِيرُوْنَهُ بَعِيْدًا هُوَ نَزْيهُ قَرِيبًاهُ

بیشک دہ اس دن کودور مجھر ہے ہیں اور ہم اسے قریب و کھر ہے ہیں

### قیامت کے دن کا فروں کی بدحالی اور بے سروسامانی ، ان کی کوئی مدد کرنے والانہ ہوگا

قضسين يہال سے سوره معارج شروع مور بى بے چونكماس ميں لفظ ذى المعارج وارد مواہ جواللہ تعالى كي صفت ہاس لئے سورة المعارج كے نام سےموسوم موئى - المعارج مُغرنج كى جمع ب جس كامعنى بے چڑھنے كى جگه مفسرين نے فرمايا بىك المعادج سے آسان مرادیں چونکہ آسانوں سے زمین کی طرف اور زمین سے آسانوں کی طرف فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے اس لئے آسانوں کو المعارج فرمایا اورخالق تعالی شانہ ہرچیز کا پیدا کرنے والا ہے آسان بھی اس کی مخلوق ہیں جہاں سے فرشتوں کا گزر موتا ہے۔اس لئے اللہ تعالی کا ایک وصف ذی المعارج و كرفر مايا مفسرين كرام في اس سورت كى ابتدائى آيات كاشان نزول بيد ذكر فرمايا ہے كەنفر بن حارث جوايك برامشرك اور مكم معظمه ميں اسلام كا اورمسلمانوں كا بہت زياده كثر وشن تقااس في بارگاه خداوندی میں یوں دعا کی کداے الله اگریدوین (جو محمد علی النے میں) حق ب (جے ہم قبول نہیں کررہے ہیں) تو ہم را سان سے پھروں کی بارش برساد بچتے یا ہم پردرد تاک عذاب لے آئے۔روح المعانی میں امام نسائی سے بیردوایت نقل کی ہے فد کورہ بالا وعا ابوجهل نے كى تقى الله تعالى شاند نے فرمايا: سَالَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع اللهِ لِلْكُفِوِيْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِع اللهِ عِن اللهِ ذِي الْمَعَارِج ١٨٠ (يعنى ايك سوال كرف والله عنداب كاسوال كياجوكافرول برواقع مون والاب جس كاكوئي دفع كرف والانبيل يمذاب الله كى طرف سے موكا جومعارج يعنى آسانوں كا پيداكر في والا باوران كاما لك بالله تعالى كى اس صفت کے بیان فرمانے میں بظاہر بیکتہ ہے کرزمین پر رہنے والے عذاب کا سوال کررہے ہیں زمین تو ان کے قریب ہی ہے اس میں بھی دھنسائے جاسکتے ہیں اور زلزلہ اور بھونچال کے ذریعے بھی ہلاک کئے جاسکتے ہیں اور آسان کی جانب ہے بھی ان پر عذاب آسکتا ہے انہوں نے جوآسان سے پھر برسانے کی دعا کی ہے بیدوعا و بعینہ مجی قبول ہوسکتی ہے اور پھر برس سکتے ہیں۔ جیسے زمین میں اللہ تعالیٰ کی باوشاہت ہے ای طرح وہ آسانوں اورجو چیزیس ان میں ہیں ان سب کا باوشاہ ہے، بیتو آیات کا ترجمه اور سبب مزول بیان ہوااور نتیجاس دعا کامیہ ہوا کہ نصر بن حارث اور آبوجہل دونوں غزوہ عِدر میں مسلما نوں کے ہاتھوں مقتول ہوئے اور ان کے ساتھ دوسرے شرکین بھی مارے گئے جن میں کفر کے ہڑے بڑے سرغنہ تنے بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کی تعداد ستر تھی اورستر کو قیدی بنا کر مدینه منورہ میں لایا گیا خودان کی بدوعاان کے حق میں لگ گئی پھران قید بوں میں ہے بعض لوگ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے ک

تُعُرُّ جُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّورُ حُ اللَيهِ (فرشة اورروس اسك پاس مُخِرْ حكر جاتى بين) يعنى عالم بالا من جومواقع ان كروج كمقروفر اوية بين وبال تك پنجى بين قال صاحب الجلالين الى مهبط امر و من السماء .

فِی یَوُمٍ کَانَ مِقَدَارُهُ حَمْسِیُنَ اَلْفَ سَنَةٍ ﴿ (ایسدن مِن جَس کی مقدار بچاس بزارسال کے برابرہوگا) صاحب بیان القرآن کا انداز بیان بیے کہ ذی المعارج کے بعد تبعد جو المسلّنکة والروح میں بھی اللہ تعالٰی کی ایک صفت بیان فرمائی ہے اور فی یوم متعلق ہے محذوف ہے اور مطلب بیہے کہ سائل نے جس عذاب کا سوال کیا ہے وہ عذاب ایسے دن میں واقع ہوگا جس کی مقدار دنیا کے بچاس بڑاد سال کے برابرہوگی اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔

صاحب جلالین نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ حیث قبال فی یوم متعلق بمحدوف ای یقع العداب بھم فی یوم المقیامة ۔ (جبکہ یوم کے بارے بین کہا ہے کہ بغل محدوف کے متعلق ہم مطلب سے کہاں پر قیامت کے دن عذاب واقع موگا) اس میں جو بیا شکال پیدا ہوتا ہے کہ جوعذاب ما نگا تھا وہ قوغ دہ بدر میں آچکا پھر لفظ فی یوم کو بقع سے کول متعلق کیا جارہا ہے؟ اس کا جواب سے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے معارض نہیں ہے دنیا میں بھی عذاب واقعہ ہوگیا اور آخرت میں بھی واقع ہوگا اگر دونوں کا تذکر و مقصود ہوتواس میں اشکال کی کوئی بات نہیں، جملہ فی یوم کے بارے میں صاحب دوح المعانی کلھتے ہیں:

و ایاما کان فالحملة استناف مؤکد لما سبق له الکلام و قیل هو متعلق بواقع و قیل بدافع و المراد بالیوم علی هذه الاقوال ما ارید به فیما سبق و تعرج الملنکة والروح الیه مستطرد عند وصفه عزوجل بذی المعارج وقیل هو متعلق بتعرج کما هو الظاهر الا ان العروج فی الذنیا والمعنی تعرج الملنکة والروح الی عرشه تعالی وقیل هو متعلق بتعرج کما هو الظاهر الا ان العروج فی الذنیا والمعنی تعرج الملنکة والروح الی عرشه تعالی و قصد کلام کے لئے مؤکد ہاورچوسی ما یقطعه الانسان فی خمسین الف منة لو فوض سیره فیه. (اورچوسی موجمله سینا فی خمسین الف منة لو فوض سیره فیه. (اورچوسی موجمله سینا فی متعرکام کے لئے مؤکد ہاور اور محلات کے متعلق ہے۔ بعض نے کہا واقع کے متعلق ہے۔ ان اتوال کے مطابق یوم سے مراد و بی جوکہ پہلے مرادلیا گیا ہے اورڈ شتوں وردح کا اس کی ظرف چڑ هنا اللہ تعالی کی صفت ذی المعارج کی طرف تبار ہے کوف تے کہا دو وے اللہ تعالی کوش کی طرف تبار سے میں جس فاصلہ وائدان کیا سبزار سال میں طرف کراس میں اس کا چانا فرض کیا جائے و

ہزارسال اور بچاس سال میں تطبیق: یدن جس کی مقدار بچاس سال کے برابرہوگا۔اس سے بظاہر قیا مت کا دن مراد ہے جیسا کہ مح مسلم میں زکو ہ نہ دینے والوں کی سزائیں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور سورہ الم بجدہ میں فرمایا ہے: اُلدَیّت وُ الْاکْمُورَ مِن السَّمآ عَلَیْ الْاَرْضِ ثُمَّ یَعُورُ جُ اِلْیَهِ فِی یَوْمِ کَانَ مِقْدَارُهُ اللّٰفَ سَنَةٍ مِّمَا تَعُدُّونَ اللّٰ اس آیت سے ظاہر ہورہا ہے کہ قیامت کا دن ایک ہزارسال کا ہوگا۔اور حدیث شریف میں ہے کہ نظراء جنت میں مالداروں سے پائی سوسال پہلے داخل ہوں گے جو آ دھادن ہوگا۔ (مطاق المساع موسال)

ایک بی دن کے بارے میں ایک ہزار سال بھی ہتایا اور اس کی مقداد بچاس ہزار سال بھی ہتائی اس کے بارے میں علاء کرام فرمایا ہے کہ یہ لوگوں کے احوال کے اعتبار سے ہوگا کا فروں کے لئے بچاس ہزار سال بی کا دن ہوگا اور انہیں حساب کی تختی کی وجہ سے اتناہی کمبا معلوم اور محسوں ہوگا اور موثن آ دمی کے لئے ہلکا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابوسعید خدری ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی کہ جودن بچاس ہزار سال کا ہوگا اس کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی (بطور تعجب اور اظہار تشویش یہ سوال کیا) آ پ سن ایک شخص نماز پڑھتا ہے اس سے بھی ڈیادہ ہلکا کر دیا جائے گا۔ (مکان ہواسان صور مدی)

فَاصُبِرُ عَبُرًا جَمِيلًا (سوآپايمامبر يجيح جومبرجيل بو) مبرجيل اسے کتے ہيں جس ميں شکايت کانام نه مومطلب يہ علاق حَبُرُ اللہ عَبِيل آن کا دورہ علیہ مانتے کفر پر ہے کہ آپ نے ان کوحق پہنچایا حق کی دعوت دی آپ کے ذمہ جو کام تھا وہ آپ نے کردیا اب جو بیالوگ نہیں مانتے کفر پر

جے ہوئے ہیں آپ ان کی طرف سے دلگیر نہ ہوں اور دنج میں نہ پڑیں صبر سے کام لیں اور صبر جمیل اختیار فرمایں ونیا میں نہیں تو قامت کے دن تو ہر کافر کوئز املی ہی ہے۔

قراب میں مبتلا ہونا ہی سے ای کوسورہ انعام میں فرمایا۔

اللہ میں مبتلا ہونا ہی سے ای کوسورہ انعام میں فرمایا۔

اللہ میں مبتلا ہونا ہی ہے ای کوسورہ انعام میں فرمایا۔

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتٍ وَمَا آنُتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴾ (باشبتم ے جس چیز کا وعدہ کیا جارہا ہے وہ ضرور آجانے والی

چز ہاورتم عاجز کرنے والے بیں ہو)

یکو مرککون السکاء کالمھیل فی تکون الجبال کالعهن فی وکریٹ کل حیدی حیدی فی اللہ کے بیٹر حیدی فی اللہ کی میں السکاء کالمھیل فی ویک الجبال کالعهن فی وکریٹ کل دوست کی د

### قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کونہ پو چھے گا رشتہ داروں کواپنی جان کے بدلہ عذاب میں جھیجنے کو تیار ہول گے

قضمين ان آيات مين قيامت كدن ك بعض بوى چيزوں كادل بدل موجانے كا تذكره فرمايا بارشاد بكاس دن آمون في استان تيل كي المحمد الله المنفوش كا بعى اضافه بمطلب المسان تيل كي المحمد كي المحمد على اضافه بمطلب بيا در الله المنفوش كا بعى اضافه بمطلب بيا در الله بعوني اون كي طرح مول كے جواڑتے موئے كھريں گے۔

آسان کے بارے میں جو کالمهل فرمایا ہے اس کا ایک ترجمہ تو وہی ہے جواو پر بیان کیا گیا ہے لین تیل کی تلجمٹ اور صاحبِ جلالین نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے گذائب الفضة کہا ہے لین پھلی ہوئی چائدی کی طرح سے ہوگا اس میں آسان کی ایک کیفیت ذکر فرمائی ہے جو و احدیث کی تصویر ہے جیسا کہ گزشتہ سورت میں فھی یکو مُعَلِدٌ وَاهِیَةٌ گزر چکا ہے۔

آ سانوں اور پہاڑوں کا حال بیان فرمانے کے بعد میدانِ قیامت میں حاضر ہونے والوں کی جیرانی اور پر بیٹانی بیان فرمائی ارشاد فرمایا وَلا یُسُسُّلُ حَمِیْمٌ حَمِیْمًا (اور اس دن کوئی بھی دوست کسی دوست کونہ ہو جھ گا) یُبَصَّرُ وُنَهُمُ (آپس میں ایک دوسر کے وکھیں گرکوئی کسی کی مدداور ہدردی نہیں کرسکے گا۔

یَوَدُ الْمُجُومُ لَوُ یَفْتَدِیُ مِنُ عَذَابِ یَوُمَیْدِ بِبَنِیهِ وَصَاحِبَتِهِ وَاَحِیْهِ وَفَصِیْلَتِهِ الَّتِی تُوْوِیْه وَمَنَ فِی الْاَدُضِ جَمِیْعا ثُمْ یُنْجِیْهِ (مُرمُحُصْ آرزوکرے گاکاش اس دن کے عذاب سے بی لے این مواورا پی بیوی کواورا پی بیوی کواورا پی جانی کوادرا پی کندو جوائے کی ندویتا تھا اور تمام اہل زین کوا پی جان کے بدلہ میں وے کرعذاب سے چوکارا پالے) مطلب سے ہے کہ اس دن سب کوا پی اپنی پڑی ہوگی اورائی نفسانسی ہوگی کہ انسان دنیا میں جن لوگوں پر جان ویتا تھا ان کو بالے) مطلب سے ہے کہ اس دن سب کوا پی اپنی پڑی ہوگی اورائی نفسانسی ہوگی کہ انسان دنیا میں جن لوگوں پر جان ویتا تھا ان کو بی جان کی مطلب سے ہوگئا این اعذاب بی مان بیائی کی کوئی شخص اپنی جان کا بدلہ دے کرچھوٹ جائے۔

اِنَّهَا لَظَى ١٠ نَزَّاعَةً لِلشُّوى ١٨ (بالشبده دوزخ تحت رم چيز ہے جوسري كال اتاردين والى ب)

جب دوزخ کی آگ جلائے گ تو سرکی چڑی اثر کر علیحدہ ہوجائے گ۔ تَدُعُواْمَنُ اَذُبَوَ وَ تَوَلَیْ (دوزخ اس کو پکارے گ جس نے دنیا میں پشت پھیری اور بے دخی کی اور مال جح کیا اور پھراس کی حفاظت کرتار آیا)

یَوَدُ الْمُجُومُ سے یہاں تک کافر کا صال بیان ہوا ہے۔ پہلے تو یہ تایا گر کافر جم مقداب سے بچنے کے لئے اپنے قریب
ترین رشتہ داروں کواور کنیہ قبیلہ کواور جتنے بھی اہلِ زمین ہیں سب کواپئی جان کے وض دے کراپئی جان کوعذاب سے چھڑانے کی
آرز و کرے گا بھریہ بتایا کہ وہ کی طرح عذاب سے چھوٹ نہیں سکتا اسے دوزخ میں جانا ہی جانا ہے دوزخ اپنے لوگوں کو پہچانے گی
اور پکار پکار کرآ واز دے اس کر جانے گی کافروں کے کرتو ت تو بہت ہیں لیکن اجمالی طور پرونیا میں حق سے پشت بھیر کر جانے اور
الشد تعالیٰ کی فرمانبرداری سے اعراض کرنے اور مال جمع کرنے اور اسے اٹھا اٹھا کرر کھنے یعنی فرچ نہ کرنے کا تذکرہ فرمایا۔

اَ فَبُووَ تُولِّلِي مِيْسِ كَفْرِ سِيمَ مَصَفَ بُونا بِيان فرماد يا اور جَمَعَ فَاَوُعِي مِين مال كى محبت كا تذكره فرماد يا اور كافروں كى صفت بخل بھى بتادى اور يہ بھى بتادى اور يہ بھى بتادى اور يہ بھى بتادى اور يہ بھى بتادى اور بك بنيس مال سے محبت بقى حقوق الله ضائع كرے اور حقوق العباد تلف كرے مال پر مال جمع كرتے رہے، مود بھى ليا اور غين بھى كيا، خيانتي بھى كيس اموال فصب بھى كيے، نوٹوں كى گھروں كى محبت بيس اور بنك بيلنس كى قر مسلمان مونے كے مدى بيس انہيں بھى قركر ما جا بيك كم ملك الله حقوق الله الله ميں انہيں بھى قركر ما جا بيك كيا ميان الله الله ميان الله الله ميان ميان الله م

ہمارا مال کہالاے آرباہ ہور مال جمع کرنے میں کتنے گنا ہوں کا ارتکاب ہور ہاہے پھر حلال مال ال جائے تو اس میں سے فرائض اور حقوق کی ادائی کا اہتمام کربتالازم ہے۔ حضرت حسن بھری وحمۃ الشعلیہ فرماتے تھے کہ اے ابن آدم تو اللہ کی وعید سنتا ہے پھر بھی مال سینٹا ہے۔ در در داین کیر) مال سینٹا ہے۔ در در داین کیر)

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گی جس کی دوآ تکھیں ہول گی جس سے بولتی ہوگی وہ جس کی دوآ تکھیں ہول گی جس سے بولتی ہوگی وہ کہا گی میں مسلط کی گئی ہول۔

ا۔ ہرسرکش ضعری پر ۲۰۔ برخض پرجس نے اللہ کے ساتھ دوسراکوئی معبود طبرایا سے تصویر بنانے والے پر (مظلو قالمانع)

تغییراین کیر این کیر ایس نقل کیا ہے کہ جس طرح جانوردانہ تلاش کر کے چک لیتا ہےای طرح دوزخ میدان حشر سے ان لوگوں کود کھے بھال کرچن لے گئی جن کا دوزخ میں جانامقرر ہو چکا ہے۔

اِتَ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلَوْعًا ﴿ إِذَا مَسَّ لُهُ الشُّرُّ جَزُّوعًا ﴿ قَالِدَا مَسَّ لُهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ بے شک انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے جب اے تکلیف پنچتی ہے تو خوب گھرا ہٹ ظاہر کرتا ہے اور جب اس سے اچھی حالت بل جاتی ہے تو منع کرنے والا بن جاتا لِاللَّصُلِّيْنِ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِ مُرِدًا لِيمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ فِي آمُوالِيمُ حَقُّ ہے، سوائے ان توگوں کے جو نمازی ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور وہ لوگ جن کے مالوں میں مَعْلُومٌ اللَّهِ آبِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ وَالَّذِينَ هُنْمُ مِّن سوال کرنے والے کے لئے اور محروم کے لئے جن معلوم ہے اور جو لوگ روز جزا کی تقیدین کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے عَنَابِ رَيِّهِمْ مُّشُفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ مُغَيِّرُ مَأْمُونٍ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ ب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں بلاشبہ ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی ڂڣۣڟؘۅٛڹؖ۞ٳڒۜ؏ڴٙڸٙٳڒٛۅٳڿؚۿۿٳۅٛڡٵڡؘڷػؙؾۘٳؿؙٵۿؙؿٚٷٳ۠ڹٞؖؠؙٛ؋ۼؽۯڡڵۅٛڝؽڹ۞۫ڣڛؙٳڹؾۼؽ حفاظت کرنے والے ہیں۔مواسے اپنی ہو یوں کے یا ملکت میں آئے والی ہا ندیوں کے مووہ ان کے بارے میں ملامت کئے جانے والے نہیں ہیں۔موجس نے اس وَرَآءَ ذَلِكَ فَاولِيكَ هُـُمُ الْعَلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِأَمْنِيْهِمُ وَعَهُ بِهِمْ رَاعُونَ ﴿ کے علاوہ کوئی جگہ تلاش کی تو یہ وہ لوگ ہیں جو حدہے آ گے بڑھ جانے والے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی امائوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں وُ الَّذِيْنَ هُمْ يِشَهُلْ رَهِمْ قَآيِمُونٌ ۗ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَامَوْمُ يُعَافِظُونَ ۗ أُولِيك فِي جَنْتٍ مُكَرِّمُونَ ۗ اور وہ لوگ جو اپنی گواہوں پر قائم ہیں اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی تفاظت کرتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جو بیشتوں میں باعزت رہیں گے

> انسان کاایک خاص مزاج ،گھبراہٹ اور کنجوسی ، نیک بندوں کی صفات اوران کااکرام وانعام

قضعه بين آيات بالا مين انسان كي بعض صفات رذيله اور بهت ى صفات جيله بيان فرمائى بين اس سے پہلے بيفر ما يا تھا كه دوز خ انہيں بلائے گا جنہوں نے روگروانى كى بيت چيرى اور مال جمع كيا اور اٹھا اٹھا كرركھا اور ان يات مين سے پہلى اور دوسرى اور تيسرى آيت مين انسان كا ايک خاص مزاح بتايا ہے ارشاوفر مايا: إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا (بلاشبه انسان كم جمت پيدا كيا كيا ہے) صاحب روح المعاتى كيمة بين كم العلم سرعة الجزع يعنى جلدى سے هجرا بهث مين براجانے كو علم كها جاتا ہے بيلفظ ناقة علوع بولاجاتا ہے اس كے بعد فر مايا:

علوع سے ليا گيا ہے جواؤش سر بع السير ہو تيز چلنے والى بوااس كے لئے ناقة هلوع بولاجاتا ہے اس كے بعد فر مايا:

اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا وَ إِذَا مَسَّهُ الْحَدِيثُ مَنُوعًا

حضرت ابن عباس مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے۔ جب اس کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ تکلیف پہنچتی ہے تو بہت زیادہ گھبراہٹ میں حلوع ہونے کا زیادہ مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے۔ جب اس کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ تکلیف پہنچتی ہے تو بہت زیادہ گھبراہٹ میں پڑجا تا ہے خوب جزع فزع کرتا ہے اور ہائے ہائے کرنے بیٹھ جاتا ہے (اس کو'د کم ہمت' سے تعبیر کیا گیا ہے)
اور جب مال مل جاتا ہے تو اسے خرج کرتانہیں چاہتا، اللہ تعالی جب مال دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات

میں اور مقرد کردہ حقوق میں خرج نہیں کرتا۔ ضرورت مندوں کی حاجتیں رکی رہتی ہیں لیکن مال کو بھنچ کرر کھے رہتا ہے اس کا ول چاہتا ہے کہ تجوری بحری رہے بینک بیلنس بڑھتا رہے اس میں اور ملالوں لیکن جوموجود ہے اس میں سے خرچ نہ کروں ہے جانے ہوئے کہ نہ میں بھیٹ دہوں گانہ مال بمیشہ رہے گانہ مال ساتھ جائے گا پھر بھی مال کو دبائے بیشار ہتا ہے بہی خرچ نہ کرنے کا جذبہ بخل اور کنوی کہلاتا ہے بخل کی صفت انسان کو نیک کا موں میں آئے ٹیس پڑھنے دیتی اور صدقات اور خیرات کے کاموں سے روکتی ہے۔ بخیل آدی جب خرج کرنے لگتا ہے تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بھی جان نکل جائے گی۔ ای کو صدیث شریف میں فرمایا شہر مسافی المدور وی المدور وی دلی ہے بری خصلت ہے وہ تجوی ہے جو گھرا ہے میں ڈال دیتی ہے اور وہ بزدلی ہے جو جان نکال دینے والی ہے (رواوالا دوکانی المقلاق منورہ از)

اس کے بعدان حضرات کی صفات بیان فرمائی جوصفت هلوع سے بچے ہوئے ہیں۔

اولا نمازیوں کاذکر فرمایا: إلَّا الْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هَمْ عَلَى صَلاتِهِمْ ذَآنِمُوْن ﴿ (سوائِ النَّوَل كَجونمازى بين جواپِي نماز پرمتوجد رہتے ہیں )لفظ دائمون دوام سے ماخوذ ہے،صاحب روح المعانی اس کی تشیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ای مواظبون علی ادائها لا یحلون بها و لا یشتغلون عنها بشی عن الشواغل (چُباتونماز پُرْهنا تُرُوُّع کرے تو الوداع مونے والے کی طرح نماز پڑھ)

یعن نمازوں کو پابندی کے ساتھ اداکرتے ہیں ان میں ذراساخلل بھی گوارانہیں کرتے اور دیگر مشغولیتیں انہیں نماز سے نہیں ہٹا تیں۔اس کے بعد لکھتے ہیں: و قیل دائسمون ای لا یلتفتون فیھا لینی جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو برابرنماز ہی کی طرف متوجد ہتے ہیں، نداد هرادهرکی باتیں سوچتے ہیں اور نددائیں بائیں دیکھتے ہیں۔حدیث شریف میں فرمایا ہے:

إذَا قُمُتَ فِي صَلوتِكَ فَصَلِّ صَلوةً مُودِّع (مَكُوة الماعَ صَدْه ٢٣٥)

ٹانیا ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے مالوں میں سوالی اور محروم کاحق معلوم ہے بینی جولوگ سوال کرنے والے ہیں انہیں بھی اپنے اموال میں سے دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں جن کا سوال کرنے کا مزاج نہیں ہے وہ اپنی حاجتیں دبائے بیٹے دہتے ہیں۔ اور اموال سے محروم رہتے ہیں یہ اصحاب خیر انہیں جا کر مال دے دیتے ہیں اس انظار میں نہیں رہتے کہ کوئی محض مائے گا تب دیں گے۔

حَقَّ مَّعُلُومٌ جوفر مایاس کے بارے میں بعض حضرات کا قول ہے کہاس سے ذکو قدمفر وضه مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے وہ قل مراد ہے جوصاحب مال خودا پنا او پرمقرر کر لے کہ مہینہ میں یا بفتہ میں یاروز اندیا اپنی آ مدنی میں سے اس قدرض وراللدی راہ میں خرچ کیا کریں گے۔

اللَّهُ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوُم الدِّينِ (اورجولوكروزجزا كاتفدين كرت بن)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ فدکورہ بالا جانی اور رمالی عبادت میں جو گلے ہوئے ہیں اس عبادت کے اجرو ثواب کی ہے دل سے آرز ور کھتے ہیں اور ثواب آخرت کے لئے اپنی جانوں کو نیک کا موں میں لگاتے اور تھکاتے ہیں چونکہ قیامت پر ایمان لا سے بغیر کوئی شخص مومن ہوہی نہیں سکتا اور اس ایمان میں بھی برابر ہیں اس لئے امتیازی شان بتانے کے لئے ان کی تعریف فرمائی ہے یہ لوگ آخرت پر ایمان تورکھتے ہی ہیں وہاں کے لئے دوڑ دھو ہے بھی کرتے ہیں۔

رابعاً فرمایا: وَالَّذِیْنَ هُمُ مِّنُ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشَفِقُونَ (اورجواپِ رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں اِ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَیْرُ مَامُونَ (بلاشہان کے رب کاعذاب ایسانہیں جس سے بے خوف ہوں) مطلب یہ ہے کہ صالحین کا پیطریقہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت میں بھی لگتے ہیں۔ جانی عبادت بھی کرتے ہیں اور مالی بھی ،ان سب کے باوجود ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ قبول ہوایا نہیں ہوا جوا ممال کئے ہیں ان کےعلاوہ کتنے چھوٹ گئے ہیں ان کی طرف بھی دھیان رہتا ہے اور اپنی ہر طرح کی لغزش، کمی ،کوتا ہی اور معصیت کی طرف خیال کرتے ہوئے مواخذہ اور محاسبہ سے ڈرتے رہتے ہیں ،اپنے اعمال پر بھر وسہ کرکے بے فکراور مطمئن ہو کرنہیں بیٹھ جاتے۔

سورة المومنون ميں فرمايا: وَ الَّذِينَ يُونُونَ مَا اَتُووَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمُ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (اور جو لوگ ديج بين جو پجھانہوں نے ديااس حال ميں ديا كان كول ڈرتے رہے ہيں كوہ اپنے رب كا طرف لوٹے والے ہيں)
اللہ كهذاب سے مطمئن ہوكر پیھے جانا موتین كی شان نہيں ہے۔ خوف اور طبع دونوں ساتھ ساتھ وقئی چاہيے ۔
خامسا فر مايا: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُورُ جِهمُ حَفِظُونَ (اور جونوگ اپن شرمگا ہوں كی حفاظت كرتے ہيں)
الله عَلَى اَزُو اَجِهِمُ اَوْ مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَايِّهُمْ خَيْرُ مَلُومِينَ (هُر اپن بيويوں پر اور اپن ملوك اين مالوك كان سے شرمگا ہوں كى حفاظت كى خرورت نہيں كونكہ بوياں اور بائدياں اللہ تعالى كى طرف سے حلال كردى گئي ہيں يائديوں پر) كران سے شرمگا ہوں كى حفال كردى گئي ہيں

بالرون في المراد الله الناس المستماع كرف برانبيس كونى المستنبيس)-

فَمَنِ ابْتَعٰی وَرَآءَ ذلِکَ فَاوْلَیْکَ هُمُ الْعَادُونَ (سوجُوض اس کے علاوہ کا طلب گار ہوگا یعنی بیوی اورشری باندی کے علاوہ اور کی جگر شہوت بوری کرے گاسویلوگ ہیں صدے آ کے بڑھ جانے والے )

یعنی اللہ تعالیٰ نے جوحدمقرر فرمائی کہ شہوت پورا کرنے کے جذبات کو صرف بیویوں اور بائد یوں تک محدود رکھیں اس کے خلاف ورزی کر کے مقررہ حدسے آگے نکل کراپنے کو گناہ گار بنانے والے ہیں اور حدود سے آگے بڑھ جانے پر جو دنیاوی اور اخروی عذاب ہے اس کے ستی ہوجانے والے ہیں۔

یو یوں اور شرعی باند یوں کے علاوہ جس طرح سے بھی شہوت رانی کی جائے وہ حرام ہے اس میں زناکاری اور ہیو یوں کے ساتھ غیر فطری عمل اور ہم جنسوں کے ساتھ شہوت رانی اور روافض کا متعہ سب داخل ہے۔ روافض جو متعہ کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے دیگر دلائل کے علاوہ اس آئیت سے بھی متعہ کی حرمت ثابت ہورہی ہے کیونکہ جس عورت سے متعہ کیا جاتا ہے وہ روافض کے زدیک بھی ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی اگر متعہ کر کے کوئی شخص مدت مقررہ ختم ہونے سے پہلے مرجائے تواس عورت کو میراث نہیں ملے گی (بیوی ہوتی تو میراث بیل ملے گی (بیوی ہوتی تو میراث بیل متعلقہ از واج بھی اس پرنافذ نہیں کے جائے۔

سادساً بیان فرمایا: وَ الَّذِینَ هُمْ لِلْ مَنْتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَ اور جواپی امائتوں اور اپ عہد کی گرائی کرنے والے ہیں)۔ اللہ کے حقوق جو ہندوں پر ہیں مماز زکو ق ، روزے ، کفارات ، نذرکا پورا کرنا اور ان کے علاوہ بہت کی چیزیں ہیسب.
امائتیں ہیں جن کی اوائیگی یا اضاعت ہر شخص کو معلوم ہوتی ہے کہ میں نے کس تھم پرعمل کیا اور زندگی ہیں کس موقعہ پر تھم عدولی کی اس کی دوسروں کو چر بھی نہیں ہوتی ۔ اسی طرح حقوق العباد جوا کید دوسرے پر واجب ہیں فرہ بھی امائتیں ہیں ان کی اوائیگی فرض ہم ہر شخص اپنے اپنے متعلقہ احکام میں امائتدار ہے چھوٹے ہڑے حکام اور ملوک اور وسااور وزرا ذامائت وار ہیں انہوں نے جوعہد ۔ اپنے ذمہ لئے ہیں وہ ان کی ذمہ داری شریعت اسلامیہ کے مطابق پوری کریں کسی بھی معاملہ میں عوام کی خیانت نہ کریں اسی طرح سے بائع اور مشتری اور سفر کے ساتھی اور پڑ دی ، میاں ہوگی اور ماں باپ اور اولا دسب آ یک دوسرے کے مال کے اور دیگر متعلقہ امور کے امائت کی اور میران آخرت میں پکڑا جائے گا ، جو مال کو کی شخص کسی کے ساتھی اور پڑ دی ، میاں ہوگی اور میران آخرت میں پکڑا جائے گا ، جو مال کو کی شخص کسی کی خیانت کر ہے گا گنا ہگار ہوگا اور میدان آخرت میں پکڑا جائے گا ، جو مال کو کی شخص کسی کی میں حفاظت بھی لازم ہو اور اس کا ضائع کر نا اور اس کی صفاظت بھی لازم ہو اور اس کا ضائع کر نا اور اس کی سے خانت کر نا ہور کی کی بیان ہوں گا ہے ہی امانت ہے اس کی حفاظت بھی لازم ہو اور اس کا ضائع کر نا اور اس کی سے خانت کر نا بہت بڑی گناہ گاری ہے ۔

حضرت الوجريره في معادوايت بكرول الله علي باتيل كررب تفدايك اعرابي (ديبات كاربخ والا) آياس نے سوال کیا کہ قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کردی جائے قیامت کا انظار کرنا اس پراس شخص نے سوال کیا كه امانت كييے ضائع موگى؟ آپ نے فرمايا كه جب نااہلوں كوكام سپر دكر ديے جائيں اس وقت قيامت كا انتظار كرنا۔ ا مانتوں کی نگرانی کے ساتھ ساتھ عبو دکی نگرانی کا بھی تھم فر مایا۔اللہ تعالیٰ سے جوعبد کئے ہیں وہ بھی پورے کریں اور بندوں سے جوعبد کتے ہیں انفرادی واجماعی معاہدات ہیں ان کو بھی پورا کرنے کا اہتمام کریں۔سورۃ الاسراء میں فرمایا:

وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدِ كَانَ مَسْنُولًا (ادرعهد يوراكروبلاشبعهدك باريين سوال كياجائكا)\_

سابعاً فرمايا: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَاتَمُونَ ﴿ (اورجوا بِي كوابيول كساته قائم رين والع بن)

لیتن گواہیوں کوٹھیک طرح سے ادا کرتے ہیں، اس میں ہرقتم کی گوائی داخل ہے، ایمانیات کی گوائی دینا اور اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس کے مطابق حق اور ناحق کی تعلیم اور تغہیم میں مشغول رہنا اور جہاں کہیں کسی کا کوئی حق مارا جاتا ہواین سجی گواہی ہے اسے ثابت كرنا اور صاحب حق كواس كاحق ولوادينايرسب (شهاداتهم قائمون) كے عموم ميں وافل مے حفرت زيربن غالد ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کیا میں تہمیں وہ مخف نہ بتادوں جو گواہوں میں سب سے بہتر ہے، پھر خود ہی فرمایا کہ بیروہ مخص ہے جوسوال کرنے سے پہلے اپنی گواہی پیش کردے (ردامسلم)

جب سی کاحق مارا جار ہا ہواور سی کوصورت حال کا سیح علم ہووہ حق کی حفاظت کرنے کے لئے گواہ بن کرچیش ہوجائے اور گواہی دے دے اور جب صاحب حق گواہی دینے کے لئے بلائے تو نہ گواہی کو چھیائے اور نہ گواہی دینے سے انکار کرے جیسا کہ سورۃ البقرہ مِن فرمايا: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَّاءُ إِذَا مَادُعُوا (اورگواه الكارندكرين جب بلائه جائين) اورفرمايا: وَلا تَكُتُمُو االشُّهَادَةِ وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْلُهُ (اور كوابى كومت چهاؤ،اور جو خض اس كوچهائ اسكاول كناه كارب)

المنافر ماياو اللَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِم يُحْفِظُونَ (اورجوا يَى نمازوں كى يابندى كرتے بين)

نماز دل کی پابندی یعنی اہتمام کے ساتھ اوا کرنامومن کی صفات خاصداور لازمہ میں سے ہے یہاں اس کو دومرتبہ ذکر فرمایا ایک مرتبهمومنین کی صفات کے شروع میں اور ایک مرتبه آخر میں۔

آخریں فرمایا: اُولَیْکَ فِی جَنْتِ مُحُومُونَ مونین کاوصاف بیان فرمائے کے بعدان کی جزایان فرمادی که وہ موت کے بعد بہشتوں میں باعزت رہیں گے۔

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهُطِعِيْنَ هُعَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ® أيطُمَعُ كُلُ سو کیا ہوا کافروں کو کہ آپ کی طرف وائیں سے اور بائیں سے جماعتیں بن بن کر دوڑ رہے ہیں، کیا ان میں سے ہر مخض اس کا لائج کرتا ہے امْرِئُ مِنْهُ مُ أَنْ يُلْخَلُ جَنَّةَ نَعِيْمِ فَ كَلَّا ﴿ إِنَّا خَلَقَنَّا مُ مِنَّا يَعُلَمُونَ ۗ فَكُ أُقْسِمُ بِرَبِّ كىنعتوں دالى جنت ميں داغل كر ديا جائے ايسا ہرگز ندہوگا، بلاشبہ ہم نے انہيں اس چيز سے بيدا كيا ہے جس كود و جائے ہيں، سويش مشارق اور مغارب كے رب كى ٱلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِتَالَقْلِ رُوْنَ ﴿ عَلَى إِنْ نُبُرِّلَ خَيْرًا مِنْهُ مُرِّو وَمَا نَحِن بِمَسْبُوقِيْنَ ﴿ تم کفاتا ہوں بے شک ہم اس پر قدرت رکھنے والے ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر انوگ لے آئیں اور ہم عاجر نہیں ہیں فَكُارُهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوا حَتَى يُلْقُوا يَوْمُ اللَّذِي يُوْعَدُونَ فَي يُوْمَ بِخُرْجُوْن مِنَ الْكَجْدَاثِ سوآب ان کوان کے منطل میں مدہنے دیجے باطل چیز ول میں فورد وش کیا کریں اور کھیلتے دہیں پیہال تک کہاہے اس دن سے ملاقات کرلیں جس کاان سے وصلہ کیا جارہا ہے جس دن قبروں

### سِرَاعًا كَأَنَهُ مُرِالًى نُصُبِ يُوْفِضُونَ فَاشِعَةً اَبْصَارُهُ مُرْتَرَهُمُ مُرْدُلُةٌ خَالِكَ الْيَوْمُ

سے نکل کر جلدی جلیں گے گویا کہ وہ کسی پستش گاہ کی طرف دوڑ رہے ہیں ان کی آ محصیں بھی ہوئی ہول گ ان پر ذات جھائی ہوئی ہوگی

#### النِي كَانُوا يُوْعَدُونَهُ

بيده دن ہوگا جس كاان ہے دعد و كيا جاتا تھا۔

## کا فرول کوان کے حال پر چھوڑ دیجئے باطل میں لگےرہیں، قیامت میں ان کی آئے تھیں نیچی ہونگی اوران پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی

قفوں ہے۔

ان آیات میں منکرین کا طرز کل بتایا ہے جوانہوں نے دنیا میں افتیار کرد کھا تھا۔ صاحب روح المعانی نے کھا ہے کہ جب رسول اللہ علی کہ جب برسول اللہ علی کہ جب برسول کے بنا بنا کر جمع ہوجاتے ہے اور اس کی مختلف جماعتیں بن جاتی تھیں، قرآن کوئن کی کراس کا فداق بنا ہے ہوگہ جن میں اللہ علی کہ اللہ علی کہ کہ ہوگہ جنت میں داخل ہوں کے ماللہ تھا کہ محتلے کہ کہ محتلے کہ کہ ایان ہے تو بلاشبہ ہم ان سے پہلے داخل ہوں گے، اللہ تعالی شاند نے ارشاد فرمایا کیا ان میں سے ہر محق ہی آرز در کھتا ہے کہ کا فر ہوتے ہوئے تو بلاشبہ ہم ان سے پہلے داخل ہوں گے، اللہ تعالی شاند نے ارشاد فرمایا کیا ان میں میں بیان فرمایا پھر مزید تر دید فرمائی (کگلا) یعنی ایسا ہر گرنہیں ہوگا کہ کوئی کا فر جنت میں داخل ہوجائے ہواں کی جموثی میں بیان فرمایا پھر مزید تر دید فرمائی (کگلا) یعنی ایسا ہر گرنہیں ہوگا کہ کوئی کا فر جنت میں داخل ہوجائے ہیاں کی جموثی آرز دیس میں اس کے اس اور اولا دوا کے کہ کہ ہوں گے۔ یہ ان کی جہالت اور حماقت اور اولا دوالے ہیں تو آخرت میں بھی ہم کا میاب ہوں گے اور اچھے حال میں ہوں گے۔ یہ ان کی جہالت اور حماقت میں کوئ کا فرآئے بھی اس وہوکہ میں پڑے ہوئے ہیں۔

إِنَّا خَلَقْنَهُمْ مِّمَّا يَعُلَّمُونَ (بِلاشبهم خَانِيس اس چزے بيدا كيا جےوہ جائے إلى)

اس کے بعدفر مایا: فَلا اُقْسِمُ بِوَبِّ الْمَشَادِ قِ وَالْمَغَادِبِ (الآیتین) (سویس شرقوں اور مغربوں کے رب کی تشم کھا تا ہوں کہ بلاشبہم اسپر قادر ہیں کہ ان کی جگذان سے بہتر لوگ لے آئیں) یعنی ہمیں اس پرقدرت ہے کہ ان لوگوں کو بالکل

ختم کردیں اور ان کی جگہ دوسر لے لوگ لے آئیں جوان سے بہتر ہوں، لیٹی جم ان کوشم کر کے ان سے بہتر لوگ پیدا کرنے پر قادر میں تم بھی دوبارہ پیدا ہو سکتے ہواور تمہاری جگہدوسری مخلوق بھی بیدا ہو تک ہے۔

یں م اردوہ دو پر بیاد و رہا ہے۔ اور دو ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ اور اسل چیزوں میں پڑے رہیں اور کھیل کے رہیں انہیں ایک ان ان اور کھیل کے رہیں انہیں ایک ان ان انہیں ہے۔ انکاروعناد پر تلے ہوئے ہیں انہیں اس دن سے سابقہ پڑتا ہی ہے۔ س کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے (اس سے قیامت کا دن مراد ہے) جس ون صور پھوٹکا جائے گا بیاس دن اپنی قبروں سے ایک تیزی سے تعلیں کے جیسا کہ دنیا میں پر سش گا ہوں کی طرف جلدی جلدی جلدی جائی کرتے تھے جن میں بت وغیرہ رکھے ہوئے ہوئے ہوئے تھے بیلوگ دنیا میں پڑا شور شریجاتے تھے قیامت کے دن ان کا بی حال ہوگا کہ ان کی آئی گھوٹک کے ان کی آئی گھوٹک کے دن ان کا بی حال ہوگا کہ ان کی آئی گھوٹک کے دروں سے جن میکان سے معدہ کی اور ان پر ذاہت چھائی ہوگ۔

ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (يوهون عِصْ كان عومده كياجاتاها)،

دنیا میں جواس دن کے واقع ہونے کی خرر دی جاتی تھی اور یہاں کے احوال واحوال سے باخبر کیا جاتا تھا اسے نہیں مانتے تھے

آج سب بحصرا منے آگیا۔ تو وات چھائی ہے اور عذاب سامنے ہے۔ وهذا اخر تفسیر سورة المعارج

وهذا أخر تفسير سورة المعارج و لله الحمد على اتمامه و اكرامه

# المَّالِيَّةُ الْمُنْ فَعِيْمًا الْمُنْ فَعِيْمًا الْمُنْ فَعِيْمًا الْمُنْ فَعِيْمًا الْمُنْ فَعِيْمًا الْمُنْ

سورونوح مكم عظم من نازل موئى اس من الفائيس آيات اوردوركوع بين

#### يسم الله الرَّمْن الرَّحِيْمِ

مشروع الله كے نام سے جو برامبريان نبايت رحم والا ب

اِتًا ٱرْسَلْنَا نُوْعًا إِلَى قَوْمِهُ آنُ أَنْ إِذْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهُمْ عَنَابُ الدِيْمُ و

بلاثبہ ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف ہیجا کہ اپی قوم کو اس سے پہلے ڈرایئے کہ ان پر وردناک عذاب آجائے

قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمُ نِنِيْ مُنِّهِ مِنْ أَنِ اعْبُدُ والله وَاتَّقُونُهُ وَ أَطِيعُونِ فَيَعْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ

انہوں نے کہا کہا سے میری قوم باشبر میں تمہیں صاف طریقہ پر ڈرانے والا ہوں کہالندی عبادت کردادراس سے ڈردادر میری اطاعت کرددہ تمہارے گناہوں کو محاف فرمادیگا

وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَكَ يُؤَخُّرُ لَوَكُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ وَال رَبِ

ارتهبين قتب مقرتك مهلت دسكا بلاشه جب الله كالقرر كي مولي اجل آجائية مؤخض كي جاتى كيا خوب من اكرتم جانئة موت في المين من الرض كيا المديم سعب

إِنَّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَيَهَارًا ٥ فَلَمْ يَزِدِ هُمْ دُعَآءِ يَ إِلَا فِزَارًا ٥ وَانِّي كُلَّمَا دَعُوثُهُمْ لِتَغْفِي لَهُمْ

پیکک جس نے اپنی قوم کورات دن بلایا سومیرے بلاوے نے ان کا بھا کتا زیادہ ہی کردیا اور بلاشبہ جب میں نے آئیس بلایا تا کہ آپ ان کی مغفرت فرما کیں

جَعُلُوا اَصَابِعَهُ مَ فَيَ اَذَا فِهِ مَ وَاسْتَغْتُوا اِيَّا بِهُمْ وَاصَرُّوا وَاسْتَكَبْرُوا الْسَيَكُبُرُوا الْسَيَكُبُرُوا الْسَيَكُبُرُوا الْسَيَكُبُرُوا الْسَيْكُبُرُوا الْسَيْكُبُرُوا الْسَيْكُبُرُوا الْسَيْكُبُرُونَ لَهُ مَرِ السَرار يَا ادر در درد كا تمري يم يم ين انبي دعوته مُحرِهِ اللهُ الل

## حضرت نوح الطّین کا بنی قوم سے خطاب بنعمتوں کی تذکیر توحید کی دعوت ، قوم کا انحراف اور باغیانه روش

فضصه الله المحمد المحم

آ نے سے پہلے ایمان قبول کرلوجو بحالت کفرتمہارے ہلاک ہونے کے لئے مقرر ہے۔اللہ تعالیٰ کی مقرر فرمودہ اجل جب آتی ہے تو مؤخر نہیں کی جاتی کیا ہی اچھا ہوتاتم جانتے ہوتے حق کو مانتے ہموحد بنتے۔

اوپرجن باتوں کا تذکرہ تھادہ باتیں تھیں جن کے ذریعہ حضرت نوح الطبع النے نے بی قوم سے خطاب فر مایا ان کے خاطب ان
کی بات نہ مانے تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے اپئی قوم کورات دن دعوت دی ایمان
کی طرف بلایا اور اس بارے میں کوئی کو تا ہی نہیں کی ستی سے کا منہیں لیا۔ لیکن وہ لوگ الٹی ہی چالی چلے ۔ میں نے انہیں جس قدر
بھی دعوت دی وہ اسی قدر دور بھا گے، میں نے کہا کہ ایمان قبول کرواللہ تعالی تنہاری معفرت فرماد سے گاتو انہوں نے اپنے کا نوں
میں انگلیاں و بے لیس بعنی بات سنتا بھی گوارا نہ کیا اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کپڑے اوڑھ کر لیٹ گئے تا کہ نہ جھے و کھے کیس نہ میری
بات س سکیں ، انہیں کفر پر اصرار ہے اور ان میں تکبر کی شان بھی ہے ، وہ سجھتے ہیں کہ میری بات مانیں گر شرک کوچھوڑ کر تو حید پر
آ جا کیں گئی کو ان کی بڑائی میں فرق آ جائے گا۔ قبول می کراہ میں تکبررکا وٹ بنا ہوا ہے۔

حضرت نوح الطبی نے مزید عرض کیا کہ اے میرے دب میں نے انہیں زور سے بھی دعوت دی۔ شایدزور سے بات کرنے سے مان جا کی کی کوشش کی کیکن انہوں نے دھیان نہ دیاان سے مان جا کی کوشش کی کیکن انہوں نے دھیان نہ دیاان سے مان جا کی کوشش کی کیکن انہوں نے دھیان نہ دیاان سے میں نے کہا کہ دیکھوا کیان قبول کرلوا پے رب سے مغفرت چاہووہ بہت ہوا معاف فرمانے والا ہے۔ تمہارے گناہ معاف فرما نے دالا ہے۔ تمہارے گناہ معاف فرما دیکھوا کیان قبول کرلوا ہے دب سے مغفرت جا ہموہ بہت ہوا معاف فرمانے والا ہے۔ تمہارے گناہ معاف

اورخوب زیادہ بارش بھی جھیجے گا، یہ جو تہمیں قط سالی کی تکلیف ہور ہی ہے دور ہوجائی گی اللہ تعالی تمہارے اموال میں بھی اضا فہ فرمائے گا اور بیٹوں میں بھی، وہ تہمیں باغ بھی دے گا اور نہریں بھی جاری فرمادے گا۔

اللہ تعالیٰ کی شانِ تخلیق اوراس کے انعامات تمہارے سامنے ہیں اس کی بنائی ہوئی چیز وں کودیکھ رہے ہواور ریجی جانتے ہو کہ یہ سب پچھاس نے پیدافر مایا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہتم اللہ تعالیٰ کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے۔

ویکھواس نے تمہیں مختلف اطوار سے پیدافر مایاتم پہلے نطفہ سے چھر جے ہوئے خون کی صورت بن گئے۔ پھر مڈیال بن گئیں اوران پر گوشت پڑھ گیا پر بھر اوران پر گوشت پڑھ گیا پر سب اللہ تعالیٰ کی کار گری ہے اس نے تمہیں پیدافر ماکرا حسان فر مایا لیکن تمہیں کیا ہو گیا عقلوں پر پھر پڑھے کہ خالق تعالیٰ شانہ کی ذات یا ک پر ایمان نہیں لاتے اوراس کی وحدانیت کے قائل نہیں ہوتے۔

انیانوں کے اپنے اندر جود لاکن قرحید ہیں ان کے ذکر کے ساتھ حضرت نوح الطبیقی نے دوسرے دلائل کی طرف بھی متوجہ کیا اور فرمایا کیاتم ینہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے پنچاو پر سات آسان پیدا فرمائے اور ان میں چاند کونور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا۔ جس طرح ایک گھر میں ایک چراغ کے ذریعہ سارے گھر کی چیزوں کود کھلیا جاتا ہے اس طرح سورج کے ذریعہ اہلِ ونیا سورج کی روشن میں دہ سب کچھ دیکھے لیتے ہیں جوزمین کے اور ہے۔

مزیدفر مایا کراللہ تعالی نے تہمیں زین سے ایک خاص طریقہ پر بیدافر مایا ہے جسکا ذکر حضرت آوم النظامی کی تحلیق کے سلسلہ میں گزر چکا ہے پھروہ تہمیں ای زمین میں واپس فرمادے گا لیعی موت کے بعدای زمین میں چلے جاؤگے پھروہ تہمیں قیامت کے دن ایک خاص طریقہ پر قبروں سے نکا لے گاہڈیاں آپس میں مرکب ہوجا کیں گی وہ ان پر گوشت بیدا فرمادے گا اور قبروں سے تیزی کے ساتھ دنکل کرمیدان حشر کی طرف روانہ ہوجاؤگے۔

. اس میں حضرت نوح التلیکلانے اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت بھی بیان فر مائی اور میدان حشر کی حاضری کا بھی احساس ولا دیا۔

حضرت نوح الطفیلات اپنی قوم کو عالم علوی کے ذکر کے بعد عالم سفلی کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ دیکھواللہ نے تمہارے لئے زمین کو بساط یعنی فرش بنادیا جس طرح بستر بچھا ہوا ہوتا ہے اس فرح زمین تمہارے لئے بچھی ہوئی ہے اس زمین پر چلتے پھرتے ہو یہاں سے دہاں آتے جاتے ہواللہ تعالی نے جوراستے بنادیئے ہیں ان سے فائدے اٹھاتے ہواپئی حاجات پُوری کرتے ہو، زمین کوتمہارے قابو میں دے رکھا ہے، اس سے طرح طرح کے منافع حاصل کرتے ہو۔

قال تعالی فی سورة الملک: هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْاَرُضَ ذَلُولًا فَامُشُوا فِی مَنَا کِبِهَا وَکُلُوا مِنَ

زِّ قِهِ (الله وبی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو سخر فرمایا ، سوتم اس کے راستوں میں چلوا وراللہ کے رزق میں سے کھا و)

فائدہ: آ فقاب کو جوسراج یعنی چراغ بتایا اس کے بارئے میں صاحب روح المعانی فرمائے ہیں کم کمکن ہے سراج سے اس لئے تشبید دی ہوکہ چراغ میں خودا پی ذاتی روشی ہوتی ہے کسی دوسری چیز سے منعکس ہوکر نہیں آتی ۔ سورج میں اپنی روشی ہے جوکسی دوسرے سیارہ سے نہیں آئی جبکہ چاند کی روشی آتی جائد اچاند کو فورا ور مُس کو سراج فرمایا۔

دوسرے سیارہ سے نہیں آئی جبکہ چاند کی روشی آقاب سے منعکس ہوکر آتی ہے لہذا چاند کو فورا ور مُس کو سراج فرمایا۔

اور (وَجَعَلَ الْقَمَوَ فِیْهِنَّ فُورًا) جوفرمایا ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی فرمائے ہیں:۔

و جعله فیهن مع انه فی احداهن و هی السماء الدنیا کمایقال زید فی بغداد و هو فی بقعة منها (جاند کا ذکر فرماتے مور فیٹی شمیر جمع استعال فرمائی ہے حالانکہ وہ ساء دنیا یعنی قریب والے آسان میں ہے بیابیا ہی

بر چالدہ د کر رہائے ، وقعے موق بیر رہا ، ۱۰ ماں رہاں ہے ماہ عمران موری میں ریب وقعہ ، ۱۰ ماں ماہ جاتیا ہی ہے گ ہے جیسے کہا جا تا ہے کہ زید بغداد تیں ہے حالاً نکدوہ بغداد کے ایک حصہ میں ہوتا ہے )

اورصاحب بیان القرآن نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ چاند گوسب آسانوں میں نہیں گرفیمی تا باعتبار مجموعہ کے فرمادیا۔

زمین کو جو بہاں سورہ نوح میں بساط فرمایا اور سورہ نباء میں مِهَا دُّافر مایا اور سورۃ الغاشیہ میں وَ اِلَی الْاَرُضِ کَیْفَ مُسُطِحَتُ فرمایا اس سے زمین کا مطح بعنی غیر کرہ ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ بڑے کرہ پر بہت می چیزیں رکھدی جا ئیں خواہ کتنی ہی بڑی ہوں تو بیعصوس نہیں ہوگا بیکرہ پر بھیے ایک گیند پر ایک چیوٹی پیٹے جائے تو اس کے جسم کے اعتبار سے گیندا یک سطح ہی معلوم ہوگی اور بیاب بھی سمجھ لینا چاہیئے کہ زمین کا کرہ ہونا یا کرہ نہ ہونا کوئی امرشری نہیں ہے جس کا اعتقادر کھا جائے زمین اگر کرہ ہوتا کہ تو کسی ہوتی۔

قال نوج رس النها محصون والبعوامن لريزده مالكو ولك الاخساراة ومكروا الاخساراة ومكروا الاخساراة ومكروا الاخسارة ومكروا المحدد الم

# مِنَ الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَكَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَ لَا يَكِدُ وَاللَّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴿

چوڑ ہے، باشہ اگر آپ نے ان کو زمین پر سے دیا تو یہ آپ کے بندول کو گراہ کردیگے اور صرف فاجر اور کافر ہی ان کی اولاو پیدا ہوگی،

رَتِ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ

اے میرے دب ججے اور میرے والدین کو اور اس مخص کو جو میرے گھر میں بحالیہ ایمان داخل ہوا اور مومن مروول کواور مومن موروں کو بخش دیجے

#### وَلا تُزِدِ الظُّلِينِينَ إِلَّا تُبَّارًا هُ

اور ظالموں کی ہلاکت اور برها ویجے۔

# قوم کا کفروشرک پراصرار، حضرت نوح العَلَیْ کا بدد عا وه لوگ طوفان میں غرق ہوئے اور دوزخ میں داخل کر دیئے گئے۔

قضم بین اس آیات میں حضرت نوح الطیفی کا پی کافرقوم کی بربادی کے لئے اور اہل ایمان کی مغفرت کے لئے دعا کرنا اورقوم کی سرکشی اورقوم کی بلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے، حضرت نوح الطیفی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں ئے ان لوگوں کو سمجھایا کین ان لوگوں کو بھی ہوئی ہیں اور وہ لوگ انہیں جو کچھ سمجھاتے اور بتاتے ہیں ای کو مانتے ہیں وہ لوگ ایمان پر آنے تہیں دیے کفریر ہی جے رہے گا تھیں کرتے ہیں۔

 تخف واحد کو بھی نہ چھوڑ ہے اگر بیزندہ رہے تو ندان سے ایمان لانے کی امید ہے اور ندان کی اولا دسے مومن ہونے کی امید ہے،
ان کی جواولا دہوگی وہ بھی کا فراور قاجر بی ہوگی جب ان کا بیمال ہے تو زمین پر کیوں ہو جے بنیل، ان کا ہلاک ہونا ہی زیادہ لاک آور ان کی خواد لا دہوگی وہ بھی کا فراور تا ہونا ہی زیادہ لاک اور ان کے اس میں اپنے ساتھ والدین کو اور ان مسلمانوں کو ان کے گھر مناسب ہے پھر حضرت نوح النظیمی نے اپنے گئے مغفرت کی دعا کی اس میں اپنے ساتھ والدین کو اور ان مسلمانوں کو ان کے گھر میں داخل ہوئے اور عام مونین اور مومنات کو بھی شامل کرلیا اور آخر میں کا فروں کو مزید بددعا وے وی کہ اے رب ظالموں کی ہلاکت اور زیادہ بڑھا وہ بچھے۔

فَلْ مُلُمُ اللّهِ عَيْنَ اللّهِ عَمَّا خَطِينَ اللّهِ مُ الْحُوقُوا فَا أَوْ حِلُوا اللّهِ خَطَاوَل كَا وَجِ ہے وہ اوگ عُرق كرديے كے پھر آگ ميں داخل كرديے كے اس ميں چونكہ اُخُوقُوا اور اُوْ حِلُوا ادونوں ماضى كے صغ ہيں اس كے حضرات علماء كرام نے اس آيت سے عذاب قبر كو ثابت كيا ہے عذاب قبر ميں كافر مبتلا ہوتے ہيں اور بعض گنا ہكارا لل ايمان كا بحى ابتلا ہوتا ہے۔ احادیث شريفہ ميں اس كى تفصيلات واروہ وكى ہيں۔ ثبوت عذاب قبر كے جودلائل ہيں ان ميں ايك آيت بحى ہے ظاہر ہے كہ دوزخ كا واخلہ توقيا مت كے دن ہوگا صيفہ ماضى كے ماتھ جوفر مايا ہے كہ وہ اوگ عُرق كرد يے جائے نے كے بعد آگ ميں داخل كرد يے گئے۔ اس سے ثابت ہوا كہ برزخ ميں بحى آگ كا عذاب ہے اس برزخ كى تكليف كو جوموت كے بعد قيامت قائم ہونے ہے پہلے ہے عذاب قبر ہے منظر ہيں ۔ تاكم م اللہ اللّٰ يُولُكُونُ نَ عذاب قبر ہے منظر ہيں ۔ تاكم م اللہ اللّٰ يُولُكُونُ نَ عذاب قبر ہے منظر ہيں ۔ تاكم م اللہ اللّٰ على اتمام تفسير سوورہ نوح او لا و آنحولٍ و باطنا و ظاہر ا

#### رَوْهُ الْرِيْسِيِّةِ فِي مِيْكُلُولُ مِنْ الْمِيْسِيِّةِ الْمِيْسِيِّةِ الْمِيْسِيِّةِ الْمِيْسِلِيِّةِ الْمِي وَوَالْمِيْسِيِّةِ الْمِيْسِيِّةِ فِي مِنْ مِنْ الْمِيْسِيِّةِ الْمِيْسِيِّةِ الْمِيْسِيِّةِ الْمِيْسِيِّةِ ال

سوره جن مكه معظمه بين نازل موئى اس بين الفائيس، يات اوردوركوع بين

#### يشج اللوالرعمن الرحيو

شروع كرتابول الله كے نام سے جوبرامبر بان نہايت رحم والا ب

#### قُلُ أُوجِي إِلَى آنَهُ اسْتُمَعُ نَفَرُّمِنِ الْجِنِّ فَقَالُوْ ٓ إِنَّاسَ عِنَاقُوْ الْنَاعِجُبُا ٥ يَهُ لِي أَلَى الرُّيْشُدِ

آ پنرادیج کیمرے پاک بیدہ کی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے چری المرف بات سننے کے دھیان دیا چرانہوں نے کہا کہم نے جمیب قرآن مناہے جوہایت کارات بتاتا ہے

#### غَامْتَابِهِ وَكَنْ نُشْرِكَ بِرَتِيَّا آحَدًا ﴿ وَانَّهُ تَعْلَى جَدُرَتِنِا مَا اتَّخَنَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَكُا ﴿

سوہم اس پرایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کی کوشریک نیظمرا کیں گے اور بہت بلند ہے ہمارے دب کی عزت نہیں بنایا اس نے کی کو بیوی اور شاولا و

### وَانَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ٥ وَاتَّاظَنَتَا آنُ لَنْ تَقُولَ الْاسْ وَالْحِثَ عَلَى اللهِ

ادر بلاشبہ بات بیے ہے ہم میں جواحق ہیں وہ الندی شان میں اسی باتنی کہتے تھے جوصد سے بڑھی ہوئی ہیں اور ہم بیٹیال کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کی وات کے بارے میں

كَنِبَاكُ وَآتَهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوُذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْحِنِّ فَزَادُوهُمُ رَهَقًا فَوَانَهُمُ

جھوٹ بات نگیس گے اور میٹک بات بیہ ہے کہ بہت سے موانسانوں میں سالیے تھے جو جنات کے مردوں کی پناہ لیا کرتے تھے تہ نہوں نے ان کو تکبر میں ذیادہ کیااور بات بیہ ہے کہ نہوں نے

#### ظَنُواكِهَا ظَنَنْتُمُ إِنْ لَنْ يَبْعُثُ اللَّهِ إَحْدًا اللَّهِ أَكَالُهُ مَنَا التَّمَامُ فَوَجَذُ نَهَا مُ خیال کیا جیساتم نے خیال کیا ہے کہ اللہ کسی کودوبارہ زندہ نہ فرمائے گااور بلاشبہم نے آسان کی تلاثی لینا چاہا تو ہم نے اسے اس حال میں پایا کہ وہ حت پہرہ ۔ وَشُهُيًا ٥ وَأَيَّا كُنَّا نَقُعُ لُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَكُنْ لِيَنْتَمِعِ الْأَنْ يَعِلْ لَا يَهُمَا كَالصَّالُ ورشعلوں ہے بھراہوا ہے،اور بے شک ہم آسان کےمواقع میں باتیں سننے کے لئے بیٹھا کرتے تصو جو فخض اب سننا چاہے وہ اپ لئے ایک شعلہ تیار یا تاہے، وَٱكَالَانَدُدِي ٱشَرَّالْدِيْدِيمَن فِي الْأَرْضِ امْرُ آرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَكَا ﴿ وَآنَامِنَا ور بلاشیہ منہیں جانتے کہ جولوگ زمین میں میں ان کے ساتھ شرکاارادہ کیا گیا ہے یاان کے رب نے ان کے بارے میں ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے، اور میشک ہم الصِّلِعُونَ وَمِتَادُونَ ذَلِكَ ﴿ كُنَّا طَرَابِقَ قِلَدًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَلَنَ میں بے بعض نیک ہیں اور بعض اس کے علاوہ ہیں ہم مختلف طریقوں پر ہتے اور بلاشہ ہم نے یہ بچھایا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور بھا گ کر اس کو نَغْجِزَهُ هَرَيًا ﴿ وَآَكَا لَتَا سَمِعْنَا الْهُلَى امْكَابِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ لِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْسًا ہرانہیں کتے اور مبتک بات رہے کہ جب ہم نے ہدایت کوئ لیا تو ہم اس پرایمان لے آھے سوجو محض اپنے رب پرایمان لے آیا سواے ندکی کی کا خوف ہے وَّلَارَهُقًا هُوَ ٱنَّامِتَا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَا الْقَاسِطُوْنَ فَمَنْ ٱسْلَمَ فَأُولِيكَ تَحَرَّوُ الشَّلَا ®وَأَمَّا اور نہ کی طرح کے ظلم کا ، اور بلاشیہ ہم میں ہے بعض مسلمان بیں اور بعض ظالم ہیں سوجش محض نے اسلام قبول کرلیا تو ان لوگوں نے بھلائی کا راستہ ڈھویٹر لیا اور جو الْقَانِيطُونَ فَكَانُوْالِجِهَنَّهُ حَطَيًّا ﴿ وَأَنْ لَّواسْتَقَامُوا عَلَى الطِّرِيقَةِ لِأَسْقَيْنَهُمْ مَآءً عَنَاقًا ﴿ لوگ ظالم ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور اگر وہ راستہ پر قائم ہوجاتے تو ہم آئیں فراغت پانے سے بیراب کرتے نَفْتِنَهُ مُ فِيْهِ وَمَنْ يُغْرِضُ عَنْ ذِئْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَا بَّاصَعَكَ اللَّهِ أَنَّ الْسَاجِ لَاللَّهِ

تاكة بم اس بين ان كا ابتحان كرين اور چوخش اين رب كو در ساع والل كريده اس يره عن موقع عذاب مين وافل فرمائ كا اور بلاشير سب مجد سالله ال كالم الله

فَلاتَنْعُوامَعَ اللهِ إَحَدًا فَ وَانَهُ لِبَا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَنْعُونُهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَاقَامَ

سوتم اللذكرساته كي وهي من يكارواور بيتك بات بيرب كدجب الله كابنده كفر ابوتاب كدوه اب يكارب توبيلوگ اس كے او پر تمكنونا لگانے والے بن جاتے ميں

رسول الله عَلَيْكَ عِي جنات كاقر آن سننا اورا بني قوم كوا بمان كي دعوت دينا

قضسين يہاں سے سورة الجن شروع ہورہی ہے جن پرانی مخلوق ہے جو حضرت آدم اور بنی آدم کی مخلیق سے پہلے سے دنیا میں موجود ہے ان لوگوں میں بھی مومن اور کا فرنیک اور بدست قتم کے افراد ہیں اللہ تعالی کی طرف سے یہ بھی ایمان کے مکلف شے اور ہیں جس طرح بن آدم میں انسانوں میں کا فرادر مشرک ہیں اس طرح جنات میں بھی مشرک اور کا فررے ہیں اور ان میں مومن بھی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے سے جھ لیں کہ:

حصرت خاتم الانبیاء سیرنامحر علی بعثت سے پہلے شیاطین نے ایک دھندہ بنارکھا تھا۔انسانوں میں پجھ لوگ کا ہن ہے ہوئے تھے پہلوگ آنے والے واقعات کی خبریں بتایا کرتے تھے۔اور پیخبریں شیاطین ان کے پاس لاتے تھے،شیاطین کا پیطریقہ تھا کہ آسان کے قریب تک جاتے تھے اور وہاں جوز مین میں پیش آنیوا لے حوادث کا فرشتوں میں ذکر ہوتا تھا اسے من لیتے تھے پھر
کا ہنوں کے کان میں آ کر کہد دیتے تھے کا ہمن اس بات کولوگوں میں پھیلا دیتے تھے یہ بات جونکہ او پر سے تی ہوئی ہوتی تھی اس
لئے صحیح نکل جاتی تھی، سننے والے ان کا ہنوں کے معتقد ہوجاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھواس کو آنے والے واقعات کاعلم نہ ہوتا تو
پہلے کیسے بتا دیتا؟ اس طرح سے شیاطین اور کا ہنوں نے مل کراٹ انوں کو بہکانے کا سلسلہ جاری کر رکھا تھا جب رسول اللہ عظیمہ کی
بیٹے کیسے بتا دیتا؟ اس طرح سے شیاطین اور کا ہنوں نے مل کراٹ انوں کو بہکانے کا سلسلہ جاری کر رکھا تھا جب رسول اللہ عظیمہ کی تو شیاطین کو او پر چینچنے سے روک دیا گیا اس کے بعد سے ان میں سے کوئی فر دخیریں سننے کے لئے او پر پہنچتا تو اس پر
انگارے پینچکے جانے گئے۔

صیح بخاری میں ہے کہ جب یہ صورت حال پیش آئی تو شیاطین آپس میں کہنے گئے کہ ہمارے اور آسان کی خبروں کے درمیان آڑلگادی گئی ہے اور ہم پرانگارے چینکے جانے گئے ہیں لہذاز مین کے مشارق اور مغارب میں سفر کرواور دیکھوکہ وہ کیانئ چیز پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسانی خبریں سننے سے روک دیا گیا ہے۔

شیاطین جس آزادی سے آسان تک جاتے تھاور وہاں فرشتوں کا جو غدا کرہ دنیاوی امور سے متعلق ہوتا تھاا سے کن کرینچ آسان تک جاتے تھے یہ سلمانہ و آن تحضرت علیہ کی بعثت پرختم ہوگیا۔ لیکن شیاطین نے ایک اور دھندہ آجاتے اور کا ہنوں کے کان میں ڈال دیتے تھے یہ سلمانہ و آن تحضرت علیہ کی بعثت پرختم ہوگیا۔ لیکن شیاطین نے ایک اور دھندہ نکالا اور وہ یہ کہ نیچ سے لئر بادلوں تک پرالگا لیتے ہیں، وہاں فرشتوں کی با تیں سننے کے لئے کان لگا کر تینچ ہیں تو ان پرانگارہ کی لئے تھی ہوائی ہوئے ہوئے ہوئے دیا جاتا ہے اس نگارہ کے لگنے سے پہلے کوئی بات من کراو پروالے نے اپنے نیچوالے کے کان میں ڈالدی اور ہوئے ہوئے وہ بات کی تابت ہے۔ ان خروں میں کوئی بات تی نظم کی اسے اس خروں میں کوئی بات تی نظم کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ٹا قب یعنی روثن فائد کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ٹا قب یعنی روثن انگارہ سے مارے جاتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ علی ہے دریافت کیا کہ یہ کا ہن جوبطور پیشینگوئی کچھ بتادیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ! کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کا ہن جو بات بیان کرتا ہے تھیک نکل جاتی ہے، آپ نے فرمایا وہ ایک سیح بات وہ ہوتی ہے۔ جے جن اچک لیتا ہے اور اپنے روست کے کان میں ڈال دیتا ہے جیسے مرغی کر کر کرتی ہے پھروہ اس میں سوسے زیادہ جھوٹ ملادیے جین ا

(مفكوة الصابع صفية ١٣٩١ز بخاري وسلم)

حضرت عائشرضی الله عنهانے میں جو عالم بالا میں ہو پکے ہوتے ہیں شیاطین کان لگا کر چرانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو وہ آپس میں ان فیصلوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو عالم بالا میں ہو پکے ہوتے ہیں شیاطین کان لگا کر چرانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو بات سنتے ہیں اسے کا بھول کے کا نول میں ُ جا کرڈ ال دیتے ہیں اور کا بمن اس میں اپنے پاس سے سوچھوٹ ملا دیتے ہیں۔ (مشکوۃ المعاج صفحہ ۱۹۳۹ من ابغاری)

قُلُ أُوْحِى إِلَى آنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ (الآيات)

آپ فرماد ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے بیروی کی گئی ہے کہ جنات میں سے چندافراد نے قرآن سااور پھراس سے متاثر ہوئے اورا پی قوم سے کہا کہ یقین جانو کہ ہم نے ایک عجیب قرآن ساہے جو ہدایت کا راستہ بتا تا ہے ہماری بجھ میں قرآن کی بات آگئاس میں جو ہدایت ہے کہا کہ یقین جانو کہ ہم نے ایک عرب ہم نے قو حید کو بجھ لیا تو شرک کی گراہی ہم پرواضح ہوگئا اب ہم اپ رب کے ساتھ کی کوشر یک نہیں گھرا کیں گائی شرک کے سلسلہ میں بہ بات تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے بیوی اوراولا دہجویز کرتے ہے ہم اس سے بھی تو بہرتے ہیں ہمارے رب کی بیری شان ہاس نے کسی کو خدا پی بیوی بنایا اور ندا ہے لئے کوئی اولا دہجویز کی اب تک جوہم کفراور شرک افتیار کئے رہاس کی وجریتی کہ ہم میں سے جواجمتی لوگ سے وہ اللہ کی شان میں صد سے بڑھی ہوئی با تیں کرتے تھے اور ہم یہ بھے رہے کہا نسان اور جنات اللہ تعالیٰ کے بار سے میں جو اعتمال کیا تیں کہتے ہیں وہ جھوٹی نہ ہوں گی اورائے اپنی موری ہوئی باتوں باتیں ہوئی باتوں کو افتیار کرلیا تھا، بیان لوگوں نے اپ مشرک ہونے کا عذر بیان کیا لیکن بی عذر غلط ہے تو حید جانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے عقل وی سے گراہوں کا اقاق لائق اجاع نہیں ہوتا۔

جنات نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ انسانوں میں سے بہت سے آ دمی جنات کی پناہ لیا کرتے تھے جس کا طریقہ یہ بھا کہ جب بھی سفر میں رات کو کہیں کی خوف زدہ جگہ میں تھم رنا ہوتا تو ان میں سے بعض لوگ یوں پکارتے تھے۔ یا عزیز ہذا المو ادی اعو ذبک من السفھاء الذین فی طاعتک (اے اس وادی کے سردار میں ان پیوتوفوں سے تیری پناہ لیتا ہوں جو تیری فرما نبر داری میں ہیں ) اس بات نے جنات کو اور چڑھا دیا اور بدد ماغ بنا دیا وہ سجھنے گے کہ دیکھو ہم اسٹے بڑے ہیں کہ جنات اور انسان ہم سے ہماری پناہ لی جاتی کہ معیبت کے وقت اللہ تعالی کی پناہ لی جاتی طرح ہماری پناہ لی جاتی ہے۔

جنات نے اپنی قوم کو میر بھی بتایا کہ جس طرح تمہارے اندر ایوم قیامت ادر بعث ونشور کا انکار کرنے والے ہیں تمیس پیتہ چل گیا ہے کہ ای طرح انسانوں میں بھی ہیں قرآن میں کر تمیس پیتہ چل گیا کہ قیامت کا انکار بھی گمراہی ہے انکار کرنے سے قیامت شانے والی نہیں خواہ انسان انکار کرے خواہ جنات انکار کریں۔

وَأَنَّا لَمَسْنَا الْسَمَآء (الآیات) جنات نے یہ بھی کہا کہ ہم اس سے پہلے آسان کی طرف جایا کرتے تھے دہاں موقع و کھے دی کہ آسان و کھے تھے دہاں موقع و کھے دی کہ آسان و کھے تھے اور اوپر جو باتی ہوتی تھیں انہیں سنا کرتے تھے اب قو حالت یہ ہے کہ ہم اوپر جاتے ہیں تو و کھتے ہیں کہ آسان سخت پہرہ سے بھرا ہوا ہے (بی پہرہ فرشتوں کا ہے) اور اس پہرہ کے علاوہ ایک یہ بات بھی ہے کہ جب ہم اوپر جاتے ہیں تو شعلوں کو تیار پار ان میں سے کوئی شعلہ اسے مارویتا ہے (اس کی تقصیل سورہ جمرا ورسورہ صفّت میں گررچی ہے)۔

وَاَنَّا لَانَدُرِیُ اَشَرُّ اُرِیُدَ بِمَنُ فِی الْارُضِ (الآیات) جنات نے مزید کہا کہ یہ جویغیم محم مصطفی اللہ مبعوث ہوئی ہوئی اسکی آمدکا تیجہ کیا ہونے والا ہے زمین والے ان کی رسالت کے منکر ہو کر مزایانے والے ہیں یاز مین کے بسے والے ان کا اتباع کر کے ہدایت پر آئیں گے اور اللہ تعالی کی طرف سے خیر اور بھلائی کے منتی ہوں کے بعثی تکوین طور پر نتیجہ کیا تکلنے والے ہیں والا ہے ہمین اس کاعلم نہیں ممکن ہے جنات نے اپنے اس اجمالی کلام سے جنات کو متنبہ کیا ہوکیونکہ وہ بھی زمین کے رہنے والے ہیں والا ہے ہمین اس کاعلم نہیں ممکن ہے جنات نے اپنے اس اجمالی کلام سے جنات کو متنبہ کیا ہوکیونکہ وہ بھی زمین کے رہنے والے ہیں

اور مطلب بیہ ہوکد دکھ لوکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آگی ہے آگرتم نے اسے نہ مانا تو عذاب میں پڑد کے جنات نے مزید کہا کہ پہلے سے ہم میں نیک لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تو حید کے قائل ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے علادہ بھی ہیں جو صالے نہیں ہیں کا فرادر فاجر ہیں جو اب تک ہم مختلف طریقوں پر تھے اور ہم میں چونکہ بہت سے لوگ ہدایت پڑئیں تھاس لئے یوں جھتے تھے کہ آگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت کی بات ہوئی تو ہم بھا گ کلیں گے لیکن اب ہماری بھی میں آگیا کہ ہم زمین میں جہال کہیں بھی ہول اللہ تعالیٰ کے جھند قدرت میں ہیں ۔ اور ہم کہیں بھی بھا گ کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا اس کو پوری طرح ہم پر قدرت ہے ہم جہال تھی ہول۔

قول و قدراً قال صاحب الروح القدد المتفرقة المحتلفة جمع قدةٍ من قُدًّا اذاقطع كان كل طريق المتيازها مقطوعة. (قدداً كارس صاحب درح المعانى كصح مي كراس كامنى معتلف وتفرق يدقدة كى تَنْ م جوكدقد سى بنام جب كن في كراس كامنى معتلف وتنفرق يدقدة كى تَنْ م جوكدقد سى بنام جب كن في كران جاريات المعانى المعنى الكرب )

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُلَاى امْنَّا بِهِ فَمَنُ يُومِنْ بِرَبِّهِ فَسَلا يَخَافُ بَخْسًا وَّلا رَهَقًا (اور بِشَك جب بم في ايت كون ليا قو بم اس يرايمان لي آئيات) (الآيات)

جو شخص اینے روب پر ایمان لے آئے اسے کسی طرح کے کسی نقصان کا خوف نہیں ہوگا۔ ایمان کا بھی صلہ ملے گا اور اعمال کا بھی تو اب ملے گااس میں کوئی کی نہ ہوگی کسی کی کوئی نیکی شارے رہ جائے یا کسی نیک کا ثواب نہ ملے ایسانہ ہوگا۔

وَلا رَهَقًا جَوْرِ ما ياس كي بارے ميں بعض مفسرين نے لکھا ہے کہ اس سے مراديہ ہے کہ مؤمن صالح كوكن ولت كاسامنانہ موگا اور بعض حضرات نے ميم طلب بتايا ہے كہ كى مؤمن پركوئى ظلم نه ہوگا۔ يعنى اييا نه ہوگا كہ كوئى براعمل نه كيا ہواور وہ اس كے اعمالنامه ميں كھوديا جائے (گوابيا تو كافروں كے ساتھ بھى نه ہوگاليكن كافرون كے تي ميں يہ چزكوئى مفيد نہ ہوگا)۔

مومن بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بڑے انعام واکرام کا معاملہ ہے جو بھی نیکیاں دنیا میں ہوں گی ان کو بڑھا چڑھا کر کی گنا

كركے اجروثواب ديا جائے گا۔

قال الله تعالى فى سورة النماء إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّذُنْهُ أَجُرًا عَظِيْمُ مَا ﴿ لِلاَ شِهِ الله تعالى الله وَ الله عَظِيْمُ مَا ﴿ لِلاَ شِهِ الله تعالى الله وَ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَل

جنات نے یہ بھی کہا کہ ہم میں بعض مسلم ہیں یعنی اللہ کے فرمانبردار ہیں اور بعض قاسط ہیں سوجو شخص فرما نبردار ہوگیا اسلام قبول کرلیا ان لوگوں نے سوچ سمجھ کر بہت بڑی ہدایت کا ارادہ کرلیا (یعنی دنیا وا خرت میں اپنا بھلا کرلیا) اور جولوگ قاسط یعنی ظالم ہیں راہ جن سے ہے ہوئے ہیں اسلام سے باغی ہیں وہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔

وَاَنْ لَوِاسَتَ قَامُواْ عَلَى الطَّوِيْقَةِ لَاسْقَيْنَهُم مَّاءً غَدَفًا (صاحب روح المعانى فرماتے بي كديه آنفه اسْتَمَعَ بِمعطوف بِ مطلب يه به كديمرى طرف الله تعالى كى طرف سے يدوى بھى كى گئ ہے كدانسان اور جن اسلام كے طريق بِ متقيم رستة تو ہم انہيں خوب الله على طرح پائى پلاتے لينى أنہيں مالى كافروائى سے نوازتے اور انہيں بڑى ہوئ فبتیں وسے لِنَفَتِ مَهُمُ فِيْهِ تَاكم ماس ميں ان كا امتحان كريں كرفعت كا شكرا واءكرتے بي يانہيں۔

وَمَنُ يَنْعُوضَ عَنُ ذِكُو رَبِّهِ يَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا (اورجُوفُض احدرب كذكر الراض كرا الله تعالى است سخت عذاب مين واخل كرے كا)-

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَسَلَا تَدْعُوامَعَ اللهِ أَحَدًا (اور بلاشبهب جدالله الله على ا

مت پکارہ) بعنی کسی دوسر ہے کی عبادت نہ کرہ بعض حضرات نے مساجد کو مُنجُدُ بھتے الجیم کی جمع لیا ہے اور اسے مصدر میسی بتایا ہے ہم نے اس کے مطابق آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے میمعنی لینے سے غیر اللہ کے لئے ہر طرح کے سجد سے کرنے کی ممانعت ہوجاتی ہے سجدہ عبادت کا ہویا سجدہ تعظیمی ہوان سب سجدوں کی ممانعت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے لئے بھی کسی قتم کا کوئی سجدہ جائز اور مباح نہیں ہے پہلے تو با دشاہوں میں رسم تھی کہ دربار میں آنے والے ان کو سجد سے کیا کرتے تھے اور اب بہت سے پیروں اور فقیروں نے میطریقہ دکال رکھا ہے کہ مریدان کے پاس آتے ہیں یارخصت ہوتے ہیں تو آئیں سجدہ کرتے ہیں بیرحرام ہے اور شرک ہے۔

اگر مساجد کو مبحد ( بکسر الجیم ) کی جمع لیا جائے تب بھی معنی سابق کی طرف مفہوم راجع ہوتا ہے اس صورت میں مطلب سے
ہوگا کہ جہاں جہاں کہیں بھی کوئی سجدہ کرنے کی جگہ ہے ہی جگہ اللہ تعالی ہی کو سجدہ کرنے کے لئے مخصوص ہے خواہ عبادت گاہ کے نام
سے کوئی جگہ بنالی جائے جے مبجد کہتے ہیں خواہ ضرورت کے وقت سفر حضر میں کہیں بھی کسی جگہ بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا جائے۔ سیہ
عبادت بہر حال اللہ تعالی کے لئے مخصوص رکھنالا زم ہے اللہ تعالی کے سوائسی کی بھی عبادت کرنا حرام ہے۔

فَا كُرُهِ: اللهُ عَنْ شَرِّمًا خَلَقَ (س الله ك بور ع مات كواسط براس چز كرش بناه لينا مول جوالله في بيدافراك)

رسول الله علی نے ازشاد فر مایا ہے کہ جو محض کسی منزل پراتز کران کلمات کو پڑھ لے تو دہاں سے روانہ ہونے تک اے کوئی بھی چیز ضرز نہیں پہنچائے گی۔(رواہ سلم) نے مانئ جہالت میں عرب کے لوگ جب کسی منزل پراتر تے تقطق شیاطین کی بناہ لیتے تھے رسول اللہ علی نے نہ کورہ دعا پڑھنے کو بتائی جس میں اللہ تعالیٰ کے کلمات ِ تامہ کے ذریعے بناہ مائٹنے کی تعلیم دی ہے۔

# تُل إِنَّمَا آدُعُوا رَبِّنْ وَلَا أَشْرِكُ رِبَمَ إَحَدًا ®قُلْ إِنَّ لَا آمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا ®قُل إِنَّ لَا آمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا ®قُل إِنَّ

# كَنْ يَجُهُ يُرَنِيْ مِنَ اللهِ آحَكُ هُ وَكُنْ آجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَكَدًا اللَّهِ اللَّهِ وَرِسْلَتِهُ ا

کہ بلاشبہ جھے اللہ ہے کوئی نہیں بی سکتا اور میں ہرگز اس کے سواکوئی پناہ کی جگہ نہیں پاسکتا، کین اللہ کی طرف سے پہنچا نا اور اس کے پیغاموں کو اواکر تامیر اکام ہے

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرُسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجُهُ نَمْ خَلِدِيْنَ فِيهُ آ ابْدًا إِهْ حَتَّى إِذَا رَا وَاما يُوعَدُونَ

اور چوخض الندکی اوراس کے رسول کی نافر مانی کریے ویشک اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے دہ اس جس بمیشدر ہےگا، بہال تک کہ جب اس چیز کود کی ایس سے جس کا ان سے دعدہ کیا جا تا ہے

تو حید کی دعوت، کفرسے بیزاری،اللہ تعالیٰ کےعذاب سے کوئی نہیں بچاسکتا، نافر مانوں کے لئے دائمی عذاب ہے

حَتّی اِذَا رَ اَوْاس... (الآیة )اب تو با تین بنارہے ہیں کین جب قیامت کا دن ہوگا جس کے مشر ہورہے ہیں (حالا تکہ
وہ وعدہ سچاہے ) تو اس وقت پید چلے گا کہ مددگاروں کے اعتبار سے کون کمزور تر ہے اور جماعت کے اعتبار سے بھی سجھ لیس گے کہ
سمس کی جماعت کم ہے، یہاں اس ونیا ہیں مسلمانوں کو حقیر اور ذکیل سجھتے ہیں اور پیچی سجھتے ہیں کہ ان کی تعداد کم ہے اور اپنے کو بلند
و برتر سجھتے ہیں۔ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ جنہیں حقیر جانا وہی بلند نکلے ان کی تو آپس میں شفاعتیں بھی ہوں گی اور مجر مین کا
کوئی دوست ہوگا نہ مددگار نہ سفارش کرنے والا۔

 کب آئے گی اس کے آنے کا کون ساوفت مقرر ہے؟ اللہ تعالی نے رسول اللہ عظیمی سے فرمایا کہ آپ ان سے فرماد بجئے کہ جھے معلوم نہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جارہا ہے اس کی آمد قریب ہے یا میرے دب نے اسکی نجی مدت مقرر فرمار کھی ہے۔ علِمُ الْعَیْبِ فَلا یُظْهِرُ عَلَی غَیْبه اَحَدًا (الله تعالی کوسب کچھ معلوم ہے وہ غیب کا جانئے والا ہے وہ اپ غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا) اور قیامت کا وقت بھی انہی چیزوں میں سے ہے جن سے کسی کو مطلع نہیں فرمایا۔

الله مَن ارتَضَى مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِن بِين يَدَيهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا لِيعُلَمَ اَن قَدُ اَبُلَغُوا رَسُلْتِ رَبِّهِمُ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمُ وَاَحُصٰى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا اللهِ

ہاں گراپی تمیں ہرگزیدہ پیغیر کو اگر کمی ایسے علم پر مطلع کرنا چاہتا ہے جو کہ علم نبوت ہے ہوخواہ مجب نبوت ہوجیسے پیشین کوئیاں خواہ فروغ نبوت سے ہوجیسے علم ادکام تو (اس طرح اطلاع دیتا ہے کہ) اس پیغیر کے آگاور پیچے (لیعنی جہتے جہات میں وی کے دفت) محافظ فرشتے بھیج دیتا ہے (تا کہ دہاں شیاطین کا گزرنہ ہو) چنا نچے حضور عظیات کے لئے ایسے پہر بدار فرشتے چارتے، اور بیا نظام اس لئے کیا جاتا ہے کہ (ظاہری طور پر) اللہ تعالی کو معلوم ہوجائے کہ ان فرشتوں نے اپنے پروردگار کے پیغام (رسول تک بحفاظت) پہنچاد ئے (اور اس میں کہی کا دخل وتصرف نہیں ہوا)۔ اور اللہ تعالی ان (پہرہ داروں) کے تمام احوال کا احاطہ کے ہوئے ہے (اس لئے پہرہ دارا سے مقرر کئے گئے ہیں جواس کام کے پورے پورے اہل ہیں) اور اس کو ہر چزگی گئتی معلوم ہے پس ہوئے ہے (اس لئے پہرہ دارا سے مقرر کئے گئے ہیں جواس کام کے پورے پورے اہل ہیں) اور اس کو ہم خوت معلوم ہیں حاصل مقام یہ ہے کہم ساعت علوم نہوت سے نہیں اس لئے اس کاعلم نہ ہونا قادح نبوت یا دی کے مساحت علوم نہوت سے نہیں اور ان میں اختال خطا کا نہیں ہوتا ہے مساحت علوم نہوت سے ہیں اور ان میں الب خطا کا نہیں ہوتا ہے اس کاعلم نہ ہوتا ہے اس کاعلم نہ ہوتا ہیں ہوتا ہے اس کاعلم دور کرتے ہے جیں اور وہی مقصود بعثت سے ہیں اور ان میں الب خطا کا نہیں ہوتا ہے اس کے بیا در وہی مقصود بعثت سے ہیں اور ان میں الب خطا کا نہیں ہوتا ہے اس کاعلی خطا کا نہیں ہوتا ہے اس کاعلی خطا کا نہیں ہوتا ہو کہا کہ سے مستفید ہواور زوا کہ کی تحقیق کو چھوڑو۔ (ادبیان القرآن بعد کسا

الحمدالله على اتمام تفسير سورة الجن اوارة و آخراً وباطنا وظاهراً

# مِثْ أَنْ الْمُرْتِينَ فِي فَيْنَ إِنَّ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ

سورة المزمل مكم معظمه مين نازل هوئى اس بيس آيات اور دوركوع بين

### يسُمِ اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

شروع كرتابول اللدك نام سے جوبرا مبر بان نہايت رحم والا ب

يَأْتِهُا الْمُزَّمِّلُ فَهُمِ الْيُلِ إِلَا قِلِيُلًا ﴿ يَصْفَهُ آوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ وَدُعَلَيْهِ وَرَبِّلِ

اے کیروں میں لیٹے والے رات کو قیام کرو، محر تھوڑی کی رات لینی آ دھی رات یا آ دھی سے چھ کم یا اس سے چھ زیادہ بر هادو، اور قرآن کو ترجل

الْقُرُانَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ الْيُلِ هِي اَشَتُ وَطَأَ وَاقْوَمُ

ك ساته بردعو، ب شك بم آ ب برعتريب ايك بهارى كلام والنع والع بين، بلاشبررات كااضمنا خوب زياده مشقت والاب اوراس وقت بات خوب محيك

قِيْلًا قَالَ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيْلًا قَوَاذُكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَلُ النَّهُ وَبُتِيْلًا قُرُبُ

طرح ادا ہوتی ہے باشبدن میں آپ کوزیادہ کام میں مشغولیت رہتی ہے، اور آپ اپنے رب کانام یادکرتے رہیں اور قطع تعلق کر کے اس کی طرف متوجد ہیں،

الْمُشْرِقِ وَالْمُغُرِبِ لِآلِلهُ إِلَّاهُو فَا تَخِذُهُ وَكِيْلًا ﴿

دہ شرق اور مغرب کارب ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق تہیں سواسے کام میرد کرنے کے لئے صرف ای کواپنا کارساز بنائے رہو۔

#### 1-1

رات کے اوقات میں قیام کرنے اور قرآن کریم تر تیل سے پڑھنے کا تھم، سب سے کٹ کراللہ ہی کی طرف متوجہ رہنے کا فرمان

قضسيو: يسورت كى بها كرچ بعض حفرات نے بعض آيات كواس سے مشتیٰ قرار دیا به اور مدنی بتايا بے لفظ مُنوَّمِلُ زا اور ميم كاتشديد كے ساتھ بها صل مين مُنوَّمِ مِن تقات كوزا به بدل ديا گيا اور ذا كا زامي ادغام كرديا گيالهذا مُنوَّمِّ لَي بوگيا جي مُنطَيِّر سے مُطَّيِّر بن گيا۔ يا يُنها الْمُزَّمِّلُ كرتر جمہ بها كيرُوں ميں ليننے والے۔

بعض علماء نے فر مایا ہے کہ مشرکین کی طرف ہے آپ کوکوئی رنجیدہ کرنے والی بات پینچی تھی جو آپ کو بہت نا گوارگزری،

آپ کپڑااوڑھ کرلیٹ گئے جیئے ممکین آ دمی کیا کرتا ہے اللہ تعالی شانہ نے آپ کوخطاب فرمایا کہ'' اے کپڑااوڑھنے والے'' (تغییر قرطبی )صفی ۳۲ نے ۱۹۶) پیخطاب ملاطفت کی وجہ سے تھا جیسا کہ آنخضرت علی ہے اس علی کواس ملاطفت کے لئے قُدمُ یَا اَبَا تُوَ ابِ (صحیح بخاری صفی ۲۲ نے ۲) فرما کراور حضرت حذیفہ کو قُمُ یَا نُوْ مَان فرما کر جگایا تھا۔

مشركين نے آپ كے حق میں كوئی نامناسب لقب تجويز كيا تھا است آپ كورنج پہنچا۔اللہ تعالی نے پائے آلکُمُزَّ مِّلُ

ے خطاب قرما كراس كا از الفرماديا الله تعالى ني آپ كو كم قرمايا كرات كوا ته كرنما تجديرها كرين اوريون قرمايا۔ قُم اللَّيْسَلَ إِلَّا قَلِينُلا كتين صُفَة أو انْقُصُ مِنْهُ قَلِيُلا أَوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَبِّل الْقُرُانَ تَرْبِيلا كَا يَنْ نَصف

رات قیام کرویا نصف سے کچھ کم کردویا نصف سے کچھ بڑھادو۔ نصف سے کم کامصداق ایک ثلث ہے اور نصف سے کچھ زیادہ کا

مصداق دوثکث ہے اللہ تعالی نے رات کو قیام فر مانے کا حکم دیا اور مقد اروقت میں تین صورتوں کا اختیار دے دیا۔ رات کو قیام کرنے کے ساتھ ہی وَرَقِی لِ الْقُورُ انَ مَوْتِیگلا تجی فر مایا یعنی قرآن کو کھر پڑھو ہر کر پڑھو ، یوں توجب بھی قرآن

رات توقیام کرنے کے ساتھ بی ورقی انگوان توقیالا جی فرمایا۔ می کران تو میر منبر کر پڑھو، بول وجب بی فران کی تلاوت کی جائے تھر تھر کر تلاوت کریں اور جلدی جلدی نہ پڑھیں جس سے حروف کٹیں اور معنی مقصود کے خلاف ایہام ہوجائے لیکن خاص طور سے نماز تہجد میں جو ترتیل کا حکم فرمایا اِس کی وجہ ہے کہ رات کی نمازوں میں کمی تلاوت کی جاتی ہے اور رات کے

وقت سہانے وقت میں تلاوت میں زیادہ دل لگتا ہے کیکن ساتھ ہی بھی نیند کے جھو نکے بھی آجاتے ہیں ان جھونکوں کی وجہ سے جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جتنا پڑھیں صحیح پڑھیں۔صاف پڑھیں اور جب نیند آجائے تو سوجا کیں۔ صدیث شریف میں بھی ارشاد فرمایا۔

آ دھی رات قیام کریں یا تہائی رات یا دوتہائی رات راتوں کونماز میں قیام کرتا جے نماز تبجد کہتے ہیں امت کے لئے سنت ہے افضل ہے اور بہت زیادہ فضیلت کا کام ہے لیکن رسول اللہ عظیمہ کو جو تھم دیا ہے اس کا کیا درجہ تھا؟ اس کے بارے میں

علامة رطبی رحمة الله علیہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ رات کو قیام کرنا آپ پر فرض تھا اور ضروری تھا حضرت ابن عباس ہے مروی ہے کہ قیام اللیل ندصرف نبی اکرم علی تھے۔ پر بلکہ آپ سے پہلے جوانبیاء کرام علیم السلام تھے ان پر بھی فرض تھا۔

قرآن مجید تظهر تظهر کربھی پڑھے اور صاف بھی پڑھے اور مخارج اور صفات کالحاظ کرکے پڑھے حضرات قراء کرام نے تلاوت کے تین درجات بتائے ہیں ترتیل، تدویر، حدر، بیان کے اصطلاحی الفاظ ہیں ترتیل کا مطلب سے ہے کہ خوب آ ہتہ آ ہت تھ مجم تظہر کر تلاوت کی جائے اور حدر کا مطلب سے ہے کہ جلدی جلدی جلدی پڑھا جائے اور تدویر دونوں کے درمیان پڑھنے کو کہتے ہیں لیکن نینوں

صورتوں میں سے جوصورت بھی اختیار کی جائے حرفوں کو کا ٹنا اور جو ید کے خلاف پڑھنا درست نہیں ہے حضرات قراء کرام نے حضرت علی عظامت کیا ارشاد تقل کے التو تیل تجوید الحووف و معوفة الوقوف کر کہ تجوید دوف کو حج طریقے پر ادا کرنا اور دقوف کے پہچانے کا نام ہے)۔ آج کل بہت سے لوگ جن میں قراء حضرات میں۔ میں۔ مدرسے پڑھتے دفت بہت سے حروف کھاجاتے ہیں اور کلمات کے اخیر میں جوالف ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ رَبِّنا اَبْصَرُ نَا وَسَمِعُنَا فَارُجِعُنا مِن بِرَجِدالف کھاجاتے ہیں، یہ آج کل کافیش ہے۔

پر فر مایا، آنا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قُولًا فَقِیلًا (بلاشبه م آپ پرایک بھاری کلام ڈالنے والے ہیں) بھاری کلام سے
قرآن مجید مراد ہے جس وقت یہ آیات نازل ہو کیں اس وقت قرآن شریف کا کچھ حصد نازل ہو چکا تھا اکثر حصد نازل ہونا باتی تھا
دشمنوں کی طرف سے معاندان ہملوک بھی ہونے والا تھا اور دعوت وارشاد کی مزید ذمد داری سونی جانے والی تھی۔ اس لئے ارشاد فر مایا
کہ ہم تم پر عنقریب ایک بڑا بھاری کلام ڈالیس گے۔ کلام کو پیچانے پر شمنوں کی طرف سے معانداند روش سامنے آنے کی وجہ سے جو
آپ کو تکلیف پیچی تھی اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ جس وقت آپ پر وی آتی تھی آپ کو بڑی مشقت برداشت کر نا پڑتا تھا۔

حضرت عائشرصد يقدرض الله عنها في بيان فرمايا كه خت مردى كذمانه من وى آتى تقى تو آپ كى حالت بدل جاتى تقى اور جب فرشته رخصت ، وجاتا تقاتو آپ كاپيند بهتا ، وتا تقا ( صحح بخارى صفحها: ج) اورا يک مرتبه وى كه آ في كودت آپ كى ران مبارك زيد بن ثابت كى ران بي نظي الله سے زيد بن ثابت كى ران ميلندگى ۔

اس کے بعد فرمایا : اِنَّ فَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِي اَشَدُّ وَ طَلَّا ﴿ لِاشْهِرات كَالْهُنَا خُوب زیادہ مشقت والا ہے ) یعن اس سے نفس پر دباؤ پڑتا ہے اور نیاوی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف بظاہر تکلیف ہے اور دنیاوی تکلیف ہے نیکن اس میں نفس کا فائدہ بھی بہت ہے۔ نماز تبجد کی وجہ سے جو در جات بلند ہوں گے ان کی وجہ سے انسان ساری تکلیفیں بھول جائیگا۔ فرمایا رسول اللہ علیہ بھی بہت ہے۔ نماز تبجد کی وجہ سے بلا غانے ہیں جن کا ظاہرا ندر سے اور جن کا اندر باہر سے نظر آتا ہے اللہ تعالی نے انہیں ان لوگوں کے لئے تیار فرمایا ہے جو کھانے کھلائیں اور سلام پھیلائیں اور رات کو نماز پڑھیں جبکہ لوگ سور ہے ہوں۔ (الرفیب اللہ سے ملائی میں اور سلام پھیلائیں اور رات کو نماز پڑھیں جبکہ لوگ سور ہے ہوں۔ (الرفیب اللہ سے ملائی میں اور سلام پھیلائیں اور رات کو نماز پڑھیں جبکہ لوگ سور ہے ہوں۔ (الرفیب

وَ أَقُومُ قِيلًا (اوررات كاالحنابات ادابونے كے لئے خوب عده ہے)

لیعنی رات کوائھ کر جب تبجد پڑھتے ہیں اور دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں اس وقت چونکہ سناٹا ہوتا ہے شور شغب نہیں ہوتا اور ادھرادھر کی آوازین نہیں آتیں اس لئے عبادت میں خوب جی لگتا ہے اور دل اور زبان دونوں موافق ہوجاتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ قراءت بھی ادا ہوتی ہے اور دعا بھی حضور قلب کے ساتھ ہوتی ہے۔

اِنَّ لَکَ فِی النَّهَادِ سَبُحًا طَوِیُلاً (بِشَک آپ کودن میں امباکام رہتا ہے) آپ کے مشاغل منتشر ہیں اور منتقر ہیں اور منتقر ہیں۔ امور خاندداری بھی ہے آنے جانے والے لوگ بھی ہیں دعوت وارشاد کا کام بھی ہے اس لئے لمی نماز پڑھنے کے لئے مارت ہو میں گئی

وَاذْكُواسُمَ رَبِّكَ (اوراح رب كانام ليتربين)

لینی رات کوتو آپ نماز پڑھتے ہی ہیں ویگراوقات میں بھی اللہ کانام لیتے رہیے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کانام ذکر کرنا نماز ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اس لئے عام اوقات میں بھی اللہ کی یاو میں لگے رہیئے ۔ حضور عظیمی اللہ کی عام اوقات میں بھی اللہ کی یاو میں لگے رہیئے ۔ حضور عظیمی اللہ فی کی احدادیہ یعنی عقد۔ حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں۔ إِنَّ النَّبِی عَلَيْظِمَ کان ید کو اللہ فی کل احدادیہ یعنی

رسول الله علية مروقت الله كويادكرتي رہتے تھے۔

وَتَبَعَّلُ اللَّهِ تَبَعِیْلًا (اورقط تعلق کر کے اسی کی طرف متوجد ہیں) اپنی پوراقلبی رخ الله کی طرف رکھے بعنی الله تعالیٰ ہے جو تعلق ہے اوراولا و ہے بھی اولیا ءاوراصد قاء تعلق ہے اوراولا و ہے بھی اولیا ءاوراصد قاء ہے بھی کیکن الله تعالیٰ کا تعلق بہر حال غالب رہاس کے احکام کی اوا گیگی ہیں کوئی فرق ندآئے ورحقیقت یہ بہت ہڑی تھیجت ہے جو بھی بندہ پورے طور پر الله تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے وہ لوگوں ہے بھی ملتا جلتا ہے کیکن اس کا باطن الله کی یا وہ ہی ہے معمور رہتا ہے اور گلوق کو راضی رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تا فر مانی نہیں کرتا۔

رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآلِلْهَ إِلَّا هُوَ فَاتْجِدُهُ وَكِيلًا اللهِ المَا ورمِعْرب كارب ہے اس كے سواكوئى

معبود بین سوآب ای کواینا کارساز بنائے رہیں)

اس میں بتادیا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی حاجت روانہیں اورکوئی معبود بھی نہیں۔مشرق اور مغرب اور جو پھوان کے درمیان وجود میں آتا ہے سب اس کی مشیت سے ہوتا ہے وہی سب کا رب ہے آپ اس کو اپنا کارساز بنائے رہیں اس کے سامنے اپنی حاجت رکھیں اس سے سب پچھے مانگیں اور اس کی طرف متوجد ہیں۔

قوله تعالىٰ:. "يُنايُّهَاالْمُزَّمِلُ"قال الاخفش سعيد "المُزَّمِلُ" اصله المتزمل فادغمت التاء في الزاي و كذلك "الـمـدثـر" و في اصل المزمل مولان: احدهما انه متحمل يقال ازمل الشي اذا حمله و منه الزاملة لانها تحمل القماش . الثاني ان السنرمسل هو السمسلفف: يتقال: تنزمسل و مسائر بنوبه اذا تغطى. وزمل غيره اذا غطاه، وكل شي لفف فقد زمل و دئر، قال امر ثالقيس: (كبيرا ناس في بجادٍ مزمل). قال السهيلي: ليس المزمل باسم من اسماء النبي عُلَيْكُ: ولم يعرف به كما ذهب اليه بعض الناس وعدوه في انسمائه عليه الصلاة وألسلام، وانما المزمل اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب، وكذلك المدثر. قوله تعالى: "هي أشَدُّ وَطأ" بفتح الواو وسكون الطاء المقصورة و اختاره ابوحاتم، من قولك، اشتدت عل القرم وطاة سلطانهم. أي ثقل عليهم ما حملهم من المون، ومنه قوله عليه السلام (اللهم أشدد وطاتك على مضر) فالمعنى أنها اتقل على المصلى من ساعات النهار. وذلك ان الليل وقت منام و تودع واجمام فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمه (من روح المعائم) قوله تسعالي: "وَأَقُومُ قِيُّلا": اي القراءـة بالليل اقوم منها بالنهار اي انتد استقامة واستمرار اعلى المصواب لانه الاصوات هادئة والدنيا ساكنة فلا يضطرفب على المصلي ما يقرئه. قوله تعالى: "ان ناشئة الليل هي اهد وطأ" يريد القيام والانتصاب للصلاة. و منه نسا اتسحاب لحدوثه في الهواء و تربيته شيئا فشيئا. (ذكره الراغب في مفرداته) (ارشادالي يئة يها المدوعل: أعش معيد كيت إن الموط إصل من الموط ل تفاجرتاء كوذاءكر كوزاء من مذم كردي في اورالمدرجي الى طرح ب-المرس كمطلب مين دوقول بين ايك قول بيب كراس كامعنى محمل (اشاف والا) كهاجاتا بازل الشي جب اس في كوئى جيزا شائى مواور زاملة (باربرداراوفنی)ای سے کیونکہ وہ چا در نہیں اوڑھتی دوسرا قول سے کہ مزل کامعتی ہے متلفت کہاجا تا ہے نزمل ود ثرجو بہ جب وہ کیڑا اوڑھ لے اور تزمل غیره کامطلب بدوسرے کوڈھانپ دینااور ہر چیز جس نے ڈھائیا تو وہ زال اور ورثب اورامر والقیس نے کہا ہے۔ ع کبسر انساس فی بجاد مؤمل علامه سهيلي كتے بي مزل حضورا كرم الله كئاموں ميں سے كوئى نام بيں ہے۔ لوگوں كواس كاعلم بيس ہے جيسا كر بعض اوگ اس طرف کے ہیں اور مزل کوحضور اکر مالی کے نامول میں تارکیا ہے۔مزل تو ایک اسم ہے جواس حالت سے شتق ہے جس میں آ باس خطاب کے وقت تے اور درجمي اي طرح ب-ارشادالي هي اشد و طاء: وطاء واد كفتر اورطا وتقموره كي سكون كرساته ب-ابدحاتم في اي كواختياركيا ب-ب اس كاوره سے ك اشتدت على القوم وطاة سلطانهم يعن قوم يربادشاه في جويكس لكايا بوه بعارى بوكيا ـاوراى سے صنوطات كايرادشاد گرای ہے کہ الملهم اشد دوطا تک علی مصر بہرمال اس آیت کامٹی بیے کردات دن کی نبت تمازی پر بھاری ہے اور باس لئے کہ رات نیندکاوقت باورراحت واطمینان کاوقت بجوال میل عبادت من مشغول بواتوال نے بدی مشقت برواشت کی رارشادالی و اقسوم قيلا: مطلب يكدرات كايرهادن كرير ف يزف عن دياده اقوم بالعنى استقامت والتمرارك لحاظ سيخت بروست يرف على كيونكماس وقت آطذين فاموش بين اورديناماكن بالبذاال وتت فمازى جور عداده الريريان ندموكا ارشادالى ان ناشعة الميل هي اهد وطاء: ال ے مرادرات کا قیام ادر نماز کے لئے کمر ابونا ہال معنی کے لحاظ ہے کہتے ہیں نشاء اسحاب کیونکہ بادل بواجس پدا بوتا ہے پھر تھوڑ اتھوڑ اپر حتا ہے)

وَاصْبِرْعَلِي مَا يَقُوْلُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجُرًا جَمِيْلًا ۞ وَذَرْ بِنْ وَالْمُكَنِّ بِيْنَ أُولِي النَّعْمَاةِ

اور بیلوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پرصبر کیجئے اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے علیحد گی افتیار کیجئے اور جھے اُور ان جھٹلانے والوں کو جونفت والے ہیں چھوڑ و پیجئے۔ پر میں وہ مرب سے

وَكُولُهُمْ قِلْيُلُا وَإِنَّ لَدَيْنَا آنْكَالًا وَجِيمًا وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَنَا بِٱلْفِيا اللَّهِ يَوْمُ تَرْجُفُ

اور انہیں تھوڑے دنوں کی مہلت و بیج بیشک ہارے پاس بیڑیاں ہیں اور دوز نے ہے اور گلے میں بھنس جانے والا کھانا ہے اور وردنا ک عذاب ہے جس دن زمین اور

الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْحِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿

پہاڑ بلنے لگیں گے اور پہاڑریت کا تو دوبن جائیں گے جوڈ ھلا جار ہاہو۔

# رسول الله علي المنظم ا

قضسيو: يه باخ آيات كاتر جمه به بلی آيت ميں رسول الله عظية كوالله تعالى نے تىلى دى ہے كه آپ جلدى نه كريں يه لوگ جو آپ كو جمثلانے ميں گے ہوئے ہيں ان كو بحق مہلت دے ديں بينا ذونعت ميں بل رہے ہيں اور بڑھ رہے ہيں اور دنيا دى اموال اور نعتيں ان كے لئے غفلت كاذر نعيہ بن ربى ہيں ان چيزوں ميں پڑ كروه آپ كى دوت كو محكور ارہے ہيں بيان كون ميں كوكى اچھى بات

منیں ہے۔ یہ جو کھکھا پی رہے ہیں اور مزے کردہے ہیں تھوڑے سےدن کی بات ہاوراس میں ان کا استدراج بھی ہے۔

کا قال تعالی فی سورۃ القام: وَ فَرُنِی وَ مَنُ یُنگِذِب بِهِلْدَالْحَدِیْثِ الْمُسَنَسْنَدُو جُهُمْ مِنْ حَیْثَ لَا یَعْلَمُونَ (سوآپ جُھے اوران کوچھوڑ دیجے جواس بات کوچھٹلاتے ہیں ہم ان کواس طور پرڈھیل دے رہے ہیں کہان کوجر بھی نہیں )۔اس کے بعد کا فروں کی تعذیب کا ذکر فرمایا کہ بیاوگ جو تکذیب میں گئے ہوئے ہیں ہم نے ان کی تعذیب کے لئے بیڑیاں تیار کررکھی ہیں اوران کے لئے دوزخ ہے اوران کے لئے دوزخ ہے اوران کے لئے دردتا کے مذاب ہے۔

حضرت ابوالدرداء الله علی الله علی سے روایت فرماتے ہیں کدووز خیوں کو (اتی زبردست) جُوک لگادی جائے گی جو تنہا اس عذاب کے برابر ہوگی جو ان کو بھوک کے علاوہ ہور ہا ہوگا۔ الہذاوہ کھانے کے لئے فریاد کریں گے اس پر ان کو ضراح (سورة الغاشیہ کی تفییر دیکھیں) کا کھانا دیا جائے گا جو شموٹا کرے گا نہوک دفع کرے گا بھر دوبارہ کھانا طلب کریں گے تو ان کو طَعَامًا ذِی خُصَّةِ ( کُلے میں اس کھنے والا کھانا) دیا جائے گا۔ جو گلوں میں اٹک جائے گااس کے اتار نے کے لئے تدبیریں سوچیں گے تو یاد کریں گے کہ دنیا میں بینے کی چیزوں سے گلے کی انکی ہوئی چیزیں اتار اکرتے تھے۔

لہذا پینے کی چیز طلب کریں گے چنا نچہ کھولتا ہوا پانی او ہے کی سنڈ اسیوں کے ذریعے ان کے سامنے کردیا جائے گا۔ وہ سنڈ اسیاں جب ان کے چیروں کے قریب ہول گی تو ان کے چیروں کو بھون ڈالیس گی پھر جب پانی پیٹیوں میں پہنچے گا تو پیٹ اندر کی چیزوں (یعنی آنتوں وغیرہ) کے کلڑے کرڈالے گا (سکو ۃ المعاع)

يَوُمَ تَرُجُفُ الْآرُضُ وَالْحِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَهِيُّلا

بی عذاب اس دن ہوگا جس دن زین اور پہاڑ ملنے لکیں کے لین ان میں بھونچال آجائے گا اور پہاڑ ریت کے تودے بنے ہوئے ہول کے۔ (بیر جمہاس صورت میں ہے جبکہ یہ و مقد خرف مورف میں ہے جبکہ یہ و مقداباً اَلِیْمًا کا۔ اور بعض حضرات نے فرایا کہ ذَرْنی ہے متعلق ہے۔

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلْاَیْکُمْ رَسُولًا فِی شَاهِگَا عَلَیْکُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلَی فِرْعُونَ رَسُولًا فَعَصَی

برہ ہم نے تہاری طرف ایک ربول بھیا جو تہارے اور گواہ ہے جیا کہ ہم نے فرموں کی طرف ربول بھیا۔ ہو فرموں نے

فرعون الرّسُول کا کَنْ نَا اُکْونُ اللّهِ اِنْکُلُو فَکَیْفُ تَنْقُونَ اِنْ کَفُرْتُمْ یَوْمًا یّجُعَلُ

ربول کی نافریان کی ہو ہم نے اے بجر ایا خے بجرنا، ہو اگر تم کو کردے تو اس دن ہے بھے جو المُولُ کیا اُن فِیْکُونُ اِللّهُ کُان وَعُلُوهُ مَفْعُولُا اِنَ هٰ فِی ہِ تَنْکُورُونُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فرعون نے رسول کی نافر مانی کی،اسے خی کے ساتھ پکڑلیا گیا، قیامت کادن بچوں کو بوڑھا کردے گا، قر آن ایک نصیحت ہے جس کا جی جا ہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرلے

قفسه بين : ان آيات من مكذ مين كوخطاب ہے كہ جس طرح تم جي ات ہواى طرح تم سے پہلے لوگوں نے بھى جھالا يا ہے اور پر اپنى ہے ہم نے تمہارى طرف رسول بھيجا ہے جو قيامت كے دن تم پر گواہى دے گا كہ ان لوگوں نے جھے جھالا يا جيسا كہ ہم نے فرعون كے پاس رسول بھيجا تھا فرعون نے رسول كى نافر مانى كى تو ہم نے اس كو تحت پكر او نيا ميں وہ اپنا لئكروں كے ساتھ دريا ميں ڈبود يا گيا اور آخرت كى سزااس كے سواہے، اب تم جو ہمار برسول كو جھالا رہے ہوا وركفر پر جے ہوئے ہوتم سوج لوكماس دن كے عذاب سے كيسے بچو كے جو بچوں كو بوڑھا كرد ہے گا يعنى اس دن الي تحق ہوگى جو بچوں كو بوڑھا كرد ہے گا، اس دائى آسان سے مائے گا اور اللہ كا جو وعدہ ہے وہ يول اموكر رہے گا۔

(بچوں کو بوڑھا کردینے کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ یہ کنا یہ ہے شدت سے لیخی وہ
دن اتنا تخت ہوگا کہ مصیب کی وجہ سے بچے بوڑھے ہوجا کیں گے اور بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ چونکہ وہ دن بہت لمبا ہوگا اس
لئے دن میں بچے بوڑھے ہوجا کیں گے جو بچپن میں وفات پاگئے تھے وہ قبروں سے اس حال میں نکلیں گے پھر قیامت کے امتداد
اوراشتد ادکی وجہ سے بوڑھے ہوجا کیں گے)

اِنَّ هَذِهِ تَذُكِرَةً (بلاشبريفيحت ) فَمَنُ شَآءَ اتَّخَذَ اللَّى رَبِّهِ سَبِيلًا (سوجوچا إلى ربك طرف راستافتياركر في باس الله بيني جس راسته بر چلئے وہ راضی ہوتا ہادرجس كافتياركر في براس الله خوت كى نعتول كاوعده ہاس راستة كوافتياركر في دورين اسلام ہے۔

إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَذَنَّى مِنْ تُلْتِي الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَتُلْتُ وَطَآلِفَةٌ

بلاشبة بكارب جانا بكة باورة بكي عساته والول سي عاكم جماعت دات كدوتها في حصد كقريب اورة وكي رات اورتها في

صن الّذِينَ مَعَكُ وَ اللّهُ يُقَيِّدُ النّيلُ وَ النّهُ الْعُكُمُ النّيلُ فَا قُرُونُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا قُرُونُ اللّهُ فَا قُرُونُ اللّهُ فَا قُرُونُ اللّهُ فَا قُرُونُ اللّهُ فَا اللّهُ وَ اللّهُ وَا خُرُونَ يَضَرِينُونَ فِي الْرَضِ مَا تَعِيدُ مِن اللّهُ وَا خُرُونَ يَضَرِينُونَ فِي الْرَضِ مَا تَعِيدُ مِن اللّهُ وَا خُرُونَ يَضَرِينُونَ فِي الْرَضِ اللّهُ وَا خُرُونَ يَضَرِينُونَ فِي اللّهُ وَا خُرُونَ يَعْلَمُ اللّهُ وَا خُرُونَ يَقَالِمُونَ فَي اللّهُ وَا خُرُونَ يَعْلَمُ اللّهُ وَا خُرُونَ يَعْلَمُ اللّهُ وَا خُرُونَ يَقَالِمُونَ فَي اللّهُ وَا خُرُونَ يَقَالِمُونَ فَي اللّهُ وَا حُرُونَ يَقَالِمُونَ فَي اللّهُ وَا حُرُونَ يَقَالِمُونَ فَي اللّهُ وَا حُرُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

### قیام کیل کے بارے میں تخفیف کا اعلان اقامة الصلوٰ ۃ اورادائے زکوٰۃ کا حکم

قضسيو: ابتدائ سورت من جورات كونمازون من قيام كرنے كا تكم فرمايا تقا ( الوعلى سبيل الخير تقا) اس كے مطابق رسول الله علي الله اور آپ كے ماتقى رات كونماز من قيام فرمات تصعاد مقرطي ن كسائ كہ جب آیت كريمہ في اللّيْلُ اللّه فَلِيلاً يَصُفُهُ آوِ انْقُصُ مِنْهُ قَلِيلاً بازل ہوئى تو حضرات محاب كواس پر عمل كرنا دشوار ہوا كونكه تهائى رات دوتهائى رات اور آچى دات كا پيچانا مشكل تھا۔ لہذا اس در سے منح تك قيام كرتے تھے كدوقت مقرر ميں كى ندہ وجائے۔ جس كى وجہ سے ان كير عمول كے اور رنگ بدل كے لہذا الله تعالى نے ان بردم فرمایا۔

لهذا آسانی کردی گی مقدار معلوم ہے کہ تم میں اور مقرر نہیں کو اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں بعض لوگ وہ تہائی رات کے قریب اور بعض آدمی رات اور بعض تہائی رات کھڑے رہتے ہیں جس سے مشقت میں مبتلا ہوتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے مہر بانی فرمائی اور پہلا علم منسوخ فرما دیا سواب تم سے جتنا قران مجید آسانی کیساتھ پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو (اس سے نماز بڑھا میں قر آن پڑھا مراد ہے) اب اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمادی اور تجد کی فرضیت بھی منسوخ ہوگی اور کتنی نماز پڑھا ور آپ نی مقدار شعین اور مقرر نہیں رکھی گئی، لہذا آسانی کی صورت بن گئی اس ننج کی ایک علت تو علِم اُن مسیکے وُن مِنْ مُن اُن کی مقدار شعین اور مقرر نہیں رکھی گئی، لہذا آسانی کی صورت بن گئی اس ننج کی ایک علت تو علِم اُن کسیکے مسیکے وُن مِنْ کُون کُم مِنْ مُن مِن سے مریض بھی ہو نگے اور وہ لوگ بھی ہو نگے جو تلاش معاش کیلئے زمین میں سفر کرینگے اور وہ لوگ بھی ہو نگے جو اللہ کی راہ میں قال کرینگے ان حالات میں تبجد کی اور اوقات مقررہ کی پابندی مشکل تھی لہذا آسانی کردی گئے۔ تبجد پڑھنا مستحب قرار دیدیا گیا اور وقت کی بھی کوئی مقدار مقرر نہیں رکھی گئی۔

علامہ قرطبی شخ ابونصر قشری سے نقل کرتے ہیں کہ مشہور بات یہ ہے کہ قیام کیل کی فرضیت امت کے تن میں منسوخ ہوئی اور رسول اللہ اللہ کے حق میں باقی رہی اور ایک قول یہ ہے کہ اصل وجوب تو سب کے لئے باقی رہا البتہ مقدار قیام

واجب نہیں رہی ۔ جنتی در چاہیں پڑھ لیں ۔ (تغیر قرطبی سوء ۵:3)

صاحب روح المعانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے قبل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے سورۃ المزمل کے شروع میں قیام کوفرض قرار دیا تھالہذا اللہ تعالی نے بارہ ماہ تک سورۃ مزمل کا آخری حصہ نازل نہیں فرمایا اس کے بعد آخری حصہ نازل فرما کرتخفیف فرمادی اور قیام لیل نوافل کے تھم میں باقی رہ گیااور ایک روایت میں ہے کہ آٹھ ماہ کے بعد تخفیف نازل ہوئی۔(روح المعانی سنے کہ آٹھ ماہ کے بعد تخفیف نازل ہوئی۔(روح المعانی سنے کہ آٹھ ماہ کے بعد تخفیف نازل ہوئی۔(روح المعانی سنے کہ آٹھ ماہ کے بعد تخفیف نازل ہوئی۔

و اَقِيهُمُو الصَّلُواةَ وَ التُو اللَّهُ عَوَاقُو صَّو الله الله عَرَضًا حَسَنًا ﴿ اورنماز قائم كرو اور زكو ة ادا كرواور الله كو قرض دواچها قرض) لين اس كى مخلوق برخرج كرواوراس كى رضائے كاموں ميں مال لگاؤ۔ ہوتو مال الله تعالى مى كااور مال والے بھى الله تعالى كے مخلوق اور مملوك بيں كين اس نے كرم فرما يا كما پنے ديتے ہوئے مال ميں سے خرج كرنے كانام قرض ركھ ديا اور كرم بالائے كرم مير ہوئے ديتے ہوئے الله عَن فَاالَّذِي يُقُوحَى الله الله عَلَى كُمان بي برے برے اجرو ثواب كا وعدہ فرماديا سورہ بقرہ ميں فرمايا : مَنْ فَاالَّذِي يُقُوحَى الله الله عَلَى كُمان بي برے برے برے اجرو ثواب كا وعدہ فرماديا سورہ بقرہ ميں فرمايا : مَنْ فَاالَّذِي يُقُوحَى الله الله عَلَى كرم بيدے كمان بي بردے برے اجرو ثواب كا وعدہ فرماديا سورہ بقرہ ميں فرمايا : مَنْ فَاللَّهُ عَلَى كُمُوحَى الله الله عَلَى كرم بيدے كمان بي بردے بردے اجرو ثواب كا وعدہ فرماديا سورہ بقرہ ميں فرمايا : مَنْ فَاللَّهُ عَلَى كُمُوحَى الله عَلَى الله عَلَى كُمُوحَى الله عَلَى كُمُو مَانِي عَلَى الله عَلَى كُمُونِ كُمُونِ الله عَلَى كُمُونِ كُمُونَ الله عَلَى كُمُونِ كُمُونِ كُمُونِ كُمُونِ كُمُونِ كُمُونُ كُمُونِ كُمُونِ كُمُونِ كُمُونُ كُمُونِ كُمُونِ كُمُونِ كُمُونِ كُمُونِ كُمُونِ كُمُونِ كُمُونِ كُمُونُ كُمُونِ كُونِ كُمُونِ ك

قَرُضًا حَسَنًا، فَيُضعِفَهُ لَهُ أَضُعَافا كَثِيرَةً (كون ہے جواللہ كو قرض دے قرض حن پھروہ اس كے لئے اسے چندور چند يعنى بہت گناكر كے اضافة فرمادے)

وَمَا تُقَدِّمُوُ اللَّانُفُسِكُمُ مِنُ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَاللهِ هُوَ خَيْرًا وَّاعُظَمَ اَجُرًا (اورجوكونَى خيرا بِي جانول كے لئے آ كے بھيجو كے اسے اللہ كے ياس يالو كے وہ بہت بہتر ہوگی اور بہت بڑے تو اب كاذر بعيہوگی )

وَاسُتَغُفِرُوُ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ يَعْفِرت طلب كرو) كيونكه اعمال من يَحصنه يَح وتابى موتى ربتى ب) الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ (بتك الله بخشخ والا بهم بان ب

تم تفسير سورة المزمل بحمد الله تعالى و حسن توفيقه

# مَثْ الْمُرْسِيِّةِ فَي مَنْ الْمُرْسِيِّةِ فَي مِنْ الْمُرْسِيِّةِ فِي الْمُرْسِيِّةِ فِي الْمُرْسِيِّةِ فِي أَلِوْمَ الْمُرْسِيِّةِ فِي أَلِوْمِ الْمُرْسِيِّةِ فِي أَلِوْمِ الْمُرْسِيِّةِ فِي أَلِوْمِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهِ فَي اللَّهِ فَيَالِمِي اللَّهِ فَي اللّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ الللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَا

بیسورة مدررہے جومکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس میں چھین آیات اور دورکوع ہیں

يسوراللوالتخمن الرجينو

شروع اللہ کے نام سے جوبرامہر بان نہایت رحم والا ہے

ڽَٵؾۿٵڵ**ؠؙ**ػڗؚ۫ۯ٥ٞۊؙؙڝٝۏٲٮ۬ۯؚڒ؋ۨۅڒؾڮۛڡ۫ڰٙڸٙڔۯ؋ۅؿٳؠڮۏۘڟؚۼۯؗۏٵڵڗؙڿڒؘۜڠٵۿۼٛۯۿۅٙڒڗؠٛڹٛؽ

ا بے کیٹر سے میں کیننے والے اٹھو پھر ڈرا کا اوراپنے رب کی برائی بیان کرو اور اپنے کیٹر ول گو پاک رکھو، اور بتوں سے علیحدہ رہواور کسی کو اس غرض سے مت دو

تَسْتُكُثِرُ ٥ لِرَبِكَ فَاصْبِرُهُ

كرزياده معاوضهل جائ اورائ رب كے لئے صريح

رسول الله علی الله علی و بنی دعوت کے لئے کھڑ ہے ہوجانے کا حکم، اوربعض دیگر نصائح کا تذکرہ

فعسميو: لفظ مدرُ اصل مين مُعَدَقِر تقااس مين بهي تفَعُل كيت فاكلمه سے بدل كراى مين مرغم موكني، اصل ماده ورژ (وثر)

ہے جس کامعنی کیڑا اوڑ سے کا اور کیڑے میں لیٹنے کا ہے جی بخاری سفیہ ان ایس حضرت عائشرضی اللہ عنہا ہے کہا کی مرتبدہ می آنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی علی عارد اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ع

فرشة نيترى مرتبه بهر مجهد بايا اور جهور ديا اور فرشته يول عبارت پر هتا چلاگيا : إفَّوا باسم رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ رسول الله عَلِيلَةَ فِي عِبارت من لى اوراس كود براليا، اس كه بعد آب و بال ساپ گر تشريف لي آئ الله عنه الله عليه الله عليه الله عنها الله الله عنها الله عنها

حضرت جابر بن عبدالله انساری نفر قالوی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے رسول الله علی ہے یول قل کیا ہے کہ میں ایک ون جارہ قامیں نے آسان سے آوازی نظر اٹھائی تو دیکھا کہ جوفرشتہ میرے پاس حراء میں آیا تھاوئی آسان اور زمین کے درمیان ایک کری پر بیٹھا ہوا ہے اسے دیکھ کر جھ پر رعب طاری ہوگیا میں واپس ہو کھر پہنچا اور وہی بات کی کہ زَمِّلُونِی وَمِّلُونِی جھے کے اور ماؤاس موقعہ پر الله تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں: یافی تھا المُدَّقِّدُ مَلَ قُمُ فَانْدِرُ مَلَ وَرَبَّکَ فَکَبِّدُ مَلَ وَثِیابَکَ فَطَهِرُ مِلْ وَ الرُّجْزَ فَاهُجُدُمْ اس کے بعد مسلسل وی آنے گی اور آتی رہی۔ (می جناری مؤتانی)

فرکورہ بالا آیات میں رسول اللہ علیہ کواول تو یکا ٹیھا المُمد قربی کے عاطب فرمایا کیونکہ اس وقت آپ کیر ااوڑ ھے ہوئے سے کا طب فرمایا کہ قیم (آپ کھڑے ہوئے سے کا طب فرمایا کہ قیم (آپ کھڑے ہوجائے) فَانْلِورُ (اور آپ ڈرائے) اس میں آپ کودعوت تو حید کے کام پر مامور فرماویا صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یوں تو آپ بشر بھی تھا ورنڈ بر بھی لیکن ابتدائے بوت میں چونکہ انڈ اربی عالب تھا اس لئے صرف انڈ ارکا ذکر فرمایا پر بطورا کتفاء ہے جس میں ایک چیز کوذکر کیا جاتا ہے اوردوسری کوچھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ شی مذکور سے سمجھ میں آتی ہے۔

دوسراتهم فرمایا وَرَبَّکَ فَکَبِّرُ (اوراپ رب کی بردائی بیان سیجے) لین اپ رب کی عظمت اور کبریائی کا اعتقاد بھی رکھے اورا سے بیان بھی سیجے۔ چنانچہ اللہ کی بردائی بیان کرنا نماز کے شروع میں بھی مشروع ہوگیا اور نماز کے انتقالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بردائی بیان کی جاتی ہے بار بار اَللهُ اُکْجَبُرُ کہا جاتا ہے۔

وَثِیَابَکَ فَطَهِر (اوراپنے کپڑوں کو پاک سیجے) اس میں طاہری الفاظ میں تو کپڑوں کو پاک رکھنے کا عکم ہے لیکن حضراتِ مفسر مین اور علائے حققین نے اس سے بیات بھی مستنبط کی ہے کہ اپنے نفس کو اور قلب کو اخلاق رفیلہ غیر مرضیہ سے صاف اور پاک رکھنے کی ویک جہاں کپڑوں کو غیر طاہر رکھنے کی اجازت نہ وگی وہاں قلب اور نفس کو پاک رکھنا کیونکر ضروری نہ ہوگا۔ مزید فرمایا وَ اللّٰ جُورَ فَاهُ جُورُ (اور گناہوں کو چھوڑے رہو) اس میں اعضاء کی تطبیر کا علم بھی ہوگیا کیونکہ عموماً گناہ اعضاء

مزید کرمایا و الرجز فاہجو (اور کناہوں کو چنورے رہو) ان یں اعضاء کی بیرہ کم کی ہوئیا یوبعہ موء مصاع وجوارح سے ہوتے ہیں بعض حضرات نے المر جنو سے عبادة الاصام مرادلیا ہے یعنی بتوں کی عبادت چھوڑ ورسول التعلیق نے مجھی بنوں کی عبادت نہیں کی یہ خطاب آپ کے قوسط سے مشرکین مکہ کو ہے صاحب روح المعانی نے (صفحہ ۱۳۱: ۲۹۷) بعض اکابر سے نقل کیا ہے کہ اللہ جُوز سے دنیا مراو ہے جوسب سے برابت ہے کیونکہ بنوں کی عبادت تو مندروں میں ہوتی ہے اور دنیا کی عبادت ہوتی ہے لین دنیا کے لئے جنگ کی جاتی ہے۔ دنیا کے لئے مساجد بنائی جاتی کی عبادت ہر جگہ ہے مساجد بنائی جاتی ہیں۔ دنیا کے لئے مساجد بنائی جاتی ہیں۔ دنیا کے لئے قرآن پڑھایا جاتا ہے دنیا کے لئے وعظ وتقریر کو اختیار کیا جاتا ہے جس میں اللہ کی رضامقصود نہیں ہوتی اپنی تعریف کروانا حاضرین سے پیسے لیناوغیرہ وغیرہ مقصود ہوتا ہے۔

وَلِوَبِكَ فَاصِبِو (اورائ رب كے لئے صبر كے رب) جونكة آپ كودعوت كاكام كرنے كا علم موااوراس ميں خاطبين سے تكليف بنجنا تقالس لئے اللہ تعالی نے انذار كے علم كے ساتھ اصطبار كا حكم بھی فرما دیا یعنی آپ دعوت توحيد كے كام پر جے رہیں اور دشمنوں سے جو تكلیف بنج اس پرصبر بھی كرتے رہیں اور بیصبر اللہ كی رضا کے لئے ہو جب اللہ كی رضا مقصود ہوگی تو صبر كرنا كچھ مشكل نہ ہوگا ثواب طنے كی اميد تكليف كو آسان بناوے گی۔ قال اللہ تعالی: اِنْمَا يُوَفِّي الصَّبِرُونَ اَجُورَهُمُ بِغَيْر حِسَاب

فَاذَا نُقِرَ فِي التَّاقُونِ فَنَ لِكَ يُومَ إِن يَوْمُ عَسِيدُ وَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ غَيْرُيسِيْرِ وَذُرْفِي پر جب سرر پونکا جاۓ گا سو به رن کافروں پر سخت ہوگا، آمان نہ ہوگا، مجھ اور ای مُنس کو رہے وہ وَمَنْ خَلَفْتُ وَجِيْدًا اللّٰ وَجَعَلْتُ لِهُ مَا لَا مِسْمُ وُدًا اللّٰوَ بَعْنِيْنَ شَهُوْدًا اللّٰوَ وَعَنْلُ فَتَى لَهُ تَمْ فِيدًا اللهِ

جے میں نے اکیلا پیدا کیااورا سے میں نے مال دیا، جو ہو حتا جار ہا ہے اور اس کے ساتھور ہے والے بیٹے دیے اور میں نے اس کے لئے ہر طرح کا سامان مہیا کرویا

ثُرِّيَطْمَعُ أَنْ أَذِيْكَ ۗ كُلُّا إِنَّهُ كَانَ لِالْتِمَاعِنِيْكَا ۚ سَأَنُوفُ صَعُودُ اللَّهِ اللَّهُ فَكَرَوَ قَكَرَهُ

پر وہ آرز و کرتا ہے کہ ش اے اور زیادہ دوں گا وہ ہماری آ بھیل کا خالف ہے مقریب علی اے دوز نے کے پہاڑ پر تر حادوں گا بے شک اس نے سوچا پھر آیک ہات تجویز کی ا

فَقُتِل كَيْفَ قَكَرُ ﴿ تُحْرِفُتِل كَيْفَ قَلَرُ ﴿ ثُمِّرَ فَطُرِ ﴿ ثُمِّرَ عَبْسَ وَلِبُمُ ﴿ ثُمِّرَ أَدُبُر واسْتَكُبُر ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

ڒؿؙڹڠؽۅؙڒڗڬۯؙٷٛڵۊٵڂڗٛڵؚڶڹۺؘڔٷۧۼڵؽۿٵٚؾۺۼ؋ٙۼۺۘٛڔؖڰ

ندوه باتى رہند سے كى اور ندچيو الى عام دان كى حيثيت كو بكا ارديند والى باس برانيس فرشت مقرد مول كے۔

# مکہ عظمہ کے بعض ماندین کی حرکتوں کا تذکرہ اور اس کے لئے عذاب کی وعید،عذاب دوزخ کیاہے؟

قفسين معالم التزيل صفيه ٢١٥: جه بن علامه بغوى رحمة الله عليه نے لكھا ہے كه ايك دن وليد بن مغيره مجدحرام بيل تقا رسول الله علي سے اس نے سوره غافر كى شروع كى دوآيات سنيل اورآيات بن كرمتا ثر ہوا۔ رسول الله علي في نے محسوس فرماليا كه يہ متاثر ہور ہاہے ۔ آپ نے دوباره آيات كود ہراياس كے بعد وليد وہاں سے چلاكيا اور اپنى قوم بنى مخزوم بيل جاكر كہا كه الله كاتم ميں نے محمد علي ہے ہے اس ميں برى مشاس ہے۔

اوروہ خود بلندہ وتا ہے دوسروں کے بلند کرنے کی ضرورت نہیں اس کے بعدوہ اپنے گھر چلا گیا جب قریش کو یہ بات معلوم ہوئی تو کہنے گئے کہ ولید نے تو نیادین قبول کرلیا اب تو سار نے ریش اس نئے دین کو تیول کرلیں گے، یہن کر ابوجہل نے کہا کہ بیس تمہاری مشکل دور کرتا ہوں یہ کہہ کروہ ولید کے پاس گیا اور اس کی بغل میں رنجیدہ بن کر بیٹھ گیا، ولید نے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے کیا بات ہے تم ممگین نظر آ رہے ہو، ابوجہل نے کہار نجیدہ ہونے کی بات ہی ہے قریش نے فیصلہ کیا تھا کہ تیرے لئے مال بہت کریں اور تیرے برخ ھاپے میں تیری مدد کریں اب وہ یہ خیال کر دہے ہیں کہ تو نے محمد علیقے کا کلام سنا ہے اور تو ان کے پاس جا تا ہے وہاں ابن ابی قافہ (حضرت ابو برصد بن میں موجود ہوتا ہے اور تو ان لوگوں کے کھانے میں سے کھالیت ہے یہ بات ولید کو بردی بری گی اور کہنے لگا ( کہ قریش نے ایسا خیال کیوں کیا ؟) کیا قریش کو معلوم نہیں ہے کہ میں ان سے بردھ کہ ہوں اور محمد علیقے اور ان کے پاس فاضل کھانا ہو (جس سے میں کھالوں)

اس کے بعد ولید ابوجہل کے ساتھ روانہ ہوا اور اپن قوم کی مجلس میں پہنچا اور کہنے لگاتم لوگ خیال کرتے ہو کہ محملی وہ انہ آدی ہوتو کیا تم ہو کہ انہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوتو کہ ان ہوتو کیا تم مول کے ان کی انہیں کا بنوں والی بات کرتے ہوئے و یکھا ہے؟ کہنے لگن بیس! کہنے لگاتم لوگ کہتے ہو کہ محملی شاعر ہے کیا تم نے انہیں کہنی کوئی شعر کہتے ہوئے میں کھی کوئی نے انہیں کھی کوئی شعر کہتے ہوئے ساہے؟ کہنے لگن بیس! کہنے لگاتم کہتے ہوئے وہ جھوٹا ہے کیا تم نے اس کی زندگی میں کھی کوئی بات الی آ زمائی ہے جس میں اس نے جھوٹ بولا ہو، سب نے کہانہیں! (ان لوگوں کو کیا مجال تھی کہ کوئی جھوٹ آپ کی طرف منہ وب کرتے انہوں نے تو خود ہی آپ کو نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے امین کا لقب دے رکھا تھا)

قریش نے دلید سے کہا تو تو بتا پھر کیا ہات ہے اس نے کہا کہ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ وہ جادوگر ہے تم و سکھتے نہیں ہو کہ اُ اس کی با تو ں سے میاں بیوی کے ادر باپ بیٹوں کے درمیان تفریق ہوجاتی ہے۔

روح المعانی میں یوں ہے کہ ابوجہل نے ولید ہے کہا کہ تیری قوم تجھے سے راضی نہیں ہوسکتی جب تک کہ تواس کے بارے میں کوئی الی بات نہ کہددے (جس سے معلوم ہوجائے کہ تواس شخص کا معتقد نہیں ہے) ولید نے کہا کہ جھے مہلت دی جائے تا کہ میں موج لوں پھراس نے سوچ کول کے دوہ جادوگر ہے۔

ولید بن مغیرہ مالدار بھی تھا، کیتی باڑی، دودھ کے جانور، کیلوں کا باغ، تجارت، غلام اور بائدی کا مالک ہونا، ان سب چیزوں کا مفسرین نے تذکرہ کیا ہے بیزاس کے لڑے بھی تھے جو حاضر باش رہتے تھان کی تعداد دس تھی، اور جب اس کے سامنے جنت کا مفسرین نے تاریخ کے بھی ہے۔ ذکر آیا تو کہنے لگا کہ محمد اللہ جنت کی خبردے رہے ہیں اگریہ کی ہے توسمحمد لوکہ وہ میرے لئے ہی بیدا کی گئی ہے۔

ان باتوں کوسا منے رکھ کراور آیات کا ترجمہ اور تغییر ذہن شین فرمائے اول تو قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ جس ون صور پھونکا جا سے دن کا فروں پر تخت دن ہوگا، جس میں ان کے لئے ذرا آسمانی نہ ہوگا، اس کے بعد ایک برے معاند کڑ کافر بعنی ولید بن مغیرہ کا تذکرہ فرمایا۔
وَ فَرُنِنَی وَمَنُ خَلَقُتُ وَ حِیدُا اَ (جُصے اور اس شخص کور ہے دیجے جسے میں نے اکیلا پیوا کیا ہے ہم اس سراوید یں گے ) آپ کواس کے بارے میں فکر مند ہونے گی ضرورت نہیں اس کے کے پیدا کرنے میں میر اکوئی شریک نہیں اور جب اس میں نے پیدا کیا تو وہ الکل اکیلا تھا مال اور اولا داس کے پاس پھی ہیں تھا (علی ان یکون "و حیدا" حالا من الفاعل او المفعول – اس بناء پر کہ وحیدا فاعل سے یا مفعول سے حال ہے ) اس کا فرکے بارے میں دوسری بات بیتائی کہ میں نے اسے شیر مال دیا ہے جو بر حستار ہتا ہے (قبال فی معالم التنزیل ممدوداً امے کثیراً قبل ہو ما یمد بالنماء کا فرح والمضرع و التجارة "(تفیر معالم التنزیل میں ہے میروڈالین کہ میں نے اس کو بیٹے وی وی والمضرع و التجارة "(تفیر معالم التنزیل ای بسطت له فی العیش و طور العمو بسطا و قال کر دیا (یہ مُقَدِّتُ لَهُ تَمْهُ مُنْداً آ کا ترجہ ہے قبال فی معالم التنزیل ای بسطت له فی العیش و طور العمو بسطا و قال کر دیا (یہ مُقَدِّتُ لَهُ تَمْهُ مُنْداً آ کَا ترجہ ہے قبال فی معالم التنزیل ای بسطت له فی العیش و طور العمو بسطا و قال

کردیا(یہ مَقَدُتُ لَهُ تَمُهِیدُاً کارْجمہ ہے قال فی معالم التنزیل ای بسطت له فی العیش و طور العمر بسطا و قال الکلبی یعنی المال بعضه علی بعض کما یمهد الفوش ۔ (تفیر معالم التزیل میں ہے لیمی میں نے اسے زندگی گزار نے میں کشادگی دی اور اس کی عمر لمبی کردی اور کلبی کہتے ہیں میں نے اسے مال پر مال دیا جبیبا کرفرش بچھایا جا تا ہے ) پھر فرمایا فیم مَر می کشاری میں ہے اسے دنیا میں سے دنیا میں مزید

مال اوراولا دویئے کی بھی نئی ہوگئ اور وہ جواس نے کہاتھا اگر جنت واقعی پیدا ہوئی ہے تو جھے ہی ملے گی اس کی بھی تر دید ہوگئ۔ معالم التزیل میں لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ولید برابر مال اور اولا دیے اعتبار سے نقصان میں جاتار ہا یہاں تک کہ وہ مرگیا ، کب مراکہاں مرااس کے بارے میں صاحب روح المعانی کلھتے ہیں کہ بعض اہل سیر کا قول ہے کہ غزوہ بدر میں ماراگیا اور ایک قول بیہے کہ اسے ملک حبشہ نے تل کر دیا تھا۔ بہر صورت وہ کفریر ہی مقتول ہوا۔

اس کے بعد فر مایا سَازُ هِفَهُ صَعُودُ اَ (شِ اسے صعود پر چڑ هاوں گا) حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے مروی ہے کہ رسول اللّه عَلَيْكِ فِي ارشاد فر مایا که صعود آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر دوزخی کوستر سال تک چڑ هایا جائے گا۔ جب ایک باز عَلِیْ پی جائے گاتو اسی طرح ستر سال تک اثر تارہے گا اور بمیشہ اس طرح ہوتار نے گا تو اسی طرح ستر سال تک اثر تارہے گا اور بمیشہ اس میں دواور اثر نے جس اسے گا اس سے بھی فارغ نہ بوگا (اور بہا تر ناچڑ هنا جری بوگا) (رواہ التر ندی)

آگاس بات کا ذکر ہے کہ جب ولید سے کہا گیا کہ قوم قریش تجھ سے داختی نہیں ہو کتی جب تک تو محمد رسول الشّطَالَةِ کے بارے میں کوئی ایک بات نہ کہدد سے جو قریش کے جذبات کے موافق ہوتو اس نے کہا کہ میں موج کر بتا وک گا۔ اِنْسَهُ فَحْسَرَ وَ فَلَدُرَ اَبِلا شِہاس نے سوچا کہ قرآن کے بارے میں کیا بات تجویز کروں۔ پھر سوچ کرایک بات تجویز کی فَقُتِلَ کَیْفَ فَلَدُرَ (پھراس پخدا کی مار ہوکیسی بات تجویز کی کششہ نینظر (پھراس نے حاضرین کے چروں کودیکھا کہ جو بات اینے نفس میں تجویز کی ہوان سے کہد

دوں) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (پھراس نے مند بنایا اور زیادہ مند بنایا تاکد دکھنے والے بول بچھیں کداسے قرآن سے واقعی بہت کراہت ہے اور اندر سے انقباض بہت زیادہ ہے۔ ثُمَّ اَذْبَرَ وَ اُسْتَكُبَرَ (پھراس نے مند پھیرااورتکبرظا ہرکیا) اس میں بھی نفرت كا ظہارتھا۔ فَقَالَ اِنْ هَذَآ اِلَّا سِحْدِیُّ وُوُرُ اِنْ هَذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (پھر كہنے لگاية لبس جادوں بی ہے جومنقول ہے يعنی دوسروں

ے لیا گیا ہے اور بیاللہ کا کلام نہیں ہے اور نہ اللہ کا جیجا ہوا ہے بلکہ انسانوں کا کلام ہے۔ ماں میں مغربی میں اور نفل کر سران شارقی الدرز رائٹ کا میرز قربی کر میں دورز خرمیں داخل کروں گا کی وکھی آفہ دیگ

وليد بن مغيره كى يه بات نقل كركار شاوفر ما يا مسائط الميد مسقر (ش اسددوز خيس داخل كرول كا) وَمَا آدُوكَ

دوزخ کے کارکن صرف فرشتے ہیں ان کی معینہ تعداد کا فروں کیلئے فتنہ ہے، رب تعالی شانہ کے شکروں کوصرف وہی جانتا ہے

و ما جعلنا عدد ہم اور امتحان ہو وہ اس کی تکذیب کریں اور گرائی میں پڑیں۔ لِیسُتیقِن الَّذِینَ اُوتُو الْکِتُبُ ہے کہ کافرین کی جانچ اور امتحان ہو وہ اس کی تکذیب کریں اور گرائی میں پڑیں۔ لِیسُتیقِن الَّذِینَ اُوتُو الْکِتُبُ (تاکہ وہ لوگ یقین کرلیں جنہیں کتاب دی گئی ہے)۔ لینی یہود ونساری کے پاس جو کتابیں ہیں ان میں بھی یہ تذکرہ تھا کہ کارکنان دوز خ کی تعداد انیس ہے۔ اب جب انہوں نے اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کا سیاعلان سنا جس میں فرشتوں کی یہی تعداد بتائی ہے تو انہیں یقین آجائے گا کہ واقعی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اس طرح سے ایمان قبول کرنے کی رغبت ہوگ و یَذُ ذَاذَ اللَّذِیْنَ اَمَنُو الیُمانًا (اوران میں سے جولوگ ایمان لا میکے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جائے گا)۔ وَلَا يَوْتَابَ الَّذِيْنَ أُوتُو اللَّحِتَابَ وَالمُوعِنُونَ (اورائل كتاب اورمونين شك ندكري) كهكاركنان دوزخ كى تعدادا نيس بـ وَلِيَقُولَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَفِرُونَ مَا ذَآارَا دَاللهُ بِهلذَا مَثَلاً (اورتا كده لوگ جن كرلوں ميں مرض بهاور كافرلوگ يول كبيل كرالله في ايمان موتا جن كرلوں ميں مرض بهاوركافرلوگ يول كبيل كرالله في ايمان موتا بهوه عراض نيل ميں ايمان موتا بهوه عراض نيل كرتے الله اوراس كرسول كى جوبات سنتے بيل فور أمان ليتے بيں۔

عُدَالِکَ يُضِلُّ اللهُ مَنُ يَّشَآءُ وَيَهُدِى مَنُ يَّشَآءُ (الله الله مُراه كرتا ہے جے چاہاور ہدایت دیتا ہے جے چاہے اور ہدایت دیتا ہے جے چاہے اور ہدایت دیتا ہے جے چاہے الله تعالیٰ پرکوئی اعتراض بیں ہوسکتا۔ وَ مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّکَ اِلَّا هُوَ (اور آپ کے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے)

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پیشرکین کی اس بات کا جواب ہے کہ محد علیہ کے مددگار بس انیس ہی افراد ہیں ،ارشاد فرمایا کہ آپ کے رب کے شکر تو بہت زیادہ ہیں جنہیں صرف وہی جانتا ہے۔

(پیانیس عددتو اصل ذمہ دار ہیں اس کے خازن ہیں لیعنی بڑے ذمہ دار ہیں اوران کے اعوان و انصار بہت زیادہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ کولایا جائے گااس وقت اس کی ستر ہزار ہاگیں ہوں گی، ہرباگ کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جواسے سینج رہے ہوں گے۔

وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكُوبِي لِلْبَشُوِ (لِينْ دوزخ كاذكراوراس كاحوال كابيان صرف اس لئے ہے كه انسان فيحت حاصل كريں اور وہاں كے عذاب سے ڈركرائيان لائيں) لوگ ايمان تولاتے نہيں انكار كى طرف متوجہ ہوتے ہيں اور مزيد كفريس اضافہ كردية ہيں۔ يہ مكرين كى برختی ہے۔

مُنْسَرَةً ﴿ كُلُّا بِكُلِّا يَكُا فُونَ الْأَخِرَةُ \* كُلَّ إِنَّهُ تَنْكِرَةً ﴿ فَمَنْ شَآءَ ذَكُرة ﴿ وَمَا يَنْكُووْنَ مُرْثِين بِكَدبات يه بِحريولَ آخرت عَيْنِ وَرِتِ بِي يَنْهَات بِحريز آن فِيعت بِهِ صَائِحَ فِي الْمُعْفِقِ الْ إِلَّا أَنْ بَيْنَا أَمْ اللهُ هُواهُ لُ التَّقُوى وَهُلُ الْمُعْفِقِ وَهُ اللهُ اللهُ هُواهُ لُ التَّقُوى وَهُلُ المُعْفِقِ قَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

دوز خیوں سے سوال کتمہیں دوزخ میں کس نے پہنچایا؟ پھران کا جواب، ان کوکسی کی شفاعت کام نہ دے گی، یہلوگ نصیحت سے ایسے اعراض کرتے ہیں جیسے گدھے شیروں سے بھا گتے ہیں

قضسيو: ان آيات مين اول تويفر مايا به كه چاند كى اور رات كى اور مج كى تم يدوزخ (جس كا او پر سے ذكر چلا آر ما به برى بھارى چيز ول مين سے ایک چيز به اس كے عذاب كو معمولى نه مجما جائے اى دنيا ميں رہے ہوئے جواس كى خرالله كى كتاب في دى ہے يہ خبر تجى ہے اور اس كا بيان كرنا اس لئے ہے كہ انسان اس كے اخبار اور احوال من كرخوف كھائے ( قال القرطبى صفي ٨٥٠ : ١٩٥) و ذكر ، لان معناه معنى العداب ، او ار اد ذات انذار على معنى النسب كقولهم امراة طالق و طاهر و قال التحليل : النذير مصدر كالنكير ولذلك يوصف به المؤنث

لَمَنُ شَلَةَ مِنْكُمُ أَنُ يَّتَقَدَّمَ أَوْيَتَاَخَّرَ (لينى قيامت كانذكره دُرانے والا ہے اس شخص كے لئے جوآ كے بڑھنا عاہے يا يتھے ہٹنا عاہے)۔ ہرشخص اپنے اپنے عمل كود كھے لے كما يمان اور اعمال صالحہ ميں آ كے بڑھ رہاہے يا تكذيب وا تكاركي وجہ سے جنت سے يتھے ہٹ رہاہے۔

سک نفس بیما تکسبت رکھینے آتھ اس بیما تکسبت کے ہیئے آتھ (ہرجان اپنے ممل کی دجہ سے مرہون ہے) جیسے کوئی شخص کی ہے ہاس پی کوئی چیز رہن رکھی ہے۔ اس طرح قیامت کے دن ہر شخص کا عمل رو کے دکھی ہے۔ اس طرح قیامت کے دن ہر شخص کا عمل رو کے دکھی گانیں سکتا۔ جب ہوگا اہل کفر اور اہل شرک کا جرم چونکہ سب سے ہڑا ہے اس لئے اہل کفر اور اہل شرک کا جرم چونکہ سب سے ہڑا ہے اس لئے اہل کفر اور اہل شرک کا جرم کی دجہ سے اپنے اس جم کی دجہ سے ہمیشہ ہی محبوں رہیں گے۔ انہیں کوئی عمل کوئی فدید کوئی سفارش دوز نے سے نہ چھڑا سکے گی، اب رہے وہ لوگ جو موس نہوں تو تھے لیکن انہوں نے اعمال صالحہ بھی کے اور برے اعمال کا ارتفاب بھی کرلیا تو یہ لوگ نیکیاں زیادہ ہونے کی دجہ سے جھوٹ جا کیں گے اور بہت سے لوگ حقوق العبادادا کر کے اور بہت سے لوگ حض اللہ تعالیٰ کے فضل و مخفرت کی وجہ سے بیائی گئیوں کے اعمال نے بھاری ہوں گے وہ لوگ نجا ت پا کیں گے اور جن لوگوں پر دوسرے لوگوں کے حقوق تھے وہ حقوق کی وجہ سے ماخوذ ہوں گان کی نیکیاں اصحاب حقوق کو دیدی جا کیں گر گرحقوق ادا کرنے سے پہلے نیکیاں ختم ہو کئیں تو ان پر اصحاب حقوق کی وجہ سے ماخوذ ہوں گان دیکے جا کیں گردوز ن میں ڈال دیا جا سے کا گ

(رواه مسلم كما حديث القصاص في المشكلة قصلي ٢٣٥)

حضرت عبدالله بن انیس مظیم سے روایت ہے کہ آخضرت علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ اپنے بندول کو جمع

فرمائے گا جو ننگے بے ختنداور بالکل خالی ہاتھ ہوں گے پھر الی آ واز سے ندادیں گے جیسے دوروا لے ایسے ہی سنیں گے جیسے قریب والے سنیں گے جیسے قریب والے سنیں گے جیسے تریب والے سنیں گے اور اس وقت میفر ما کیں گے کہ میں بدلہ دینے والا ہوں، میں بادشاہ ہوں (آج) کئی دوزخی کے میں سے نہ ہوگا کہ دوزخ کی ہوا ہوں کے دوزخ کی کا اس پر دوزخ کی کا اس پر کوئی حق ہوا جائے اور کسی دوزخی کا اس پر کوئی حق ہو جب تک کہ میں صاحب حق کو بدلہ نہ دول حق کہ ایک چیت بھی ظلماً مار دیا تھا تو اس کا بدلہ تھی دلا دول گا۔

راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا مارسول اللہ بدلہ کیسے دلا یا جائے گا؟ حالانکہ ہم ننگے بے ختنہ اور بالکل خالی ہاتھ ہوں گے جواباً سرورعالم علیصلے نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں اور برائیوں سے لین وین ہوگا۔ ( قال فی الرغیب منومہ، جہروہ احرباناد من )

حفرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ جس نے اپنے زرخریدغلام کوظلماً ایک کوڑا بھی مارا تھا قیامت کے روز اس کو بدلہ یا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے بیان فر مایا کہ حضرت رسول کریم عظیمہ نے ارشاد فر مایا کہ (اگر ) والدین کا بنی اولا دپر قرض ہوگا تو جب قیامت کا دن ہوگا وہ اپنی اولا دسے الجھ جائیں گے ( کہ ہمارا قرض ادا کرو) وہ جواب دے گا کہ میں تو تمہاری اولا دہوں (وہ اس کا پچھاٹر نہ لیس گے اور مطالبہ پورا کرنے پر اصرار کرتے رہیں گے، بلکہ بیتمنا کریں گے کہ کاش اس پر ہمارا اور بھی قرض ہوتا۔ (الزنیب والر ہیب صفی ۴۰۰ نے ۱۲ از طبر ان واسادہ ضیف)

الله اَصْحُبَ الْيَمِيْنِ (ليكن والمنى طرف والے مربون نه بول كَينى ايمان اور اعمالِ صالح كى وجه سے ان حضرات كى نجات بوجائى وہ اپنا عمال كى وجه سے محبوس نه بول كے جنت ميں واخل بونے كے لئے ان كے لئے كوئى ركاوٹ نه بوگ يہ وہى اصحاب يمين بيل جن كا سورة الواقعہ ميں ذكر ہے وَ أَصْحُبُ الْيَمِيُنِ مَا آصُحُبُ الْيَمِيُنِ الله فِي سِلْدِ مَنْ حُصُولُ فِي الله الله عَنْ الله عَالله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله

فِی جَنْبِ (حضرات اصحاب الیمین بیشتوں میں بول گے) یَتَسَاءَ لُوُنَ کُمْ عَنِ الْمُحُومِیْنَ کُمْ اِیکُ کُافروں کے بارے میں سوال کررہے ہوں گے اور بیسوال خود محرمین سے ہوگا۔ مَا سَلَکُکُمُ فِی سَقَرَ کُمْ (تہمیں کس چیز نے دوز خ میں داخل کیا) قَالُوُ الَمُ نَکُ مِن الْمُصَلِّیْنَ ہُمُ وَلَمُ نَکُ نُطُعِمُ الْمِسْکِیْنَ مِمْ مِین جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھا اور ہم سکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَکُنّا نَحُو صُن مَعَ الْخَاقِصِیْنَ (اور مشغلہ رکھنے والوں کے ساتھ مشغلہ رکھتے تھے) لفظ خوض کا معنی ہے کی چیز میں گھنے چلے جانا مطلب یہ ہے کہ اہل باطل کا فر اور معائد جب اسلام کی برائیاں کرنے بیٹھتے اور اسلام کی مخالفت میں دور دور کی با تیں سوچتے تو ہم بھی ان کے ساتھ الگ جاتے تھے اور ان کی باتھ اسلام کی باتوں میں شخول دیتے تھے ہمارا جرم صرف احکام پڑل نہ کرنے ہی کا نہ تھا بلکہ ہم کا فریقے اور کا فروں کے ساتھ اسلام کی خالفت کرنے میں مشغول دیتے تھے۔

وَكُنَّا نُكْدِبُ بِيوم الدِّينَ حَتَّى اَلْنَا الْيَقِيْنَ (اورہم بدلد كردن يعنى يوم آخرت كى تكذيب كرتے تصاوري تكذيب اورا نكارا فيروقت تك رہايهال تك جميل موت آگئى)

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ (سوان لوگول كوشفاعت كرنے والول كى شفاعت نفع ندد \_ كى ) كافر كے لئے كوئى شفاعت كرنے والا ندہوگا جواسے دوز خ ئے نكلواد سے سور همومن ميں فرمايا۔

مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلَا شَفِيْع يُطَاع (ظالمول كے لئے ندكوئي دوست ہوگا اور ندكوئي سفارش كرنے والا

موگاجس كى بات مانى جائے)

آخرت میں ان کی بید بدحالی ہوگی اور دنیا میں ان کا بیرحال ہے کہ نقیحت سے مند موڑتے ہیں اعراض کرکے چلے جاتے ہیں اور اعراض بھی معمولی نہیں سخت اعراض کرتے ہیں۔

ای کوفر مایا تحکانه م حُمُر م مُسَتَنفِرَةً فَرَث مِن قَسُورَةٍ (قرآن کی با تین نکروه اس طرح اعراض کرتے ہیں کہ کویا گدھے ہیں جوشیر سے تنظر ہوکر بھاگ رہے ہیں، قسورہ کا ترجمشیر کیا گیا ہے بدھنرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کماذکر فی معالم التنظم میں جوشیر کیا گیا ہے بدھنرت ابو ہریرہ سے اور اس شاد کی معالم التنظم میں ہے اور اس شاد کی مادہ سے داور اس شاد کی اس کے مادہ سے داور نہیں آتی )

وَهَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ اللهُ (اورثين شيحت عاصل كرين كَرَّريك الله تعالى جا ب

هُوَ أَهُلُ التَّقُوىُ وَأَهُلُ الْمَغْفِرَةِ (وبى بي سي دُرنا عابي اوروبى معاف كرف والاب)

حضرت انس المسئوروايت بى كەرسول الله على في الله على الله على الله الله في الله الله فيور قور كى الاوت فرمائى پيرفر مايا كه تېمار برب نے ارشاد فرمايا به كه بين اس كاالل مول كه جمع سے دُراجائے لبذاكوئى مير ب ساتھ كوئى معبود نه مغربا بيا ميں اس كاالل مول كه اسے بخش دول -

(روح المعانى صفي ١٥١: ج٢٥ وعزاه الى احمد والترندي والحاسم)

احيانا الله تعالى على توحيده واماتنا عليه وهذا آخر تفسير سورة المدثر والحمد لله على التمام و حسن الختام والصلوة والسلام على نبيه خير الانام و على اله و صحبه البررة الكرام

#### ڔٷٛٳڵۊؽؙؾٷڔۜ<u>ۺڮۿٳڽٵؠؖۊؖؽٙؽڵٷۼ</u> ڛٷٳڵۣڡٙؽؙؾٷڔۜؽؾؙؿڣؚٵڵۼٷٳؾڗؙؽؽؽڬڵٷۼ

سورة القيامه، جس مين جاليس آيات اور دوركوع بين

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله ك نام سے جوبرامبر بان نهايت رحم والا ب

لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيْمَةِ ٥ وَلاَ أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴿ أَيَحْسُبُ الْإِنْسَانُ آكُنْ تَجُمْعَ عِظَامَهُ ٥

میں تم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ، اور تم کھاتا ہوں ایے نفس کی جوابے اوپر ملامت کرے، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے

بلى قادِرِيْنَ عَلَى آنَ نُسُوِى بَنَانَهُ ﴿ بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ ﴿ يَنَكُلُ آيَانَ يَوْمُ

ہم ضرورج کریں گے۔ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک درست کردیں بلکہ آ دمی یوں چاہتا ہے کداپنی آئندہ زندگی ہیں بھی فسق وفجو رکرتارہ

الْقِيلَةِ فَوَاذَا بُرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَبَرُ وَجَمِعَ الشَّبُسُ وَالْقَبَرُ هُ يَقُولُ الْإِنسَانُ

پوچتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، سوجس وقت آئیس جران رہ جانتگی اور چاند بے نور ہوجائے گا اور سورج اور چاند ایک حالت میں ہوجا کیں گے اس پوٹھین ایش الْبغُکڑ ﷺ کا کو وزر ﷺ الی رتباتی یوٹھین والٹنٹ تھڑ ؓ ڈینٹٹو االرنشائ یوٹھین ہما قات

روز انسان کیجگا کہ اب کدهر بھا گوں ہرگز نہیں کہیں پناہ کی جگہ نہیں، اس دن صرف تیرے رب ہی کے باس ٹھکانا ہے، اس دن انسان کو اس کا سب اگلا

وَ اَخْرَهُ بَلِ الْإِنْمَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيْرَةٌ ﴿ وَ لَوْ اَلْقَى مَعَاذِيْرَهُ ﴿

پچھلا کیا ہوا جنگایا جائے گا بلکہ انسان خود اپی حالت پر خوب مطلع ہوگا، کو حیلے بہانے پیش کرے گا

انسان قیامت کا نکار کرتا ہے تا کفتق وفجو رمیں لگارہے، اسے اپنے اعمال کی خبر ہے اگر چہ بہانہ بازی کرے قیامت کے دن بھا گئے کی کوئی جگہ نہ ہوگی

قفسیو: یہاں سے سورۃ القیامہ شروع ہوری ہے اس میں قیامت کے احوال اور احوال بیان فرمائے ہیں اور انسان کی موت کے وقت کی حالت بتائی ہے اور انسانوں کو آخرت کے لئے فکر مند ہونے کی تعبیر فرمائی ہے۔

مشرکین وقوع قیامت کا افکارکرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ مردہ ہڈیوں میں جان کیسے پڑے گی؟ اور ہڈیاں کیسے جمع کی جانمیں گی ای طرح ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ عدی بن رہیدایک آ دمی تھاوہ نبی کریم علی ہے پاس آیا اوراس نے کہا اے تحمہ جھے جمع کی بناد ہے قیامت کا حال بتا دیاوہ س کر کہنے لگا اگر بناد ہوگا کہ بناد ہوگا کہ بناد ہوگا کہ بناد ہوگا کہ بناد کی ایک کی کی کی کی کی کی کا کا مورت میں کہ اللہ ہڈیوں میں اس دن کو اپنی آئی تھوں سے دیکھوں ہے تھی تمہاری تھدیتی نہ کروں گا اور تم پر ایمان نہ لاؤں گا گراس صورت میں کہ اللہ ہڈیوں کو جمع فرمادے اور بعض حضرات نے کھا ہے کہ ابوجہل نے انکار کے طور پر یوں کہا تھا کہ کیا مجمد یہ خیال کرتے ہیں کہ بہ ہڈیاں جب گل جا میں گی تو اللہ تعالی ان کو جمع فرمادے گا اللہ تعالی شانہ نے ان کی تر دید فرمانی اور قیامت کے دن کی اورا لیے نفس کی قسم کھائی

جوا پنے اوپر ملامت کرے بینی گناہ ہوجانے پر نادم ہواور نیکی کرے بھی اپنے نفس پر ملامت کرے کہ اس میں اخلاص کی یا فلال فلاں آ داب کی میں رہ گئی، جواب نتم لَنَّبُعَثُنَّ محذوف ہے بینی قیامت کے دن کی اورنفس لوامہ کی تیم کھا تا ہوں کہم قیامت کے دن ضرور بالضرورا ٹھائے جادگے۔

بَلُ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ يَسْتَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ

(بلکدانسان یوں چاہتا ہے کہ قیامت کی بات من کر شامیم نہ کرے اور آئندہ آنے والی زندگی میں فتق دفجور کرتارہے) وہ قیامت کا دن وہ قع ہونے کا منکر ہے اور لیطورا نکاریوں یو چھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا (بیانسان کی پیوتونی ہے کہ فتق و فجور میں جو ذراسا مزاجاس کی وجہ سے قیامت کو مانا تو اس کے لئے تیاری کرنی ہی براے اس کی وجہ سے قیامت کو مانا تو اس کے لئے تیاری کرنی ہی براے گی۔ گناہوں کو چھوڑ ناہوگا۔ لیکن وہ پنیس جھتا کہ خالق اور مالک نے جو چیز مقدرا در مقرر فرمادی ہے اور فیصلہ فرمادیا ہے اس کا واقع ہونے والی چیز کی نہ جائے گی آئے والی آئر رہے گی۔

فَاذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْفَمَرُ ﴿ (مُوجِسُ وقت آ تَكْصِينَ حِيران ده جاكين كَ اور جائد بنور ہوجائے گا اور سورج اور جائدا يك حالت كے ہوجاكيں كے )۔

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذِ أَيْنَ الْمَفَرُ (الدن السان كَمَاكُم السب بما كُنْ كَامِل)

یعنی میں کہاں بھاگوں اور کیا کروں تحلّا لا وَزَدَ (الله پاک کی طرف سے جواب طے گا کہ ہر گر بھی کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے) اللی رَبِّکَ یَوُمَئِذِ الْمُسْتَقَرُّ آن کے دِن تیرے رب بی کے پاس ٹھکانا ہے) نہ بھگانے کی جگہ ہے تہ بھا گنا فائدہ و سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھای میں رہناہوگائی کے فیصلے نافذ ہوں گے۔

قوله تعالى: وجمع الشمس والقمر اى جمع بينهما فى ذهاب ضوء هما فلا ضوء للشمس كما لا ضوء للقمر بعد خسوفه قاله الفراء والزجاج و قال ابوعيدة هو على تغليب المذكر و قال المبرد التانيث غير حقيقى. (اورار شادالين): و جمع الشمس والقمر: مطلب بيب كمان ووفول كوان كاروش تم كرديا جائج كرديا جائج كالهذا سورج كي هي روشي تيس رب كي جي الكي يمري الكي الشمس والقمر: مطلب بيب كمان ووفول كوان كاروش في المبينة كروغالب ركف كاروس و كي المروس و كم المروض في مرقب الموسيده في المبينة كروغالب ركف كاروس و كم المروس و كم المروس في مرقب المروس في المروس و كاروس و كم المروس و كم المروس في المروس

يُسَبُّو الإنسان يومَنِذِ إِما قَدَّم وَأَخْرَ (الروزانيان كوسب كِها كلا يجِها جلاديا جائةً) دنيا من جوبهي اعمال ك

تھے پہلے کئے ہوں یابعد میں سب اس کے سامنے کردیئے جائیں گے اورا عمالنا ہے سب کچھ بتادیں گے۔

 قحالوا في معنى "بصيره" حجه بينة واضحة على نفسه شاهدة بما صدر عنه من الاعمال السيئة. (ذكره صاحب الروح) و في احكام القرآن للقرطبي قال ابن عباس بصيرة اى شاهد وهو شهود جوارحه عليه و ناس يقولون هذه الهاء في قوله بصيرة هي التي يسميها اهل الاعراب هاء المبالغة كالهاء في قولهم داهية وعلامة وراوية. (علاء نهاء في كها عندة سيم اداس كفس كفلاف وه واضح دليل م جواس عادر بون والحكامون كي كوابي بوكي تقير قرطبي مس م حضرت ابن عبال في في التي يسم حضرت المتحربة عنده من المتحربة بين حادوه المساحة على حضرت المتحربة بين حادوه المحربة بين جيرا كلامة اوردوايت من حاديم على المتحربة بين حادوه م على المتحربة بين حيرات كتب بين المتحربة بين حيرا كلامة اوردوايت من حديد المتحربة المتح

وَلَوُ ٱلْقَلَى مَعَاذِيُوةٌ (الرچه حليحوالي پيش كر)

قال صاحب الروح قال السدى والضحاك المعاذ يرالستور بلغة اليمن واحلها معذارو حكى ذلك عن الزجاج اى ولوارخى مستوره والسمعنى ان احتجابه في الملنيا والاستنارة لا يغنى عنه شيئا لان عليه من نفسه بصيرة و فيه تلويح الى معنى قوله تعالى و ما كتتم تستترون ان يشهد عليكم الايقرانتهى) وقال البغوى واهل اليمن يسمون الستر معذاراً و جمعه معاذير ومعناه على هذا القول: وان اسبل الستر ليخفى ما كان يعمل فان نفسه شاهده عليه ومقاذيرة أن كان جمع معذار بمعنى استر فلا اشكال في الجمع لان المفعال يجمع على مفاعيل كالمصباح والسمصابيح وان كان جمع معذرة بمعنى العذر فهو جمع على خلاف القياس معاذر مغيرياء وقال صاحب الفوائد يمكن ان يقال الاصل في معادر فحصلت اليا من اشباع الكسرة ذكره صاحب الروح ولم يوض بقول صاحب. (صاحب در المحان فرمات بين مرى اورخاك يَهما المحاذ فعصلت اليا من اشباع الكسرة ذكره صاحب الروح ولم يوض بقول صاحب. (صاحب در المحان فرمات بين مرى اورخاك يَهما المحاذ في عادر بي محتى المحاذ في عادر بي عن المحاذ في عادر بي المحاذ في عادر بي المحاذ بين من المحاذ بين من واحد معذار بادر معادر بادر عملات بين محاذ بين بعن والى باء وادراك في واحد معذار بادر عور المراف القال بيناء برال كامتى بيمال كربي موائع بين محاذ بين المحاذ بين معاذ والمحد بين معاذر المحاذ بين معاذ والمحد بين المحد بعد المحد بين المحد بين المحد بعد المحد بين المحد بين المحد بين المحد بعد المحد بين المحد بعد المحد بعد المحد بين المحد بعد ال

كَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْمِلَ بِهِ قُالِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْ انْدُ قَا وَإِنْ فَاتَّبِعْ قُوْ انْدُ قَا اللهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْ انْدُ قَا وَإِنْ لَا قَا اللهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْ انْدُ قَا وَإِنْ لَا قَا لَا مُعْمَدُ وَقُوْ انْدُ قَالِهُ فَاتَّبِعْ قُوْ انْدُ قَالَ اللهِ قَالِينَا فَعُوْ انْدُ قَالِمُ اللهِ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُوْ انْدُ قَالِهُ اللهِ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُوْ انْدُ قَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُوْ انْدُ قَالَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُوْ انْدُ أَنْ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُوْ انْدُوا فَاللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُوْ انْدُوا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُوْ انْدُوا فَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُوْ انْدُوا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

آپ قرآن كے ساتھا بى زبان كوركت ندديا كريں تاكه آپ اس كوجلدى جلدى ليل، بيشك ہمارے ذمه ہے اس كاجع كرنا اور پڑھوا دينا سوجب ہم اس كو

ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَابِيَّاكَ أَهُ

پوھیں سوآ باس کے پڑھے میں تالع ہوجایا کریں چراس کابیان کرادیناہارے دمدے

رسول الله علی الله ع

الله تعالى فرمایا كه آپ جلدى ندكرين جم اس آپ كے بين مين جن كردينكا ور آپ سے پر معواديں گے۔ فَوَ ذَاقَو اُلْهُ فَاتَبِعُ قُوْ الْهُ ( پھر جب جم قر آن كو پر حس يعنى جمارا فرشته وى لے كر آئے اور آپ كو سنائے تو آپ سنتے رہیں اس كے بعد آپ پڑھیں )۔

قُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ( پھر بيشك مارے ذمه اس كابيان كرنا ہے ) لينى ہم آ ب قر آ ن پڑھوا كيں گے اور آ پ كى زبان پرجارى كردي گے آپ لوگول كوسنا كين گے اور پہنچا كيں گے۔

كلّا بل تحبين العاجلة ﴿ وَتَنَارُون الْاخِرة ﴿ وَجُوهُ يَوْمِينِ ثَاضِرة ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَمُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَمُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّا وَلَّا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَّا اللَّهُ وَل

## قیامت کے دن کچھ چہرے تر وتازہ اور کچھ بدرونق ہول گے، موت کے وقت انسان کی پریشانی

تفسید: نزدل قرآن کے وقت جورسول اللہ علی کے یاد کرنے میں تکلیف ہوتی تھی اس کے بارے میں آپ کو کا دی کہ آپ مشقت میں نہ پڑیں آپ پہلے من لیں پھریاد کریں ہم آپ کو یاد کرادیں گے اور اس کے احکام بھی آپ سے بیان کروادیں کے یہ مشمون بیان فرما کر پھر قیامت سے متعلق مضمون بڑوع فرمادیا اور فرمایا تحکّلا بیشک بات یہ ہے کہ مکذیبن اور معاندین قرآن پر ایمان نہیں لاتے یہ ان کی گراہی ہے ان کے نہ مانے سے قیامت ملے والی نہیں ہے، جیسادہ غلط خیال کرتے ہیں ایسا ہرگزنہ ہوگا پھران کی گراہی کا سب بتایا۔

بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (ا م مَكروم ايمان بيس لاتے جوآخرت كافكر مند بناتا ہے اور دہاں بلند درجات نصيب ہونے كافر دنيے ہے بلكة م دنيا سے محبت كرتے ہواور آخرت كوچھوڑے ہوئے ہويد دنيا كى محبت اور آخرت سے غفلت تمہيں ايمان نہيں لانے دئي۔

اس كے بعد الل ايمان كى خوشى اور اہلِ كفر كى بدحالى بيان فرمائى۔ ارشاد فرمايا: وُجُوهٌ يَّوُمَنِيلٍ نَّاضِرَةٌ (اس ون بہت سے چرے تروتازہ ہوں گے ) لينى خوش وخرم ہوئے ائے چروں كى خوبى اور چك اور د كمد يكھنے والوں كو بتار ہى ہوگى كہ بيلوگ برے خوش ہيں ان كوكو كى فرنہيں پورى طرح بشاش بيار (كما قال تعالیٰ تَعُوفُ فِي وُجُوهِ هِمْ مَضَوَةَ النَّعِيْمَ)

اللي رَبِّهَا نَاظِرَةً (يه چرے جوز وتازه مول گاپ رب كى طرف د كيور بهول ك)

ونیا میں اللہ تعالی کونہیں و کھے سکتے جنت میں اللہ تعالی شانہ کا ویدار ہوگا جیسا کہ آیت شریف سے ظاہر ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کدرسول اللہ علی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ادنی درجہ والاجنتی وہ ہوگا جوا پنے باغوں اور بیویوں اور تعتوں اور خادموں اور تختوں کو ہزار سال کی مسافت کے اندر دیکھے گا (یعنی اس کی نعتیں اتنی دور تک پھیلی ہوئی ہوں گی کہ کوئی شخص اول سے آخر تک ان کے پاس سے گزرنا چاہے تو ہزار سال میں چل کر پہنچے ) اور ان میں اللہ کے نزویک سب سے زیادہ معزز وہ ہوگا جو جو مجتمع شام اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا اس کے بعدرسول اللہ علی نظرہ کے نامور کو ہوگا توں کو بھوٹ کی کہوئے آئی کہ تھا کہ شکل و صفحہ اور اللہ علی کہ تعدرسول اللہ علی کہ تعدرسول اللہ علیہ کے نامور کی کہوئے آئی کہ تعدرسول اللہ علیہ کے بعدرسول اللہ علیہ کے بعدرسول اللہ علیہ کے بعدرسول اللہ علیہ کی اور ان میں اور کو بھوٹ کی کو بھوٹ کی کو بھوٹ کی کہوئے کی دیدار کر دیا اور اور اللہ کی کہوئے کی اور ان میں اور کو بھوٹ کی کہوئے کی دیدار کر دیں کی دیدار کر دیں اللہ تعدر کی کو بھوٹ کی اور کا بھوٹ کی کو بھوٹ کی بھوٹ کی کو بھوٹ

پھرفرمایا وَوْجُوهُ یَوْمَئِذِ بَاسِوَةٌ تَظُنُ اَنْ یَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (اور پھے چہرے اس دن بدرون ہوں گاوروہ خیال کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمرتو ٹردینے والا معاملہ کیا جائے گا) یعنی یہ بھے لیس گے کہ دنیا ہیں جونافر مانی کی زندگی گراری ہے اس کی سزا کو فساقوہ ہے تھیرفر مایا ، ریڑھ کی ہٹری کو فقار کہا جاتا ہے بدفظائ سے ماخوذ ہے۔ قبال صاحب السووح ای داھیة عظیمة تفصیم فقار الظہر من فقوہ اصاب فقارہ ۔ گادیبات ہرگڑھیک ٹیس ہے کہ دنیا کو آخرت پر السووح ای داھیة عظیمة تفصیم فقار الظہر من فقوہ اصاب فقارہ ۔ گادیبات ہرگڑھیک ٹیس ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجی ہلکہ موت کے وقت کے لئے اور موت کے بعد کے حالات کے لئے گرمندر بنا ضروری ہے۔ یہ دنیا ہمرحال چھوٹ جانے والی ہے۔ اِفَا ہَلَغَتِ التَّوَ اِفِی جب جان ہٹسلی ل تک پہنے جائے اور موت کے بعد کے حالات کے لئے گرمندر بنا ضروری ہے۔ یہ دنیا ہمرحال چھوٹ جانے والی ہے۔ اِفَا ہَلَغَتِ التَّوَ اِفِی جب جان ہٹسلیل تک پہنے جائے اور موت کے بعد کے حالات کے لئے گرمندر بنا ضروری کے بیدن آف اور کہا جائے کہ جھاڑ پھوٹک کرٹے والا کون ہے یعنی پاس کے ہٹھٹے والے تیاروار عزیز قریب سوچے لگیں کہ کوئی علاج کرنے والا کون ہے یعنی پاس کے ہٹھٹے والے تیاروار عزیز قریب سوچے لگیں کہ کوئی علاج کرنے والا کون ہوئی گرا کہ اب جدائی ہے یعنی جس کی روح ہٹسلیوں تک پہنے اساف ہالساف ہالہ وار پیدونوں ٹھنڈی پڑج ہائے ای کا کوئی ہوجاتی ہیں اس کے ان کا تذکرہ فرمایا۔

الى رَبِّكَ يَوُمَئِذِ إِلْمَسَاقَ (الردن تير عدب كى طرف چلاجانا ہے)۔

یعنی جس وفت مذکورہ بالا حالات انسان پرگزرتے ہیں اس وقت دنیا اور اہل دنیا سے کٹ کر انسان اپنے رب کی طرف چلدیتا ہے بینی کوئی معاون و مددگارنہیں رہتا اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں جنت ملتی ہے یا دوزخ میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ فرمادےگا۔

قال صاحب الروح و تقدیم النجر للحصر والکلام علی تقدیر مضافِ هو حکم و قبل هو موعد والمراد به البحنة او النار والمساق مصدر میمی کالمقال قوله تعالیٰ التراقی ای اعالی الصدر و العظام المکتنفة صغرة المحت عن یمین و شمال جمع ترقوة (من روح المعانی) (صاحب روح المعانی کصح بین کرنجری تقریم حصر کے لئے ہاور کام میں مضاف مقدر ہے جو کہ تم ہاور التراق کامخی مضاف مقدر ہے جو کہ تم ہاور التراق کامخی ہے۔ سینکا اور والاحصادروہ بڑی ہے جو گردن کے نیچ داکیں باکیں ایجری ہوئی ہوتی ہاور بیتر قوق کی جم ہے)

فلاصل ق و المحلى و الحرين مجلايا اور مد موذا بجرائي المؤلف المؤل

ا نسان کی تکذیب کا حال اوراکڑ فوں ، کیا اسے پیتے ہیں کہ نطفہ سے پیدا کیا گیا ہے ، جس کی پیخلیق ہے کیا اِس پر قا در نہیں کہمُر دوں کوزندہ فر مادے

قفسيو: صاحب معالم النزيل لكت بين كه فلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى كَامِيراا وَجَهل كَ طرف راجع ب (اور الرَّح المُور المُحتر المُور المُحتر المُ

جن کا متکبراندانداز ہوتا ہے ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی چال ڈھال سے تکبر ظاہر کرتے ہیں اکڑتے مکڑتے اتراتے ہوئے چلتے ہیں جب کسی نے کوئی حق بات کہی اور حق کی دعوت دی تواسے تھکرا کرمنہ موڈ کرمتئبرانہ چال سے گز رجاتے ہیں اور جب مجلس سے اٹھ کر گھر میں جانے لگیں توان کی متکبراندر قار کا پوری طرح مظاہرہ ہوجاتا ہے۔

اُولی لک فَاوُلی لک فَاوُلی ثُمَّ اَوُلی لک فَاوُلی (تیرے لئے بخی ہے پھر بخی ہے ہو ادائیس ہے سے بھوال نے والے اور مند موڑنے والے کے لئے وعید ہے اور وعید پر وعید ہے اور مطلب یہ ہے کہ تو نجات پانے والائیس ہے عذاب میں مہتلا ہواگا تو عذاب کا مستق ہے اور عذاب تیرے حال سے قریب تر ہے، لفظ اولی وَرَقی سے مشتق ہے جس کا معنی قرب اور نہو آئی کا ہے مطلب یہ ہے کہ تو عذاب کا مستق ہے اور عنقریب ہی تیری کم بخی آنے والی ہے، حضرت قادہ سے منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ عظیمی نے سکریزوں والی زمین میں ابوجہل کے کیڑے پکڑے اور اسے آیت کریم اور لی فکو کئی سادی۔ ابوجہل نے کہا کہ انجہا تم جھے دھم کی دیتے ہو، تم اور تمہار ارب میرا کچھ موقع ہونے ہیں میں ان میں سب سے زیادہ معزز ہوں پھر غزوہ بدر کے موقع یہ وہ بری طرح مقتول ہوا۔

قال صاحب الروح اولیٰ لَکَ فَاوَلٰی من الولی بمعنی القرب فهو للنفضیل فی الاصل و غلب فی قرب الهلاک و دعاء السوء کانه قیل هلاکاً اولیٰ لک بمعنی اهلک الله تعالیٰ هلاکاً اقرب لک من کل شر و هلاک و عن ابی علی ان اولی لک علم للویل مبنی علی زنة افعل من لفظ الویل علی القلب و اصلة اویل الی اخر ما قال صاحب الروح (صحفی این 13 ما مروح المعانی فرماتے ہیں اولیٰ لک فاولیٰ یہ الولی سے قرب کم عنی میں ہاور یہ اصل بین تفصیل کے لئے ہے پھر ہلاکت اور بری دعا کے می میں غالب استعال ہونے لگا۔ گویا کہ ہا گیا۔ هلاکا اولیٰ لک لیمی الله تعالیٰ بحقے ہلاک کرے ایباہلاک کرتا جو تیرے لئے ہرشر کے زیادہ قریب ہواور ابوعلی سے مردی ہے کہ اولی لک ہلاکت کا تام ہے جو کہ افعل کے وزن بہتی ارتقاب کی بناء پر لفظ ویل سے ہواور ابوعلی سے مردی ہے کہ اولی لک ہلاکت کا تام ہے جو کہ افعل کے وزن بہتی ارتقاب کی بناء پر لفظ ویل سے ہواور ابوعلی ہے )

اَيْحُسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُوكَ سُدًى ﴿ كِياانَانَ مِحْتَابِ كَدوه يون عَمْمِلَ حِمُورُ دِياجًا كَا

قرآن مجید کے خاطبین ایمان لانے کوتیار نہ تھے اور جب انہیں قیامت اور وہاں کے حساب کتاب اور جنت اور جہنم کے

وا علے كى باتس بتائى جاتى تھيں توان سب كوجملا ديتے تھاور يوں تجھتے تھے كدد نياميس رہيں گے مزے اڑاتے رہيں گے۔

دنیا میں آئے وقت پورا کیا چلے گئے ،موت کے بعد پوچھ گچھ بڑا سزا کچھ نہیں ان لوگوں کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا کیا انسان یوں جھتا ہے کہ دو یوں ہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ بیاستفہام انکاری ہے اورمطلب سے کہ انسان کا اپنے بارے میں سے

سوچ لینا که میں یوں ہی بلاحساب کتاب چھوڑ دیا جاؤں گا غلط ہے۔

اللهُ يَكُ نُطُفَةً مِنْ مِّنِي يُمنى (كياوه منى كانطفة بيس تفاجع بْكاياكيا)

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسُونِي (پھروہ خون كالوتھ اہوگیا پھراللہ تعالیٰ نے اس کے اعضاء درست كرد ہے۔

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ اللَّهُ كُو وَالْأَنْفِي ( پُراس نے اس کی دوشمیں بنادیں ایک مردایک عورت)

اور الكُيْسَ اللهُ بِأَحُكُم المُحْكِمِينَ بِيَجِيْواس كَ بعد يول كَم، بَلَى وَانَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (الروه المَمَّ اللهُ بِأَحُكُم المُحْكِمِينَ بِي المُحْكِمِينَ اللهُ ا

يُّتُوبِى الْمَوُتَى بِهِ بَيْخِة بَلَى كَمِ (لِين يول كَمِ كَمهال مِن يها نتا مول كمالله تعالى مردول كوزنده كرف برقادرب )اورجو هخص سوره والمرسلت برشيخ والمرسلة بريني عَدين بعدين بعدين بعدين من من الله برايمان لات ) ـ

(رواه ابوداؤ دكما في المشكل قصفحه ١٨)

وهذا آخر تفسير سورة القيامه والحمد لله اولا وآخرا وباطنا ظاهرا

#### كِوْلُونَ وَهُمَا لَهُ مِنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ وَهُمَا لَهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

سورة الدهر مكه معظمه مين نازل موئى ،اس مين انتيس آيات اور دوركوع بين

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله كام سے جوبرامبربان نہایت رحم والا ہے

هَلُ ٱتَى عَلَى الْإِنْسُلُانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهُ رِلَمُ يَكُنْ شَيْئًا لِمُنْ أَنْ فَا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ

مخلوط نطفہ سے پیدا کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنا تمیں سوہم نے اس کو سننے والا و کھنے والا بناویا، ہم نے اس کو راستہ وکھایا تو وہ شکر گزار ہو گیایا ناشکرا ہوگیا

الله تعالى نے انسان كونطفه سے بيدافر مايا اوراسے ديكھنے والا سننے والا بنايا اسے حجے راستہ بتايا، انسانوں ميں شاكر بھى ہيں كافر بھى ہيں

قضسين يہاں سے سورة الدهرشروع مورى ہے جس كا دوسرانام سورة الانسان بھى ہے اس كے بہلے ركوع ميں انسان كى ابتدائى آفرينش بتائى ہے اس كے بعد ناشكروں كاعذاب اور شكر گزار اورا يك ناشكر ااس كے بعد ناشكروں كاعذاب اور شكر گزاروں كے انعامات بيان فرمائے ہيں دوسرے ركوع ميں رسول اللہ عظیم كو صبر كرنے اور ذكر كرنے اور راتوں كونماز ميں برھنے كا تھم ديا ہے اور دنيا داروں كا تذكره فرمايا ہے كہ بيلوگ دنيا كو پسندكرتے ہيں اور اپنے بيجھے ايك بردادن چھوڑر كھا ہے۔

ارشاد فرمایا کہ انسان پر ایک ایسا وقت گررا ہے کہ وہ بالکل ہی قابل ذکر کوئی چیز نہ تھا نہ اس کا کوئی تذکرہ کرتا تھا نہ اس کا کچھ نام تھا نہ اس کی کچھ حیثیت تھی، مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جو دنیا میں نظر آ رہے جیں ان میں بڑے بھی جیں چھوٹے بھی جی معتبر بھی جی جی نہ تھا جو قابل ذکر ہو بلکہ متنبر بھی جیں اکر فوں دکھانے والے بھی جی اس میں سے جرخص پر ایسا وقت گررا ہے کہ وہ کوئی چیز بھی نہ تھا جو قابل ذکر ہو بلکہ نظفہ می تھا اور اس سے پہلے غذا تھا اور یہ غذا می سے نگی تھی، ہم نے اس کو تلو ط نطفہ سے پیدا کیا یعنی مرداور عورت دونوں کے تلوط مادہ من اس کی ابتداء کی پھروہ ایک عرصے تک نطفہ رہا پھر علق یعنی خون کا لو تھڑ ابنادیا پھر اس کے اعتباء بنادیے پھر اس میں جانسان یوں نہ تھجے کہ میں پھر اس میں جانسان یوں نہ تھجے کہ میں پول ہی چھوڑ دیا جا وی گا۔ ( کما مرفی السورة السابقة ) بلکہ اس کی پیچلی ابتلاء اور امتحان اور آ زمائش کے لئے ہا ہے بہت سے کاموں کا مکلف کیا گیا ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا: لِیَبْلُو کُمُ اَیْکُمُ اَحْسَسُنُ عَمَالًا ( تا کہ وہ تہیں آ ذمائے کہم میں اس کا مول کا مکلف کیا گیا ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا: لِیبْلُو کُمُ اَیْکُمُ اَحْسَسُنُ عَمَالًا ( تا کہ وہ تہیں آ ذمائے کہم میں الاکون ہے )

اورانسان کوصرف حیات دیے کر آ ز مائش میں نہیں ڈالا بلکہ اس کوعقل وٹہم وسمح و بھر کا عطیہ دیا ہے وہ سمجھتا ہے دیکھتا ہے اور سنتا ہے اور ہدایت کواس کی عقل وٹہم پرنہیں رکھا بلکہ حضرات انبیاء کرا میلیم الصلا ۃ والسلام کومبعوث فر مایا اوران کے واسطے سے تق راہ بتائی چاہیے تو یہ تھا کہ تمام انسان اپنے خالق کو پہچانتے جملوق کود کھے کرخالق کی معرفت حاصل کرتے اور حضرات انبیائے کرا ملیہم الصلوق والسلام نے جودین چیش کیا اسے قبول کرتے اور اللہ کے شکر گزار بین اور غیرمومن لینی کافر دوستمیں ہو گئیں ان میں سے بعض شکر گزار ہیں اور غیرمومن لینی کافر ناشکر ہے بن گئے ،مومن بندے شکر گزار ہیں اور غیرمومن لینی کافر ناشکر ہے ہیں جنہوں نے عشل اور سمع بھرسے فائدہ نیا تھا یا اور اللہ تعالی کی نعتوں کی ناشکری کرکے تفرا فتایا رکر لیا۔

اِنَّا اَعْتَكُنَا لِلْكُفِرِيْنَ سَلَيدِلاْ وَاعْلُلاَ وَسَعِيْراْ وَإِنَّ الْكَبْرِارِيَشُرُبُونِي مِنْ كَأْسِ كَانَ

الله الله بم نے كافروں كے لئے نئيري اور طوق اور وَق بن آك يار كر وَى ہے بائه يك وَل ايے بام ہے يمن ك

مزاجها كافؤرًا فَعَيْنَا يَشْرُبُ بِهَاعِبُادُ الله يَعْجِرُونَكَا تَغْيِيْرُا اللهِ يُعْجِرُونَكَا تَغْيِيْرُا اللهِ يُعْجِرُونَكَا تَغْيِيْرُا اللّهَ يُولُورُي رِبَالْكُنْ رُو يَحْكَافُونَ وَيَحْعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَى حُبِيهِ مِسْكِيْنَا وَيَنْكُلُو وَيَحَافُونَ الطَعَامُ عَلَى حُبِيهِ مِسْكِيْنَا وَيَنْكُلُو وَيَحَافُونَ الطَّعَامُ عَلَى حُبِيهِ مِسْكِيْنَا وَيَنْكُلُو اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### کافروں کے عذاب، اور اہل ایمان کے ماکولات، مشروبات اور ملبوسات کا تذکرہ

قضسيو: يدانيس آيات بين ان من سے پہلی آيت مين كافروں كے عذاب كانذ كره فرمايا ہے كمان كے لئے زنجيرين بين اور طوق بين اور د كتى ہوئى آگ ہے۔ قرآن مجيدى ويگر آيات مين بھى ان چيزوں كاذكر ہے۔ ويھوسوره يُس ركوع نمبرا اور سورة الحاقة ركوع نمبرا اس كے بعدى آيات مين نيك بندوں كى صفات بيان فرمائى بين اور ان كى ماكولات اور مشروبات اور مرغوبات اور خوبات اور مرغوبات اور خوبات اور مرغوبات اور خوبات اور مرغوبات اور كاند كره فرمايا ہے بيدين بين ايمان اور اعمالي صالح كے بدلہ مين بطور انعام دى جائيں گی۔

ارشادفر مایا که نیک بندے ایسے جام سے شراب پئیں گے جس میں کا فور کی آمیز شہوگی اور چند سطر کے بعد فر مایا ان حضرات کو ایسا جام پلا یا جائے گا جس کی شراب میں زخیبل یعن سونٹھ کی آمیز شہوگی ہے کا فور اور زخیبل وہاں کا ہوگا اور اس کا کیف اور لذت بھی بے مثال ہوگی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں حضرت این عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ اللہ تعالی نے جو کیٹھ قرآن میں جنت کی چیز وں کا تذکرہ فر مایا ہے یہ سب (سمجھانے کے لئے ) نام کی صد تک ہے۔ وہاں کی چیز وں میں سے دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔

عَيْنًا يَشُرَبُ بِهَا عِبَادُاللهِ يُفَجّرُونَهَا تَفُجيرًا

لفظ عُیناً کیوں منصوب ہے بعض حصرات نے فرمایا ہے کہ یہاں لفظ اعنی محذ وف ہے اور مطلب میہ ہے کہ میہ حصرات جوجام پیش گے وہ ایک ایسے چشمہ سے بھرا جائے گا جسے وہ لوگ بہا کر لے جا کیں گے لینی وہ چشمہ ان کی مرضی کے مطابق بہتا ہوگا اپنے منزلوں اور محلات میں جیسے چاہیں گے جہاں جاہیں گے اسے جاری کرلیں گے۔

یُو فُو نَ بِالنَّنْدُرِ دَیا مِیں وہ لوگ اپنی نذر پوری کرتے ہیں نذر کامعنی تو معروف ہی ہے مطلب یہ ہے کہ جب یہ حضرات کسی نیک کام کی نذر مان لیتے ہیں تو اسے پوری کر لیتے ہیں، جب کوئی شخص کسی کام کی نذر مان لیتو اس کا پورا کر ناوا جب ہوجاتا ہے جیسا کہ سور ۃ اگی میں فرمایا و لَیُو فُو ا نَدُورُ هُمُ نذر ندمانے تو کوئی گناہ نہیں لیکن اگر نذر مان لے (اور گناہ کی نذر تہ ہو) تو اس کا پورا کرنا واجب ہے اگر گناہ کی نذر مان لے تو اسے پوری نذکرے بلکداس کا وہی کفارہ دیدے جوشم کا کفارہ ہے

احاديث شريفه مين نذرك بارے ميں بديدايات وارد بوكي بين (ديمو عكوة الماع سفيه ٢٩٧)

وَيَخَافُونَ يَوُمًا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيْرًا يَهِى نَك بندول كَامفت ہے اس میں یہ بتایا ہے كہ اللہ كے نیك بندے قیامت کے دن ہے وار ہے ہیں جس كى تحق عام ہوگى، سورج اور چاند بے نور ہوجائیں گے ستار ہے جھڑ جائیں گے آسان بھٹ پڑیں گے پہاڑ روئی کے گالوں كى طرح اڑتے پھریں گے لوگ قبروں سے گھرائے ہوئے آٹھیں گے۔حساب ہوگا، پیشیال ہول گى، حضرت عائشرضى اللہ تعالى عنہا ایك دن روئے گیس تو آپ نے قرمایا كدل روقى ہوعرض كيا جھے دوز خیا وآگئ اس كى وجہ سے روزى ہول سے ارشاد فرما ہے كہ آپ قیامت كے دن اپنے گھروالوں كو یا دفرمائیں گے آپ نے فرمایا تین مواقع میں كوئى كى كو مادنة كرے گا۔

ا۔ ایک تواعمال کے وزن کئے جانے کے وقت جب تک پینہ جان لے کہاس کے تول ہلکی ہوتی ہے یا بھاری۔ ۲۔ جب اعمال نامے تقسیم کئے جانے لگیس گے جب تک پینہ جان لے کہ اعمالنامہ واپنے ہاتھ میں ویا جاتا ہے یا ہائیں ہاتھ میں پشت کے پیچھے ہے۔

۳۔ جب دوزخ کی پشت پر بل صراط رکھ دی چائے گی۔ (رواہ ابوداؤد صفی ۲۹۸: ۲۵)

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا

یہ نیک بندوں کی صفت ہے مطلب یہ ہے کہ بیاؤگ اللہ کی عجبت کی وجہ سے اس کی مخلوق پر مال خرج کرتے ہیں مسکین کو اور میتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اس میں جولفظ اسیر آیا ہے بینی قیدی اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ہرقیدی کو عام ہے کا فرمشرک قید میں ہواس کو بھی کھانا کھلانا ثواب ہے خصوصاً جب کسی کوظلماً قید کرلیا گیا ہو، پھر جب کسی کوفل کرنا نہیں ہے اور جیل میں رکھنا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے کھانا وینا ہی ہوگا کیونکہ وہ مجبور ہے۔

چو کا ہر ہے کہ اسے طانا دیا ہی اوقا پوسدہ ، در ہے۔ نیک ہندوں کی تعریف کرتے ہوئے مزید فر مایا:

إِنَّمَا نُطُعِمُكُمُ لِوَجُهِ اللهِ لَا نُوِيُدُ مِنْكُمُ جَزَآءً وَّلَا شُكُورًا

یہ حضرات جو ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں کوئی احسان نہیں دھرتے اور انہیں بتا دیتے ہیں کہ آپ لوگ بے تکلف کھا کیں ہماری طرف سے نہ کسی عوض کا مطالبہ ہے اور نہ کسی شکر بیکا ہمیں اللہ تھائی سے اجروثو اب کی امید ہے ہم صرف اس کی رضا کے لئے کھلاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی مخلوق میں سے جب کسی پر پچھ خرج کیا جائے تو صرف اللہ تک خوشنو دمی مقصود ہونی کے بیٹے نہ نام آوری مقصود ہونہ کسی عوض کی طلب ہو۔ حدید ہے کہ دل میں بی بھی نہ ہو کہ جس پرخرج کیا ہے وہ میر اشکریا داکرے، جاہ اور مال کی ذراسی بھی طلب ہوگی تو اخلاص میں فرق آجائے گا۔

ہوکہ بس پرخرچ کیا ہے وہ میراسلریا داکرے، جاہ اور مال ی ذرائی بی طلب ہوی و احلاس کی کرن جائے ہوئے۔

بہت ہے لوگ کسی ضرورت مند پر خاص کر اپنے عزیزوں پر مال خرچ کردیتے ہیں پھر کسی موقعہ پر اصان
جمادیتے ہیں اور یوں کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا ہے وہ تو ایسا نکلا کہ اس نے پھوٹے منہ سے
جزاک اللہ بھی نہ کہا ایسا کہ کرسب ڈبودیا، جس کے ساتھ احسان کیا تھا اسے تو چاہیئے کہ شکریہ بھی ادا کر سے اور وعاء بھی دے

بزلوگوں کو بتائے بھی کہ فلاں نے میر سے ساتھ سلوک کیا ہے کین دینے والا اور خرچ کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے
لئے خرچ کرے، حدیث شریف میں احسان جمانے کے لئے بوی وعید آئی ہے۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا کہ تین شخص
ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ بات نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور

ان کے لئے دردناک عذاب ہے راوی حدیث حضرت ابوذر رہے نے عرض کیا کدان کا برا ہونقصان میں بڑیں یارسول اللہ بیکون لوگ ہیں آپ نے فرمایا:

ا۔ اپنے تہبندکو پنچے لئے اکر کر چلنے والا۔ ۲۔احسان جمّائے والا سا۔ اپنے بکری کے سامان کوجھوٹی فتم کے ذریعے چالوکرنے والا۔(رواہ سلم)

اِنّا نَحَافُ مِنْ رَّبِنَا يَوُمًا عَبُوْسًا قَمُطُوبُوًا ( يَجْى الله كَنيك بندول كاقول ہے، وہ قيامت كون كااسخضارر كھتے ہيں اور كہتے ہيں كہم اپنے رب سے خت دن كاائد يشرر كھتے ہيں يئى ہميں اس بات كا ڈر ہے كہ قيامت كے خت دن ميں الله تعالى ہمارى گرفت نفر مائے لفظ عَبُوس فَعُولٌ كورُن پر ہے جس كامعنى منه بھى بكا ڑ نااور ناراضكى اور ترش روئى كے ساتھ پيش آنا ہماور قمطر يُر بھى تقريباً اى معنى ميں ہے كيكن يہ بہت زيادہ منه بكا ڑنے پردالات كرتا ہے۔ علامة ترطبى نے حضرت مجاہد سے تقل كيا ہے كوئوں وہ ہے جو ہون فول سے منه بكا ڑے اور قمطر ئي وہ ہے جو پيشانى سے اور بھووں سے چروبكا الرسامن آئے قيامت كے دن كوئوں اور قمطر ئيراً دنوں صفات سے متصف فرمايا ہے اس لئے جوش كا ترجمہ تحت اور قمطر ئيرا كا ترجمہ تلخ كيا گيا ہے۔

فَوقِهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَهُمُ مَضُرَةً وَسُرُورًا ﴿ سُواللهُ انْبِينِ اسْ دَن كَاخْتَ مَصْفُوظُ فَر مَا عَكَا اور انْبِينِ تازگَ اور خوشی سے ہمکنار فرمائے گا) وہ دنیا میں قیامت کے دن سے ڈرتے تھے اللہ تعالی انہیں اس دن کی خق سے بچادے گا ان کے چروں میں حسن ہوگا تروتازگی ہوگی اور دلوں میں خوشی ہوگی خوب ہشاش ہوں گے۔ جعلنا اللہ تعالی منہم (امین)۔

مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْلاَرَ آئِكِ (اَسْ مِيلْ مَسِر يول پر تيكِ لگائے ہوئے ہول كے )\_ لَا يَرَوُنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلا زَمُهَرِيُرًا (اس مِيل ندرهوپ ديكھيں گےاورنہ صُرِّك)

لینی و ہال کی نضا پر کیف ہو گی گرمی اور دھوپ کی پیش اور کی طرح کی سردی اور خشار کے محسوں نہ ہوگی۔

بِمَا صَبَوُوُا جَوفر مایا اس کاعموم تینول قتم کے صبر کوشامل ہے طاعات پر جمنا ( یعنی احکام کی باپندی کرنا ) اور اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے رکھنا اور مصائب اور مکر وہات پر صبر کرنا <del>صَبَوُو آ</del> کے عموم میں سب داخل ہے۔

جنت کی پرفضاء بہاراورموسم کی کیفیت بیان کرنے کے بعدوہاں کے مجلوں کی کیفیت بیان فرمائی۔

وَ ذَانِيَةٌ عَلَيْهِمُ طِلْلُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوُفُهَا تَذُلِيُّلا ﴿ (اوران پراس كَمائِ قَريب بول كَاوران پراس كَرَ لِل جَسَلَ جَسَلَ بوئ مول كَي ) - جنت مِن دهوپ نام كونه موگ سايه بى سايه موگا اور سايه قريب بھى ہوگا اور گهرا اور گھنا بھى كما قال تعالىٰ : وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيْلًا اور جو پُعِل مِلِيس كَوه ان كافتيار مِيس بول كَي كُورْ بِ اور لِينْ اور بينْ ف

اس کے بعدابل جنت کے برتنوں کا تذکرہ فرمایا۔

وَيُهِ طَافُ عَلَيْهِمْ بِالْمِيَةِ مِّنْ فِصَّةٍ وَّأَكُوابٍ كَانَتُ قَوَارِيُرًا (اوران كے پاس چائدى كے برتن لائے جائيں گےاور آب خورے جو تُکشفے كے مول گے وہ شخشے چائدى كے مول كے ) لينى جن برتنوں اور آب خوروں ميں بير حضرات جنت كى شراب چئيں گےان ميں چائدى والى سفيدى موگى اوروہ شخشے كی طرح شفاف بھى مول گے۔

قال صاحب الروح فالمراد تكولت جامعة بين صفا من الزجاجة وشفيفها ولبن الفضة وبياضها. (صاحب روح المعانى فرمات بين وه برتن شيشكى شفافيت وصفائى اورچاندى كى رُمى وسفيدى سے بنائے گئے مول كى فَدَّرُوْهَا تَقْدِيُوا بِرَن اور آب خورے جن كاذكراو پر مواشراب سے بحرے موئے بیش كئے جائيں كان كے مول كے ان كے ان كے مول كے ان كے

بھر نے اور پلانے پر جوخادم مامور ہوں گے وہ اس انداز سے انہیں پر کریں گے کہ اس وقت جو پینے کی خواہش ہوگا ای کے مطابق ان میں شراب بھریں گے نداس وقت کی خواہش میں کی رہے گی اور نداس سے پھے نیچے گا کیونکہ بید دونوں چیزیں بے لطفی کی ہوتی ہیں۔ و کُیسْ قَوْنَ فِیْهَا کُاسًا کُانَ مِزَ اَجُهَا زَنْ جَبِیلًا عَیْنًا فِیْهَا تُسَمَّی سَلْسَبِیلًا (اور اس میں انہیں ایسا جام پلایا جائے گاجس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگا ہے چشمہ سے جس کا نام سلبیل ہوگا) ہے آمیزش رکھیل یعن سونٹھ کی ہوگی ۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھی ایسا جام پئیں گے جس کی آمیزش کا فور کی ہوگی اور بھی ایسا جام پئیں گے جس کی آمیزش کا فور کی ہوگی اور بھی ایسا جام پئیں گے جس کی آمیزش کا فور کی ہوگی اور بھی ایسا جام پئیں گے جس کی آمیزش کا فور کی ہوگی اور بھی ایسا جام پئیں گے جس کی آمیزش کا فور کی ہوگی اور بھی ایسا جام پئیں گے جس کی آمیزش کا فور کی ہوگی اور بھی ایسا جام پئیں گے جس کی آمیزش کی خوا

اس کے بعد خدمتگاروں کا تذکرہ فر مایا جوشراب پلائیں گےاور دیگر خدمات انجام دیں گے۔

ُ وَيُطُوُفُ عَلَيْهِمُ وِلُدَانٌ مُّحَلَّدُونَ (اوران كياس السلاك آمدودت كري كجوبميشلاك مي ريي المَّكَ وَيَن مِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

کی میں ہوگی ہوں ہے کہ میں موتی کی طرح ہوں گے اور خد مات انجام دینے میں جوادھرادھرآ کیں جا کیں گے اس کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں کوئی موتی یہاں رکھا ہے اور کوئی وہاں دھراہے ،سورہ والطّور میں فرمایا:

وَيَطُوُ ثُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُؤُمَّكُنُونٌ اوران كي پاس ايسار كآ مدورفت كري كالوياكه وه چيه بوئموتی بين بيار كان كی خدمت كے لئے خاص ہوں كے (اور سورہ واقعہ بس فرمایا)۔

وَيَطُونُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانٌ مُّحَلَّدُونَ بِآكُوابٍ وَّابَارِيْقَ وَكَاسٍ مِّنُ مَّعِيْنِ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنُهَا وَلَا يَنُوفُونَ وَيَطُونُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانٌ مُّحَلَّدُونَ بِآكُوابٍ وَّابَارِیْقَ وَكَاسٍ مِّنُ مَّعِیْنٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنُهَا وَلَا يَنُونُونَ وَان كَى بِاللّهِمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْدَهُمُ مِنْ اللّهُ عَنْدَهُمُ مِنْ اللّهُ عَنْدَهُمُ مِنْ اللّهُ عَنْدُهُمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْدُهُمُ مِنْ اللّهُ عَنْدُهُمُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَإِذَارَ أَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلُكًا كَبِيْرًا (اورائ خاطب الرَّووبال ديكه كالوَتِح برُاملك نظراً عـُكًا) اس ميں جنت كى وسعت بتائى ہے كوئی شخص بير نہ بچھ لے كما يہے ہى چھوٹے موٹے گھر اور باغيچے ہول كے جيسے دنيا ميں ہوتے ہیں۔ درحقیقت وہال بہت بڑاملک ہے ہر ہر خص کو جو جگہ ملے گی اس كے سامنے سارى دنیا كى وسعت جج ہے۔

سب سے آخر میں جو شخص جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ کا اس سے ارشاد ہوگا کہ جاجنت میں داخل ہوجا تیرے لئے اس دنیا کے برابر جگہ ہے اور اس جیسی دنیا کے برابر دس گنااس کے علاوہ اور ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس شخص کے بارے میں یوں کہا جاتا تھا کہ وہ اہل جنت میں سب سے کم درجہ کا جنتی ہوگا۔ (مقلاۃ المائ صفیہ ۴۵)۔

حضرت ابن عمر عظیف سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبدادنی ورجہ کا جنتی اپنے باغوں اور بیویوں اور نعمتوں اور خادموں اور مسہر یوں کو ہڑار سال کی مسافت میں دیکھے گا (یعنی اپنی فذکورہ نعمتوں کو اتنی دور تک پھیلی ہوئی دیکھتا چلاجائے گاجتنی دور تک ہزار سال میں چل کر پہنچے )۔اور اللہ کے ہاں سب سے برا معزز وہ خض ہوگا جو جس شام اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے آیت کر یمہ و جُحوُہ یُو مَئِذِ نَّاضِوَۃٌ اِلٰی رَبِّهَا فَاظِرَۃٌ بِرُهی (جو عقریب ہی سورۃ القیامة میں گررچی ہے) (رواہ احمد الترفیک بن المقلاۃ صفیا ۱۵)

جب ادنی درجہ کے جنتی کا اتنا برا رقبہ ہوگا تو مختلف درجات کے اعتبار سے دیگر حضرات کے رقبہ کے بارے میں غور

بائے۔ عَالِيَهُمُ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُصُرٍوَّ اِسُتَبُرَقِ (اوران پر باريك ريثم كسر كپڑے ہوئے اور دبيزريثم كے كپڑے جي ہوں گے ) پریشم وہاں کا ہوگا دنیا کاریشم نہ بھولیا جائے اور باریک اور دبیز دونوں قسم کے ریشم عمدہ ہوں گے من بھاتے ہوں گے۔
و کھنگو ا اَسَاوِ رَ مِنُ فِصَّةِ (اوران کوزیور کے طور پرچا ندی کے کنگن پہنا نے جائیں گے ) سورۃ الکہف اورسورۃ الحج
میں ہے کہ کنگن سونے کے ہوں گے اس میں کوئی منافات نہیں دونوں طرح کے کنگن ہونے کہیں سونے کے کنگن کا ذکر فرمادیا اور
کہیں چا ندی کا ۔اہل جنت کے کپڑے ہرے رنگ کے ہوں گے کیونکہ پررنگ نظروں کوزیادہ بھاتا ہے اور کوئی لفظ حصر پر دلالت
کر نیوال بھی نہیں ہے جس سے مجھا جائے کہ صرف مبزرنگ بھی کے کپڑے ذیب تن کریں گے۔ آیت کریمہ وَ لَکُم مُ فِیْهَا مَا
کر نیوال بھی آنفسٹکم سے طاہر ہے کہ جو کچھ جی چا ہے گا وہ ہو کہا گر دوسرے رنگ کے کپڑے بہنے چاہیں گو وہ بھی عطا
کرد نیے جائیں گے اور جس کا جو جی چا ہے گا اہل جنت کو جو کنگن پہنا نے جائیں گان خان کے بارے میں رسول اللہ عظی ہے ۔
ارشاد فرمایا کہ جنتیوں میں سے اگر کوئی شخص ( دنیا کی طرف ) جھا تک لے جس سے اس کے کنگن ظاہر ہوجائیں تو اس کی روشنی سے اس کے کنگن ظاہر ہوجائیں تو اس کی روشنی سوال نہ کنگن تو عورتوں کے ہاتھوں میں اچھ لگتے ہیں مردوں پر بھالکیا تبیس گے ؟

جواب: کسی بھی لباس یاز پورکا بخا اور شائستہ وہ راستہ ہونا ہر جگہ کے عرف پر موقوف ہوتا ہے دنیا میں اگر چہو ما مرد
کنگن نہیں پہنچ گر جنت میں خواہش کر کے پہنیں گے اور سب ہی کو دیکھنے میں بھلے معلوم ہوں گے گھڑی کی چین ہی کو لیجئے
طرح طرح کی بناوٹ اور چیک وزیبائش والی پہنی جاتی ہے اور مردوں کے ہاتھوں میں اچھی گئی ہے بلکہ بعض قو موں میں تو
بیاہ شادی کے موقعوں پر دولہا کوئنگن پہناتے ہیں اور برادری کے سب لوگ دیکھی کرخوش ہوتے ہیں چونکہ رواج ہے اس لئے
سب کی نظر بھی قبول کرتی ہے اور سب کے دل بھی اچھا بھے ہیں اور اس رواج پر اس قدر اڑے ہوئے ہیں کہ شریعت کی
ممانعت کا بھی خیال نہیں کرتے۔

وَسَقَهُمْ رَبُّهُمْ شَوَابًا طَهُورًا ١٨ (اوران كارب أنيس يأك كرف والى شراب يلاعكا)

ال سورت من بهل جگران الابُوارَ يَشُوبُونَ فرمايا بعردوسرى جگرويُطاف عَلَيْهِمُ بِالْيَهِ مِنْ فِصَّةٍ فرمايا جس مين ان كرم يداعزاذ كاذكر به كرخدام شراب لي كرآئيس كي من بيداعزاذ كاذكر به كرخدام شراب لي كرآئيس كي من بيداعزاد كاذكر بي المرات كان من الله من

تیسری جگہ وَ سَقَهُمْ وَبُهُمْ فَر مایاس میں بلانے کی نبست رب جل شانہ کی طرف کی گئی ہے جس میں زیادہ اعزاز ہے۔ شَوَابًا کومتصف کیا ہے طَهُورًا ہے۔اس کا ترجمہ بعض حضرات نے بہت زیادہ پاکیزہ کیا ہے۔فَعُول کومبالغہ کا صیفہ لیا ہے اور ترجمہ یوں کیا ہے کہ بہت زیادہ یا کیزہ شراب ہوگی۔

قال المحلى مبالغة في طهارته و نظافته بخلاف خمر الدنيا (علام کلی فرمات ين بياس شراب کی پاکيزگ وطهارت ين مبالغت م مبالغت م

لیعنی اسے شراب طہوراس لئے فرمایا کہ وہ ناپاک پیٹاب نہ ہے گی بلکہ مشک کی طرح پینے ہوکر نکل جائے گی اول کھانا کھا کیں گے پھرشراب طہورلائی جائے گی جب اسے پی لیں گے تو جو پھے کھایا تھاوہ سب ان کے مسامات سے خوب تیز مشک سے بھی زیادہ خوشبووالا پینے بن کرنگل جائے گا جن سے ان کے پیٹے خالی ہوجا کیں گے اور کھانے پینے کی خواہش پھرعود کرآئے گی۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ لفظ طہور مُطعَّمرُ کے معنی میں ہے لیعنی پاک کرنے والی چیز اس کا حاصل بھی تقریباً وہی ہے۔ جو حضرت ابو قلابہ نے فرمایا ہے کہ جو پھے کھایا ہوگا بیشراب اندر جاکر مشک کی طرح باہر آجائے گی جس کی وجہ سے پیٹ

خالی ہوجا ئیں گے۔

اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَ كَانَ سَعُيْكُمْ مَّشُكُورًا (الله تعالى كاطرف سے اعلان ہوگا كہ يقين عانوية مهانوية مهانو

اِتَانَعُنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ تَنْزِيلًا ﴿ فَاصْدِرْ لِمُكْمِر رَبِّكُ وَ لَا تُطِعْ مِنْهُمُ الْمُا أَوْكُفُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَا أَوْكُفُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَالُوكُ فُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

باشبہ ہم نے آپ پر قرآن اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے، سوآپ پروردگار کے علم پر جے رہیے اور ان میں سے کی فابق کافر کی بات نہ مانے

وَاذْكُرُ السَّمَرَةِ لِكَ بُكُرِّةً وَآصِيلًا ﴿ وَمِنَ الْيَلِ فَاسْجُلُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيُكُر طُونِيلُ ﴿ إِنَّ هَوُكُمْ أَيْكُونَ الْيَكُلُ فَاسْجُلُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيُكُر طُونِيلُ ﴿ إِنَّ هَوُكُمْ إِنَّ هَوُكُمْ إِنَّ هَوُكُمْ إِنَّ هَوُكُمْ إِنَّ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيُكُرُ السَّمَ رَبِّكُ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

اورض شام اپ رب کا نام ذکر کیجے اور رات کے حصہ میں اس کو مجدہ کیجے اور رات کو بڑی وسیک اس کی شیخ بیان کیجے، بلاشبہ بدلوگ جلدی والی

الْعَاجِلَةَ وَيَكَارُونَ وَرَآمُهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ﴿ نَعَنُ خَلَقَنْهُمْ وَشَكَدُنَاۤ ٱسْرَهُمْ وَاذَا شِعُنَا

چز سے محبت کرتے ہیں اور اپنے چیچے ایک بھاری دن چھوڑ بیٹھے ہیں ہم ہی نے انہیں پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ مضبوط بنائے اور ہم جب چاہیں

بكُلْنَا امْتَالَهُ مُرْتَبُدِيلُا ﴿ إِنَّ هُذِا تُنْكِرَةً فَكُنْ شَاءً اتَّخَذَا إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ اللَّا

ان کے جینے لوگ بدل دیں، بلاشہ یہ تھیجت ہے مو جو فخص جانے اپنے دب کی طرف داستہ افتیار کرنے، اور اللہ ک

اَنْ يَشَاءُ اللهُ إِنَّ الله كَانَ عَلِيْمًا عَلِيمًا عَلِيمًا عَلِيمًا عَلِيمًا عَلِيمًا عَلِيمًا

مشیت کے بغیر تم کچھ نہیں جاہ عکت، بلاشہ الله علیم ہے عکیم ہے، وہ جے جاہے اپنی رحمت میں دافل فرمائے، اور جو ظالم ہیں

اَعَدُّلُهُمْ عَذَالِاللَّهُاهُ

ان کے لئے اس نے دروناک عذاب تیار کیاہے

روکتے ہیں آ پان کی فرما نبرداری نہ کریں اور تبلیغ کے کام میں گے دہیں۔ وَ اَذْ کُو اَسُمَ وَبِّکَ بُکُو قُو اَصِیلاً (اور شُحَ شَام اپنے رب شام اپنے رب کانام ذکر سجی کے مِن اللَّیلِ فَاسُجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَینًلا طَوِیُلاً (اور رات کے حصے میں بھی اپنے رب کو سجدہ کیجئے اور رات کے جصے میں اس کی سیج کیا سیجئے ) اس میں بی بتایا کہ کاروعوت کی مشغولی کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی عبادت میں بھی مشغول رہیں نیز اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو تحق عابدوذاکر ہوگا۔ بلینی کا موں میں اس کی معاونت ہوتی رہے گا اور کام آگے بڑھتا رہے گا۔

إِنَّ هَوُّ لَا يَ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (بلاشبه ياوگ جلدى والى چزے مبت كرتے إلى)

جولوگ دین اسلام قبول نہیں کرتے تھے (ادراب بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کے سامنے ق پیش ہوتا ہے تو نہیں مانے ) ان لوگوں کا حق سے منہ موڑ نااس لئے ہے کہ انہیں عاجلہ (جلدی والی چیز ) بعنی دنیا محبوب اور مطلوب ہے وہ سے محتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو دنیا ہے ہاتھ دھو بیٹے میں گئے نہ جا نداور عہدہ بھی جا تار ہے گا، لیکن وہ بیٹیں و کیھتے کہ موت کے بعد جوحق قبول نہ کرنے کی سزاملے گی وہ بہت ہوی ہوگی اور ہمیشہ رہے گئے بھی نہ ملے گی یہ ہمیشہ والی سزاجس دن سامنے آئے گااس دن کی مصیب کا خیال نہیں کرتے ،اس کوفر مایا:

وَیکُورُونَ وَرَ آنَهُم یَو مُا فَقِیلاً (بیلاگ اپنسامنے بڑے بھاری دن کوچھوڑے ہوئے ہیں) در حقیقت دنیا متحان کی جگہ اور دنیاو آخرت دونوں سوتنیں ہیں ایک ہے مجت کی تو دوسری گئ، اور عجیب بات سے کہ جن کے پاس ذرای بھی دنیانہیں ہے نہ مال ہے نہ جاہ ہے نہ پیسہ نہ کوڑی نہ عہدہ نہ منصب نہ جاہ نہ عزت، وہ بھی کفرسے جیکے ہوئے ہیں۔ واللہ الہادی الی سبیل الرشاد۔

جولوگ قیامت کے دن زندہ ہو کراٹھے پر تجب کرتے تھے اور وقوع قیامت کے منکر تھے ان کے استجاب اور انکار کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا نکٹن خَلَقُنگُم وَ شَدَدُنا آسُو هُمُ (ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور ہم ہی نے انکے جوڑ بندمضبوط کئے)۔ وَ إِذَا شِنَنَا بَدَّلُنَا آمُثَالَهُمُ تَبُدِیُلاً (اور ہم جب چاہیں ان کے جیسے لوگ بدل دیں) یعنی ان کی جگدان جیسے لوگ پیدا کردیں۔ جس ذات پاک نے اولا پیدا کیا مضبوط بنایا وہ تہاری جگددوسرے لوگ پیدا فرماسکتا ہے اور وہ تہمیں موت دے کردوبارہ

بدافر مانے ربھی بوری طرح قادرہے۔

وَ شَدَدُونَا اَسُوهُمْ جَوْرِ مایا (کہ ہم نے ان کے جوڑ مضبوط کئے) اس میں اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا بیان ہے کہ گوشت اور ہڈی اور کھال سے جواعضاء ہے ہوئے ہیں بیرات دن حرکت میں رہتے ہیں اللہ بیٹے میں مڑتے ہیں ، کام کا ج میں رگڑ ہے جاتے ہیں نزم اور نازک ہوتے ہوئے نہ گھتے ہیں نہ ٹوٹے ہیں، جبکہ لوہے کی مثینیں بھی گھس جاتی ہیں، اور بار بار پرزے برلئے پڑتے ہیں بیاللہ تعالیٰ کافضل عظیم ہے کہ انسانی اعضاء بجین سے لے کر بڑھا پے تک کام کرتے رہتے ہیں۔

رسول الشريطة كارشاد بكه جب مجموق بوقى من برخص كے جوڑوں كى طرف سے صدقد كرنا واجب بوجاتا ہے سو بر سبحان الله كہنا صدقد ہاور بر الله اكبو سو بر سبحان الله كہنا صدقد ہاور بر الله اكبو كہنا صدقد ہاور بر الله اكبو كہنا صدقد ہاور برائى سے روكنا صدقد ہاور دوركعتيں جاشت كى پڑھ لى جائيں تو وہ اس سب كہنا صدقد ہاور برائى سے روكنا صدقد ہاور دوركعتيں جاشت كى پڑھ لى جائيں تو وہ اس سب كے بدلدكا كام و سے جاتى بيں۔

عان کودوز خسے بچاچکا ہوگا۔ (رواہ سلم)

و هذا آخر تفسير الانسان والحمدالله المليك الرحمن والصلوة والسلام على سيد ولدعدنان، و على آله و صحبه الذين نقلو القرآن، فلهم الاجر الى آخر الازمان

# رَهُ الْوُلِمِينِ فَيَ مِنْ الْمُعَالِينِ فَي مِنْ الْمُعَالِينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِقِينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعِينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعَالِّينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِّي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِّينِ فِي الْمُعِلِّي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِّي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِّي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِّي فِي الْمُعِلِّي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِّي فِي الْمُعِلِّي فِي الْمُعِلِّي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِّي فِي الْمُعِلِي فِي ال

سوره مرسلات مكم عظمه مين نازل بوكى اس مين بياس آيات اور دوركوع بين

#### يشوالله الرحمن الرحيو

شروع كرتا مول الله ك نام سے جوبرد امير بان نهايت رحم والا ب

ۉٵڵؠؙٛڛڵؾؚۼؙۯڣٵۨ؋ؚٚٵڵۼڝڣؾۘعڞڡٞٵ؋ٷٳڵؿؿڒؾؚڹۺۘڗٳ؋ۜٵڵڣڕۊٚؾ؋ۯۊٵ؋ٵڵؠؙڵۊۑؾ

تم بان اواؤں کی جنف کہنچانے کے لئے سیجی جاتی ہیں، بیران ہواؤں کی جو تن کے ساتھ جاتی ہیں اوران ہواؤں کی جوانش کی اور انسان ہواؤں کی جوانش کی اور انسان ہواؤں کی جوانش کی اور انسان ہواؤں کی جوانشرکا ہواؤں کی جوانسرکا ہوئی کی جوانسرکا ہوئی کی جوانسرکا ہوئی کی جوانسرکا ہوئی کر جوانسرکا ہوئی کی جوانسرکا ہ

ذِكْرًا فَعُذَرًا اَوْنُذُرًا ٥ إِنَّهَا تُوْعَلُونَ لَوَاقِعُ ٥ فَإِذَا النُّجُومُ طِيسَتْ ٥ وَإِذَا النَّهَآءُ فُرِجَتْ ٥

كالمقاءكرة والى بين أقب يحطور بياؤدات كطور بميات بن بحراجس كاتم يحده مكاجاتا بدو خروره تعج وحد في جهوجب ستار يفوركويتي جائس كاورجب آسان مجدن جاسكا

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ فَوَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ فَرِلَيّ يَوْمِ الْجِلَة فَ لِيَوْمِ الْفَصْلِ فَوَمَآ ادْريك

اور جب پہاڑاڑتے بھریں گےاور جب پغیرمعین وقت پرجمع کئے جائیں گے، کس دن کے لئے ان کامعالم ملتوی کیا گیا۔ فیصلہ کے دن کے لئے اور آپ کومعلوم ب

مَايَوْمُ الْفَصْلِ فُويُكُ يُومَبِدٍ لِلْهُكُذِيثِينَ ﴿

فصلہ کا دن کیا ہے، بری خرابی الله اس دن جمثلانے والوں کیلے

قیامت ضرور واقع ہوگی،رسولوں کو وقت معین پرجمع کیا جائے گا، فیصلہ کے دن کے لئے مہلت دی گئی ہے

قضمين نكوره بالاآيات مين مواول كي تتمين كهائين اورشمين كهاكرية تاياكتم سے جس چيز كاوعده كياجار باہوه چيز

ضرور واقع ہوگی یعنی قیامت ضرور ہی آئے گی انکار کرنے سے ملنے والی نہیں ہواؤں کی جوشمیں کھا کیں اس میں دونوں شم کی ہوا کیں نہور واقع ہوگی یعنی قیامت ضرور ہی آئے گی انکار کرنے سے ملنے والی نہیں۔ بادلوں کولانے والی قائدہ پہنچانے والی ہیں اور تیزی اللہ کی گرفت اور تیت یا دل نے والی ہیں دونوں حالتیں پیش آئی ہیں۔ اسے بچھ لینا چاہیئے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اس روز شکر کا تو اب ملے گا اور تو برکرنے والوں کوفائدہ کینے گا۔

اس کے بعد قیامت کے دن کی کیفیت بتاتے ہوئے اوشادفر مایا کہ ستارے بے نور ہوجائیں گے اور آسان میٹ جائے گا۔ پہاڑاڑتے پھریں گے اور حضرِات انبیائے کرام علیم الصلاوة والسلام وقتِ مقرر پرجن کئے جائیں گاس وقت فیصلہ کیا جائے گا۔ لِاَیّ یَوْم اُجّلَتُ (کس دن کے لئے پیٹیمروں کامعالمہ ملتوی رکھا گیاہے)

اس کے جواب میں فرمایا کہ لیکو م الْفَصْلِ (کرفیطے کے دن کے لئے معاملہ ملتوی کیا گیا ہے) یعنی دنیا میں جو کھار ایمان قبول نہیں کرتے اور خاتم النہین سالتہ اوران سے انہائے کرام علیم الصلاوة والسلام کی تکذیب کرتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ دنیا میں سرانہیں ٹل رہی ہے تو ہمارا چھنکارہ ہی رہے گا ان کومعلوم ہونا چاہیئے کہ ان کا فیصلہ، فیصلے کے دن کے لئے مؤخر کیا گیا ہے۔ اور فیصلہ کا دن کیسا ہے اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرائی ہے۔

# اَكُمْ نُهْ لِكِ الْآوَلِيْنَ ﴿ ثُمَّرُ نُتَبِعُهُمُ الْآخِرِيْنَ ﴿ كَالِكَ نَفْعُلُ بِالْهُبِومِيْنَ ﴿ الْخُرِينَ ﴿ كَالَمُ اللَّهُ مِنْ كَالَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وَيْلُ يَوْمِينٍ لِلْمُكُنِّ بِيْنَ ﴿ الْمُ فَعُلُقَكُمْ وَمِنْ مَلَا مِصْدِينِ ﴿ فَبَعَلَنَهُ فَى قَوَالِ مُكِيْنِ ﴿ وَيُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ

إِلَى قَكَدِ مَّعُلُوُمِ فَقَكَ رُزِياً فَنِعُمَ الْقُدِرُونَ وَيُلُّ يَوْمَدِ ثِلْمُكَنِّ بِيْنَ @

ایک وقت مقرر تک رکھا، موجم نے ایک اندازہ تقبرادیا موجم کیے اعظم اندازہ تقبرانے والے بی اس دن بری خرابی بے جی الل نے والوں کے لئے،

ٱلمُرْنَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ اَخْيَاءً وَآمُواتًا ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَعِعْتِ وَٱسْقَيْنَاكُمْ

ایا ہم نے زین کو زعدوں اور مردوں کو سینے والی نیں بائی اور ہم نے اس میں او نچے او نچے پہاڑ بنادیے اور ہم نے تہیں میکا یا ہی کی ایک کی کی ایک کی کی ایک کاری کی ایک کاری کی ایک

منتھا پانی پالیا،اس دوزبری خرابی ہے جمثلانے والوں کے لئے۔

پہلی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کرو، جھٹلانے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے

تفسيد: جب تكذيب برعذاب مين جتلاك جائے كى وعيد سائى جاتى تقى تو كذبين ومتكرين كہتے تھے كہ يدائي ہى باتيں جيں عذاب وذاب كھرآنے والانبيس الله تعالى شاند نے فرمايا كيا ونيا مين جم نے تم سے پہلے لوگوں كو ہلاك نہيں كيا؟ اسے تو تم

مانے ہو کہتم سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں اوران پرعذاب آیا ہم نے انہیں ہلاک کیاان کے بعد والوں کو بھی ان کے ساتھ کردیں گے بعنی بعد والوں کو بھی عذاب دیں گے اور ہلاک کریں گے اور ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں بعنی کافروں کے کفر پرسز اوینا طے شدہ امر ہے خواہ وٹیاو آخرت دونوں میں سز اصلے خواہ صرف آخرت میں عذاب دیا جائے۔ بڑی خرابی ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لئے۔

جولوگ قیامت کے منکر تھے انہیں بہی تعجب ہوتا تھا کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے ان کے استعجاب کو دور کرنے کے لئے ارشاد فرمانیا کیا ہم نے تہمہیں ذلیل پانی یعنی قطرہ منی سے پیدانہیں کیا؟ اس نطفہ کو تھر نے کی محفوظ جگہ میں یعنی ما در رحم میں تھرایا لینی وقت ولا دت تک اور یہ وقت ہم نے مقرر کر دیا سوہم استحمے وقت مقرر کرنے والے ہیں، جو وقت مقرر کیا تھیک مقرر کیا ای کے مطابق ہرایک کی ولا دت ہوئی بڑی خرابی ہے اس دن جمٹلانے والوں کے لئے۔

اس کے بعد فرمایا کیا ہم نے زمین کو سیٹے والی نہیں بنائی ؟ دیکھواس نے زندوں اور مردوں کو سب کو سیٹ لیا جب قیا مت
کا دن ہوگا (جوزندہ ہوں گے وہ بھی مرجائیں گے ) پھر بیسب زندہ ہوکر اٹھیں گئم بھی اللہ کی مخلوق ہواس نے تہہیں اپنی زمین
میں دوسری مخلوق کی طرح جمع فرما دیا ہے قیا مت کے دن زمین کے پیٹ سے نکل کر باہر آجا وکے ، مزید فرمایا کہ ہم نے اس زمین
میں بڑے بہاڑ بنا دیئے ان پہاڑ وں سے تمہارے لئے بہت سے فائدے ہیں جن ٹیس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ زمین
کی میخیں ہے ہوئے ہیں جو اسے ملئے نہیں دیتے پھر جب قیا مت کا دن ہوگا تو زمین میں زلزلد آجائے گا اور پہاڑ بھی دھنے
ہوئے اون کی طرح اڑے اڑے پھریں گے۔

مزیدفرمایا کہ ہم نے تہمیں میٹھا پائی پلایا، یہ میٹھا پائی تہمیں سراب کرتا ہے خوب پینے ہواور بیاس بجھاتے ہو۔اس کاشکر اوا کرنالازم ہے۔لہذاتم اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہواس کے نی تیکھیے کی تصدیق کرواور قیامت کے دن کے لئے متفکر ہو وَیُلٌ یَّوُ مَئِذِ لِّلْمُ کَذِبِیْنَ مِنْ کِ خُرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے۔

#### منکرین سےخطاب ہوگا کہا یسے سائبان کی طرف چلوجوگرمی سے نہیں بچا تاوہ بہت بڑے بڑےا نگارے پھینکتا ہے،انہیں اس دن معذرت پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی

قفسمیں: منظرین اور مکذیبن جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ اس کی طرف چلو جے تم جھٹالیا کر ت تھے یہ لوگ دوزخ کو اور دوزخ کے عذا بوں کو جھٹاتے تھے اور سجھٹے تھے کہ یوں ہی کہنے کی باتیں ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو دوزخ کے عذا بوں کو جھٹاتے تھے اور سجھٹے تھے کہ یوں ہی کہنے کی باتیں ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو دوزخ کے عذا ب میں جتلا ہوں گے ابھی اس میں داخل نہ ہوں گے کہ دوزخ سے ایک بڑا دھواں نکلے گا دکھٹے میں سامیہ کا کا م نددے گا طرح ہوگا (جس کا ترجمہ سائبان کیا گیا ہے) اس سامیہ کے تین کلڑے ہوجا ئیں گے دیکھٹے میں سامیہ ہوگا لیکن سامیہ کا کام نددے گا سامیہ ہوئے تک نام نوگ حساب سے قارغ ہونے تک اس دھوئیں میں دہیں گے جیسا کہ مقبولان بار گا اللی عرش کے سامیہ میں ہوئیگے۔

یتو دھوئیں کا ذکر تھا جو دوز ہے نظے گائی کے بعد دوز نے کے شراروں اور انگاروں کا ذکر فر مایا ارشاوفر مایا کہ جہنم ایسے
ایسے انگاروں کو چھنے گا جیسے بڑے بر محل یعنی مکانات ہوں اور جیسے کالے کالے اونٹ ہوں۔ کچھانگارے بہت برے بر رے بور ہوں گے انگارے استے
ہوں گے اور کچھے چھوٹے ہوں گے یہ چھوٹے بھی ایسے ہوں گے جسے کالے کالے اونٹ (جب اس آگ کے انگارے استے
ہوں گے اور کچھے چھوٹے وہ آگ کتنی بر می ہوگی ای سے بچھ لیاجائے) وَیُلٌ یَّوْ مَنْ لِدِ لِلْمُحَكِّدِ بِیْنَ (بری خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے)

مزید فرمایا کہ میدہ دن ہوگا جس میں میلوگ نہ بول نکیں گے اور نہ ان کوعذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی لہذاعذر میں پیش نہ کرسکیں گے۔ میرشروع میں ہوگا بعد میں بولنے اور عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن وہ پچھ فائدہ نہ دے گی۔ کما قال تعالیٰ: یَوُمَ لَا یَنفَعُ الظّلِمِیْنَ مَعُذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعُنَةُ وَلَهُمُ سُوَّءُ اللَّالِ (اس دن ظالموں) کو معذرت نفیش دے گی اور ان کے لئے لعت ہوگی اور وہاں کی بدحالی ہوگی )

وَيُلٌ يُّو مَئِدٍ لِّلمُكَدِّبِينَ (خرابي ساس دن جسلان والوس كے لئے)

مجرین سے کہا جائے گا کہ یہ فیصلہ کا دن ہے آج ہم نے تہمیں اور تم سے پہلے لوگوں کو جمع کیا آج ہمارا ہی فیصلہ چلے گا ہمارے فیصلہ سے بیچنے کی کوئی صورت نہیں ہے نہ عذاب سے فی سکتے ہیں نہ بھاگ سکتے ہیں اگر کوئی تدبیر کر سکتے ہوتو میرے مقابلہ میں کرلولیکن وہاں کوئی تدبیر نہیں ہو سکے گی۔ وَیُلٌ یُّوْ مَئِیدٌ لِلْمُ کَذِیدِیْنَ (بِدی خرابی ہے اس دن جمٹلانے والوں کے لئے)

# اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي ظِلْلِ وَعُيُونِ اللَّهِ وَمُونِ اللَّهِ وَمُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِمُ الللِّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللللْلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللِّلِي اللللْمُلْ

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ إِنَّا كُذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُغْسِنِينَ ﴿ وَيُلَّ يَوْمَ بِنِ لِلْمُكَنِّ بِنَ كُلُوا وَتُمَتَّعُوا

ان اعمال كوض جوتم كرتے تھے بلاشبهم اى طرح التھے كام كرنے والوں كوبدلدوية بين، بزى خرابى باس ون جمثلانے والوں كے لئے كھاواور برت لو

#### قِلِيْلًا إِنَّكُمْ قِّجُرِمُوْنَ ®وَيْلُ يَوْمَهِ إِللَّهُكَانِّ بِيْنَ ® وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا

تھوڑے سے دن بے شک تم مجرم ہو۔ بوی خرابی ہے اس دن حبطلانے والوں کے لئے اور جب ان سے کہاجاتاہے کہ جمکو تو

ڵٳڮۯؙڰٷٛؽۘۘۜۅٛؽڮٛڰؾٞۅؙڡؠؚٳ۫ٳڶؠؙٛۘػؙڎؚٚڔؠؗؽۛ؈ڣؠٲؾۣۘڂڔؽ۫ڟ۪ۣڹۼؗػؖؗ؋ؽؙٷؙڡؚڹٛۏؽؘؘؖۨٚ

نہیں جھکتے، بری خرابی ہے اس دن جھلانے والوں کے لئے، سو قرآن کے بعد کون می بات پر ایمان لائیں گے

#### متقیول کے سابول،چشموں اور میووں کا تذکرہ

فنصور بید: منکرین ومکذبین کاعذاب بیان فر مانے کے بعد متقبوں (پر ہیز گاردں) کے انعامات بتاتے ہوئے ارشاد فر مایا يقين جانور بيز گارلوگ سايول من بو نگه (بيون سايي بحب كاسوره دهركي آيت وَدَانِيَةً عَلَيْهِمُ ظِللْهَا مين فرمايا) ادر چشموں میں ہوں گے (ان میں سے بعض چشوں کا ذکر سورہ دھر میں گزر چکاہے) اور پہلوگ ایسے میووں میں ہول کے جن کی انہیں اشتہاء ہوگی من بھاتے میوے ہو تکے مرغور ، ہول کے ،ان لوگوں سے کہاجائے گا کہ کھاؤ پیومبارک طریقہ بران اعمال کی وجہ سے جوتم کرتے تھے،مبارک ہونے کا مطلب ہیہ ہے کہ جو پچھ کھا ئیں پئیں گے وہ جسموں کے لئے بھی مبارک ہوگا اورنفوں کو بھی مرغوب ہوگا، وہاں کی ماکولات اورمشروبات طبیعت اور مزاج کے خلاف نہ ہوں گے اور ان سے جسم اور جان کو ذراسی بھی تكليف نديني كي - قال تعالى : وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْآعُينُ . كِرَسْتَقَلَ قانون بيان فرمايا كهم الحصم المتحصم التحصم كر نيوالول كواى طرح بدلدديا كرتے بي - وَيُلُ يُومَنِدٍ لِلمُكَذِبينَ (برى ترابى باس دن جمالان والول كے لئے) اس کے بعد کافروں سے خطاب فرمایا کہتم ونیامیں تھوڑے دن کھالواور اللہ کی نعتوں کو برت لوان سے فائدہ اٹھالوتم مجرم ہو كافراور مشرك بوعذاب كے مستحق ہوا كرتم ايمان ندلائے توعذاب ميں جانا پڑے گا۔ وَيُلٌ يَّوُ مَئِدٍ لِّلْمُكَذِبينَ (برى خرابى

ہاس دن جھٹلانے والوں کیلئے)

دنیاییں جب ان سے کہاجا تا ہے کہاللہ کے سامنے جھکورکوع کروسجدہ کرواور نماز پر حوثو فرمانبر داری نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ من نہیں جھکتے، نماز سے دور رہتے ہیں اور ایمان سے دور بھا گتے ہیں۔ وَیُلُ یُّوْمَدِدِ لِلْمُكَذِبِینَ (اورخرابی ہاں دن حمثلانے والوں کے لئے )۔

آخرين فرمايا فَبَاَى حَدِيْثِ بَعُدَهُ يُؤُمِنُونَ (كميلوك اس قرآن كوسنة بين جوطرة طرح سيمجما تاجاس كى فصاحت اور بلاغت كو بھى مائے بيں ليكن اس برايمان نہيں لاتے ، جب اس پر ايمان نہيں لاتے تو انہيں كس چيز كا انظار ہاس کے بعد کس چزیرایمان لائیں گے؟

الحمد لله على تمام تفسير سورة المرسلت اولا و آخراً وباطنا و ظاهرا

## سِينَ النَّهُ النَّا اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْحَلَّمُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالَةُ النّلِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ الْحَلَّمُ النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي الْمَالِمُ اللَّالِي النَّالِي الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّالِي الْمَالِي اللَّالِي الْمَالِي اللَّهِ اللَّالِي الْمَالِي الْمَالِمُ اللَّ

سورة النباء مكم عظمه مين نازل موئى اس مين حاليس آيات اوردوركوع مين

#### بِسُواللهِ الرَّحْنِ الرَّحِبِ أَيْرِهِ

شروع الله ك نام سے جوبرامبربان اورنہایت رحم والا ہے

#### عَمَّرِ يَتُسَآءُ لُونَ ۚ عَنِ النَّبَا الْعَظِيْمِ ۗ الَّذِي هُمُ فِيْهِ مُغْتَلِفُونَ ۗ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۗ

یہ لوگ کس چیز کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، بدی جر کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں خبردار، وہ عفریب جان لیں گ

#### تُمْرِكُلُّ سَيَعْلَمُوْنَ ۗ الْمُرْبَعْعَلِ الْأَرْضَ فِهْدًا ٥ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ٥ وَخَلَقْنَكُمْ اَزُواجًا ٥ وَجَعَلْنَا

چر خردار وہ عظریب جان لیں گے، کیا ہم نے زمین کو چھونا اور پہاڑوں کو میض نہیں بنایاء اور ہم نے سبس جوڑے پیدا کیا ہے اور تمہاری

#### نَوْمَكُمُ إِسْبَاتًاهُ وَجَعَلْنَا الَّيْلِ لِبَاهَا ۚ وَجَعَلْنَا النَّهَا رَمْعَا شَّاقٌ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِكَ ادَّاهُ

نیند کو ہم نے آرام کی چیز بنایا اور رات کو لباس بنایا، اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسان بنائے،

#### وجعَلْنَاسِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَةِ مَآءَ ثَجَّاجًا ﴿ لِلَّهُ رَجَرِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴾

اور ہم نے بنادیا ایک روش چراغ، اور ہم نے اتارویا پائی سے جرے ہوئے بادلول سے خوب بہنے والا پائی تاکہ ہم اس کے ذراید دانے اور سبری

#### وَجَنْتٍ الْفَافَاقُ

اور مخبان باغ نكاليس

قن مسيو: يہاں ہے سورۃ النباء شروع ہو رہی ہے اس کے ابتداء میں لفظ عم ہے بیعن حرف جار اور مَا استفہامیہ ہے مرکب ہے اس میں آخر ہے الف ساقط ہو گیا اورنون ساکن کامیم میں ادغام کردیا گیا۔

تفنیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب رسول الشائی پرقرآن نازل ہوتا تو قریش مکہ آپس میں بیٹی کر باتیں کیا کرتے سے اور معالم سے (قرآن مجید میں قیامت کا ذکر بھی ہوتا تھا) اے من کر بعض لوگ تصدیق کرتے اور بعض تکذیب کرتے تھے ، اور معالم التزیل میں ہے کہ وہ لوگ قیامت کی باتیں من کر کہتے تھے مَا جَاءَ بِهِ مُحَدَّمَدٌ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ کی کہ وہ لوگ کیا لے کرآئے ہیں؟) ان لوگوں کی اس گفتگو پر عَمَّ یَتَسَاءَ لُونَ نَازل ہوئی کہ بیلوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں چرخود ہی جواب وے دیا کہ بری خبر کے بارے میں آپس میں سوال کرتے ہیں جس میں اختلاف کر رہے ہیں کوئی منکر ہے اور کوئی قصد بی کررہا ہے۔

مزید فرمایا کَلَّا (خبردار)اس میں زجراورتو بخ ہے کہ قیامت کا اٹکاد کرناان کے حق میں اچھانہیں ہے عقریب ان کو پیت چل جائے گااور تکذیب کی سزاسامنے آجائے گی اس کودومرتبہ بیان فرمایا۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ شانہ نے اپی قدرت کے مظاہر بیان کئے جولوگوں کے سامنے ہیں اور وہ اقراری ہیں کہ یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں جواس کی قدرت باہرہ پردِلالت کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جس نے یہ چیزیں پیدا فرما کیں وہ مُر دوں کو زندہ

کرنے پر بھی قادر ہے۔

قال القرطبي ولهم على قدرته على البعث اى قدرتنا على ايجاد هذه الامور اعظم من قدرتنا على الاعادة.

فرمایا کیا ہم نے زمین کو پچھونائیں بنایا؟ اور کیا پہاڑوں کو پین بنایا؟ زمین کو پیدا فرمایا پھراسے پھیلا دیا اور بڑے

بڑے ہو جھل پہاڑاس میں پیدا فرمادیئے تا کہ وہ حرکت نہ کرے بندے اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں سفر کرتے ہیں گاڑیاں

ووڑاتے ہیں پیاللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، پھر فرمایا کہ ہم نے تہمیں ازواج بنادیا یعنی تم میں مروجھی پیدا کیے اور عورتیں بھی تاکہ

آپس میں میاں بیوی بنتے ہو، ایک دوسرے سے انس حاصل کرتے ہو پھر مروعورت کے ملاپ سے اولا دپیدا ہوتی ہے جس سے

توالدو تناسل کا سلسلہ جاری ہے۔

پھرفر مایا کہ ہم نے تمہارے لئے نیند کوآ رام کی چیز بنادیا ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لئے محنت اور مشقت کرتے ہو جب تھک جاتے ہوتو سوجاتے ہونیند کرنے کی وجہ سے تھا وٹ دور ہوجاتی ہے اور تازہ دم ہوکر پھر کام کرنے کے لائق ہوجاتے ہو، اس مضمون کو مشبکا تا سے تعبیر فر مایا سُبات قطع لیٹن کا شئے پر دلالت کرتا ہے۔ نیندگی اعتبار سے سبات ہے، جب کوئی شخص سوجا تا ہے تو اس کے اعضاء کی اختیاری حرکت اور مشخولیت ٹم ہوجاتی ہے اور جو تکان ہوگی تھی وہ بھی منقطع ہوجاتی ہے۔

رات کو آرام کے لئے اور دن کوطلب معاش کے لئے بنایا راتوں کو گھروں میں آرام کرنے کے بعد دن کو باہر نکلتے ہیں اپنی ہیں اپنی اپنی حاجات پوری کرتے ہیں دن کی روشنی میں رزق حاصل کرتے ہیں دن بھی اللہ تعالی کی نعت ہے اور رات بھی اللہ تعالی کی نعت ہے اگر ہمیشہ دن ہی دن ہوتا یا رات ہی رات ہوتی تو ہر ی مصیبت میں آجاتے۔

الله تعالی نے اوپر سات آسان بھی بنائے ہیں جواس کی قدرت کاملہ پر ولالت کرتے ہیں نیز ہر اج وھاج (روشن چراغ) لیعنی آفناب بھی پیدافر مایا جوخو دروشن ہے اور اس دنیا کوروشن کرنے والا بھی ہے، روشنی کے سوااس کے اور بھی بہت سے منافع ہیں جس میں سے بھلوں کا پکنا اور کھیتی کا تیار ہونا اور بھتر رضر ورت حرارت حاصل ہونا بھی ہے اور نئ ایجا دات اور نئے آلات کی وجہ سے تو سورج کے بہت سے فوائد سامنے آگئے ہیں۔

پھر فرمایا کہ ہم نے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے خوب زیادہ بہنے والا پانی اتارااوراس پانی کو زمین کی سرسزی کا سامان بنادیااس کے ذریعہ کھیتیاں آئی ہیں گیہوں جووغیرہ اگتے اور باغات میں پھل پیدا ہوتے ہیں، جوانسانوں کی خوراک اور اس پانی کے ذریعے گھاس پھونس اور بہت می ایس چیزیں پیدا ہوتی ہیں جوچو پایوں کی خوراک ہیں، چوپائے اپنی خوراک کھاتے ہیں اور انسان کے کام آتے ہیں دودھ بھی دیتے ہیں اور کھیت کیاری میں اور بوجھ ڈھونے میں کام آتے ہیں۔

انسانوں اور جانوروں کی غذا کا تذکرہ فرماتے ہوئے حَبًّا وَّ نَبَاقًا فرمایا اور پھل لانے والے ورخوں کے لئے وَجَنَّاتٍ <u>ٱلْفَافَا</u> فرمایا لینی ہمنے گنجان باغ پیدا کئے۔

لفظ اَلْفَافُلَ کا اد ولفف ہے جو لِیٹنے کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ باغوں میں جو درخت آس پاس کھڑے ہوتے ہیں اور ا ایک درخت کی شہنیاں دوسرے درخت میں تھی ہوئی رہتی ہیں اس کیفیت کوآپس میں ایک دوسرے سے لیٹ جانے سے تبحیر فرمایا لفظ اَلْفَافُلَ کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ (یہ بظاہر جمع ہے لیکن) اس کا کوئی واحد کا صیغہ ہیں ہے جیسا کہ اوز اع اور اخباف جماعات متفرقہ کے لئے مستعمل ہوتے ہیں اور ان کا واحد کا صیغہ کوئی نہیں ہے۔ اورامام کسائی نے نقل کیا ہے کہ پیلفیف کی جمع ہے جیسے شریف واشراف پھر جمہوراہل لفت کا قول لکھا ہے کہ بیرلفٹ بکسر اللا م کی جمع ہے جوملفوف کے معنیٰ میں ہے۔

# إِنَّ يَوْمُ الْفَصْلِ كَانَ مِنْقَالًا اللَّهِ مُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَاتُونَ ٱفْوَاجًا ﴿ وَفَرْتِكِ السَّهَاءُ

بلاشبہ فیملوں کا دن مقرر ہے، جس دن صور پھوٹکا جائے گا سوتم لوگ فوج در فوج آجاد کے اور آسان کھول دیاجائے گا۔

#### فَكَانَتُ آبُوابًا ﴿ وَسُبِّرْتِ الْمِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ۞

سودہ دروازے بی دروازے ہوجائے گااور پہاڑ چلادیج جائیں گے سودہ ریت ہوجا کیں گے

قضد میں: اوپری آیات میں اللہ تعالیٰ شانہ کی قدرت کا ملہ کے چند مظاہر بیان فرمائے جوسب کے سامنے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر ہر محف کی سمجھ میں بیہ بات آ جانی چاہیے کہ جس کی اتنی بڑی قدرت ہوہ مردول کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، ان آیات میں بیہ تایا کہ فیصلوں کا دن جے ہوم القیامۃ کہا جاتا ہے اس کا وقت مقرر ہے اس سے پہلے اس کا وقوع نہ ہوگا۔ مشکرول کے سوالات کرنے اور اختلاف کرنے کی دجہ ہے وہ وقت مقرر سے پہلے ہیں آئے گی۔ اور جب وہ دن واقع ہوگا تو لئے صور لیحن صور پھو تکے جانے سے لوگ قبرول سے اٹھ کھڑے ہول کے اور فوج در فوج لیحن گروہ درگروہ میدان قیامت میں آ کرجم ہو جائیں گے اور آسان کا بیمال ہوگا کہ اس میں درواز ہے ہی ورواز سے ہو جائیں گے۔ کشر تعداد میں بہت سے درواز سے ظاہر ہو جائیں گے۔

قال صّاحب الروح بتقدير مضاف الى السماء اى فتحت ابواب السماء فصارت كان كلها ابسواب. (صاحب دوح المعانى فرماتے بين السماء كامضاف مقدر ہے۔ يعنى آسانوں كوروازے كھولے گئة وه سبك سب دروازے بى بوگئے)

اور پہاڑوں کے بارے پی فرمایا کروہ اپی جگہوں سے چلادیئے جائیں گے سورۃ النحل بیں فرمایا: وَقَدری الْمِجِبَالَ قَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّ هِیَ تَمَوُّ مَوَّ السَّحَابِ (اورتو پہاڑوں کے بارے میں خیال کرے گا کروہ شہرے ہوئے ہیں حالا تکدوہ ایسے گزریں گے جیسے بادل گزرتے ہیں )۔

پہاڑا پی جگہوں سے ٹل جا کیں گے اور ان کی حالت اور کیفیت بھی بدل جائے گی اور وہ سراب یعنی دیت بن جا کیں گے سورة مزل میں فرمایا: يَـوُهُ تَـرُجُفُ الْاَرُضُ وَ الْحِبَالُ وَكَانَتِ الْحِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا (جس روز زمین اور پہاڑ جلنے والی دیت بن جا کیں گے)۔

ادر سورة الواقعة من فرماي: إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتُ هَبَآءً مُّنْبَثًا (جَبَه

زمین کو شخت زلزله آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہوجائیں کے پھر پراگندہ غبار ہوجائیں گے)

#### إِنَّ جَهَنَّمُ كَانَتُ مِرْصَادًا اللِّلْغِيْنَ مَا بَالْ لِيْثِيْنَ فِيْكَا اَخْقَابًا الْأَلَا يَنُ وْقُوْنَ فِيهَا بَرُدًا

بلاشبہ جہنم ایک گھات کی جگہ ہے، سر کشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ بہت زیادہ عرصہ بائے دراز تک رہیں گے، اس میں نہ شنڈک کا مزہ چکھیں گے

وَلَاشَرَابًا ﴾ الْاحِمِيمًا وَعَسَاقًا ﴿ جَزَّاءً وَفَاقًا صَالَّهُ مُركَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكَانُوا

ورند پینے کی کوئی چیز ،سواے گرم پانی کے اور پیپ کے بید بدلد ہوگا ان کے اعمال کے موافق باشبردہ حساب کا خیال نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیات کو

# ڔٳٝڶؾؚؽٵڮڒٞٳٵ۪ۿۅػؙؙؙؙؗڷۺؽ؞ٟٲڂڝؽڶٷٟڶؚٵ۠ۿۏۮؙۏڠؙۅٵڣڵؽؙ؆۫ڔ۬ؽؽػؙۿڔٳڷٳۼۮٳؠٵۿ

دلیری کے ساتھ جھٹایا اور ہم نے ہر چز کو کتاب میں پوری طرح سے لکھ دیا ہے سوتم چھ لو، سو ہم تمہارے لئے عذاب کو برحاتے ہی رہیں گے۔

قصد بين المسلون على دونوں جماعتوں كا انجام بتايا، پہلے كفروشرك والوں كى سزا بتائى جو ان جَهَنّه كَانَتُ مِرُصَادًا سے شروع ميں حاضر ہونے والى دونوں جماعتوں كا انجام بتايا، پہلے كفروشرك والوں كى سزا بتائى جو ان جَهَنّه كَانَتُ مِرُصَادًا سے شروع ہے بھر متقوں كا انعام بتايا جس كى ابتداء وان لِللهُ مُقادًا سے ہے اُ يات بالا ميں پہلے تو يفر مايا كہ جہم كھات كى جگہہاس ہے بھر متقوں كا انعام بتايا جس كى ابتداء وان لِللهُ مُقادًا سے ہے اُ يات بالا ميں پہلے تو يفر مايا كہ جہم كھات كى جگہہاس ميں كام كرنے والے فرشتے جوعذ اب دينے پر مامور ہيں وہ انظار كرتے ہيں كه كفار مشركين اس ميں كب واض ہوتے ہيں جيسے بى اور مبالغ كاصيف ہا وار مبالغ كاصيف ہا وار مبالغ كاصيف ہا وار مبالغ كاصيف ہا وار مبالغ كاصيف ہون والے كر آتے ہيں، آئيں اور مبتلائے عذا بوں يہ حتى لينا مطلب بيہ ہے كہ وہ اس انظار ميں ہے كہ مير سے اندر داخل ہونے والے كب آتے ہيں، آئيں اور مبتلائے عذا بوں يہ حتى لينا كورور سے د كھے گي تو وہ لوگ اس كا جوش اور خرش شيں گے )۔

لِلطَّاغِیْنَ مَابُا (دوزخ سرکٹی کرنے والوں کے لوٹنے کی جگہ ہوتی ) لینی دوزخ ان کا ٹھکا نہ ہوگا وہ اس میں رہیں گے۔ سب سے بڑی سرکٹی کفراور شرک ہے کا فرول مشرکوں کے لئے میہ بات طے شدہ ہے کہ آئیں دوزخ ہی میں رہنا ہوگا۔

البین فینها آخفاباً. (جس میں وہ زمانہ ہائے درازتک رہیں گے) لفظا مقاب ھی کی جمع ہے حضرت حسن بھری رہمة الشعلیہ نے اس کی تفیر غیر محدود زمانہ سے کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعوداور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس اور حضرت کے ہزار سال کے برابر ہوگا بہر حال نص قرآنی سے بی ثابت ہوا کہ اہل کفر کو دوزخ میں بفقد مدت احقاب رہنا ہوگا، چونکہ احقاب کی گفتی نہیں بتائی کہ کتنے احقاب ہوں گے اور سورہ نساءاور سورۃ الجن میں اہل کفر کی سرابیان کرتے ہوئے خوالیدیئی کے ساتھ کی گفتی نہیں بتائی کہ کتنے احقاب ہوں گے اور سورہ نساءاور سورۃ الجن میں اہل خور کس اللہ اللہ نہ کہ اللہ اللہ اللہ ہوں کے اور جو کفار اور مشرکین جہنم میں وافل والجماعت کی عقائد کے کتابوں میں یہ ہی عقیدہ لکھا ہے کہ جنتی ہمیشہ بیش جنت میں رہیں گے اور جو کفار اور مشرکین جہنم میں وافل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش دوزخ میں رہیں گے درخ مایا ہے کہ الحقاب اللہ ہوں گے بعدد میگر ہے ہمیشہ ہمیش ایک ھیہ ختم ہوگا تو دوسر انثر و عرب وجائے گا اور مسلس عذاب دائی میں اس کے جو بھی منقطع نہ ہوگا۔

اذا لا فرق بین تتابع الاحقاب الکثیرة الی مالا یتناهی و تتابع الاحقاب القلیلة تخذلک (روح المعانی صفحه ۱: ۵۰۳)

( کیونکہ کیرا تھا ب کے بغیر کی ائتہا کے ایک دوسرے کے پیچے آئے اورا سی طرح کیل انتقاب کے ایک دوسرے کے پیچے آئے میں کوئی فرق ٹیس ہے)

وقال المبغوی فی معالم التنزیل قال المحسن ان الله لم یعجعل لاهل النار مدة بل قال لابشین فیها احقابا فوالله ما هو
الا اذا مضی حقب دخل آخو ثم آخو الی الابد فلیس للاحقاب عدة الاالمحلود. (طامہ بغوی معالم التنزیل میں فراتے ہیں حضرت حسن نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے جہنیوں کے لئے کوئی دت مقر نہیں کی ہے بلکے فرمایا وہ اس میں گی احقاب رہیں گے۔اللہ کی تم ایک حقب گزرے گاتو دوسرا شروع ہوجائے گا۔ پھر دوسرا اس طرح ابدتک سلسلہ جاری رہے گا لیا احتاب کی تعداد ظود ہی ہے)

آلا يَدُوُ فُونَ فِيهُمَا بَوُدًا وَّلا شَرَابًا. (دوزخ مِن داخل بونواليسرَ سُّاس مِن كُونَ حَندُك نه يا كين كندوبال كي آب و بوامن حَندُك بوقي جو آرام ده بواور نه چنے كى چيزول مِن كوئى الى چيز دى جائے گى جس مِن مُوب شندُك بوء جو مُندُك عذاب دينے كے لئے بوگى (يعنی زمبري) جس كا بعض احادیث مِن ذكر آیا ہے اس مِن اس كَنفى نَبيس ہے۔

ق آل صاحب الروح والمراد بالبردهايروحهم وينفس عنهم حرالنار فلا ينافى انهم قد يعذبون بالزمهرير (صاحب روح المعانى فرماتے ميں شندُك سے مرادوہ شندُک ہے جوائيس راحت پنچائے اور جہنم كى آگ سے بچاؤكر كے لہذا يہ بات اس كمنانى نبيس ہے كمائيس جہنم ميں زعمر برسے عذاب ديا جائے گا)

الله حَمِيْمًا وَغَسَّاقًا (پینے کے لئے انہیں گرم پانی اور عساق کے سوا پھی نہیں دیاجائے گا)۔اس گرم پانی کے بارے میں سورہ محمد میں فرمایا: وَسُقُواْ مَنَاءً حَمِیْمًا فَقَطْعَ اَمُعَاءً هُمُ (اور انہیں گرم پانی پلایاجائے گاجوان کی آئوں کوکاٹ ڈالے گا)۔ اور غَسَّاق کے بارے میں حضرت ابوسعید خدری رہ اللہ علیہ کے کارشاذ قال کیا ہے کہ اگر عساق کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیاجائے تو تمام دنیا والے سرجا کی (مشکل ق المصابح)۔عساق کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق اکا برامت کے مختلف اقوال ہیں صاحب مرقاۃ نے چارتو ل قال کئے ہیں۔

ا۔ دوزخیوں کی پیپاوران کا دھوون مراد ہے۔ ۱۔ دوزخیوں کے آنسومراد ہیں۔ ۳۔ زمبر ریعنی دوزخ کا شنڈک والاعذاب مراد ہے۔ ۴۔ خساق سڑی ہوئی اور شنڈی پیپ ہے جو شنڈک کی وجہ سے بی نہ جاسکے گی۔

جَزَآءً وِ فَاقًا (یہ جوان لوگوں کو بدلہ دیا جائے گاان کے عقیدہ اور کمل کا پورا بدلہ ہوگا) کفراور شرک بدترین کمل ہے ای لئے ان کا عذاب بھی بدترین ہے اور چونکہ ان کی نیت میتھی کہ شرک ہی رہیں گے اور ای پیان کی موت آئی اس لئے عذاب بھی دائی رکھا گیا۔

> اِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَوْجُوُنَ حِسَابًا (بلاشبره صاب كاخيال نُہيں رکھتے تھے) وَ كَذَّبُواْ بِالِيُنَا كِذَّابًا (اورانہوں نے ہماری آیات کودلیری کے ساتھ تبطلایا) وَ كُلِّ شَی اَحْصَیْلُهٔ کِتَابًا (اورہم نے ہرچیز کو کتاب میں پوری طرح لکھ دیاہے)

لا يه معون في الغوا ولاكِنْ بالصحراء من تربك عطاء حسابال ترب التماوي والررض وما وما من من ورب التماوي والررض وما وورب من الدوية والراب وربي و ما وربي و من الدوية والمورد الما المربي ا

بينهما الرّحمن كايمُلِكُون مِنْهُ خِطَابًا فيوم يَقُومُ الرّوْح والْمَلْمِكَةُ صَفًّا لِلَّا يَتَكُلّمون اللهُ ان كورميان ب، دورمن بيوگ اس بات ذكر عس عضرون تام ذي ارواح اور فرقة صف بنائ كر بيون كر، كون بي ندبول عدا مر

مَنْ اَذِنَ لَهُ الرِّحْمُنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ذَٰلِكَ الْيُومُ الْحُنَّ فَمَنْ شَآءً الْتُحَدِّلُ لِيَّهِ مَأْبًا ۞ اللهِ مَا أَبًا ۞ اللهِ مَا أَبًا ۞ اللهِ مَا أَبًا ۞ اللهِ مَا اللهِ مَا أَبًا ۞ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

إِنَّا أَنِنَ نَكُمْ عَنَا بًا قَرِيبًا مَّ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَكَمَتْ يَلَ هُ وَيَقُولُ الْكَفِرُ لِلْيَتِنِي كُنْتُ تُرابًا ١٠

بلاشبهم في مهين عقريب آجانيوا ليعذاب سدة راياب جس دن انسان ان اعمال كود كيد لي العجواس كم القول في المحيمة على المعال على على من موجاتا

قضسيو: الل كفراورابل شرك كا انجام اورعذاب بتائے كے بعد مقى حضرات كانعام اور اكرام كا تذكره فرمايا، تقوى ے بہت سے درجات ہیں،سب سے بر اتفوی بیہ ہے کہ کفروشرک سے بیجے اوراس کے بعد گناہوں سے بچنا بھی تفویٰ ہے اور اس كي من درجات مختلف مين حسب درجات انعامات مين فرمايا إنَّ لِللمُتَّقِينَ مَفَازًا (بلاشبتقوى والول كيليح كاميابي ب(ب ترجماس صورت میں ہے جبکہ مَفَادًا مصدر میں ہواور اگر اسم ظرف لیاجائے تو ترجمہ یوں ہوگا کہ مقبول کے لئے کامیابی کی جگہ ہے)اس کے بعد کامیابی پر ملنے والی نعتوں کا تذکرہ فرمایا حَدَ آئِقَ وَ اَعْسَابًا ( یعنی ان حضرات کو با غیچ ملیں گے اور انگورملیں ك ) حدائق صديقة كى جمع ب جس باغ كى چارد يوارى بوا سے صديقة كها جاتا ہے اور كو صدائق كے عموم ميں الكور بھى داخل مو كئے لیکن ان کوعلیحدہ بھی ذکر فرمایا کیونکہ پھلول کی بیجنس دوسرے بھلول کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتی ہے، مزید فرمایا وَكُواعِبَ اورساته ي التُوابًا بهي فرمايا \_ كاعب فو خزار كي كوكت بي التي تكعب شدياها واستدار مع ارتفاع يسير، اوراتر ابترب کی جمع ہے جس کا ترجمہ ہم عرکیا گیا ہے اس میں یہ بات بتادی کدوہاں میاں بیوی سب ہم عمر ہول گے۔ دنیا میں عمروں کے بے سکے تفاوت میں جوزوجین کو بدمزگی پیش آتی رہتی ہے اسے جاننے والے جاننے ہیں حضرت ابوسعید خدری على سروايت بكرسول الله علي في ارشادفر مايا كه جنت من جانے والا جو خص بھی اس دنيا سے رخصت موكا جوالا مو برا (واخلہ جنت کے وقت ) سبتیں سال کے کردیئے جائیں گے اس سے بھی آ گے نہیں بردھیں گے۔

رسول الله عظی کے عزاح کا ایک واقعہ جوسورہ واقعہ کے پہلے رکوع کے فتم پرہم نے لکھا ہے اس کی بھی مراجعت کرلی جائے۔ وَكُاسًا دِهَاقًا (اورمتقيول ك لي لبالب بجرب بوت جام بول ك) يهال فَدَّرُ وُهَا تَقُدِيْرًا كَمُعْمُون ساشكال

ند کیا جائے کیونکہ جنہیں اور جس وقت بورا بھرا ہوا جام پینے کی رغبت ہوگی انہیں لبالب پیش کیا جائے گا۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوًّا وَلَا كِنَّابًا ﴿ وَإِل نَهُونَ لِغُوبِات مِنْ كَاورنهُ وَلَى جَمُونُ بِات ) ومال جو يجه موكا يج موكا اور نه صرف یہ کہ کوئی غلط بات ندہوگ بلکہ جس بات کا کوئی فائدہ ندہوگاوہ وہاں سننے میں بھی ندآئے گی۔ایسی بات کولغو کہا جاتا ہے۔

جَنزَآءً مِّنُ رَّبِّكَ عَطَآءً فِي مَسَابًا (متى حفرات كوجواكرام اورانعام عنوازاجاب كايران كايمان اوراعمال صالحات كابدله بوگاا در جو کچھ ملے گا كافی بوگالینی وه اتنازیا ده بوگا كه اتنى تمام خواہشیں پوری بوں گی اور مزید جو پچھاضا فد ہوگا

وه اپنی جگه ریا۔ رَبّ السَّمَواتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحُمنِ (مَتَّى حضرات كوجوصله ملح كاوه پروردكارجل مجده كاطرف س

عطیہ ہوگا، وہ آسانوں کا اور زمین کا اور جو کچھاس کے درمیان ہاس کا مالک ہے اور رحمٰن ہے )

لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (اس دن كوئي بهي است خطاب شرسكا)

صاحب روح المعانى كصة بين والمسراد نفى قدرتهم على ان يخاطبوه عزوجل بشى من نقص الاوزاروزيادة الشواب من غير اذنه تعالىٰ. (عذاب من كى اورتواب من زيادتى كے لئے الله تعالى كى اجازت كية نير اس سے درخواست کرنے کی قدرت کی فی مراد ہے)

لین جوعذاب میں مبتلا کردیا گیا وہ عذاب کم کرنے کی درخواست نہ کرسکے گا اور جے ثواب دے دیا گیا وہ اور زیادہ طلب كرنے لگے اس بارے ميں كى ہمت نہ ہوگى ہاں اگر الله تعالى كى كواجازت ديدے تووہ بات كرسكے كا جيسا كه آئندہ

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلْئِكَةُ صَفًّا (ليني روح وال خلوق اور فرشة سبصف بناكر كر عبول ك) اور بهت ك غيں ہونگی۔ لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنُ أَذِنَ لَهُ الرَّحُمنُ وَقَالَ صَوَابًا (بيراضر بونے والے بات نہ كر كيس كَمَّروى ا شخص بول سَكَ كَاجِيرِ حَنْ جَلْ مِده اجازت دے اور اجازت ملنے پڑھيك بولے )

یعنی جے اجازت ملے گی وہ بھی مقید ہوگی ایسائیس کہ جو چاہ ہولئے گئے، ٹھیک بار ، میں سے ایک بیہ ہے کہ جس کے لئے سفارش کی اجازت دی جائے اس کے لئے سفارش کی جاسکے گی۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا: وَلایَشُفَعُونَ اِلَّا لِمَنِ اللّٰہِ اِسْ کے لئے سفارش کی جاسکے گی۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا: وَلایَشُفَعُونَ اِلَّا لِمَنِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اُللّٰہ کَا اللّٰہ کی مرضی ہو ) اُدَ تَصلٰی وَ هُمُ مِنُ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ (اورفرشۃ صرف اس کے لئے سفارش کرسکیں گے جس کے لئے اللّٰہ کی مرضی ہو ) خوالک المیون م المُحقّ (یدن اِنْقِیْ ہے) فَمَنُ شَاءً النَّخَذَ اِلٰی رَبِّهِ مَا اُللَ (سوجس کا جی چاہے اپ رب کی طرف می کانہ بنالے) لیعنی ایمان لائے اورئی عمل کرتارہے اورموت تک اس پر باتی رہے۔

اِنْا اَنْدُونُكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا (بلاشبهم نَتْهِ سِ السِعد البَّهُ رايا بِ جَوْنَقريب آن والا بِ) لِعِن آخرت كاعذاب، اس كوريب الله فرع مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ كاعذاب، اس كوريب الله فرع مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ الْعَرْبُ مَا الله في الله عَلَى الله في ال

اعمال نامہ میں پالے کا۔ سورہ اہف میں فرمایا: و و جدو اها عبد او احاضِر ا (اور جو پھی انہوں نے لئے سے ایس موجود پائیں گے )۔ اور سورۃ زلزال میں فرمایا: فَمَنُ یَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَمَنُ یَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا یَّرَهُ (سوجس شخص نے ذرہ کے برابر خیر کاعمل کیا ہوگا اے دکھ لے گا اور جس نے ذرہ کے برابر برائی کاعمل کیا ہوگا اے دکھ لے گا۔

وَيَقُونُ الْكَافِرُ يَلَيُتَنِي كُنْتُ تُوابًا (اوركافر كِحُكاكه المَّكَاشِ مِينَى مُعُ ہوجاتا)۔ صاحب معالم التزيل نے حضرت عبداللہ بن عمروظ اللہ سے نقل كيا ہے كہ قيامت كے دن چو پائے جانور چرند پرند جمع كئے جائيں گے پھران كے درميان دنيا ميں جو ظالم ہوئے تھے ان كا بدلہ دلا ياجائے گا يہاں تک كہ سينگ مارنے كا بدلہ سينگوں والى بحرى سے بيستگوں والى بحرى كو بدلہ دلا ياجائے گا كہ مم ملی ہوجا و ، جب كا فر دلا ياجائے گا كہ مم ملی ہوجا و ، جب كا فر سیاست کے اس کے قوان سے فرماد ياجائے گا كہ مم ملی ہوجا و ، جب كا فر سی شار کے بیست کو بیان كركہ ہم سے قوجا فور ہى التھے ہے بدلے دلا كران كا كام تمام ہوگيا اور آگے ان كے لئے تو اب بيس تو عذاب ہي مخل میں ہوجا تے تو اب بيس کے قواب ہيں تو عذاب ہے كاش ہم بھی مم می ہوجا تے تو اب بيستان كے لئے تو اب بيس تو عذاب ہی عذاب ہے كاش ہم بھی مم می ہوجا تے تو كيا اجماع ہوتا۔

اوربعض مفسرین نے یَا کَیْتَنِی کُنْتُ تُوابًا کا پیمطلب بتایا ہے کہ عذاب کودیکھ کرکافریوں کہیں گے کہ کاش ہم پیدا بی نہوتے ، ندایمان کی اور اعمال کی تکلیف دی جاتی نہ نافر مان ہوتے نہ عذاب میں مبتلا ہوتے۔

وهذا آخر تفسير سورة النبا والحمداله اولا وآخرا وباطنا وظاهرا

# سُرُفُ النَّرِعَتِ مِلْتِ مَنْ الْمَعِن الْبُرِعِينَ الْمَعِن الْبُرِعِينَ الْمُعِن الْبُرِينَ الْمُعِن الْبُر مورة النازعات كم مِن نازل بولَ اس مِن السِن بِي السِن الِي السِن ال

ہان فرشتوں کی جو جان بختی ہے نکالتے ہیں اور جو بند کھول دیے ہیں، اور جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، پھر

ووبس ایک ای تخت آواز ہوگی جسے سباوگ فورا ہی میدان میں آموجود ہوں گ

قفسي : ان آيات ميں وقوع قيامت اور وقوع كي بعدوالے احوال كا تذكره فرمايا ہے پہلے فرشتوں كي قتم كھائي اور قتم كھا كرفرمايا كد ہلا دينے والى چرخرورواقع ہوگى، (اس سے پہلى بارصور پيونكنا مراد ہے)۔ جن فرشتوں كي قتم كھائى ہے ان ميں پہلے وَ النَّازِ عَاتِ عَوْقًا فَر مَا يَا يَعَيْقُم ہے ان فرشتوں كى جوَتَى كے ساتھ روح كھنچنے والے ہيں اس ميں لفظ غرقا مصدر ہے جواغرا قا كرمعنى ميں ہے يعنى جم كے ہر مرحصہ سے فرشتے روح كو ذكال ليتے ہيں اور اس ميں مرنے والے كو بہت زيادہ تكليف ہوتى ہے، پرفر مايا وَ النَّشِطُ اور قَمْ ہے ان فرشتوں كى جو بند كھول ديتے ہيں يعنى ہولت كے ساتھ روح تكالتے ہيں جيسے بند كھول ديا ورچيز آسانى سے نكل گئی۔

قال صاحب معالم التنزيل حلارفيقا فتقبضها كما ينشط العقال من يدالبعيراى يحل بالرفق (صاحب معالم الترفي كي كيس معالم التنزيل كي كيس الترفي الترفي

حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ پوری طرح تنی سے کا فروں کی جان تکا کی جاور سہولت اور آسانی کے ساتھ اہل ایمان کی روح قبض ہوتی ہے (کمی وجہ سے موت کے وقت مومن کوزیا دہ تکلیف ہوشلا یہ کہ اس کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنانا ہوتو یہ دوسری بات ہے۔ وانسما قبلندا ذلک لان عائشة رضی الله عنها قالت مار ایت احدا الوجع علیه اشد من رسول الله علی الله علی وقالت فلا اکرہ شدة الموت لاحد بعد النبی عالیہ الله علی الله عنها فرماتی ہیں میں نے کی پرضور الله علی منہا فرماتی ہیں میں نے کی پرضور الله علی نادہ تکلیف نہیں دیکھی اور فرماتی ہیں میں خور الله علی الله تعالی عنہا فرماتی ہیں میں فرماتی ہیں حضور الله علی الله تعالی عنہا فرماتی ہیں ہی (مشکل ق المصابح صفح سامین البخاری)

حدیث شریف میں مومن اور کافر کی موت کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمانیا ہے کہ جب حضرت ملک الموت الطیکانی مومن کی روح کو بیش کرتے ہیں تو وہ ایسی آسانی سے نکل آتی ہے جیسے (پانی کا) بہتا ہوا قطرہ مشکیزہ سے باہر آجا تا ہے اور کافر کی موت کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بلاشہ جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ چہوں والے فرشتے آسان سے از کراس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاف ہوتے ہیں اور اس کے پاس آتی دورتک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر گئی تی ہے چھر حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں جی کہاں کے مرکے پاس بیٹھ جاتے ہیں چرکہے ہیں اے جہاں تک اس کی ناراضکی کی طرف نکل، ملک الموت تشریف لاتے ہیں جی کردہ کا اس کے مرکے پاس بیٹھ جاتے ہیں چرکہے ہیں اے خبیث جان اللہ کی ناراضکی کی طرف نکل، ملک الموت کا بیڈر مان می کردہ کراس کے جسم میں بھاگی چرتی ہے لہذا ملک الموت اس کی وقت اون سے صاف کی جاتی ہے (یعنی کا فرکی روح کوجم سے اس طرح نکا لئے ہیں جیسے بوٹیاں بھونے کی تئے جھکے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے (یعنی کا فرکی روح کوجم سے اس طرح نکا لئے ہیں جیسے بھی اور اور اس کو زور سے کھینی جاتے گئی ہوئے اور اسے کینی جاتے کی اس جاتھ کی اس جاتھ کی جب کو جات اس طرح نکا لئے ہیں جیسے بھی اور اور نکا خواد اس کو دور سے کھینی جاتے گئی ہوئے جات کی دور تک میں جاتھ کی دور کی جسم میں ہوئے کی تارائی کو دارت کی پی بھی جو بات اور اس کے جسم میں بھاگی کو دور سے کھینی جاتے کی دور کی دور کو جسم سے دور کرد تی اس طرح نکا لئے ہیں جیسے بھی اور اور کی کردہ کی دور کو جسم کی جاتے کی دور کا دور سے کھینی جاتے کی دور کو دور سے کھینی جاتے کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کو دی کردہ کی دور کو دی کی دور کی دو

وَالسَّابِحَاتِ سَبُعًا يَ سَبَحَ يَسْبَحُ عاسم فاعل كاصيغه عبد وتير نے كمعنى مين آتا عمفرين نے اس كايد مطلب بتايا ہے كرفر شتے موثنين كى روحول كوآسان كى طرف برى مرعت و مہولت كے ساتھ لے جاتے ہيں كويا تيرتے ہوئے جاتے ہيں -

و السّبِفَاتِ ْسَبُفًا کھر یہ فرشتے تیزی کے ساتھ دوڑنے والے ہیں، وہ جب روحوں کولے کراو پر چینچتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ شانہ کا تھم جو ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے میں تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔

فَالْمُدَوْنَ اللهِ اللهِ المَوْا المِروه فرشة عَم خداوندى كِمطابق تدبير كرتے بين يعنى جس روح كے متعلق جوهم بوتا ہاس عم

ت کے مطابق عمل کرنے کی تدبیروں میں لگتے ہیں۔ کے مطابق عمل کرنے کی تدبیروں میں لگتے ہیں۔

يَوُمُ تَوْجُفُ الرَّاجِفَةُ يه جوابُقتم بِفرشتوں كي قتمين كھا كرفر مايا كد قيامت ضرور آئے گي، اس كا وقوع كس دن موگا اس كا ذكر كرتے ہوئے فرمايا كد جس دن ہلا دينے والى چيز ہلا دے گي اس دن قيامت كا وقوع ہوگا۔ ہلا دينے والى چيز سے نخد اولى يعنى بہلى بار كاصور پھونكنا مراد بے۔

تَسْبُعُهَاالرَّادِفَةُ لَيْنَ (المادين والى چيز) كي يتي اس كابعد آنيوالى چيز آجائ كي اس في الدين دوسرى دفعه

قُلُوْبٌ يُوْمُنِذٍ وَّاجِفَةً ﴿ (اسِ دن دل دهر كري بول ك)

ٱبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (ان كَي آئَكُصِينَ جَمَكَ ربي بول گي) تاريخ

یہ قیامت کے دن کی حالت کا بیان ہوا۔اس کے بعد مکرین قیامت کا قول نقل کیا۔ وَقُولُونُ مَا ذَا ذَا مُرْدُونُ مُونِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ

يَقُوْلُونَ ءَ إِنَّا لَمَرُ دُوُدُونَ فِي الْحَافِرَةِ (وه كَتِيَّ بِين كياجم اپني پېلى حالت برواپس ہوں گے؟) مدين برور مردي مين مين مين مين مين بين مين ميان مين مين مين مين مين مين مين مين لون

سیاستفہام انکاری ہے مکرین کہتے ہیں کہ ایسا ہونیوالانہیں کہ ہم پہلی حالت میں آجائیں یعنی موت سے پہلے جو ہماری حالت تھی مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی مل جائے اور پہلی حالت پر آجائیں ایسا ہونے والانہیں۔ انہوں نے اپنے واپس ہونے کا استبعاد ظاہر کرنے

ك لئة مزيدكها عَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً (كياجِب بم بوسيده بديال بوجا كيل كال وقت دوباره زند كي مين آكي ك

قَالُوْا تِلْکَ اِذَا کُوَّةَ خَاسِوَةً (ان لوگول نے یہ جی کہا کہ ہماری بچھ میں آو نہیں آرہا کہ ہڈیاں بوسیدہ ہوکر دوبارہ زندگی ملے گ "بالفرض اگر دوبارہ زندہ ہو گئے جیسا کہ نبوت کے دوئی کرنے والے نے بتایا ہے تو ہماری خیر نبیس اس وقت تو ہمارا براحال ہوجائے گا کیونکہ جس چیز کو چھٹلارہے ہیں اس کا واقع ہوجا نالا محالہ ہمارے جھٹلانے کی سراکا سب بے گا اور بیسر ابھی بوئی ہوگی ،ان لوگوں کا بی قول بھی بطور میں کئر یب اور شخرہ بن ہی کے ہے کیونکہ کی درجہ میں بھی ان کے نزد یک وقوع قیامت کا اختال نہیں تھا اس لئے انہوں نے الی بات کہی حالانکہ جس کو کسی درجہ میں بھی استے بڑے نقصان کا اختال ہووہ تو فکر مند ہوتا ہے، دیکھود ٹیا میں ذراذ راسے اختال پرخبر ڈینے والوں کی تقدیق کرتے ہیں کھکن ہے جی کہ مہر ہا ہو، اگر کوئی جھوٹا آ دی یوں کہ دے کہ وہاں نہیں جانا۔ادھرا یک اثر دھا پڑا ہے تو وہاں جانے کی ہمت نہیں کریں گے، یہ منکرین کی جمافت اور شقاوت ہے کہ دقوع قیامت کی ہار ہار خبر طنے اور اس پر دلائل قائم ہونے کے ہاو جو داور یہ جانے ہوئے کہ اگر قائم ہوگئی تو ہمار ابراحال ہوگا، پھر بھی اس کی تقد دین نہیں کرتے اور اپنی فلاح کے لئے قلم مند نہیں ہوئے۔

میدان میں آ موجود ہوں گے )اس میں مکرین کی تکذیب کی تردید ہاس وقت طرح طرح کی باتیں بنارہے ہیں جمثلا نے پرت لے موئے ہیں، حالانکہ اس کاواقع کرنااللہ تعالی کے لئے کوئی بھاری بات نہیں ہے جب اس کا تھم ہوگا تو ایک جی وجود میں آئے گی ( لعنی دوسری مرتبہ کاصور پھونکا جانا )اس وقت بغیر کسی دیروانظار کے ایک میدان میں موجود ہوجا کیں گے، جوحساب کتاب کی جگہ ہوگی۔

قال صاحب الروح الساهرة قيل وجه الارض والفلاة وفي الكشاف الارض البيضاء اي التي لانبات فيها المستوية سميت بذلك لان السراب يجرى فيها من قولهم عين ساهرة جارية الماء اه. (صاحب رون المعالى فرماتے ہیں:الساهرة کے بارے میں بعض نے کہا کہ زمین کی سطح کواورصح اکو کہتے ہیں اور کشاف میں ہے کہ ساہرة وہ زمین ہے کہ جس میں ہے جوسیدھی وصاف ہواس میں کوئی پوداو کھیت نہ ہو۔اہے ساھرہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں سراب چلتی ہے اور پیلفظ عین ساھرۃ ہے ماخوذ ہے بینی وہ آئھ جس سے یانی بہتاہے)

هَلْ آتُلُكَ حَدِيْتُ مُولِيهِ إِذْ نَادْلُهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْهُقَدَّاسِ طُوَّى ﴿إِذْهُ إِلَى فِرْعَوْنَ کیا آپ کے پاس مویٰ کا قصہ پہنیا ہے، جبکہ ان کے بروردگار نے وادی مقدس کینی میدان طوئی میں انہیں پکارا کہتم فرعون کے پاس جاؤ

إِنَّهُ كُلُّغُى اللَّهُ فَقُلُ هَلُ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَّكُى ﴿ وَآهْدِيكَ إِلَّى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿

ے سرکشی اختیار کرد تھی ہے، سواس ہے کہوکیا تھے اس بات کی خواہش ہے کہ تو یا کیزہ بن جائے اور رید کہ میں تھے تیرے دب کی طرف رہنمائی کروں تو تو ڈرنے لگھ

پھر نہوں نے اس کو بری نشانی دکھلائی سواس نے مجٹلا یا اور نافر مانی میں نگار ہا، پھراس نے پشت پھیری کوشش کرتے ہوئے بہواس نے جمع کیا پھرز ورہے آ واز دی پھر کہا کہ میں

الْكَعْلَى ﴾ فَأَخْنَهُ اللهُ تَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْتُلَى ﴿

تمہارا بروردگار اعلیٰ ہوں، سواللہ نے اسے پارلیا جس میں دنیا وآخرت کی سزاتھی، بلاشبراس میں اس محف کے لئے عبرت ہے جو ڈرے۔

حفرت موی الطفی بی اسرئیل میں سے تھے جو حفرت بوسف الطفی کے زمانہ سے مصر میں رہتے تھے

وہاں جوان کی مظلومیت کا حال تھااس کی تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں ان پرفرعون اور آل فرعون کی طرف سے مظالم کے پہاڑٹو شتے تعے،حضرت موی الطبی ان ہی حالات میں وہاں بیدا ہوئے پھر فرعون محل میں لیے برد سے جوان ہوئے ایک اسرائیلی لینی ان کی قوم کے آ دمی اور قبطی (فرعون کی قوم کے ایک فرد) کے درمیان لڑائی ہورہی تھی۔حضرت موی التینی التینی وہاں سے گز ررہے تھے اسرائیلی نے ان سے مدوطلب کی انہوں نے قبطی کو ایک گھونسہ ماردیا گھونسہ کا لگنا تھا کہوہ تو اپنی جان سے ہاتھ دھوجیھا وہیں اس کا ڈ چر ہو گیا ،فرعو نیوں کو پیتہ چلا کے فلا ب خف نے ہمارے آ دمی کو مارا ہے وہ حضرت موٹی التلفیظ کی تلاش میں لگ کے اوران کے قتل ك باره ميں مشوره كرنے لكے، ايك مخص في حضرت موى الطيخ الاكورائے دى كة تمہارے بارے ميں ايسے ايسے مشورے ہورہ ہیںتم یہاں سے پھوٹ لواور کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔حضرت موی الطلیخاذ وہاں سے نکلے اور مدین پہنچ کئے وہاں ایک بوڑ مطیخض تھان کی ایک لڑی سے نکاح ہوگیا اپنے خسر صاحب کی بکریاں چراتے اور زندگی گزارتے تھے مقررہ میعاد کے مطابق دس سال گزار کے اپنی بیوی کوساتھ لے کرمصر کی طرف واپس ہور ہے تھے کہ راستہ بھی بھول گئے اور سردی بھی لگہ گئی ، دور سے انہول نے و یکھا کہ آ گ نظر آ رہی ہے اپنی ہوی سے کہا کہتم ذرا یہیں تفہرو میں تا ہے کے لئے آ گ لے کر آتا ہوں آ گ ندلی تو کوئی راستہ بتانے والا بی مل جائے گا، جس جگہ آ گ نظر آ رہی تھی اس جگہ کا نام طویٰ تھا جے الوادی المقدس لیٹی پاک میدان فرمایا ہے وہاں پنچاتو الله تعالی نے آپ کونبوت سے سرفراز فرمادیا اور تھم دیا کہتم فرعون کے پاس جاؤوہ سرکش بناہوا ہے اور انہیں دو بزے بزے

معجز ربھی عطا فرمادیئے ایک میر کہ دہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالتے تصاتو اڑ دھا بن جاتی تھی دوسرے میر کہ اپنے ہاتھ کو گریبان میں

والت تقوه و بهت زیاده روش به و کر نکاتا تھا۔ یہاں سورة النازعات میں اس کا اجمالی تذکرہ ہے فرمایا: هَلُ اَتک حَدِیْتُ مُوسِلی (کیا تہمارے پاس مولی کی فریخی ہے)۔ اِفْناداهُ رَبُّهُ بالُو ادِ الْمُقَدَّسِ طُوبی (جَبَہمولی کو ان کے پاک میدان وادی طولی میں ان کو پکارا) اِفْهُ سُب اِلٰی فِوْ عَوْنَ اِنَّهُ طَعٰی (تم فرعون کے پاس جاء بے شک اس نے سرشی اختیار کررگی ہے) فَقُلُ هَلُ لَکَ اِلْی اَنْ تَوَرِّی (سواس سے فرمایتے کیا تھے اس بات کی رغبت ہے کہ تو پا کیزہ بن جائے)۔ واَهُدیکَ اللی رَبِّکَ فَتَخْشٰی (اور کیا تھے اس بات کی رغبت ہے کہ تو پا کیزہ برا وول باللی کی نواد وصفات اور اس کی الوجیت اور ربو بیت اور اس کی قدرت کا ملہ اور اس کے قہر اور فل بہت تو رب سے ڈر نے گے اور اس سرشی کوچھوڑ دے جو تو نے اختیار کردگی ہے۔ حضرت مولی الفیکی اللہ تعالی کا فرمان میں کروادی مقدس سے وانہ ہوکر معر پنچ وہاں سے اپنے بھائی ہارون الفیکی کوساتھ لیا (اللہ تعالی کا فرمان من کروادی مقدس سے وانہ ہوکر معر پنچ وہاں سے اپنے بھائی ہارون الفیکی کوساتھ لیا (اللہ تعالی نے انہیں بھی ثبوت سے سرفر از فرمادیا تھا) ہے دونوں فرعون کے پاس پنچ اور اسے میں کی وعوت دی پا کیزہ بنے کے لئے تعالی نے انہیں بھی ثبوت سے سرفر از فرمادیا تھا) ہے دونوں فرعون کے پاس پنچ اور اسے می کی وعوت دی پا کیزہ بنے کے لئے کہا (کیونکہ وہ کھراور ظلم کی ٹاپا کی میں لت بت تھا)۔ اور اس سے فرمایا کہ قو ہماری بات مان لے ہدایت پر آجا ور دہتھ پر عذاب کیا رکونکہ وہ کو آگئی آن الْفکذاب عَلٰی مَنْ کُذُبَ وَ تَوَلُّی ۔

فرعون تواپی آپ کوسب سے بردارب کہتا تھا جب اس نے بیسنا کہ میرا بھی کوئی رب ہے (اور بظاہر مجرے دربار میں بیہ باتیں ہو کیں انتقاب کے حضرت موٹی الطابی ہوری جرات اور باتیں ہو کیں ) تو وہ بردا چوتکا ، اور اس نے حضرت موٹی الطابی ہوری جرات اور دلیری کے ساتھ ہر بات کا جواب دیتے رہے جب فرعون دلیل سے عاجز ہوگیا تو کہنے لگا: لَیْنِ اتَّخَدُتَ اِلْهَا غَیْرِیُ لَا جُعَلَنْکَ مِنَ الْمَسُهُ عُونِیُنَ (اگرتونے میرے علاوہ کی کومعبود بنایا تو تھے ضرور قیدیوں میں شامل کردوں گا)۔

فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاعُلَى (اوراپنادمول دہرادیا کہ میں تہمارارباعلی ہوں یعنی سب سے بردارب ہوں) لیکن اس کی ہرتد بیرنا کام ہوئی اور بالآخر ہلاک ہواد نیا میں بھی سزاپائی ، یعنی اپنیشروں سمیت سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوگیا اور آخرت میں بھی دزخ میں داخل ، ہوگا بلکہ دوزخ میں داخل ہوتے وقت اپنی قوم سے آگے آگے ہوگا۔ سورہ ہود میں فرمایا: یَقُدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ اللَّقِیلَمَةِ فَاوُرَدُهُمُ مَا النَّارَ (قیامت کے دن اپنی قوم سے آگے ہوگا سوانہیں وزخ میں پہنچادےگا)۔

سورة القصص ميں فرمايا: وَٱتُبَعُنهُمْ فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا لَعُنَةً وَّيُوُمَ الْقِلْمَةِ هُمُّ مِّنَ الْمَقُبُوُ حِيُنَ (اور جم نے اس دنيا ميں ان كے پيچيادت لگادى اور وہ لوگ قيامت كے دن بدحال ہوں گے )۔

اِنَّ فِی ذَلِکَ لَعِبُرَةً لِمَنُ یَنْحُشٰی (بلاشباس میں اس مُحْف کے لئے عبرت ہے جوڈرے) جولوگ بجھد کھتے ہیں اور عبرت کے قصے ن کرخوف کھاتے ہیں کہ کہیں ہمیں نافر مانی کی وجہ سے دنیاو آخرت میں بدحالی اور عذاب میں گرفتار نہ ہونا پڑے ایسے لوگوں کے لئے اس میں عبرت اور شیحت ہے (اور جولوگ نافر مانیوں میں لگ کرا پٹی بجھ کی لوٹی کو کھو بیٹے اور کی بات سے متاثر نہیں ہوتے

کوئوں کے لئے اس میں عبرت اور نصیحت ہے( اور جولوک نافر مانیوں میں لک کرا ہی جھی کوئی کو نفو بیٹھے اور کی بات سے متاکر ہیں ہو گے۔ ایسے لوگ نافر مانی ہی میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں)۔جیسے فرعون نے سرکشی کی راہ اختیار کی اور برباد دہلاک اور سنتی عذا ب نار ہوا۔

حضرت موی الطینی کی بعثت اور فرعون سے مکالمہ اور فرعون کا اپیا تشکروں سمیت ڈوب جانا سورۃ ط۔ میں تفصیل سے مہر کور ہے نیز سورۃ پونس رکوع نمبر ۱۸ورسورہ تصص رکوع نمبر ۱۸ورسورہ تصص رکوع نمبر ۱۸ورسورہ تعدیکر کی جائے۔

ءَانْتُمُ اللَّهُ خَلْقًا أَمِر السَّمَا وَبُنْهَا ﴿ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْ

کیا پیرائش کے اعتبار سے تم زیادہ مخت ہویا آسان؟ اللہ نے اس کو بنایا اس کی جیت کو بلند کیا، مواست بنایا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو

ضُّلِهَا ﴿ وَالْرَضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَمْهَا هُ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمُرْعِهَا ﴿ وَالْجِبَالَ أَرْسُهَا ﴿

غاہر فرمایا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا، اس سے اس کا پائی نکالا اور اس کا چارہ، اور پہاڑوں کو جمادیا،

مَتَاعًالُكُمْ وَلِانْعَامِكُمْ ۗ

تمہارے لئے اور تہارے مویشیوں کے فائدہ کے لئے

قفسيو: جولوگ قيامت كے مكر تصان سے خطاب كر كے فرمایا كه تم اپنى دوبار التحالي كوشكل بحور ہے ہويہ تاؤكة تم ہارى تخليق فرمشكل ہے ہوئي تاؤكة ہمارى تخليق فرمشكل ہے يا آسان كى تخليق دراس بحودالا آدى بھى يەفىملەكرسكتا ہے كہ بظاہر آسان كى تخليق زيادہ مشكل ہے (يعنی انسان سوچ كا تو يہ بى بحو ميں آئے كا حالا نكہ قادر مطلق كے لئے ہم عمولى اور بڑى سے بڑى چيز پيدا كرنا كوئى مشكل نہيں ) جب اللہ تعالى نے آسان جيسى چيز كو پيدا فرماديا قو تم ہارا پيدا كرنا كيا مشكل ہے؟ اس كے بعد آسان كى بلندى كا اور دات ودن كا تذكره فرمایا۔

رَفَعَ سَـمْكُهَا (اس كَ حِيت كوبلند فرماً يا) فَسَـوْهَا (سوات بالكُل درست بنایا) وَاغُـطَــشَ لَيُلَهَا (اوراس كى رات كو تاريك بنایا) وَاخُورَجَ ضُـحهَا (اوراس كے دن كوفا برفرمایا) رات اور دن كے وجوداور ظهور كافا برى سبب چونك آفاب كاطلوع وغروب بادروه بلندى پر بهاس كے ليا جا وضحها كى اضافت السماء كى خمير كى طرف كى گئ و الكردُ حَق بَعُدَ ذلك دَخهَا (اوراس كے بعد زمين كو پھيلاديا) ۔

آخُورَجَ مِنْهَا مَآءَ هَا وَمَرُ عَاهَا (زهن سے اس کا پانی نکالا اور اس کا چارہ نکالا (جوجانوروں کے کام آتا ہے)۔ وَ الْجِبَالَ اَرْسُهَا (اور بہاڑوں کو جمادیا) مَتَاعًا لُکُمُ وَ لَا نُعَامِکُمُ ( تہارے لئے اور تہارے مویشیوں کے فائدہ کے لئے ) یعنی رات اورون کا وجود اور زمین کا پھیلا وَ اور زمین میں پانی کا ہونا اور چارہ پیدا ہوتا اور بہت وزنی بہاڑوں کا زمین پر جمار ہنا تا کہ حرکت نہ کریں یہ مب چیزیں انسانوں کے لئے اور ان کے مویشیوں کے لئے بوے نفع کی چیزیں ہیں، انسان پر لازم ہے کہ اپنے رب کا شکر گزار ہو اور اس کے نبیوں اور کتا بول کی خبروں کے مطابق وقوع قیامت کا اقر اربی ہواور اس دن کے لئے فکر مند ہو۔

آسان اور زمین کی پیدائش میں جو تر تیب ہے اس کا ذکر سورہ بقرہ میں اور سورۃ تم السجدہ کی تفسیر میں دکھ لیا جائے۔

# فَاذَ اجِمَاءُنِ الطَّامَةُ الكُنْبِرِي فَي وَمُريتَ لَكُو الْإِنْسَانُ مَاسَعَى فَو بُرِّ زَنِ الْجَيْبُولِمِنْ يَرْبِي وَمُريتَ لَكُو الْإِنْسَانُ مَاسَعَى فَو بُرِّ زَنِ الْجَعِيمُ لِمِنْ يَكُو الْإِنْسَانُ مَا الله وَ يَعْ وَالوں عَلَى وَوَنَ وَ عَابِر كردياجاءَ وَالله عَلَيْ الله عَلَى مَقَامُ رَبِّهِ فَا الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله وَعَلَيْهُ وَالْمُوالله وَعَلَيْهُ وَالْمُوالله وَعَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

قفسيو: ان آيات ميں قيامت كامنظر بتايا ہے۔ اَلطَّآهَةُ الْكُبُر لى جس كا ترجمہ بردى مصيبت سے كيا گيا ہے بيطُمَّ سے ماخوذ ہے جو بلند ہونے دلالت كرتا ہے قيامت كے لئے اس لفظ كا اطلاق اس لئے كيا گيا كه اس دن كى مصيبت ہر مصيبت پر غالب ہوگی۔ اس سے بردى مصيبت اس سے پہلے كسى نے نہيں ديكھى ہوگى ،صاحب روح المعانى لکھتے ہيں:

حضرت حسن بھری نے فرمایا کہ المطّامَّةُ الْکُبُوری سے فخہُ ٹانید (دوسری بارصور پھونکنا مراد ہے۔ارشادفر مایا جس دن سب سے بڑی مصیبت آئے گی انسان یاد کرے گا اپنی کوششوں کو لینی دنیا میں جواعمال کئے تقے ان کو یاد کرے گا کیونکہ ان اعمال پر عذاب دنو اب کامدار ہوگا اور اس وفت جیم لینی دوزخ کو ظاہر کردیا جائے گا جے سب دیکھنے والے دیکھ لیس گے۔

حساب و کتاب کے بعد جو فیصلے ہوں اس میں دوہی جماعتیں ہوں گی ایک جماعت دوزخ میں اور ایک جماعت جنت میں حائے گی، جے سورة الثوری میں بیان فرمایا ہے۔

فَرِيُقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيُقٌ فِي السَّعِيْرِ (اورجولوگاعراف پرہوں گےوہ بھی آخر میں جنت میں داخل ہوں گے) جنت اور دوز رح کے داخلہ کی بنیاد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَامَّا مَنُ طَعٰی وَاثَرَ الْحَیوٰةَ اللَّانُیا فَإِنَّ الْجَحِیْمَ هِیَ الْمَاُوٰی (سوجس نے سرکٹی کی اور دنیا والی زیر گی کور جج دی لینی دنیا ہی کے لئے کام کر تار ہا اور آخرت کی تیاری نہ کی تواس کا ٹھکانہ جنم ہوگا )۔ عام طور سے کفر کا اختیار کرنا اور حق ظاہر ہوتے ہوئے حق قبول نہ کرنا ای لئے ہوتا ہے کہ دنیا کو ترجے دیتے ہیں مال اور دولت اور کری چلے جانے کے ڈر سے حق قبول نہیں کرتے ، ید دنیا کو آخرت پر ترجے دینا ہے جولوگ مسلمان ہونے کے دعویدار ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی گنا ہوں ہیں بھی منہمک رہتے ہیں اس کا باعث بھی دنیا کو ترجے دینا ہوتا ہے ۔ مال کی طلب یا جاہ اور شہرت اور عہدہ کا لا کی ہیں گنا ہوں پر ڈالتی ہیں فرائض وواجبات چھڑاتی ہیں اور کا روبار میں خیانت ملاوث وغیرہ پر آمادہ کرتی ہیں ، جو شخص آخرت کو تربیح دے گا اور پہلیتین کرتے ہوئے زندگی گزارے گا کہ قیامت کے دن پیش ہونا ہے وہ دنیا کو تربی تینس دے سکتا۔ دنیا کی طلب طال کما کر طال مواقع ہیں خرج کرنے کے لئے جائز ہے۔ البتد دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہلاکت کا سبب ہے۔ اب دوسرارخ لیجئ ، ارشاو فرمایا: و اَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامُ رَبّه وَ نَهَی النَّفُسَ عَنِ الْلَهُوای فَانَّ الْحَنَّةُ هِی الْمُمَاوِی (اور جو شخص ایخ رب کے سامنے کھڑے ہوئے سے ڈرا یعنی وہاں کے صاب سے خوف زدہ ہوا اور اپن نُس کو خواہشوں سے دوکا تو اس کا طحال میں خوف زدہ ہوا اور اپن نُس کو خواہشوں سے دوکا تو اس کا طحال کا خواہشوں ہے۔ )

بات یہ ہے کہ انسان گناہوں کوچھوڑنا چاہتا ہے۔ حرام ہے بچنے کا ارادہ کرتا ہے فرائض وواجبات کا اہتمام کرنا چاہتا ہے تو اس کا نفس آڑے آ جا تا ہے، نفس کو آ رام چاہیئے مزہ اور لذت چاہیئے اسے ہری ہری و نیا محبوب ہے، آ خرت میں کیا ہے گا اسے اس کی فکر بی نہیں لہذا وہ گناہوں میں منہمک رہے بی کو لہند کرتا ہے، جولوگ اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں اسے گناہوں سے دو کتے ہیں اور مرف جائز مال اور حلال لذت پر اکتفاء کر لیتے ہیں ایسے لوگ مبارک ہیں ان کے لئے جنت کا وعدہ ہیں جہاں ہر خواہش پوری ہوگی قیامت کے دن کے حساب کتاب کا جس نے دھیان رکھا اور دہاں کی پیٹی سے خوف زدہ ہوا اس کے لئے جنت کا داور ہو کے جہاں ہر خواہش پوری ہوگی قیامت کے دن کے حساب کتاب کا جس نے دھیان رکھا اور دہاں کی پیٹی سے خوف زدہ ہوا اس کے لئے دو باغ ہوں گی کے حضرت جاہر چھٹھ نے دوایت ہے کہ درسول گئی ہوں گی کہ مختوب کے دو باغ ہوں گی کہ مخترت جاہر چھٹی ہے دوایت ہے کہ درسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فر مایا کہ جھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ نفس کی خواہشوں پر چلیس گے اور کہی کہی اسٹر عی باندھ کر رہیں گے، گھر فرمایا کہ فیے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ نفس کی خواہشوں پر چلیس گے اور کہی کہی امیدیں باندھ کر رہیں گئی اور میں اسے ہوگا ، اور ایک کے بیٹے ہیں موا گرخ ہے ہو جو لئی کے بیٹے ہیں موا گرخ ہے ہو جو کہ اور ایک مدیث میں ہو گے اور دہاں گئی ہیں اور کی کو دار آخرت میں ہو گے اور دہاں گور ایک کے دیا جو کہ اور ایک مدیث میں یوں ہے کہ آخرت کے بیٹے بنود نیا کے بیٹے مت بنو کیونکد آئ عمل ہے اور حساب نہیں اور کی کو حساب نہیں کو حساب نہیں کو حساب نہیں کی کو حساب نہیں کو کی کو حساب نہیں کو کی کو حساب نہیں کو حساب نہیں کو حساب نہیں کی کو حساب نہیں کو حس

يَسْفَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُوسُهَا (وه لوگ آپ دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کا دقوع کب ہوگا؟)۔
ان لوگوں کا بیسوال بظاہر سوال تھا اور حقیقت ہیں قیامت کا اٹکار کرنامقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے بی عظیمہ کو خطاب کرکے
ارشاد فر مایا فینہ مَانُت مِنُ فِر کُو اَهَا (اس کے بیان کرنے ہے آپ کا کیاتعلق) یعنی آپ کو تو اس کے وقت وقوع کاعلم بی نہیں الہٰذا آپ اس کا وقت نہیں بتاسے ۔ اِلّی دَبِّکَ مُنتَهُهَا (اس کا منتها نے علم آپ کے رب کی طرف ہے) یعنی قیامت کے
لہٰذا آپ اس کا وقت معین اللہ تعالیٰ بی کو معلوم ہے سورة الاعراف میں جو قُلُ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّی لَا یُجَلِیُهَا لُوقَیْهَا اِللهُ قُونَ فرمایا ہے (ترجمہ: آپ فرماد بجئے قیامت کاعلم صرف اللہ بی کو ہے اس کے وقت پراسے صرف وہی ظاہر فرمائے گا) یہاں
بھی وہی مضمون نہ کورہے۔

إِنَّمَا آنُتَ مُنْذِر مَنْ يَخْشْهَا ﴿ آپ تو صرف ايفض ك دران والي بين جو قيامت عدرتا مو) يعنى

آپ کی بات مان کرایمان کے آئے اور قیامت کے موافذہ اور محاسبہ نوف زدہ ہو، جے بانا نہیں ہے آپ کا ڈرانا اس کے قت میں مفیر نہیں۔ کَانَّھُمُ یَوُمَ یَرَوُ نَهَا لَمُ یَلْبَتُوْ آ اِلّا عَشِیّةً اَوْ ضحفها (جس دن وہ اس کودیکھیں گا ایما معلوم ہوگا کہ گویا صرف ایک دن کے آخری حصہ میں رہے ہوں یا اس کے اول حصہ میں آج توبار بار پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئ وا مور استہزا اور مسخریوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا جب قیامت آئے گی اس وقت دنیا دالی زندگی (جس میں برسہابرس گرارے نے حقوری کی معلوم ہوگی اور یوں جمھیں گے کہ ہم نے جوعذاب کی جلدی مچائی تھی اوہ واقعی جلدی آگیا، وقوع کے وقت جلدی ہی جمھیں گے اگر چداب یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔

وهذا آخر تفسير سورة النازعات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلوة والسلام على سيدالكائنات و على آله وصحبه رواة الآيات الهداة الى الجنات

### وَيَقْ عِبُسِ عِلْيَةً مُ مِنَ الْمُنْ فَلَ أَنْ عِنْ أَيْنَ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمِنْ فِي الْمُنْ الْمِنْ

سوره عبس مكه مين نازل موئى اس مين بياليس آيتي بين

#### بِسُرِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِسِ يُمِرِهِ

شروع كرتا مول الله كام ب جوبرامبريان نهايت رحم والاب

عَبْسَ وَتُولِّيُ ۚ أَنْ جَآءُهُ الْأَعْلَى ۚ وَمَا يُلْ رِيْكَ لَعَلَّهُ يَرَّكُ ۚ أَوْيَتُ كُرُّ فَتَنْفَعَهُ الذِّكُرِي ۗ

منہ بنایا اور روگردانی کی اس وجہ سے کہ ان کے پاس تابیعا آیا، اور آپ کو کیا خبر شاید وہ سنورجاتا، یا نصیحت قبول کرتا، سونصیحت اسے فائدہ دیتی

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَانْتَ لَهُ تَصَلَّى فَوَمَا عَلَيْكَ الَّايِزُّ لِي هُوَامَّا مَنْ جَآءَك يَسْغى فَ

اليكن جس نے بے پردائى كى وات باس كے لئے چيش آ جاتے ہيں، حالانكماس بات كا آپ پركونى الزام بيس كرده مذسنور اور جوشف آپ كے پاس دوڑ تا ہوا آتا ہے

وَهُو يَكْشَاى ۗ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۚ كَلَّ إِنَّهَا تَنْكِرَةً ۚ فَكَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ ۗ فَوَ صُعُنٍ مُكَرَّمَةٍ ۗ

اورده دُنتا ہے موآپ س کی المرف سے بق جمی برستے ہیں ہرگز البیان کیجئے برشک پقر آن تھیجت کی چیز ہے موسم ہیں

مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَرَّرَةٍ ﴿ بِأَيْرِىٰ سَفَرَةٍ فَرِكَ الْمِرِبَرَةِ فَ

بلندیس مقدس ہیں ایے لکھے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو مرم ہیں نیک ہیں

تفسیب : حضرت ابن ام مکتوم علی ایک جونا بینا سے ان کانام عبداللہ بن ام مکتوم معروف ومشہور ہے، ایک تول بی ہے کہ ان کا نام عمر و تقا اور والد کا نام قیس تھا، وہ مہاجرین اولین میں سے تھے شہور تول کے مطابق رسول اللہ علیہ کے بجرت فرمانے سے پہلے مدینہ منورہ میں بجرت کر کے آگئے تھے، ایک مرتبہ بید واقعہ پیش آیا کہ مشرکین کے سرداروں میں سے بعض لوگ موجود تھے رسول اللہ علیہ ان سے باتیں کررہے تھے اور اسلام کی تبلیغ فرمارہے تھے، ای اثناء میں حضرت ابن ام مکتوم حاضر خدمت ہوگئے (چونکہ وہ نا بینا تھاس لئے انہیں آئے ضرت سرور عالم علیہ کی مشغولیت کا پیتہ نہ چلا) اور بار بارع ض کرتے رہے خدمت ہوگئے بھی پچھ بھی پچھ سکھا دیجئے، آپ کواس وقت ان کا آ جانا اچھاندلگا کیونکہ وہ گفتگو کے درمیان بچ میں آگئے جس سے ایس صورت حال

پیداہوگی کہ ان کا جواب دیں تو حاضرین سے جو بات ہورئی تھی وہ کٹ جاتی ، آپ نے ابن ام کمتوم کی طرف سے اعراض فر مایا اور مرداران قریش میں سے جس سے بات ہورئی تھی اس کی طرف متوجد ہے آپ کے خیال مبارک میں یہ بات تھی کہ یہ تو اپنا ہی آ دمی ہے بھی بھی میر سے پاس آ سکتا ہے اور سوال کر سکتا ہے لیکن ان قریش کے سرداروں میں سے کوئی شخص اسلام قبول کر لے تو سارے قریش پر اس کا اثر پڑے گا اور اس کا فائدہ فریادہ ہوگا ، اس وقت ابن ام کمتوم پر توجد دیتا ہوں تو یہ لوگ یوں کہیں گے کہ ان کے ساتھی یہ ہی نامینا اور نیچ درجہ کے لوگ (غلام با ندی ہیں) سنن تر فری میں یوں ہے کہ و عند دسول اللہ علائے اللہ علاقت ہو جل من عظماء المسر کین لیکن معالم التر بل میں کھا ہے کہ جس وقت ابن کمتوم حاضر ہوئے اس وقت آپ کی خدمت میں عتبہ بن رہیجہ اور ابوجہل اور عباس بن عبد المطلب اور الی بن خلف اور امیہ بن خلف موجود تھے اور تھیر بیضاوی میں ہے و عندہ صنادید قریش کرآپ کے پاس سرداران قریش موجود تھے۔

بہر حال رسول اللہ علی اللہ عل

وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّهُ يَزَّتُى (اورآپ کوکیا خرشاید فره سنورجاتا) ۔ اَوُ یَدُّ تُحُرُ فَتَنَفَعَهُ الدِّحُرای (یا وه نصحت قبول کرتا سونصیحت اسے فائدہ دیت) یعنی وہ نابینا جوآیا وہ پہلے ہے موثن تھا اس نے آپ جسے دینی باتیں معلوم کرنا چاہیں آپ اسے پھی بناتے سمجھاتے تو وہ اپنی حالت کوسنوار لیتا اور نصیحت حاصل کرتا اور اسے پچھ نہ پچھ فائدہ چہنچا آپ کواس کے سنور نے اور سدھرنے اور نصیحت سے نفع حاصل کرنے کی امیدر کھنا چاہیئے ۔ لفظ لعک جوتر جی کے لئے آتا ہے ای مفہوم کے فام ہرکرنے کے لئے استعمال فرمایا۔

اَمَّا مَنِ اسْتَغُنی فَانْتَ لَهُ تَصَدِّی (لیکن جس نے بروائی کی اس کے لئے آپ پیش آجاتے ہیں)۔ وَ مَا عَلَیْکَ اَلَّا یَزَّ کی (اور آپ پراس بات کا کوئی الزام نہیں کہوہ نہ سنورے) یعنی جس نے آپ کا دین قبول نہیں کیااگروہ اپنی حالت کونہ سدھارے یعنی ایمان قبول نہ کرنے واس بارے میں آپ سے کوئی مواخذہ نہیں۔

وَاَمَّنَا مَنُ جَاءَ كَ يَسُعِلى وَهُو يَخُسُى فَانَتَ عَنْهُ تَلَهِّى (اورجَوْضَ آپ كياس دورُتا موا آتا جاور وه دُرتا ج سوآ باس كى طرف سے باتو جي برتے ہيں)۔

اس کے بعدرسول اللہ علی مصرت ابن مکتوم کا خاص اکرام فرماتے تصاور جب ان کو آتا ہواد کی میں تصفیق فرماتے تصمو حبا بمن عاتبنی فیہ دبی (مرحبا ہے اس محض کے لئے جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے عمّاب فرمایا) اور ان سے باربار دریافت فرماتے تھے کہ کیا تمہاری کوئی حاجت ہے۔الاستیعاب اور الاصاب میں کھا ہے کہ رسول اللہ علی ہے نہیں اپنے پیچھے فروات میں تیرہ مرتبہ فلیفہ بنایا یعنی جب آپ جہاد کے لئے تشریف لے جاتے تھے وامام اورامارت ان کے پردکر کے جاتے تھے۔

اس کے بعد فرمایا کُلگر اِنَّھا تَذُ کُورَةٌ آپ ہرگز ایبانہ کیجئے کہ جو شخص آپ کے پاس دین با تیں معلوم کرنے آئا اس کی طرف سے بنو جبی کریں کیونکہ قرآن ایک نصیحت کی چیز ہے جس کا جی چاہا سے بول کرے آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے جو قرآن اوراس کی نصیحت قبول نہ کرے اس کا وبال اس پر ہے، آپ پر کوئی ضرز میں اس کے بعد قرآن کے اوصاف بیان فرمائے کہوہ ایسے صحیفوں میں ہے جو اللہ کے یہاں مکرم ہیں اور بلند ہیں اور مقدس ہیں ، کیونکہ شیاطین وہاں تک نہیں بہن کے اور یہ صحیف السے لیے والد سے محتوف میں رہتے ہیں، جو باعزت ہیں اور نیک ہیں (فرشتے چونکہ لوح محفوظ سے قرآن مجید کوفل کرتے ہیں اس لئے بائید کی سَفَرَ قِ کِرَام بَرَدَ قِ فرمایا)۔

ت فسيو: ان آيات من انسان كى ناشكرى كاوراس كالتن كا تذكره فرمايا: ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ (انسان برخداكى مار بو) لينى وواس النق به كه ذليل بواوراس برالله كالعنت بو (قال فى معالم التنزيل اى لعن الكافر) مَا الكفر أفر وه كتا بوانا شكراب ) الله تعالى في الكافر ) مَا الله تعالى من بوك تاشكرى بيب كه بوانا شكراب ) الله تعالى في الله تعالى من بوك الله تعالى منافر المنان كربا الله والله بيدا كيا الله بيدا كيا الله بيدا كيا الله بيدا كيا الله بيدا كيا المنان كربتا المواسب كس بيدا كيا بيدا كيا بيدا كيا بيدا كيا بيدا كيا المرافي بيدا كيا الله بيدا كيا بيدا كيا

مِنُ أَيِّ شَمَيءٍ خَلَقَهُ (اسے س چیز سے پیدافر مایا) مِن نُطُفَةٍ (نظفہ سے پیدافر مایا) جو حقیر اور ذکیل مادہ ہے اگر اپنی اصل کو دیکھے تو شرم سے آئی صین نجی ہوجا کیں اور خالق کا کنات جل مجدہ کی طرف سے سے دل سے متوجہ ہوجس نے ذکیل پی اصل کو دیکھے تی شرم سے آئی گوشت اور ہڈی اور بال اور کھال والی مورتی بنادی ۔ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھراس کے اعضاء کو ایک خاص انداز سے بنایا اور تیب سے لگایا (کمانی سورة القیامة ثُمَّ عَلَقَهُ فَحَلَقَ فَسَوِّی)۔

ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّوَهُ ﴿ لِهُراسِ كَ نُكُلِّحُ كَاراسَةِ آسان كرديا) مال كرم ميں نطفه سے خون كے لوتھڑ سے سے شكل وصورت بنتى ہے پھراس ميں جان ڈالی جاتی ہے بیجاندار بچہ جس كا اچھا خاصا جسمانی وجود ہوتا ہے ايک تنگ راستہ سے باہر آجاتا ہے بیسب الله تعالی كی قدرت كامظاہرہ ہے اس نے اندر مادر رحم ميں تخليق فرمائی اور اس نے باہر آنے كاراستہ بنايا اور باوجود تنگ

راستہ ہونے کے بچے کے باہرآنے میں آسانی فرمادی۔ ﷺ کَمَالَانًا فَالْاَنَّةُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

ہُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقَبُرَهُ ( پھرا ہے موت دی پھرا ہے قبر میں چھپادیا) مرنا اور جینا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے اور موت کے بعد قبر بلال ہی بہنچادیے ہیں، موت کے بعد قوبالکل ہی بہنچادیے ہیں، موت کے بعد قبالکل ہی بہنچادیے ہیں، چونکہ عمواً بنی آ دم مردوں کو فن ہی کرتے ہیں اس کے لفظ اَقْبَرَ ہُ فرمایا انسان کے وفن کئے جانے میں اس کا اکرام ہے اگر میدان میں پڑار ہے اور جانور کھاتے رہیں اور ادھر وہر ہڈیاں پڑی رہیں اس کی بجائے اس کی نعش کو زمین کے حوالے کردیا جاتا ہے وہ اسے سنجال لیتی ہے بین خاہری اکرام ہے اس کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے اس کا تعلق مرنے والے کے ایمان اور کفر اور اچھے برے

اعمال سے ہے بعض قویں اپنے مردول کوجلا دیتی ہیں اور بعض گدھوں کو کھلا دیتی ہیں لیکن جولوگ دین ساوی کے مدعی ہیں وہ اپنے مردول کو وفن ہی کرتے ہیں، جولوگ وفن ہیں کرتے ہیں کر وہ بالآ خررا کھ بن کریا جانور کی غذا بن کرز مین ہی کے حوالے ہوجاتے ہیں کیونکہ جانور بھی مرکز مٹی ہی میں جاتے ہیں ای کوسورة مرسلات میں فرمایا: اَلَّمُ نَجْعَلِ الْلاَرْضَ کِفَاتًا اَحْیَاءً وَ اَمْوَاتًا ( کیا ہم نے زمین کوزندول اور مردول کو میلئے والانہیں بنایا)۔

ثُمَّ إِذَاشَآءَ أَنْشَوَهُ ( پُرجب چاہے گا سے دوبارہ زندہ فر مادے گا) یعی دنیا میں جینا اور مرجانا ای پر اس نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور دنیا والی زندگی کے اعمال کا صاب دینا ہے۔ کُلّا (انسان نے ہر گزشکر اوائیس کیا) (قال صاحب السوح: ددع للانسان عما هو علیه من کفوان النعم البالغ نهایته) ((صاحب روح المعانی فرماتے ہیں بیانان کے کفران فحت پر اس کے لئے انتہائی درجہ کی سیمیہ ہے)

لَسَّمَا يَقْضِ مَا آمَرَهُ (الله تعالى في جن كاموں كا علم ديا نسان اس علم كؤيس بجالليا بعض علماء في مايا ہے كماس سے عهد الكسٹ بورِ يَسْمُ كَمُ كُونْ عَلَى الله على الله تعالى كرب مانے كا قرار كيا پھر دنيا ميں آ في قطلاف ورزى كى ،اور يوں بھى كہاجا سكتا ہے كہ دنيا ميں آ في كے بعد الله تعالى كے نبيوں اور كتابوں كے ذريعہ جو ہمايت آئى اور احكام نازل ہوئے ان كے مطابق عمل نہ كيا (عام طور سے انسانوں كامزاج اور دواج اور چال چلن اسى طرح سے ہے)۔

#### فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهَ ﴿ اَتَاصِبَيْنَا الْمَاءِ صَبَّا ﴿ ثُمُ شَقَقْنَا الْرَضَ شُقَالُ ا وانان كو چاہے كد النج كمان كى طرف نظر كرے ہم نے خوب الجى طرح بانى برمايا ہم ہم نے زمن كو مجيب طريقہ پر جاز ديا

ڬٲۺٛؿٵڣۣۿٵڂڹٵۿ ۊۼڹؠٵۊٙڡڞٵۨ؋ۊڒؽؿٷٵٷۼٛڵڵۿۊڂڒٳڛٙۼؙڶؠٵ۠ٷٷٳڮڋ۫ٷٳڽٵ<u>ۿ</u>

سو ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکاریاں اور زینوں اور کھجوریں افر گنجان باغ اور میوے اور چارہ پیدا کردیا

# مُتَاعًا لَكُمْ وَلِانْعَامِكُمْ اللهِ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِانْعَامِكُمُ اللهِ مَتَاعًا لَكُمْ اللهِ مَتَاءً مَ

قفسه بين الناآيات من الله تعالى شانه نے انسان کوغور وفکر کرنے کا تھم دیا ہے، ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے کھانے کی چیزوں میں غور کرے، یہ چیزیں زمین سے نکتی ہیں۔ ان میں غلے بھی ہیں اور پھل بھی، اگور بھی ہیں اور زیوں بھی۔ کمجوریں بھی ہیں اور سے اور سبزیاں ترکاریاں بھی، نیز فو اکر بھی ہیں جنہیں بطور تفکہ کھاتے ہیں اور گھاس پھوں بھی ہے جو جانوروں کا چارہ بن جاتا ہے، جن درخت جن درخت جن درخت بیں درخت کہیں نکل آیا بلکہ ان کے باغ ہیں جن میں بڑے برے درخت ہیں، ان میں خوب کثرت سے پھل پیدا ہوتے ہیں، لفظ حَد آئِق صدیقہ کی جمع ہے جس باغ کی چارد یوار کی بنادی گئ ہووہ صدیقہ ہے، اور جن کی چارد یوار کی نہووہ باغ قرمے حدیقہ ہیں اور عِنبا کے بارے ہیں مفسرین فرماتے ہیں عظاما شہر ھا لیعنی ان

کے درخت بڑے بڑے ہوتے ہیں اس میں تندآ ور ہونا پھیلنا شاخوں کا گنجان ہونا سب داخل ہے۔ کھیتیاں ہول یا باغ ان کا فامری سبب اللہ نے یہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ شاہدز مین پر یانی برساتا ہے وہ پانی زمین کے اعمر نے کا فامری سبب اللہ نے یہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ شاہدز مین پر یانی برساتا ہے وہ پانی زمین کے اعمر نے کا

سبب بن جاتا ہے اور پودے نکلتے ہیں ای کوفر مایا: أَنَّ صَبَبُنَا الْمَاءَ صَبًّا فُمْ شَقَفُنَا الْاَرُضَ شَقًا (ہم نے خوب اچھی طرب پائی الرمایا پھر ہم نے زمین کو بجیب طریقت پر بھاڑویا)

مَشَاعًا لَّكُمْ وَ لَا نُعَامِكُمْ او پرجن چیزوں كابیان ہوا أہیں تہارے لئے اور تہارے جانوروں کے فائدہ کے لئے پیدا فرمایا ہے، بیسب کچھاللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کے ذریعہ انسان جیتا ہے زندگی گزار تا ہے اس پرلازم ہے کہ ان چیزوں میں غور کرے اور ان کے اور اپنے خالق کی طرف رجوع ہو۔

قوله تعالى وابنا اختلف في معناه على اقوال كثيره فقيل هو ماتا كله البهائم من العشب قال ابن عباس والحسن الأب كل ما انبتت الارض مسالا ياكله البناس وماياكله الاهمون هو الحصيد، وعن ابن عباس ايضا وابن ابي طلحة الاب الثمار الرطبة، وقال المضحاك هو التين خاصة وهو محكى عن ان عباس ايضا، وقال ابراهيم النيمي سئل ابوبكر الصديق رضى الله عنه عن تفسير الفاكهة والاب فقال اى سماء تظابى واى ارض تقلنى اذا قلت في كتاب الله مالا اعلم وقال انس سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه قوا هذه الاية ثم قال كل هذا قلد عرفناه فما الاب؟ ثم رفع عصا كانت بيده وقال هذا لعمر الله التكلف وما عليك يا ابن ام عمر الآسوى ما الاب ثم قال اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب وما الافدعوه. (و ابا: ال عميم عمي بهت ماريات الوالي يعض في بهال كامني على عباس اورايط لحسي منقول من كمات بين حمرات المن عباس اورايط لحسي منقول من كمات بين حمرات المن عباس اوراين عباس حواله بين عباس اوراين عباس عواله بين عباس المنافق عن الله تعالى عن المنافق المنافق عن الم

#### فَاذَا جَأَءْتِ الصَّاخَةُ وَيُومُ يَفِرُ الْمُرْءُمِنُ أَخِيْهِ ﴿ وَأُمِّهِ وَ أَبِيهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَ

سو جنب خوب زوردار آواز والی آجائے گی جس روز انسان اپ بھائی اور اپنی مال سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور

#### بَنِيْهِ ﴿ لِكُلِّ امْرِئَ مِنْهُ مُ يَوْمَهِنِ شَأْنُ يُغِنينُهِ ﴿ وُجُوَّا لَكُلِّ امْسُفِرَةً ﴿ فَاحِكَ الْ

ا پے بیٹوں سے ہما گے گا ان میں سے ہر فض کی ایک حالت ہو گی جو کسی طرف متوجہ ندہونے دیے گی اس روز بہت سے چہرے روش ہوں گے، بنس کھ ہوں گے،

مُسْتَبْشِرةً ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَبِنِ عَلَيْهَا عَبُرَةً ﴿ تَرَهَ قُهَا قَتَرَةً ﴿ أُولِيكَ هُمُ الْكُفْرةُ الْغَبِرةُ ﴿

خوش ہوں کے اور اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر کدورت ہوگ، ان پر ظلمت چھائی ہوگی ہدو، لوگ ہوں کے جو کافر تھے فاجر تھے

فضسيو: ان آيات من روز قيامت ك بعض مناظر بيان فرمائ من الصّائحة ألم سخت آواز سے بولنے والى چيز كو كہتے ميں اور بعض حضرات نے بيفر مايا ہے كدالى تخت آواز كو كہتے ميں جوكانوں كو بہراكرد سے اس سفتے ثانيہ مراد ہے جب بيتخت آواز آئے گی تو انسان اپّی مصيبت ميں ايسا مبتلا موكاكداسے كى كی طرف كوئي توجہ نہ ہوگى جو خاص اپنا وگ شخصان سے بھى بھا گے گا برخض كا اپنا حال جدا موگا۔

ایمان اورا کمال صالحہ کی وجہ سے نیک بندول کے چہرے روش ہوں گے ان کی صورتوں سے بشاشت اور خوشی طاہر ہورہی ہوگی اور جن ٹالائقوں نے دنیا میں خدا کوفراموش کیا ایمان اور اعمال صالحہ کے نور سے علیحہ و رہے اور کفر و فجور کی سیاہی میں تھے رہے قیامت کے دن ان کے چہروں پرسیاہی چڑھی ہوگی ذلت اور رسوائی کے ساتھ حاضر محشر ہوں گے اپنے اعمال بدکی وجہ سے اداس ہور ہے ہوں گے اور خوف زدہ ہوکر رہیں ہے جو کمر اور سے ہوں گے کہ یہاں ہم سے برابر تاؤ ہونے والا ہے اور وہ آفت آنیوالی ہے جو کمر تو الی ہوگی ( مَظُنُّ اَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ﴾ سور ہ آل عمران میں فرمایا:

يَوُمَ تَبُيَتُ وُجُوهٌ وَّتَسُوَدُّ وَجُوهٌ فَامَّا الَّذِيْنَ اسُوَدَّتُ وُجُوهُهُمُ اكَفَرُتُمُ بَعُدَ إِيُمَانِكُمُ فَـذُوقُواالْعَـذَابَ بِـمَا كُنتُـمُ تَـكُـفُرُونَ ثِرُواَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتُ وُجُوهُهُمُ فَفِى رَحْمَةِ اللهِهُمُ فِيهَا خَالِلُدُونَ ﴾ (اس روز بعض چهرے سفید ہول گے اور بعض چهرے سیاہ ہول گے جن کے چهرے سیاہ ہول گے ان سے کہا جائے گا کیا تم لوگ کافر ہوگئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد سوسز اچکھو بسبب اپنے کفر کے، اور جن کے چهرے سفید ہول گے وہ اللہ کی رحمت میں ہول گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ دہیں گے)۔

آخر تفسير سورة عبس، والحمد لله اولاو آخرا

## ورة التار في من عن من عن المناه

سورة التوريكة كرمديين نازل موئى اس بين انتيس آييتي بي

#### بِشْجِراللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبر امبر مان نهايت رحم والا ب

# إِذَا الشَّمُسُ كُوِّرَتُ ۚ وَإِذَا النَّبُوْمُ إِنَّكُ رَتُ ۖ وَ إِذَا الْجِبَالُ سُبِّرَتُ ۗ وَإِذَا الْحِسَارُ

جب سوری بے نور ہوجائے اور جب سارے گر پڑیں اور جب پہاڑ چادیے جائیں اور جب عمل والی اونٹیاں عظلت ﴿ وَإِذَا الْوَحُونُ مُشِيرَتُ ﴿ إِذَا الْبِحَارُ سُجِّرِتُ ﴿ وَإِذَا الْنَفُوسُ رَقِّحِتُ ﴿

ب کار کردی جائیں اور جب وحثی جاتور جع کردیے جائیں اور جب سندروں کو دہکادیاجائے اور جب نفوں کے جوڑے بنادیے جائیں،

#### وَإِذَا الْمَوْءَدَةُ سُيِلَتُ صُّرِاً مِي ذَنْكٍ قُتِلَتُ ﴿ وَإِذَا الصُّعُفُ نُشِرَتُ ﴿ وَإِذَا السَّمَا عُ

اور جب زندہ وفن کی ہوئی لڑی کے بارے میں موال کیا جائے کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کی گئی اور جب اندال نامے کھول دیئے جا کیں اور جب آسان

كُشِطَتْ ﴿ وَإِذَا الْجَعِيْمُ سُعِّرَتْ ﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ أَزْلِفِتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مِمَا آحْضَرَتْ ﴿

کھول دیاجائے اور جب دوزخ کو دہکادیاجائے اور جب جنت کو قریب کردیاجائے ہر مخص ان اعمال کو جان لے گا جو اس نے حاضر کردیئے

تفسید: اس سورت میں قیامت کون کے احوال اور احوال بیان کئے گئے ہیں کھ تخہ اولی کے وقت اور کھ تخہ تا نیہ کے وقت اور کھ تخہ تا نیہ کے وقت کے ہیں، نخہ اولی کے وقت کے ہیں، نخہ اولی کے وقت کے چھ حالات بیان فرمائے ہیں اولا اِذَ السَّمْسُ کُورِ کُ (جب سورج کو لپیٹ دیا جا کے اللہ تعالی کی قدرت سے باہر نہیں ہے اور بعض حضرات نے اس کا لپیٹ دیا بھی اللہ تعالی کی قدرت سے باہر نہیں ہے اور بعض حضرات نے اس کا بیمطلب بتایا کہ سورج کی روشی لپیٹ دی جائے گا یعنی بنور کردیا جائے گا یہ مطلب حضرت ابن عباس، حضرت حسن اور قادہ اور محالات سے مروی ہے۔

اناً وَإِذَا النَّجُومُ انْكَدَرُكُ (اورجب تاركر بري)-

الأو إذا الجبال سيرت (اورجبك بهار چلادي جائي) بهار دن كا إنى جدس بنا، سورة المل سورة طر، سورة المرادة

مزل میں بھی ذکور ہے، پہاڑ دیت کی طرح ہوجائیں گے اور اپنی اپنی جگہوں سے چل دیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ (وُھی تُمُورُ مُورُ السَّحاب)۔

رابعاً وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتَ (اور جب حمل والی اونٹزیاں بے کارکردی جائیں) اس میں لفظ العشار عشراء کی جمع ہے کس اونٹی کو دس ماہ کا حمل ہواسے عشراء کہ جمع ہے اس اونٹی کو دس ماہ کا حمل ہواسے عشراء کہ جمع ہیں، اور بریار کرنے کا مطلب سے ہے کہ ان کا نہ کوئی طالب رہے گا نہ چرانے والا، نہ سواری کرنے والا، عرب کے لوگ حمل والی اونٹیوں کو اپنے کہ سواری کرنے والا، عرب کے لوگ حمل والی اونٹیوں کو اپنی مرغوب ترین چیز جمعے ہوان پر ایک ایسادن بھی آئے والا ہے کہ ان کی طرف ذرا بھی کوئی توجہ نہ کرے گا۔

خامساً وَإِذَا الْوُ حُوْشُ حُشِرَتُ (اور جب وحقی جانورجع کردیے جائیں)۔مفسرین نے اس کے گامعنی کھے ہیں بعض حضرات نے اس کا میعنی لیا ہے کہ وحقی جانوروں کوموت آ جائے گا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے قیامت کے دن کا محثور ہونا مراد ہے جیسا کہ سورہ نباء کی آخری آ ہت کی تفییر میں گر رچکا ہے کہ رسول اللہ علیقے نے فرمایا کہ قیامت کے دن ضرورتم حقوق ادا کروگے یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کوسینگوں والی بکری نے مارا ہوگا تو اس کو جی بدلہ دلوایا جائے گا، اس میں بطور مثال بکری کا ذکر ہے لیکن دوسرے جانوروں کا حال بھی اس سے معلوم ہور ہا ہے جس میں وحقی جانور بھی آ جاتے ہیں، صاحب موال بکری کا ذکر ہے لیکن دوسرے جانوروں کا حال بھی اس سے معلوم ہور ہا ہے جس میں وحقی جانور بھی آ جاتے ہیں، صاحب روح المعانی نے منداحمہ سے اس حدیث میں حتی المذر ق من المذر ق کے الفاظ بھی نقل کئے ہیں یعنی چیوٹی کہ بھی چیوٹی سے بدلہ دلایا جائے گا، اگر حُشِورَ فُ کا ہیم معنی لیا جائے تو الفاظ قر آ ن سے بحید نہیں لیکن اس کا تعلق بھی نقل سے متعلق احوال بیان جائے ہیں تو کوئی اشکال باتی نہیں رہتا۔

سادماً وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّوتُ (اورجب سمندرول کودہ کادیاجائے) لفظ بحرت تبجیرے ماخوذ ہے بدلفظ آگ جلانے دہ کانے بڑھکانے اور تیز کرنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ صاحب روح المعانی اس کا مطلب بتاتے ہوئے لکھتے ہیں ای احمیت بان تغیض میا بھا و تظہر النار فی مکانھا لین سمندروں کوگرم کردیاجائے گاجس سے ان کے پانی خشک ہوجا میں گے اوران کی جگہ ظاہر ہوجائے گی۔

اس کے بعد فخہ ثانیہ سے متعلق چودا تعات بیان کئے۔

اولاً وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّ جَتُ (اور جب ایک ایک تم کوگ اکشے کے جائیں) کا فرعلیحدہ اور مسلمان علیحدہ ہوں کے اور ہزین کی جاعثیں ہوں گی سورہ ابراہیم میں فرمایا: وَتَوَى الْمُجُومِيْنَ يَوُمِئِذِمُقَوَّ نِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ (اور تو اس دن مجرموں کو بیڑیوں میں کہ ایک ساتھ جوڑے ہوئے ذنجیروں میں دیکھےگا)۔

الناور المراق ا

عالاً وَإِذَا الصّحٰفُ نُشِرَتُ (اورجب صحفے پھیلادیے جاکیں گے) وہ صحفے جن میں بندوں کے اعمال لکھے گئے سے سامنے لائے جاکیں گاہے کو گول کے دائن ہیں اور برے لوگوں کے باکیں ہاتھ میں ہوں گے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا: وَنُخُوجُ لَهُ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ كِتَبًا يَلْقَهُ مَنْشُورًا (اورہم اس کے لئے اعمال نامہ لکال دیں گے جے وہ کھلا ہوا اپنی سامنے موجود پالے گا) اور سورۃ الکھف میں فرمایا: وَوُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجُومِیْنَ مُشْفِقِینَ مِمّا فِیهِ وَيَقُولُونَ يَوْيُلَتَنَا مَالِهِ لَذَا الْكِتْبُ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَّلا كَبِيرَةً إِلَّا اَحْصٰها وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا اَحَاضِرًا وَيَقُولُونَ يَوْيُلَتَنَا مَالِهِ لَذَا الْكِتْبُ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَّلا كَبِيرَةً إِلَّا اَحْصٰها وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا اَحَاضِرًا وَيَقُولُونَ يَوْيُلَتَنَا مَالِهِ لَذَا الْكِتْبُ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَّلا كَبِيرَةً إِلَّا اَحْصٰها وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا اَحَاضِرًا وَيَقُولُونَ يَوْيُلَتَنَا مَالِها لَمَالَكِتْبُ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَّلا كَبِيرَةً إِلّا اَحْصٰها وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا اَسْرَالُ وَيَعَى الْحَالِ مِعْ اللّهِ وَمُعَالِمُ وَيُعَمِلُوا اللّه اللّهِ اللّه ا

رابعاو إذاالسماء كشطت (ادرجب سان كول دياجائكا)-

خاسباً وَإِذَا الْمَجَحِيْمُ سُعِّرَتُ (اور جب دوزخ كود مكا دياجائے گالينى دوزخ كى جوآگ ہے اسے مزيد جلايا جائے گا تاكداور زياده كرم موجائے )۔

سادماً وَإِذَا الْحَنَّةُ اُزُلِفَتُ (اورجب جنت كوتريب كرديا جائے گا) يعنى مقول كے لئے تريب كردى جائے گا جيسا كہ مراہوں كے لئے دوزخ كوظا ہر كرديا جائے گا كما فى سورة الشعراء وَ اُزُلِفَتِ الْحَنَّةُ لِلْمُتَّقِينُ وَ بُرِّزَتِ الْحَحِيمُ لَمُعَلِيهِ وَ الْحَجَيْمُ (اور متقول كے لئے دوزخ كوسا منے ظاہر كرديا جائے گا)۔ لِلْعُويُنَ (اور متقول كے لئے جنت قريب كردى جائے گا اور محراہوں كے لئے دوزخ كوسا منے ظاہر كرديا جائے گا)۔

عَلِمَتُ نَفُسٌ مَّا آخُضَوتُ (برخض ان اعمال کوجان کے گاجواس نے حاضر کئے) یعنی جب ذکورہ بالا امور پیش آئیں گے تو ہر جان کو اچر کے دھرے کا پیتہ چل جائے گاء اعمال نا ہے سامنے ہوں گے اور خیرا ورشر کا جو بھی عمل کیا ہوگا وہ

وبال موجود بوگا۔

فَلاَ أَقْسِمُ بِإِلْخُنْسِ الْحَوارِ الْكُنْسِ الْوَالْيُلِ إِذَا عَسْعَس الْوَالْصَّبْعِ إِذَا تَنَفْسَ الْواتْ الْعَلَى الْمَاسِ الْوَالْمَاءِ وَمَا الْمَابِ وَمِ الْمَاسِ الْمَابِ وَمَالَ الْمَابِ وَمَالَ الْمَابِ وَمَالَ الْمَابِ وَمَالُولِ الْمَالْمِ اللّهِ وَمَالُولِ الْمَابِ وَمَا الْمَالِي وَمَا الْمَالِي وَمَا الْمَالِي وَمَا الْمَالِي وَمَا الْمَالِي وَمَا الْمَالِي وَمَا اللّهُ وَمَا الْمُولِي اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْمُ الللللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ الللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْمُ الللللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْمُلْمُ الللّهُ وَلِلْمُلِمُ الللّهُ وَلِلللللللللللللّهُ وَلِلْمُ الللللللّهُ وَلِلْمُلْ

اور دہ شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، سوتم لوگ کہاں جارہے ہو، بس وہ جہان والوں کیلئے ایک بڑی نفیحت ہے ایے شخص کے لئے جوتم میں

مِنْكُمْ إَنْ يَسْتَقِيْمُ ﴿ وَمَا تَسُكُأُ وُنَ إِلَّا آنِ يَسَكَأَءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمُيْنَ ﴿

ے سیرھے راست پر چلنا چاہے اور تم نہیں چاہتے ہو گر یہ کہ اللہ چاہے جو رب العالمين ہے

رفارنیں ہے) (روح المعالی صغیہ ۲۷:ج ۳۰)

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (اورقم ہےدات کی جب جانے گئے) لفظ عُمُعُ رہا جی مجرد ہے ماضی کا صیغہ ہے اس کے دونوں معنی اوردونوں معنی کے لئے آتا ہے صاحب روح المعانی نے فرا یخوی سے نقل کیا ہے کہ مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں عمنی آقیل اور دونوں معنی آقیل اجماع ہے کہ یہاں بمعنی آقیل اجماع ہے کہ یہاں بمعنی آقیل اجماع ہے کہ یہاں بمعنی آقیل ظلامہ (تاریکی لئے کرآگی) زیادہ مناسب ہےتا کہ آئندہ جملہ کے موافق ہوجائے کیونکہ میں دن کے اول حصہ میں ہوتی ہے لہذا دوسری جانب دات کا پہلا حصہ مراد لینامناسب ہوگا۔

وَالْصَّبُ اِذَا تَنَفَّسَ (اورتم ہے تُح کی جب وہ مانس لے)۔ لینی جب وہ آنے لگے (اس سے فجراول مراد ہے) ان چیزوں کی فتم کھا کر فرمایا کہ بلاشیہ بیقر آن کلام ہے رسول کریم کا جے ایک معزز فرشتہ لایا ہے بیفرشتہ قوت والا ہے اور مالک عرش کے نزدیک رتبہ والا ہے اور وہ ان کی آسان میں اس کی بات مانی جاتی ہے اور وہ فرشتہ امانت وار ہے جو وہی کو بالکل صحیح سے چھ پہنچا تا ہے۔ اس میں حضرت جریل المنظی کی صفات بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کلام یعنی قرآن کریم کو لا یا کرتے سے اور رسول اللہ عقاقی کی صفات بیان اللہ عقاقیہ جن کا حال تم خوب جانے ہو وہ مجنون نہیں ہیں جیسا کہ منکرین نبوت کہتے ہیں وہی کے رہنے والے بین جیس معلوم ہوگی اور جس پروی آتی ہے اس کا حال بھی تمہیں معلوم ہے۔ لہذا قرآن کے بارے میں یہ شک

کرنا کہ بیاللہ کی کتاب ہے یانہیں بیتمہاری غلطی ہے جس نے تمہیں کافر بنارکھا ہے اوپر جوستاروں کی اور رات کی اور سے کی تسمیل کی مسلوب کے اعتبار ہے نہایت مناسب ہیں چنانچہ کھائی ہیں ان قسموں کے بارے میں صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ مقام مطلوب کے اعتبار ہے نہایت مناسب ہیں چنانچہ ستاروں کا سیدھا چلنا اور دکنا اور چھپ جانا فرشتہ کے آئے اور جانے اور عالم الملکوت میں جا چھپنے کے مشابہ ہے اور رات کا گزرنا اور شیح کا آنامشا بہے ظلمت کفر کے رفع ہوجانے کے اور نور ہدایت ظاہر ہوجانے کے اور ان دونوں کا سبب قرآن کریم ہے۔

وَلَقَدُ رَاهُ بِالْافْقِ الْمُبِينَ (اوراس فرشته کورسول الله عَلِيَّةُ نے افق مین یعنی آسان پرصاف کنارے پر دیکھا ہے) حضرت جریل الطِیْنِیٰ جب وی لاتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی صحابی عظیمہ کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ سرور عالم علی ہے نے انہیں دومرتبدان کی اصل صورت میں دیکھا، ایک مرتبہ شب معراج میں سدرة المنتبی کے قریب اورایک مرتبہ محلّہ جیامیں (جو کمہ

معظمہ کا ایک محلّہ ہے) دیکھا آپ نے دیکھا کہان کے چھروپر ہیں اور پوری افن کو گھرر کھا ہے (رواہ التر مذی فی تغییر سورۃ النجم)۔ پھر فرمایا وَ مَاهُو عَلَی الْغَیْبِ بِضَنِیْنَ (اوررسول الله عَظِیْهُ غیب کی باتیں بتانے میں بخل کرنے والے نہیں

مین الله تعالیٰ کی طرف سے جو وی آتی ہے اُسے نہیں چھپاتے جیسا کہ لوگ غیب کی بات جانے کے مدعی ہوتے تھے اور اسے

چھپائتے تھے اور اس پراجرت پاتے تھے۔

وَمَاهُوَ بِقُولِ شَيْطَان رَّجِيمٍ (اورية آن كى شيطان مردود كى كهى بولى بات نيس ب ) فَايُنَ تَذُهَبُونَ (پس جبدوى لائ وائن بقول الله في الله

والحمدالله اولا وآخرا وباطنا وظاهرا

### 

قضعه بین ان آیات میں بخی وقوع قیامت کے بعض احوال کا ذکر ہے، ارشاد فرمایا جب آسان بھٹ جائے گا اور ستار ہے جھڑ پڑیں گے اور جب سب دریا بہہ پڑیں گے، لینی دریائے شوراور شیریں بہہ کرآپیں میں ایک دوسرے سے ل جائیں گے، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی لینی ان میں سے مردے نکل کھڑے ہوں گے اس وقت برخض اپنا اکمال کو جان لے گا جواس نے پہلے جھیجے اور بعد میں بھیجے (ان میں سے اول کے تین واقعات نتی اولی سے اور چوتھا واقعد نتی ٹانید سے متعلق ہے۔

روح المعانى من وَاذَا الْبِحَارُ فَجُوتُ كَ بارے مِن لَهَا بِهُ حَبِسَارے دریا مِنْ اَسْتُ اور نَمْمَن اَ کَشَے ہوجا کی اور خین اس سارے پانی کو چوں لے گا اور زمین پر ذرا سابھی پانی نہیں رہے گا۔ وروی ان الارض تنشف الماء بعد امتلاء البحار فتصیر مستویة ای فی ان لا ماء وارید ان البحار تصیر واحدة اولا ثم تنشف الارض جمیعا فتصیر بلاماء.

### يَا يَهُا الْرِنْسَانُ مَا عُرَك يربِك الكريري الذي خَلَقك فَسَوْلك فَعَلَك فَ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللّ ال الذان عَجَ مَن جِز نَ تِرِد رب ربيم كِ ماته وموك مِن ذالا جم نَ تَجْ بِدا فرايا موتير اعضا ورست بنائ بيم تَجْ اعتدال بر دكما

### فِي آيِي صُوْرَةٍ مَّا شَآءُ رَكَّبَكَ ٥

جس صورت مين حام تحصر كب فرماديا

قضوی اسان کی طرف متوجہ و انسان کو اس کا حال بتایا ہے اور اسے توجد دلائی ہے کہ وہ خالق و مالک کی طرف متوجہ ہو ۔ انسان کی می تیمیں تھا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اسے پیدا فرمایا ، وجود بخشا اس کے جم کو نہا یت عمد ہر تیب کے ساتھ کھیک بنایا اور اپنی حکمت کے مطابق جس صورت میں چاہا ڈھال دیا ، انسان اپ اختیار سے نہ پیدا ہوا نہ تھ کی درازی میں اسے کوئی دخل ہے نہ موٹا پتا ہونے میں نہ حسین فتیج ہونے میں ، وہ جس صورت اور حالت میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہر شخص اپنی اپنی صورت میں چاتا میں نہ جس نہ حسین فتیج ہونے میں ، وہ جس صورت اور حالت میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہر شخص اپنی اپنی اور سے میں چاتا ہونا کو مل کے اور اس کے دین کو اور اس کے دین فیول کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شمرک کرتے ہیں اس کا وین بھی بول کرتے ہیں لیکن اس کے اوام و سے بیلی اور اس کے دین کو قول تے میں اور گھا وگا ایسے ہیں اس کا وین بھی بول کرتے ہیں لیکن اس کے اوام و کو ایسی پیشل کرتے دین کو اس کے دین کو اور اپنی کو اور جس کی کے یا دولانے سے خیال آجا تا ہے کہ کو ایسی پیشل کرتے در ہے ہیں اور دیا ہی مقتمال اور شیطان سے بھا دیتے ہیں کہ ارے میاں چلتے رہومزے کرتے در ہو تمہار ادر برکری ہے بخش دے گا ہوی زندگی پڑی ہے تو بر کرلیز او غیرہ وغیرہ والا تکہ جس ذات پاک کے اسے بڑے در سے در انسان سے اور انعامات ہیں بہت کو در ان کا فرمانی کرنا بھی مفتصالے عقل کے خلاف ہے۔

بات یہ ہے کہ وفاداری کا مزاج نہیں ہے جس ذات پاک نے وجود بخشاان گت نعتوں سے نوازااس کی نافر مانی بڑی ہویا چھوٹی (صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ) سراسر بے وفائی ہے اگر گناہ پر عذاب نہ ہوتا یقینی ہوتا اور بخش دیا جاتا ہی متعین ہوتا تب بھی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنالازم تھاعذاب کے ڈرسے نافر مانی سے بچنا پینمک حرام غلام کا خاصہ ہے جو ڈیڈے کا فرما نبردار ہوتا ہے۔ یہ آتا کا فرما نبردار نہیں ،نمک حلال اور وفادار تو ذراس نافر مانی کے تصور سے بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اس کے سامنے نمتیں ہوتی ہوت کے سے منار سے منات و مادر کی نظر صرف تھم پر ہوتی ہے وہ دینہیں دیکھتا کہ تھم نہ مانا تو مار پڑے گیا معافی ہوجائے گی بلکہ نافر مانی کی زندگی ہی کوعذاب کے برابر جھتا ہے ڈیڈا لگنے سے تو بظاہر جسم کو تکلیف ہوتی ہے کیکن نافر مانی کی وجہ سے جو وفادار کی شاری میں نماز مانی کی در اس کے برابر جھتا ہے ڈیڈا لگنے سے تو بظاہر جسم کو تکلیف ہوتی ہے کیکن نافر مانی کی وجہ سے جو وفادار کی شرق آتا کیا اس کی ندا میں میں پھلنا وفادار بندہ کے لئے جسمانی عذاب سے زیادہ ہے۔

### 

ہوگااوراُس دن ساری حکومت اللہ ہی کے لئے ہوگی

قضعه بین کلا (ہرگزنہیں) لینی نفس وشیطان کے دھو کہ میں نہ آئیں دھو کہ میں بڑتا اپنی خیر خوا ہی کے خلاف ہے اوراس سے بڑھ کرتمہاراا پی جانوں پر بیظلم ہے کہتم بڑا اور سزا ہی کو جھٹلاتے ہو (اور بیسجھتے ہو کہ کوئی مواخذہ اور محاسبہ ہونانہیں ہے) حالا تکہ تم پرنگرال مقرر میں جومعزز ہیں (اللہ کے نزویک کرم ہیں) اور تمہارے انٹال کو لکھنے والے ہیں اور تم جو کام کرتے ہووہ ان کو جائے ہیں (لہذا تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ ایمان اور انٹال صالحہ اختیار کرواور گناہوں سے بچو)

اس کے بعد قیامت کے دن کی جز ااور سز ا کا اجمالی تذکرہ فر مایا۔

يَصْلُونَهَا يَوُمَ الدِّيُن (وهبدلك دناس مين داهل موسك)\_

وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَالَبِينَ (اوروه اس به بابرنه جائيں كے) لينى دائنا ابدأ سرمداُ دوز خى بيں رہيں كے اس مضمون كو سورة المائدہ بيں يوں بيان فرمايا: يُويدُون اَن يَنْحُرُ جُو امِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِ جِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِينٌمٌ

(وہ چاہیں کے کراس میں نے کلیں حالا تکہ وہ اس میں سے نہ نکل یا کیں گے اور ان کے لئے عذاب وائی ہے)۔

وَمَآاُدُرُكَ مَا يَوُمُ اللِّدِيْنِ (اوراے خاطب تحقی معلوم ہے کہ روز جزا کیا ہے)۔ ثُمَّ مَا اَدُرکَ مَا يَوُمُ اللِّدِيْنِ (پھر تجھ سے سوال ہے بتاروز بڑا کیا ہے)۔ تحقی بار باراس کے طالات بتائے گئے ہیں اور بڑاوس ای تفصیل بیان کی گئ ہے ان سب کو جان کر سمجھ کر تحقی روز بڑا کے لئے فکر مند ہونا چاہیے اس دن کا حال اجمالی طور پر پھر تحقیے بتایا جارہا ہے۔ یَوُمَ الاَ تَمُلِکُ نَفُسٌ لِّنَفُسُ شَیْفًا (یدوون ہوگا جس میں کی جان کا کی جان کے لئے کھے بھی بس نہ چلے گا)۔

وَالْاَمُورُ يَوْمُئِذِ لِللهِ (اوراس دن ساری حکومت اللہ ہی کے لئے ہوگی)۔ دنیا میں جومجازی حکومتیں ہیں بادشاہ ہیں اور حکام ہیں قاضی ہیں اور جج ہیں ان میں ہے کی کا پجر بھی زوراس روز نہ چلے گا بلکہ بیٹود پکڑے ہوئے آئیں گے اوران کی پیٹیاں ہول گی اپنے کفر بیمظالم اور غیر شرعی فیصلوں کی سز اانہیں بھگتنی ہوگی۔

وهذا آخر تفسير سورة الانفطار والحمد الله العلى الغفار والصلوة على نبيه سيد الابرار و على آله و صحبه المهتدين الاحيار

#### ڔٷؙٳڵڝؙٷڔ؞ ڛٷڵؠڟڡٚڣڒ؞ڰڗؾڂ؈ڝڡؿٷٳؽڋ

سورة المطقفين مكمعظمين نازل بوكى اسيس جيتيس آيات بين

#### بشم الله الرحمن الرّحيم

شروع كرتا مول الله كام سے جوبرامبريان نهايت رحم والا ب

وَيُكَ لِلْمُطَفِّقِيْنَ ٥ الَّذِيْنَ إِذَا الْمُعَالَّوْا عَلَى النَّاسِ يَنْتَوْفُونَ ۗ وَإِذَا كَالُوْهُ مَ اَوْوَ زَنُوْهُ مَ يُخْسِرُونَ ٥

کیاان لوگوں کواس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے تخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جا کیں گے جس دن تمام آ دمی رب العالمین کے سما ہے کھڑے ہوں گے

اس آیت شریفہ میں ناپ تول میں کی کر نیوالوں کی فدمت فرمائی ہے جولوگ دوسروں کے ہاتھ مال بیچتے ہیں تو کم ناپتے ہیں ہو کہ ناپتے ہیں۔ اور لیے ہیں۔ تو لیے وقت ڈنڈی ماردیتے ہیں اور ایک طرف کو کی ترکیب سے پلڑا جھکا دیتے ہیں اور لوگوں سے مال لیستے ہیں تو پورا تلواتے ہیں اور پورا بنواتے ہیں۔ ان لوگوں کو قیامت کے دن کی پیٹی یا دولائی ہے اور فر مایا ہے کہ تطقیف کر نیوالوں کے لئے اس دن بڑی خرابی ہوگی جس ون رب العلمین کے حضور کھڑے ہوں گے ذراسی حقیر دنیا کے لئے اپنے ذمہ حقوق العباد لازم کرتے ہیں اور دھوکہ فریب وے کر تجارت کرتے ہیں اس کا وبال آخرت میں بھی ہے اور دنیا ہیں بھی ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے ناپ قول کرئے والوں سے ارشاد فر ما یا کہ بید دونوں چیز ہیں تہمارے سپر دکی گئیں ہیں ان دونوں کے یارے میں گزشتہ اسٹیں ہالک ہوچکی ہیں (مکلؤ ۃ العاج)۔

ناپ تول میں کی کرنے کارواج حضرت شعیب التیلیجانی کی قوم میں تھا۔انہوں نے ان کو بار ہاسمجھایا وہ نہ مانے بالآ خرعذاب آیا اور ہلاک ہوگئے جیسا کہ مورہ شعراء میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے منقول ہے کہ جولوگ ناپ قول میں کی کریں گے، ان کارزق کا دیاجائے گا۔ یعنی ان کے رزق میں کی کر رہے دینا حرام ہے۔ ایسا کرنے کی کوئی گئی کر رق میں کی کر رہے دینا حرام ہے۔ ایسا کرنے کی کوئی گئی گئی تشریف لے جارہے تھے ایک ایسے تحف پر گزرہوا جو گئی کن تشریف لے جارہے تھے ایک ایسے تحف پر گزرہوا جو مزدوری پر تول رہا تھا اور اس نے ایسے اس کی اس کی طرف سے تول رہا تھا اور اس نے اس کل کی مزدوری مے کر کی تھی کے رسول اللہ علی ہے اس کی طرف سے تول رہا تھا اور اس نے اس کل کی مزدوری مے کر کی تھی کے رسول اللہ علی کے فرمایا ''زن وار جع ''کرتم تو لواور جھا کر تولو۔

جس طرح تاپ تول میں کی کرناحرام ہائی طرح سے دیگر امور میں کی کرنے سے کہیں گناہ ہوتا ہا اور کہیں تو اب میں کی ہوجاتی ہے۔ مومن ہونے کے اعتبار سے جو ذمہ داری قبول کی ہے ہر خض اسے پوری کرے۔ حقوق اللہ بھی پورے کرے اور

حقوق العباد بھی، کسی میں کی کوئی نہ کرے۔ موطاام مالک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب کے نماز عصر سے فارغ ہوئے وائے جوئے وائے کا میں ہوا تھا اس سے دریافت فرمایا کہتم نماز عصر سے کیوں بچھڑ گئے۔ اس شخص نے بچھ عذر پیش کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا طَفَفَت کہ تو نے اپنے حصے میں کمی کردی، یعنی جماعت کا جوثو اب ما آناس سے محروم رہ گیا اور اپنا نقصان کر بیٹھا، بیروایت کھی کر حضرت امام مالک فرماتے ہیں: وَیُقَالُ لِنُکُلِّ مَنْسَیءِ وَ فَاءٌ وَ تَطُفِینُ فَ مُمَازَلُوں کہ ہم چیز کے لئے پورا کرنا بھی ہے اور کم کرنا بھی ہے)۔ نمازی ایک تطفیف اوپر نمرکور ہوئی (جس شخص کو تعبیدی تھی کہ نماز کی ایک تطفیف اوپر نمرکور ہوئی (جس شخص کو تعبیدی تھی کہ نماز کی ایک تطفیف اوپر نمرکور ہوئی (جس شخص کو تعبیدی تھی کہ نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوا تھا)

نمازی یا جج کی سنتیں چھوڑ ویناروزہ رکھنالیکن اس میں غیبتیں کرنا، تلاوت کرنالیکن غلط پڑھنا پیرسب طفف میں شامل ہے۔ یعنی تو اب میں کمی ہوجاتی ہےاوربعض مرتبہ تلاوت غلط ہونے کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی ،اگرز کو قاپوری نیدو نے تھی طفف ہے۔ جولوگ حکومت کے کسی بھی ادارہ میں یا کسی انجمن یا مدرسہ وغیرہ میں ملازم ہیں انہوں نے معروف اصول وقواعدیا معاملہ اور

معاہدہ کے مطابق جتناوقت دینا طے کیا ہے اس وقت میں کی کرنا اور تخواہ پوری لیمایہ سبب طفف ہے۔

جولوگ اجرت پرکسی کے ہاں کام کرتے ہیں ان کے ذمہ لازم ہے کہ جس کام پرلگا دیا گیا ہے اسے سیح کریں اور پورا کریں نے
اگر غلط کریں گے یا پورانہ کریں گے توطفف ہوگا اور پوری اجرت لینا حرام ہوگا، یہ جومزدوری کا طریقہ ہے کہ کام لینے والا دیکھ رہا،
ہے تو ٹھیک طرح کام کررہے ہیں اگر وہ کہیں چلا گیا تو سگریٹ سلگا لی یا حقہ پینے لگے یا با تیں پھوڑ نے لگے یا عالمی خبروں پر تبھرہ
کرنے لگے یہ سب طفف ہے، ہرمزدور اور ملازم پر لازم ہے کہ سے کام کر ہاور وقت پورا دے۔ جو شخص کسی کام پر ہامور ہاور
اس کام کے کرنے کے لئے ملازمت کی ہے اگر مقررہ کام کے خلاف کرے گا اور رشوت لے گا تو پیطفف ہے۔ رشوت تو حرام ہے
می شخواہ بھی حرام ہوگی۔ چونکہ جس کام کے لئے دفتر میں بھایا گیا وہ کام اس نے نہیں کیا۔ (پورے مہینہ میں کتی خلاف ورزی کی اسی
حساب سے شخواہ حرام ہوگی ۔

آیت شریفہ میں فکر آخرت کی طرف متوجہ فر مایا۔ ارشاد ہے: آلا یَطُنُّ اُولَیِّکَ اَنَّهُمُ مَّبُعُوثُونَ لِیَوْمِ عَظِیْمِ

یَوُمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِیْنَ (کیایہ لوگ یہ یقین نہیں رکھتے کہ یہ ایک بڑے ون کے لئے اٹھائے جاکیں گے جس دن لوگ رب العالمین کے لئے کھڑے ہوں گے )۔

حضرت ابن عمر رضی الله عظیم الله عظیم من الله عظیم من الله عظیم کرتے ہوئے رسول الله عظیم کارشاؤنقل کیا ہے کہ بیر کیا ہے کہ بیر (رب العلمین کے حضور کھڑے ہونا) اس دن ہوگا جس میں بیلوگ اتنے زیادہ پیپند میں کھڑے ہوں گے جو (پنچ سے کیکر) آدھے کا نوں تک ہوگا۔ (جیسے کوئی شخص نہر میں کھڑا ہو)۔

ہرموئن پرلازم ہے کہ ہرمعاملہ میں اور ہرعمل میں اس بات کوسا منے رکھے کہ مجھے مرنا ہے قیامت کے دن حاضری دینا ہے، حساب دینا ہے، اعمال کی جز اوسز املنا ہے اگر اس بات کا مراقبہ کرتارہے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ نہ حقوق اللہ ضائع ہوں گے نہ حقوق ق العباد، جو گناہ سرز دہوتے بیں ان میں سب سے بڑا وخل اس کا ہے کہ قیامت کے دن سے اور حساب کما ب کی طرف سے خفلت رہتی ہے۔

كلّ إِنّ كِتْبَ الْفُجّارِ لَفِي سِجِينٍ ﴿ وَمَا آدُرنَكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كِتْبُ مَرْقُومُ ﴿ وَيُلْ يَوْمِينٍ الْ مِرْنَيْن ، بركارلوگول كاعالنام يجين مِن رج كا ورآب كريم علوم بركتين مِن ركها مواا عمال نام كيا چيز نب؟ وه ايك نثان كيا موا وفتر به ال روز جمثلا ف لِلْكُكُرِّدِيْنَ الْذِيْنَ يُكُرِّبُونَ بِيوْمِ الدِّيْنِ فَوَمَا يُكُرِّبُنِ الْكُلُّ مُعْتَبِ اَرْيُو فَ إِذَا وَمِلاتِ بِي وَمِ الدِيْنَ فَكُرَّبُونَ بِيوَمِ الدِيْنَ فَكُرُّ بِي مِن جَلَاعَ بِي مِد عَ كُرْنَ وَالا عِ بَمِ عِن جَب جَب وَمَد عَ كُرْنَ وَالا عِ بَمِ عِن جَب جَب وَمَد عَلَيْهُ التَّكُو الدُّنَا قَالَ اسَاطِيرُ الْا وَلِينَ فَكُلُّ بِلُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي

تفسید: اہل کفرجو قیامت کے منکر ہیں ان کے بارے میں فرمایا: تَکَلّا (کہ ہرگز ایسانہیں ہے) جیسا کہتم خیال کرتے ہو بلکہ جزاء ومزا کا وقوع ضرور ہوگا، اور کوئی شخص بیرند کے کہ میرے اعمال تو ہوا میں اڑ گئے وہ کہاں مجفوظ ہیں، اوران کی پیشی کا کیا

راستہ ہے، کیونکہ بندوں کےسب اعمال محفوظ ہیں اور منضبط ہیں، کافروں کے اعمال نامے بھیں میں ہیں، جوساتویں زمین میں کافروں کی روحوں کے رہنے کی جگہ ہے بیاعمال نامے محفوظ ہیں روز جزاء یعنی قیامت کے دن ہرایک کا اپناا عمال نامہ سامنے

وَمَلَا أَدُرِكَ مَلَ سِجِينُنَ (اور آپ كومعلوم ہے كہ تجين ميں ركھا ہواا عمال نامہ كيا ہے؟ (بحذف مضاف) اى ماكتاب التجين ) تحتٰبٌ مَّزُقُومٌ (وه ايك كه مي ہوئى كتاب ہے جس ميں اعمال لكھے ہيں)۔

بعض اہلِ تغیر میں مولی تغیر و تبدل کا اللہ معنی مختو م الیا ہے ) مطلب سے ہے کہ اس اعمال نامہ پرمہر گلی ہوئی ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل کا احتمال نہیں۔ اس کے بعد فرمایا: وَیُسُل یَّوُمُ مِیْدُ لِلْمُ کَلِّدِیْنُ (خرائی ہے اس ون جھٹلانے والوں کے لئے)۔ الَّذِیْنُ یُکلِّدِیُوْنَ بیومُ مالیّدِیْنَ (جوروز جزاکو جھٹلاتے ہیں)۔ وَمَا یُکلِّدِبُ بِهِ الله کُلُ مُعْتَدِ اَثِیْمَ (اور اسے نہیں جھٹلاتا مروہ خص جو صد سے کر دنے والا ہے گناہ گار ہے)۔ اس میں سے بتاویا کہ روز جزاء ہی کووہ ہی لوگ جھٹلاتے ہیں جو سرشی میں آگے تعلی گئے اور گناہ گاری کوا پنا طریقہ بنالیا۔ اِذَا تُتلی عَلَیْہِ ایسُنَا قَالَ اَسَاطِیْرً اَلْاَوَلِیْنَ (جب اس کے سامنے ہماری آ سیس پڑھی جا کیں لؤیوں کہدیتے ہوئی کہدیتے ہیں جو سرشی میں اگلوں سے منقول چلی آتی ہیں)۔

لِ في الدر المنثور صفحه ٣٢٥: ج ٢

اس کے بعد فرہایا: کُٹلا (یعنی ہرگز نہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہ ہو) بَلُ دَّانَ عَلَی قُلُو بِهِم مَا کُانُوا ا یکٹسِبُونَ (بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا ذعکہ بیٹے گیا ہے)۔ برے اعمال میں کفروشرک بھی ہے اور ویگر معاصی بھی ہیں اس زعک کی وجہ ہے تن بات کرنے اور حق بات بچھنے سے بچتے ہیں اور عناد پر اصرار کرتے ہیں۔ گنا ہوں کا جو زنگ ہے وہ اہل ایمان کے قلوب کا بھی ناس کھو دیتا ہے۔ حضرت اغر منظ میں موایت ہے کہ حضور اقدس عَلَی ہے نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے پس اگر تو ہو استغفار کر کیتا ہے تو اس کا دل صاف ہوجاتا ہے اور اگر تو ہو استغفار نہ کیا بلکہ گنا ہوں میں بڑھتا چھا گیا تو ہر (سیاہ داغ) بھی بڑھتا رہے گا

متوجہ نہیں ہوتے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل کا ناس ہوجاتا ہے پھر نیکی بدی کا احساس تک نہیں رہتا اور اس احساس کاختم ہوجانا بر بختی کی علامت ہے۔

# كُلُّ إِنَّ كِتْبَ الْأَبْرَارِ لِفِيْ عِلِيِّيْنَ ﴿ وَمَا آدُريكَ مَاعِلِيُّونَ ﴿ كِتْبُ مُرْفُومٌ فَيَعْهَالُهُ الْمُقُرِّبُونَ ﴿ كُلُّ إِنَّ كُونَا اللَّهُ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ اللَّهِ الْمُعْرِبِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْرِبِ اللَّهُ الْمُعْرِبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

قصد بیو: اس سے پہلے بیتایا تھا کہ فجار کا اعمال نامہ تجین میں رہے گا۔ اب یہاں بیفر مایا کہ نیک بندوں کا اعمال نامہ علیین میں رہے گا۔ اور بیٹ می فر مایا کہ جانے ہو علیین کیا ہے پھر خود ہی فر مایا کہ وہ نشان کیا ہوا دفتر ہے جس کو مقر بفر شتے د کیھتے ہیں۔

سجین ساتویں زمین میں ایک مقام ہے جوار داح کفار کے قمیر نے کی جگہ ہے اور علیین ساتویں آسان میں مونین کی روحوں کے دہنے کی جگہ ہے۔ حضرت براء بن عاذب بھی ہے۔ ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں مونین کی موت کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ عظیمہ کا ارشاد فقل کیا ہے کہ مونین کی موت کے وقت فرشتے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کرچل، چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزہ میں سے (پائی کا) قطرہ بہتا ہوا با ہم آ جا تا ہے۔ پس اسے حضرت ملک الموت النظیمیٰ کے لیتے ہیں ، ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسر نے فرشتے (جودور تک بہتا ہوا با ہم آ جا تا ہے۔ پس اسے حضرت ملک الموت النظیمیٰ کے لیتے ہیں ، ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسر نے فرشتے (جودور تک بہتا ہوا با ہم آ جا تا ہے۔ پس اسے حضرت ملک الموت النظیمیٰ کے لیتے ہیں ، ان کے ہاتھ میں رکھ کر آسان کی طرف چل دیتے ہیں ، اس خوشبو میں رکھ کر آسان کی طرف چل دیتے ہیں ، اس خوشبو کے متعلق ارشاد فرمایا کے ذمین پر جو بھی عمرہ سے عمرہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے اس جیسی دہ خوشبو ہوتی ہے۔

بین ، اس خوشبو کے تعلق ارشاد فرمایا کے ذمین پر جو بھی عمرہ سے عمرہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے اس جیسی دہ خوشبو ہوتی ہے۔

بین ، اس خوشبو کے تعلق ارشاد فرمایا کے ذمین پر جو بھی عمرہ سے عمرہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے اس جیسی دہ خوشبو ہوتی ہے۔

پھرفر مایا کہ اس دوح کو لے کرفر شتے (آسان کی طرف) چڑھنے لگتے ہیں، اورفرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزرہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیکون پا کیزہ روح ہے؟ وہ اس کا اچھے سے اچھانام لے کر جواب دیتے ہیں جس سے دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اسی طرح پہلے آسان تک پہنچ ہیں اور آسان کا دروازہ کھلواتے ہیں چنا نچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ (اوروہ اس دح کو لے کراو پر چلے جاتے ہیں) جی کہ ساتوی آسان تک پہنچ جاتے ہیں، ہر آسان کے مقربین دوسرے آسان تک اسے رخصت کرتے ہیں (جب ساتوی آسان تک بھی جاتے ہیں) تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندہ کو کتاب علیون میں کھودو۔ اور

پھراللہ عز وجل فرماتے ہیں کہ اس کو کتاب تحین میں اکھ دوجوسب سے نیچی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح (وہیں سے ) پھینک دی جاتی ہے، پھر حضور علی ہے نے بیر آیت تلاوت فرمائی۔ (مکلوۃ الصاع)

إِنَّ الْأَبْرُارَ لَفِيْ نَعِيْمِ ﴿ عَلَى الْرَرَ إِلَّهِ يَنْظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وَجُوْمِهُمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ﴿ يُشْقُونَ

بلاشبه نیک لوگ بری آ سائش میں ہوں کے مسہریوں پر دیکھتے ہوں گے اسے خاطب تو ان کے چہروں میں نعت کی تازگی پہنچانے گا، ان کو پینے کے لئے شراب

مِنْ رَحِيْقِ مَعْتُوْمِ فِي خِتْهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْبِينَا فَسِ الْمُتَنَا فِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ

غالص سر عبهر لے گی جس پر مشک کی مہر گئی ہوگی اور حص کر نیوالوں کو ایس ہی چیز میں خص کرنا چاہیے اور اس کی آمیزش

سَنِينُو ﴿ عَيْنًا لِيَشْرُبُ بِهَا الْمُقَرِّبُونَ ٥

تبنيم سے ہوگی لین ایک ایبا چشمہ جس سے مقرب بندے چیتے ہول مجے۔

قضسيو: ان آيات ميں ابرار يعنی الله تعالى كے نيگ بندوں كا انعام واكرام ذكر فرمايا ب (جن كى كتاب كے بارے ميں اوپروالى آيت ميں فرمايا كہ وہ عليين ميں ہے)۔ارشاوفرمايا كہ نيك بند نعتوں ميں بول گے مسہريوں پر (تيكي لگائے ہوئے) د كيور ہے ہوں گے يعنی جنت كی فعتيں اور وہاں كے مناظر ان كے پيش نظر ہوں گے ۔بعض حضرات نے اس كا يہ مطلب بتايا كہ

آپس میں ایک دوسرے کود مکھ رہے ہوں گے۔ بعض حضرات نے اس کا بیرمطلب بتایا کہ آپس میں ایک دوسرے کود کھ رہے ہوں گے اگرچہ بعد مکانی ہوگا۔

مزیدفرمایا که اے دیکھنے والے توان کے چیروں میں فعت کی تروتازگی پیچان لیگا۔ یعنی ان کودیکھنے ہی ہے معلوم ہوجائے گا کہ میہ حضرات اپنی فعمتوں میں خوب زیادہ خوش و فرم ہیں جیسا کہ مورۃ دہر میں فرمایا۔ وَلَقُهُمُ نَصُرةٌ وَّ مُسُووُدًا (کہ اللہ تعالیٰ انہیں روتازگی اور خوشی عطافر مائے گا) میہ خوشی حقیق اور اصلی ہوگی۔ تروتازگی اور خوشی عطافر مائے گا) میہ خوشی حقیق اور اصلی ہوگی۔ اندر کی خوشی سے چیروں پر تروتازگی ظاہر ہور ہی ہوگی۔

اس کے بعد نیک بندول کی شراب کا تذکرہ فرمایا۔ یُسُفَسُون مِن رَّحِیُتِ مُنحتُوم کی (انہیں فالص شراب ہیں سے پلا یا جائے گا۔ جس کے دہ برتوں میں لائی جائے گا ان پرمهر لکی ہوگی)۔ مزید فرمایا جِتسُمُ مِسُک (پیمهر مثلک کی ہوگی)۔ اس مثلک کی مهر کی دجہ سے اس کی لذت چند در چند دوبالا ہوجائے گی، یہ بھی سجھ لیا جائے کہ جس شراب کی ہر مثلک کی ہوگی اور مثل بھی دہاں کا ہوگا۔ اس شراب کی اپنی لذت اور کیفیت کا کیا عالم ہوگا۔ وہاں کی شراب میں ندنشہ ہوگا نہ اس سے سر میں دردہ ہوگا نہ اس کے سر میں دردہ ہوگا۔ جیسا کہ سورة واقعہ میں فرمایا: آلا یُصَدِّمُ فُونَ عَنْهَا وَ لَا یُنزُفُونَ (نداس کی وجہ سے سر میں دردہ ہوگا نہ عقل میں فور آئے گا)۔ انہمی شراب کا دوم سے بیان کرنا باتی ہے۔ درمیان میں اہلِ ایمان کور غیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَ فِی ذَلِکَ فَلْیَسَنَافِسُ الْمُسَتَافِسُونَ (اور حص بیان کرنا باتی ہے۔ درمیان میں اہلِ ایمان کور غیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَ فِی ذَلِکَ فَلْیَسَنَافِسُ الْمُسَتَافِسُونَ (اور حص کرنے والوں کوائی میں حرص کرنا جاہے)۔

مطلب یہ ہے کہ دنیاوالے دنیا کی مرغوبات اور لذیذ چیزوں میں گے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کران چیزوں کو حاصل کرنے ہیں۔ مشغول ہیں۔ ان چیزوں میں دنیا کی شراب بھی ہے۔ جس کے پینے سے نشر آتا ہے جو وجود سے عدم میں لے جاتا ہے اور اس کے گھونٹ بھی مشکل سے اتر تے ہیں اور مند میں بد بو پیدا ہوجاتی ہے۔ جہالت کی وجہ سے لوگ ای میں ول دیئے ہیٹھے ہیں۔ وہ تو کوئی چیز رغبت کی ہے ہی نہیں جس میں رغبت اور منافست کی جائے دنیا کی شراب پی کر گنا ہگار نہ ہوں اور آخرت کی شراب سے محروم نہ ہوں۔ حضرت ابوموکی اشعری کے سے ڈوایت ہے کہ رسول اللہ علی کے ذنم مایا کہ جنت میں یہ لوگ داخل نہ ہوں گے۔ اور شراب سے محروم نہ ہوں۔ حضرت ابوموکی اشعری کے اسے ڈوایت ہے کہ رسول اللہ علی کے ذنم مایا کہ جنت میں یہ لوگ داخل نہ ہوں گے۔ اور شراب پینے کی عادت والا۔ سے جادوکی تقد این کرنے والا۔

وَمِوَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمِ (تنيم ايك الياچشم جس ميں عمرب بندے پيس عے)۔

معالم التزیل میں حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس شیسنقل کیا ہے کہ مقربین بند ہے خالص تسنیم پئیں گے اور دوسرے جنتیوں کی شراب میں ہی اس کی آمیزش ہوگی (گوان کی شراب بھی خالص ہوگی) میرش ہوگی اس میں سے دوسرے جنتیوں کی شراب میں بھی اس میں سے کچھ حصہ ملادیا جائے گا۔

وقوله تعالى عَيننا نصب على المدج وقال الزجاج على الحال من تسنيم والباء اما زائدة اى

یشوبھا او بمعنی من ای یشوب منھا او علی تضمین یشوب معنی یووی ای بشواب الواوین بھا۔
(ارشادالی عیناً: میصفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور زجاج کتے ہیں سنیم سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور باءیا تو زائدہ ہے یعنی اس بین سے پیس گے۔ یا یشرب میں ہروی کے معنی کی تضمین ہے لین ایس سے پیس گے۔ یا یشرب میں ہروی کے معنی کی تضمین ہے لین ایس سے بیس ہر ہوکر پیس گے کی اور دے المعانی)

### إِنَّ الَّذِيْنَ آجُرَمُوْا كَانُوْامِنَ الَّذِيْنَ الْمُؤْايَضْكُوْنَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوْا مِنْ الَّهِ مِنْ الْمُؤْايَضَكُوْنَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوْا مِنْ الْمَوْدُونَ ۗ

بلاشہ جن لوگوں نے جرم کے، وہ ایمان والوں پر جنے تے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تے تو آپس میں اشارہ بازی کرتے تے

قضوں نے نیک بندوں کا ایمان اور خوثی کا انجام بیان فرمانے کے بعد مجر مین کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ جولوگ اہل ایمان کے خالف ہیں ان سے بخض اور دشمنی رکھتے ہیں دنیا میں ان کا پیار کے بقت کہ جب کہیں اہل ایمان ہیٹھے ہوتے اور بیلوگ وہاں سے گزرتے تو اہلِ ایمان کا فداق بنانے کے لئے آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے کہ دیکھو کہ بیجارہ ہیں بھٹی مرہ جنت کے دعوے دار بتن پر کپڑا نہیں، پاؤں میں جو تا نہیں، بنتے ہیں بڑے اللہ کے پیارے وغیرہ وغیرہ وحضرت خباب حضرت بلال اور دیگر فقیراء مونین کے بالی کے تھے کہ دیکھوہم فقیراء مونین کے جاتے تھے کہ دیکھوہم نے برا کمال کیا فقیروں کا فداق بنایا۔

موشین کے سامنے ابتاروں سے ان کا فداق کیا کرتے تھے اور اہلِ ایمان کو دیکھتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ یقی طور پر یہ گراہ ہیں۔ وَ مَا اُرُسِلُو اُ عَلَیٰ ہِمُ حَفِظِیْنَ ( حالا تکہ بیان پر گران بنا کر ہیں جیجے گئے ) ۔ لینی ان کو اہلِ ایمان کا گران ہیں بنایا گیا۔ قیامت کے دن ان کے بارے بیں ان سے ہیں اور عین ان جو جھا جائے گا کہ بیلوگ گراہ تھے یا ہدایت پر تھے، ان جو مول کو خود اپنے بارے میں غور کرنا چا ہیئے کہ ہم ہدایت پر ہیں یا گراہ ہیں آخرت میں معاملہ النہ جائے گا کا فرعذاب میں اور مصیبت میں ہوں گے اور اہلِ ایمان کا فران پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے دنیا میں اہلِ کفر اہلِ ایمان کا فران ایمان کا فروں پر ہنسیں گے۔ ای کوفر مایا : فَالْمَدُونُ الْمَنْوُ الْمِنَ الْمُنْوُ الْمِنَ الْمُنُولُ مِنَ اللَّمِ اللَّمِ اللَّا اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَ

#### الأنشفة للكياني هخ أيرعش ايت سورة الانشقاق مكم عظمه مين نازل هو كي اس مين تجيين آيتي بين بشم اللوالرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑامہر بان نہایت رحم والا ہے إِذَا السَّكَأَوُ انْشُقَتْ لِ وَ اَذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۗ وَاِذَا الْأَرْضُ مُكَّتُ وَالْقَتُ مَا فِيهَا بآسان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا عم من لے گا اور وہ ای لائق ہے اور جب زمین مجنج کر بڑھادی جائے گی اور وہ سب کچھ ڈال دے گی جواس کے اندر ہے ۅؘ تَعَكَّتُ فَوَ اَذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۚ يَالِيُّهُا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِكَ كَدُ عَا فَمُلْقِيهُ ۗ فَأَمَّا مَنْ اورخالی ہوجائے گی اور وہ اپنے رب کا تھم بن لے گی اور وہ ای لاکن ہے، اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کوشش کر رہاہے چھراس سے ملاقات ہوجا کی ۔ سوجس ۯۣٚؾؙڮۺٷؠۣڝؚؽڹۣ؋۞ٚڣؘٮۜۅٛؽؠؙؙػٵڛۘۘٛڔڿڛٵؠٞ۠ٳؾڛؚؽڗٳ۞ۊۜؽٮؙٛڨٙڸڣؙٳڶٙۿڶ؋ڡۜۺۯۅ۫ڗٳ۞ۅٲۿٵڡؽ کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامد دیا گیا سواس سے آسان حساب لیاجائے گا اور وہ اپنے متعلقین کی طرف خوش ہو کر لوٹے گا اور جس کا اعمال نامداس کی وَقِي كِتْبَهُ وَرَآءَ ظَهُرِم صَّفْدُفَ يَنْ عُوْاثُبُورًا ﴿ وَيَصْلَى سَعِيْرًا إِثَانَا كَانَ فِي آهْلِهِ مَسْرُ وُلَّا ﴿ پشت سے دیا گیا سو بیشخص ہلاکت کو بکارے گا اور دہکتی ہوئی آگ طیل داخل ہوگا بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، إِنَّهُ طَنَّ أَنْ لَنْ يَحُنُورَهُ بِلَيَّ إِنَّ رَبِّهُ كَانَ بِهِ بُصِيرًا هُ بيتك اس نے بيدنيال كيا كروه والى ندجائے كا مهال ضروروالي مونا ہے بيتك اس كارب اسے و يكيف والا ب

دیئے جائیں گے بدلے بھی جائیں اور وہ صورت حال بھی ہوجائے جس کا یہاں سورۃ الانشقاق میں تذکرہ فر مایا ہے اس میں کوئی منافاۃ نہیں ہے۔

یکا اینهاالونسان اِنْک کادِخ (الآیة) (اس میں انسان کی زندگی کا حاصل اور خلاصہ بیان فر مایا دنیا میں رہے ہتے ہیں چھ نہ کھے منت اور عمل کرتے ہی ہیں جو کچھ کہتے اور کرتے ہیں فرشتے اے لکھتے ہیں زندگی سب کی گزررہ ہا عمال بھی ہو رہے ہیں دنیا بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے قیامت قریب آئی جارہی ہمرنے والے مررہے ہیں اپنے اعمال ساتھ لے جارہ ہیں ای اس کے اور جی اس کے ایک قیامت آجا گی ، پہلاصور پھوٹکا جائے گا ، تو اس سے لوگ بیہوش ہوجا کیں گے اور مرجا کیں گے۔ مرجا کیں گے۔

پھر جب دوسری بارصور پھونکا جائے گا تو زندہ ہو کر قبروں سے نکلیں کے میدان حشر میں جمع ہوں کے حساب ہوگا اعمال نامے دیئے جائیں گے میڈن سے ملاقات کر لے گا ، اچھے لوگوں کے اعمال نامے سید سے ہاتھ میں اور برے آدمیوں نامے دیئے جائیں گے ہرخض اپنے عمل سے ملاقات کر لے گا ، اچھے لوگوں کے اعمال نامے سید سے ہاتھ میں دیئے جائیں گئے سورہ الحاقہ میں اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دینے کا تذکرہ فرمایا ہے دونوں آیات کے ملانے سے معلوم ہوا کہ بر بے لوگوں کو جو اعمال نامہ دیا جائے گا وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پشت کے چھے سے دیا جائے گا۔

ایسے تخص کی بربادی کاسب بتاتے ہوئے ارشاد فر مایا اِنّهٔ کَانَ فِی اَهْلِهِ مَسُرُورُدًا (بیشک جب وہ و نیایس تھا تو اپنے کنیہ خاندان میں خوش تھا) یعنی ایمان سے اور ایمان والے اعمال سے غافل تھا تیامت کوئیں مانتا تھا اور وہاں کی حاضری کا یقین خہیں رکھتا تھا و نیا کی مستی اور اگر کر میں زندگی گر ارتار ہامزید فر مایا: آنّهٔ ظُنَّ اَنُ لَّنُ یَحُورُ (بِشک اِس کا خیال تھا کہیں رکھتا تھا و نیا کی مستی اور اگر میں زندگی گر ارتار ہامزید فر مایا: آنّهٔ ظُنَّ اَنُ لَّنُ یَحُورُ (بِ شک اِس کا خیال تھا کہا سے واپس ٹیس ہونا ہے ) یعنی میدانِ صاب میں ٹیس جانا ای غلط کمان کی وجہ سے وہ ایمان لایا بَلّی (ہاں اس کو ضرور اپنے رب کی طرف لوٹ ہوگا اور حساب کے لئے پیش ہوگا)۔

اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيْرًا (بيثك اسكارب اسكود يكف والاسم) وه يهذ بي كمين آزاد بول جو چا بول كرول بلكه اسكوم نام ييثى بونى مر

فا كله الله على الله عنها في الله عنها في بيان كيا كرسول الله عليه في مايا كه قيامت كردن جس سے حساب

لیا گیادہ تو ہلاک ہی ہوگا میں نے عرض کیایار سول اللہ عَلِیا ہی کیا اللہ تعالی نے ریٹییں فرمایا: فَسَوُ فَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیُوًا (جس کے داہنے ہاتھ میں اعمالنامہ دیا گیا تو اس سے آسان حساب لیاجائے گا)۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسان حساب سے مراد میہ ہے کہ صرف اعمال نامہ پیش کردیا جائے اور پوچھ کچھ نہ کی جائے اور جس کے حساب میں چھان بین کی گئی وہ ضرور ہلاک ہوگا کیونکہ جوابن ہیں دے یائے گا۔ (رداہ ابخاری مغیر ۲۲، ۲۳ مغیر ۹۲۸ تری)

فَكَ أُقْبِهُ مِ بِالشُّفَقِ فَ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ فَ وَالْقَهَرِ إِذَا السَّقَ فَ لَتُرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ هُ

مویس قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کورات نے سیٹ لیااور چائد کی جب وہ پورا ہوجائے تم ضرور ایک صالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچے گے

فَمَالَهُ مُلِايُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْانُ لَا يَسَجُنُ وَنَ ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَنِّ بُونَ ﴾

سو ان لوگوں کو کیا ہوا جو ایمان تبین لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پر صاحاتاً ہے تو نہیں چھکتے بلکہ کافر لوگ جمثلاتے ہیں

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ ﴿ فَكُنِّرُهُمْ مِعِنَ إِبِ الِينِو ۗ إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِطَتِ

اور الله خوب جانتا ہے جو کچھ مدجع کر رہے ہیں، سوآپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خررے دیجے ۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھ عمل کے

لَهُمْ آجُرُعُيْرُ مُمُنُونٍ هُ

ان کے لئے اسا اجر ہے جوخم ہونے والانہیں ہے۔

قفسيو: الله جل شاند نے ان آيات من شفق كى اور دات كى اور ان چيزوں كى قتم كھائى جو آرام كرنے كے لئے رات كو اپنا ہے است في اور ان چيزوں كى قتم كھائى جو آرام كرنے كے لئے رات كو اپنا ہے تاہد اللہ تاہد ہوں اور چاند كى قتم كھائى جب كدو پورا ہوجائے بعنى بدر بن كر آشكار اہوجائے جم كھا كرفر مايا كہ تم ضرور اللہ حالت كے بعد دوسرى حالت پر پہنچو كے بعنى احوال كے اعتبار سے مختلف طبقات سے گزرو كے ايك حال گزشتہ حال سے شدت ميں بڑھ كر ہوگا پہلا حال موت كا اور دوسرا حال برزخ كا اور تيسرا حال قيامت كا ہوگا پھر ان حالات ميں بھى تكثر تعدد ہوگا۔ اس كے بعد فرمايا في من كر اور ہم كيا بات ہے كہ بيا كمان جي اللہ اللہ ہے كردہ ايمان نہيں لاتے ) جب دنيا كے احوال سے گزرد ہے ہيں اور انہيں مرتا بھى ہے اور مرنے كے بعد كے احوال سے بھى گزرنا ہے تو كيا مانع ہے كہ وہ ايمان نہيں لاتے )۔

وَإِذَا قُرِى عَلَيْهِمُ الْقُرُانُ لَا يَسْجُدُونَ (اورجبان پرقرآن پرهاجاتا ہے تونہیں جھکے)۔نان کا طرف ہے نان کا سرجھکا ہے۔ بَلِ الَّذِینَ کَفَرُوا یُکَدِّبُونَ (بلکہ بات یہ ہے کہ کافرلوگ جھٹا تے ہیں) لیخی ایمان کی طرف رجوع کرنے کی بجائے تکذیب ہی پر جے دیج ہیں و الله اُعْلَمُ بِمَا یُونُ عُونُ (اورالله تعالی خوب جانتا ہے جو پھے دیلوگ جع کردہ ہیں) اپنے دلول میں کفروجید بغض اور بغاوت کو چھپائے ہوئے ہیں یہ بِمَا یُونُ عُونُ کَی کا ایک تغییر ہے مصاحب دوح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اعمال ناموں میں جو برے اعمال جو کہ ایس الله تعالی انہیں خوب جانتا ہے وہ اپنے مما بی انہیں سراد یہ ہے گاہ مین بعد کی آیت سے زیادہ اقرب وانسب ہے کیونکہ بعد میں فرمایا ہے:

فَبُشِّرُ هُمُ بِعَذَابِ اَلِیُمِ (سوآ پ انہیں عذاب الیم کی بشارت دے دیں) بشارت تو خوشی کی چیزوں کی ہوتی ہے لیکن عذاب کی خبرویے کہ بطور بشارت ہے تھے۔

الله الله فين المنول وعملو الصلحت لهم أجُو عَير مَمنون (ليمن جولوك ايمان لات اورنيك مل ك يلاك عنداب محفوظ من كاورايمان اوراعمال كا وجد انبيل برااجر على المجرسي بهي فتم ندموكا)\_

وهذا اخر سورة الانشقاق والحمد لله العلى الخلاق

### 

سورة البروج مكمين نازل موكى اوراس كى بائيس آيتي بي

#### يسواللوالترخمن الرحيو

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو برامبریان نہایت رحم والا ہے

<u>ۘۘۘۅۘۘالتكاءذات الْبُرُوْجِ ٥ وَالْيَوْمِ الْمُؤْعُوْدِ ٥ وَشَاهِدٍ وَمَثْبُوْدٍ ۚ قُتِلَ ٱصْحَبُ الْأَخْدُ وْدِقَ التَّارِ</u>

تم برجوں دائے آسان کی، اور تم جورہ کے ہوئے دن کی، اور تم برماضر ہونے دالے دن کی، اور تم بال دن کی، حری کی کی تعدید کا ایک کارٹی کی کارٹی کا کی کارٹی کارٹی کی کارٹی کارٹی کی کارٹی کارٹی کی کارٹی کار

يني بہت سے ايندهن كى آگ والے ملمون ہوئے جس وقت وہ لوگ اس آگ كے آس پاس بيٹے ہوئے سے اور وہ جو كھ

نَقَمُوْ امِنْهُ مُ إِلا أَنْ يُؤْمِنُوْ الِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ الْأَنْ يَ لَا مُلْكُ التَمُوْتِ وَالْأَرْضِ

ملمانوں كراتھ كرے تقاس كو كيد ہے تصادران كافروں نے ان ملمانوں ميں اوركو كئ عيب ميں پايا تھا بجراس كے كدود الله بالك كے تقد جوز بروست ہادر مزاولو

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَى عِشْهِمِيْنٌ ﴾

حرب،ایا کرای کی سلطنت آسانوں کی اورز مین کی اور الله بر چیز سے واقف ہے

،اس خندق میں انہوں نے بہت زُیادہ ایدهن ڈال رکھاتھا، آگ جل رہی تھی اوراس میں اہل ایمان کو ڈال رکھاتھا، آگ جل رہی تھی اوراس میں اہل ایمان کو ڈالتے جارہ ہے تھے، تیجے مسلم (صفحہ ۱۵ : ۲۶) میں ہے کہ حضرت صہیب دی نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمہ نے بیان فر مایا کہ تم سے پہلے جوامتیں گزری ہیں ان میں ایک بادشاہ تھا اس کا ایک جادوگرتھا، وہ جادوگر بوڑ ھا ہوگیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری عمر تو زیادہ ہوگئی میرے یاس کوئی لڑکا بھیج دے اس میں جادوسکھادوں، بادشاہ نے اس کے پاس جادوسکھنے کے

لے ایک لڑکا بھتے دیا، یرلڑکا جادو کھے جاتا تو راستہ میں ایک راجب کے پاس سے گزرتا تھا، ایک مرتبراس کے پاس بیٹھ گیا اس کی باتیں سیس تو اسے پیند آئیں، اب اس کے بعد بھی جب جادوگر کی طرف جاتا تو راجب پرگزرتا اور اس کے پاس بیٹھ جاتا پھر جب جادوگر کے پاس جاتا تو وہ اس کی پٹائی کرتا تھا کہ دیم میں کیوں آیا اس نے اپنی سی مصیبت راجب کو بتائی، راجب نے کہا کہ تو ایسا کہ دیم جب جادوگر کی طرف سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتو یوں کہ دیا کر کہ جھے گھروالوں نے روک لیا تھا اور جب گھروالوں کی طرف سے پوچھ پاچھ کا اندیشہ ہوتو یہ کہ دیا کر کہ جادوگر اندیا تھا، اس طرح سلسلہ چلتا رہا ایک دن بیدواقعہ پیش آیا کہ راستہ میں جاتے ہوئے ایک براجا باور رسامنے آگا کہ جادوگر افضل جاتے ہوئے ایک براجا بورسامنے آگا کہ جادوگر افضل جاتے ہوئے ایک براجا بی کا رہ نے گا کہ جادوگر افضل جائے گا کہ جادوگر افضل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راجب، یہ سوچ کر اس نے ایک پھر لیا اور بید عاکر کے اس جانور کو ماردیا کہ اکلیّے گئی گئی الدَّ ہوئے کا در آپ کو نور کو کر دیکے تاکہ لوگ گڑر جائیں)۔

الله كاكرنا ايبا ہواكداس پھر سے وہ جانور قل ہوگيا اور وہ جن لوگوں كاراستہ دو كے ہوئے تقاوہ وہاں سے گرر گئے ،اس كے بعد يہ ہواكد رہ ہب كے پاس پنچا اور اسے صورت حال كی خبر دى را بہ نے كہا اے بيارے بينے ، اب تو تو مجھ سے افضل ہوگيا تو اس درجہ پر پہنچ گيا جو ميں د كيور ہا ہوں تو اگلى بات بن لے اور وہ يہ كداب تيراامتحان ليا جائے گا (اور قو مصيبت ميں مبتلا ہوگا) ايس صورت پيش آئے تو مير بيارے ميں كى كوند بتانا۔

اب اس لڑے کو اللہ تعالی نے (مزید یوں نوازا) کہ وہ مادرزادا ندھے کو اور برص والوں کو اچھا کرتا تھا (یعنی ان کے ق میں دعا کر دیتا تھا اوران کو شفا ہو جاتی تھی ) اس کا یہ حال با وشاہ کے پاس بیٹے والے ایک شخص نے سن لیا جو نابیتا ہو چکا تھا۔ بیشخص لڑکے پاس بہت سے ہدایا لا یا اور اس سے کہا کہ اگر تو جھے کو شفاد ید بے توبیس بیرے لئے ہے لڑکے نے کہا کہ میں تو کسی کو شفانہیں ویتا شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہا گرتو اللہ پر ایمان لا بے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گاوہ تھے شفاد ہے دے گا۔ وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ نے اسے شفاد ہے دی ، اب وہ با دشاہ کے پاس پہنچا اور حسب دستور با دشاہ نے کہا کہ میر ااور تیرار ب اللہ تعالیٰ ہے اس پر اس شخص کو پکڑ لیا اور اسے برابر تکلیف پہنچا تا میں باس تک کہ اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔

ابلا کولایا گیاس ہے بادشاہ نے کہا کہ اے بیٹا تیرا جادواس درجہ کو بیٹے گیا کہ تو مادرزادا ندھے گواور برص والے کواچھا
کرتا ہے اورا سے ایسے کام کرتا ہے، لڑے نے کہا کہ بیس تو کسی کوشفا نہیں دیتا شفاء صرف اللہ تعالیٰ بی دیتا ہے، اس پر بادشاہ نے
اسے پکر لیا اور اسے برابر تکلیف دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے بیتا دیا کہ فلاں را جب سے بیر اتعلق ہے (اور اس کے پاس آئے جانے
کی وجہ سے جھے یہ بات عاصل ہوئی ہے ) اس کے بعد را جب کولایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تواپنے دین کوچھوڑ دے اس نے انکار
کر دیا، لہذا ایک آرہ منگایا گیا جو اس کے مرکے درمیان میں رکھدیا گیا اوواسے درمیان سے چرکر دو فکڑ ہے کردیئے گئا اور
کوریا، لہذا ایک آرہ منگایا گیا جو اس کے مرکے درمیان میں رکھدیا گیا اوواسے درمیان سے چرکر دو فکڑ ہے کہ دونوں
کوریان آرہ رکھ کرچر دیا گیا اس کے بعد باشاہ کے اس سے کہا گیا کہ تو ایمان سے پھر جا اس نے بھی انکار کردیا لہذا اس کے بعد اس کی بینائی والیس آگئ تھی ) اس سے کہا گیا کہ تو ایمان سے پھر جا اس نے بھی انکار کردیا لہذا اس کے بحد ایمان سے پھر جا جو اس کے دورہ بین پرگر پڑا اس کے بعد اس کی جینا گیا اس سے کہا گیا کہ تو اپنے
دین کو چھوڑ دے (لیعنی ایمان سے پھر جا جو دراج ہی صحبت میں آئے جائے جائے اس کی بھاڑ پر لے جائے اسے بیاڈ پرلیکر
دیا، لہذا اسے بادشاہ نے ار خواہ کے والہ کیا اور ان سے کہا کہا کہ اسے فلال فلال پہاڑ پر لے جائے اسے پہاڑ پرلیکر

چڑھو جب پہاڑ کی چوٹی پر پہننی جاؤتو اس ہے کہوکہ اپ دین سے پھر جا، اگریہ بات مان لے تو چھوڑ ویناور نہ اسے وہیں سے پیچ پھینک دینا، وہ لوگ اس لڑکے کو پہاڑ پر لے کر چڑھے لڑکے نے دعا کی اَللّٰہُمَّ اکھینیہ ہم بِمَا شِنْتُ (اے اللہ تو جس طرح چاہے ان لوگوں (کے شر) سے میرے لئے کافی ہوجا) اس کا دعا کرنا تھا کہ پہاڑ میں زلزلہ آگیا اور جولوگ اسے لے کر گئے تھے وہ سب ہلاک ہوگئے اور بیلڑ کا بی گیا اور بادشاہ کے پاس چل کرآگیا، بادشاہ نے پوچھا کہ ان لوگوں کا کیا ہوا جو تجھے لے کر گئے تھے لڑک نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے جھے ان کے شرسے محفوظ فرمالیا۔

اس کے بعد چند دیگرافراد کے حوالہ کیااور کہااس لڑے کولے جاؤاورا یک شتی میں سوار کرواور کشتی کوسمندر کے پچ میں لے جاؤاگر سیانیادین چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں ورنہ اسے سمندر میں پھینک دیناوہ لوگ اسے لے گئے اور کشتی میں بٹھا کرسمندر کے درمیان پنج گئے اس کڑے وہی دعاکی کہ اَلْلَهُمْ اکْفِینیہ کُم بِیمَا شِنْتُ عَاکرنا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور وہ لوگ غرق ہوگئے لائوان کی اللہ میر کے لئے کا فی کھیا اور بادشاہ کے پاس پہنچ گیا ، بادشاہ نے کہا کہ ان لوگوں کا کیا ہوا جو کچھے لے گئے تھے، لڑک نے کہا کہ اللہ میرے لئے کا فی ہوگیا اس نے جھے ان کے شرسے بچالیا۔

اس کے بعد لڑے نے کہا کہ تو مجھ (اپنی تدبیر سے) قتی نہیں کرسکتا ہاں قبی کا ایک راستہ ہوہ میں تجھے بتا تا ہوں، بادشاہ نے کہادہ کیا جہادہ پیرائے ہے کہ اوہ پھر اپنے کہ اوہ پھر اپنے کہ اوہ پھر اپنے کہادہ کہا اور پھراسے کمان میں رکھ کر بیسیم اللہ رَبِّ الْفُلام کہ ہوئے میری طرف پھیک سیرے اس ترکش سے ایک تیر لے اور پھراسے کمان میں رکھ کر بیسیم اللہ رَبِّ الْفُلام کہ ہوئے میری طرف پھیک دے الا کے نے یہ بچھ کرکہ مجھے مرنا تو ہے بی اپنی موت کود کو تبرایمان کا ذریعہ کیوں نہ بنادوں لہذا اس نے بید بیر بتائی کہ لوگوں کے سامنے میر اقل ہواور اللہ کا نام لے کرفل کیا جاؤں، بادشاہ بدھو تھا اس تدبیر کو بھونہ سکا) چنا نچواس نے لوگوں کو ایک میدان میں میر کھر بیسیم اللہ رَبِّ الْفُلام کہ جمع کیا اور لڑے کو درخت کے تد پر لاکا دیا اور اس کے ترش سے ایک تیر لیا اور کمان میں تیر رکھ کر بیسیم اللہ رَبِّ الْفُلام کہ کرائے کو تیر ماردیا تیراس کی کپٹی پر لگا، لڑکے نے تیر کی جگہ ہاتھ رکھا اور مرگیا، لوگوں نے جو یہ اجراد یکھا تو امنیا بو بِ آب الْفُلام کی رہ لگا نے لگے (یعن ہم اس لڑکے کے دب پر ایمان لائے)۔

اب بادشاہ کے پاس اس کے آ دگی آئے اور انہوں نے کہا کہ تجھے جس بات کا خطرہ تھا ( کہ اس لڑکے کی وجہ سے حکومت نہ چلی جائے ) وہ تو اب هیقمت بن کرسا شنے آ گیا۔

اس پر بادشاہ نے تھم دیا کو گئی کو چوں کے ابتدائی راستوں میں خندقیں کھودی جائیں چنانچہ خندقیں کھودی گئیں اوران میں خوب آگ جو ان کے بادشاہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ جو شخص اپنے دین ایمان سے نہلو نے اسے آگ میں ڈال دو، چنانچے ایسا ہی ہوتا رہا، اہل ایمان لائے جاتے رہے ان سے کہا جا تا تھا کہ ایمان سے پھر جاؤوہ انکار کردیتے تھے تو آئیس زبردی جلتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جا تا تھا، یہاں تک کہا کہ ایک عورت آئی اس کے ساتھ ایک پچے تھاوہ آگ کو دیکھ کر پیچھے بٹنے لگی اس کے بچے نے کہا کہا کہ انسان کی آپ صبر کیجئے کیونکہ آپ حق پر ہیں۔

سنن ترفدی (ابواب النفیر) میں بھی بید واقعہ مروی ہے اس کے شروع میں بیبھی ہے کہ بادشاہ کا ایک کا ہن تھا جو بطور کہا نت آئندہ آنے والی باتیں بتایا کرتا تھا (ان باتوں میں سے بیبھی تھا کہ تیری حکومت جانے والی ہے )اوراس کا ہن نے بیبھی کہا کہ کوئی بچھدارلڑ کا تلاش کرو، جسے میں اپناعلم سکھا دوں اور ختم کے قریب بیبھی ہے کہ جب عامة الناس فُو مِنُ بِوَ بِّ الْمُعَالَامِ کہ کے مسلمان ہو گئے تو بادشاہ سے کہا گیا کہ ٹو تو تین آ دمیوں کی مخالفت سے گھبراا ٹھا تھا ( یعنی راہب اورلڑ کا اور بادشاہ کا ہم نشین ) د مکھاب تو بیسارا جہان تیرا مخالف ہوگیا اس پراس نے خندقیں کھدوا ئیں ان میں لکڑیاں ڈالیں اور اعلان کیا کہ جو شخص اپنے وین (بعنی اسلام) کو چھوڑ دے گا ہم اسے کچھ نہ کہیں گے اور جواپنے اس دین سے واپس نہ ہوگا ہے ہم اس آگ میں ڈال دیں گئیدا وہ اہلِ ایمان کو ان خند قوں میں ڈال رہا، اللہ تعالی نے اس واقعہ کو فُتِل اَصْحِبُ اللَّا خَدُو دِ میں بیان فرمایا ہے۔
سنن تر مذی میں قصہ کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اس لڑ کے کو فن کر دیا گیا تھا پھراسے حضرت عمر بین خطاب دیا ہے کہ اس لڑ کے کو فن کر دیا گیا تھا پھراسے حضرت عمر بین خطاب دیا ہوئے مان میں نکالا گیا تو اس کی انگی اس طرح کینٹی پررکھی ہوئی تھی جیسا کہ اس نے قبل ہوتے وقت رکھی تھی۔

حافظ ابن کیر نے مقاتل نے تقل کیا ہے کہ خندقوں کا واقعہ تین مرتبہ پیش آیا ہے ایک مرتبہ یمن میں اور ایک مرتبہ شام میں اور ایک مرتبہ شام میں جو بادشاہ تھا وہ الطنایوس وی تھا اور ایک مرتبہ فارس میں جو واقعہ پیش آیا وہ بحت نفر کے زمانہ میں تھا عرب کی سرز مین (یعنی یمن نجران) میں جو واقعہ پیش آیا وہ یوسف ذونو اس بادشاہ کے زمانہ کا واقعہ ہے پہلے وہ واقعوں کا قرآن مجید میں کی سرز مین (یعنی یمن نجران) میں جو واقعہ پیش آیا وہ یوسف ذونو اس بادشاہ کے زمانہ کا واقعہ کے بارے میں سورۃ البرون کی آیات نازل ہوئیں، اس کے بعد بحوالہ ابن البی حاتم ، حضرت ربیع بن انس سے نقل کیا ہے کہ اصحاب الا خدود کا واقعہ زمانہ فتر ہ میں پیش آیا یعنی حضرت عیلی النظیمی کے رفع الی السماء کے بعد اور رسول اللہ عقیمی کے واللہ تعالی اعلم (ابن کیر)

وَمَانَقَمُواْ مِنْهُمُ مِن مِنهَا يَكُولُول نَ جَن ابلِ ايمان کوتکلف دی آگ ميں ڈالا انہوں نے کوئی چوری نہيں کا ڈاکنہيں ڈالاء کسی کا مال نہيں لوٹا ان سے ناراض ہونے کا سبب اس کے سوا پھی نہیں تھا کہ دہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ، ایمان لائوئی جرم کی بات نہیں ہے انسان کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اپنے خالق وہ الک پر ایمان لائے اور اس کے بھیج ہوئے دین کو قبول کرے ، یجائے اس کے کہ خندقیں کھود نے والے خود ایمان لائے ایمان لائے والوں پر اپنا غصر اتارا اور انہیں آگ میں ڈالا یہاں بین کی کہ خندقیں کھود نے والے خود ایمان لائے ایمان لائے والوں پر اپنا غصر اتارا اور انہیں آگ میں ڈالا یہاں بین کی کہ حضر سے عبداللہ بن حذافہ ہی میں کہا واقعہ یاد آگیا جے حافظ ابن ججر رحمت اللہ علیہ نے الاصابہ میں لکھا ہے اور وہوں سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا ان میں سے ایک شخص دہ بھی ہے جو حضرات کورومیوں نے قید کیا اور ان کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ سے کہا کہ ان میں سے ایک شخص دہ بھی ہو وہوا ب حضرات کورومیوں نے قید کیا اور ان کو اپنے بادشاہ عیسائی تھا اس نے حضر سے عبداللہ بن حذافہ سے گفتگو کی جس کے سوال و جواب اور یوراق میں درج کیا جاتا ہے۔

عيسائی بادشاه: مين تم كواپني حكومت اور سلطنت مين شريك كرلون گا گرتم عيسائی ند به قبول كرلوب

حضرت عبداللہ بن حذافہ: تیری حکومت تو کچھ بھی نہیں اگر تو اپن حکومت دیدے اور سارے عرب والے بھی مل کر جھے اپناملک صرف اس شرط پر دینا چاہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر جتناوقت ہوتا ہے صرف آئی دیر کے لئے بھی دین محمدی سے پھر جاؤں تو میں ہرگز ایسانہیں کرسکتا۔

عیسانی بادشاہ: اگرتم عیسائی ند ہب قبول نہیں کرتے تو میں تنہیں قتل کر دوں گا۔

حفرت عبداللہ: تو چاہے تو قل کردے میں اپنی بات ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں ، نداس میں کسی ترمیم کی گنجائش ہے اور ندسو چنے سے دوسری رائے بدل سکتی ہے بلکہ وہ الین حق ہے کہ اس کے خلاف سوچنا بھی مومن بندہ بھی گوارہ نہیں کر سکتا۔

مین کرعیسانی بادشاہ نے ان کوصلیب (سولی) پر چڑھوادیا اوراپٹے آدمیوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں تیر مارو اور میں مجھلو کہ اس کو آل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ تکلیف دے کرعیسائیت قبول کرانا مقصود ہے، چنا نچیان لوگوں نے ایسائی کیا، اللہ کا یہ بندہ صرف اس بات کا مجرم تھا کہ اللہ کو مانتا تھا اور اس کے بھیجے ہوئے دین حق کو ماننے والاتھا، بادشاہ کے آدمیوں نے تیر مارنے شروع کر دیئے۔ تیر مارتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اب بھی ہمارا ند ہب مان لے اور دین مجمدی کوچھوڑ دے اور وہ اللہ کا بندہ یہی کہتا جاتا تھا کہ جو مجھے کہنا تھا کہہ چکااس میں تبدیلی نہیں ہو کتی ۔

جب اس ترکیب سے حضرت عبداللہ بن حذافہ دی گائیان غارت کرنے میں ناکام ہو گئے تو اس عیسائی بادشاہ نے کہا کہ ان کوسولی سے اتارلواورا کید دیگ میں خوب پانی گرم کرواوران کودیگ کے پاس کھڑا کر کے ان کے ساتھوں میں سے ایک ساتھی کوان کے سامنے اس دیگ میں ڈالدو۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے ان کا ایک ساتھی دیگ میں ڈالا گیا جس کی جان انہیں کے سامنے لگی اور گوشت و پوست جلا اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ علیحدہ ہوئے اس درمیان میں بھی حضرت ابن حذافہ کو عیسائیت قبول کرنے کی ترغیب دیتے رہے اور جان تی جانے کا لائے دلاتے رہے۔

الحاصل جب وہ عیسائیت قبول کرنے پر راضی نہ ہوئے تو بادشاہ نے ان کواس جلتی ہوئی دیگ میں ڈالنے کا تھم دیا، چنانچہ دیگ کے پاس گئے اور جب ان کوڈالنے لگے تو وہ رونے لگے۔ بادشاہ کوخبر دی گئی کہ وہ رور ہے ہیں بادشاہ نے سمجھا کہ وہ موت سے گھرا گئے اب تو ضرور عیسائی نہ ہب قبول کرلیں گے۔ چنانچہان کو بلاکراس نے پھر عیسائی ہوجانے کی ترغیب دی مگرانہوں نے اب بھی انکار کیا۔

عیسائی بادشاہ: اچھاپہ بتاؤ کتم روئے کیوں؟

حضرت عبدالله: میں نے کھڑے کھڑے سوچا کہ اب میں اس وقت اس دیگ میں ڈالا جارہا ہوں تھوڑی دریمیں جل بھن کرختم ہوجاؤں گااور ذراد ریمیں جان جاتی رہے گی۔افسوں کہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے کیا اچھا ہوتا کہ آج میرے پاس اتن جانیں ہوتیں جتنے میرے جسم میں بال ہیں وہ سب اس دیگ میں ڈال کرختم کردی جائیں۔اللہ کی راہ میں ایک جان کی کیا حقیقت ہے۔ عیسائی بادشاہ: میراما تھا چوم لوگ تو تمہارے ساتھ سب ہی کوچھوڑدوں گا۔

حضرت عبداللہ اپنی جان بچانے کے لئے اس پر بھی تیار نہ تھے کہ اس کا ماتھا چوم لیتے ( کیونکہ اس سے کافر کی عزت ہوتی ہے) لیکن اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ میرے اس عمل سے سارے مسلمانوں کی رہائی ہوجائے گی اس کا ماتھا چو منے پر راضی ہوگئے اور قریب جاکراس کا ماتھا چوم لیا۔ اس نے ان کواور ان کے تمام ساتھیوں کور ہاکر دیا۔

جب حضرت عبدالله مدیند منوره پنچ تو امیر المؤمنین حضرت عمر رفظی نے پورا قصد سنا اور پھر فر مایا کہ چونکہ انہوں نے مسلمانوں کی رہائی کے لئے ایک کافر کا ما تھا چو ما ہے اس لئے ضروری ہے کہ اب ہرمسلمان ان کا ماتھا چو ہے، میں سب سے پہلے چومتا ہوں چنا نچے سب سے پہلے حضرت عمر مظالف نے ان کا ماتھا چو ما۔

اہل ایمان سے دشنی رکھنے والے صرف اپنا اقتدار کو دیکھتے ہیں اور قادر مطلق جل مجدہ کی قدرت کی طرف نظر نہیں کرتے وہ قادر بھی ہے اور اسے ہر بات کاعلم بھی ہے اس کے بندوں کے ساتھ جو بھی زیادتی کرے گاؤہ اس کی سزادیدے گاکوئی شخص یوں نہ سمجھے کہ میر اظلم یہیں رہ جائے گااس کی اللہ تعالی کو خبر نہ ہوگی ایسا سمجھنا جہالت ہے۔ آیت کے ختم پراس مضمون کو بیان فرماویا۔ وَ اللّٰهُ عَلَى کُلِّ شَمِيءٍ شَبِهِينُدٌ (اور اللہ ہر چیز سے پورا باخبر ہے)۔

اِتَ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِعِنَ الْهُ مَعْدَابُ جَمَعَتُمُ وَلَهُ مُعَدَابُ عَدَابُ جَمَعَتُمُ وَلَهُ مُعَدَابُ عَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الْحَرِیْقِ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ اللللّٰ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللللّٰ

. بری کامیابی ہے۔

قضسيو: يدوآ يون كاتر جمه به بهلي آيت مين ان لوگون كے لئے وعيد به جن لوگون نے موئن مردون اور موئن عورتون كو تطلف مين والا الفاظ كاعموم اصحاب الا خدود كو بھى شامل ہا اور ان كے علاوہ ويگر وشمنان اہل ايمان كو بھى ارشاد فر مايا: ان لوگوں كے لئے جہنم كا عذاب ہا اور جلنے كاعذاب ہو درميان مين فرميان مين فرميان بعن فرمايا، يعنى ان لوگوں كے لئے ذكورہ عذاب اس صورت مين ہے جبكہ موت سے پہلے تو بدند كى ہو،كسى بھى كافر نے كسى بھى مومن كو كچھ بھى اوركيسى بھى تكليف دى ہواور كيسے بھى گناہ كئے ہوں اگر تو بدكر كى ، ايمان قبول كرليا تو زمان كفر ميں جو كچھ كياوہ سب ختم ہوگيا۔

الله تعالی کی تنی بری مهربانی ہے ایمان لانے کے بعد کافر کاسب کھ معاف ہوجاتا ہے چونکہ یہاں اصحاب اخدود کے قصہ کے بعد بیم مغفرت والی بات بیان فرمائی ہے اس لئے حضرت صن بھری رحمۃ الله علیہ نے فرمایا: انظر و االی هذا الکرم و الحود قتلو ااولیاء و هوید عوهم الیٰ التوبة و المغفرة

(الله تعالیٰ کے کرم اور جودکود کیھوان لوگول نے اس کے اولیاء کوٹل کردیا اوراس کی طرف سے تو بداور مغفرت کی دعوت دی جارہی ہے )۔

دوسری آیت میں ایمان اور اعمالِ صالحہ والے بندوں کو بشارت دی ہے کہ ان لوگوں کو باغات ملیں گے جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی، آیت کو ذلک الْفُورُ الْکَبِیئر پِخْتم فر مایا ہے جس میں یہ بتا دیا کہ ندکورہ باغات کا اللہ جانا ہوی کا میا بی ہے۔ دنیا میں جیسی بھی کوئی تکلیف پنچے وہ اس کا میا بی کے سامنے نیج ہے اگر ایمان کی وجہ سے کوئی شخص آگ میں ڈالا گیا تو وہ ایک دومنٹ کی تکلیف ہے جنٹ تی جُورِی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَا رُدائی اور ابدی فعت ہے۔

اِن بَطْشُ رَبِكَ كَشَيْرِيْنُ ﴿ إِنَّهُ هُو يُبْنِي كُ وَيُعِيْنُ ﴿ وَهُو الْعَعُورُ الْوَدُودُ ﴿ وَالْعُرْشِ

الْحَبِيْنَ ﴿ وَهُو الْعَالَ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَهُو الْعَنْ وَاللهِ بِينَ مِن وَاللهِ عِنْ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

قضسيو: ان آيات مي الله تعالى شانه كى چند صفات عاليه بيان فرمائى بين \_اول تويفر مايا كه آپ كرب كى پكر برى سخت عاقوام اورافر ادتا خير عذاب كى وجه سے دھوكه ميں پڑے دہتے ہيں۔عذاب اور ہلاكت كى ميعاد الله تعالى شانه نے اپنى حكمت كے

مطابق مقرر فرمار کی ہے اس کا وقت ندآ نے کی وجہ ہے جوتا خیرا ورڈھیل ہوتی ہے اس کی وجہ سے بچھتے ہیں کہ گرفت ہونے ہی کی خبیس حضرت ابوموی ﷺ نے دروایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ ظالم کوڈھیل ویتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑلیتا ہے تو نہیں چھوڑتا، اس کے بعد آپ نے سورہ ہودکی آیت و کھذلیک آخد کُررَبِیک اِذَا آخد اَلْقُولی وَ هِی ظَالِمَةٌ اِنَّ آخدُدَ اَلِیْمٌ شَدِیدٌ تلاوت فرمائی۔ (می بناری مورود)

اس کے بعداللہ تعالیٰ کی صفتِ خالقید بیان فرمائی اِنَّهُ هُو یُبُدِئ وَیُعِیدُ (بلاشبدہ پہلی باربھی پیدافر ما تا ہے اور دوبارہ بھی پیدا فرمائے گا)۔

اس میں منکرین بعث کا استبعاد دور فرما دیا جو کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ مرکھر کرمٹی ہوکر جب ہڈیاں ریزہ ریزہ ہوجا کیں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ ان کا جواب دے دیا کہ جس ذات پاک نے پہلے پیدا فرمایاوہی دوبارہ پیدا فرمادے گا۔

اس کے بعد فرمایا: وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرُشِ الْمَجِیدُ (اوروہ بہت بڑا بَخْتُ والا ہے بڑی محبت والا ہے)۔اس میں اللہ تعالی شانہ کی شان عفاریت بتائی اورمودت کی شان بھی بیان فرمائی۔وہ اپنی بٹدوں کو بخشا بھی ہے اورمومین صالحین سے محبت بھی فرما تا ہے، عرش کا مالک ہے، مجید ہے لینی بڑی عظمت والا ہے فَعَّالٌ لِّمَا یُویدُ وہ جو پچھ چا بتا ہے بورے افقیار واقتد ارکے ساتھ اپنی مشیت اورارادہ کے مطابق کرتا ہے بکشش شیدید (سخت پکڑ) ابتدائی تخلیق، پھر موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ فرمانا، گنا ہگاروں کو بخشا اہلِ ایمان پر مودت اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا بیسب پچھاس کی مشیت کے تابع ہے اوراس کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں۔

سورة التج مين فرمايا : إِنَّ اللهُ يُدُخِلُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجُوِى مِنُ تَحْتِهَاالُانْهَارُ إِنَّ اللهُ يَفُعَلُ مَا يُرِيُدُ (بلاشبالله تعالى الساوكوں كوجوايمان لائے اورا چھكام كے الله باغوں ميں داخل فرماديں كے جن كے نيچنهريں جارى موں گی (بلاشبالله تعالى كرتا ہے جو بھی ارادہ فرماتا ہے )۔ پھر چند آيات بعد فرمايا:

وَمَنُ يُهِنِ اللهُ فَمَالَهُ مِنُ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفَعَلُ مَا يَشَآءُ (اورجس كوالله ذليل كرے اس كوكو فَعزت دينے والآبيس بلاشبالله تعالى جوجا ہے كرے)۔

ان کا عناد اور تکذیب ان کی حماقت اور گرائی کی وجہ سے ہے۔ قرآن ایی چیز نہیں جس کی تکذیب کی جائے وہ تو ایک باعظمت قرآن ہے جولوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس میں کی تغیرو تبدل کا احتال نہیں وہاں بھی محفوظ ہے اور جوفر شتہ لاتا ہے وہ بھی امین ہے۔ بوری حفاظت کے ساتھ لاتا ہے اگرکوئی شخص اس پر ایمان نہ لائے تو اس کی عظمت اور حفاظت پرکوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امین ہے۔ بوری حفاظت کے ساتھ لاتا ہے اگرکوئی شخص اس پر ایمان نہ لائے تو اس کے معلمی المحلاق وہذا آخر سورة البروج، والحمد الله العلی المحلاق

### سُوقُالطَارُ وَعَلَيْتُ هُ مُسْبَعُ عَشِرُ اللَّهُ

سورة الطارق مكم عظمه مين نازل موئى اس مين ستره آيات بين

يسوالله التخفن التحيو

شروع كرتا مول الله كام ع جويز امبريان نهايت رحم والاب

والسّكَآءِ وَالطّارِقِ ﴿ وَمَآ ادْربك مَا الطّارِقُ ﴿ النَّجُدُ التّاقِبُ ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَهَا عَكَيْهَا حَافِظُ ﴿ تُم جَآ عان كى اوراس جَزِى جورات كونمودار بو،اورآپ كومعلوم جوه رات كونمودار بون والى جِزِيَا جه، وه روثن ستاره جهو كَنْ شَصْ اليانين جس پرتمهان

لْلَيْنَظْرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَخُلِقَ مِنْ مَّا أَهِ دَافِقٍ فَّ يَجُرُبُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَابِبِ

مقرر نہ ہو، سو انسان غور کرلے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو پشت اور سینہ کے درمیان سے لکاتا ہے،

اِنَّا عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِنَ اللهِ ا

قفسه بين الله تعالى نے آسان كى اور تھكتے ہوئے ستارہ كى قىم كھا كرفر مايا كد دنيا ميں جولوگ بھى رہے اور بستے ہيں ان كے اعمال كى نگرانى كے لئے ہم نے فرشتے لگار كھے ہيں ہرجان كے ماتھ فرشتہ لگا ہوا ہے۔ يہ فرشتے انسانوں كا عمال كو لكھتے ہيں اور اعمال من اعمال كو كھنے ہيں گرجب قيامت كا دن ہوگا تو بيا عمال نا ہانسانوں كے ما منے آجا ئيں گے۔ يہ جافظ كى ايك تغير ہے جو آيت كريم وَ إِنَّ عَلَيْكُمُ لَحفِظِينُ كَى مطابق ہے بعض مفسرين نے فرمايا ہاس سے دہ فرشتے مراد ہيں جو ہرانسان كى حفاظت مراد ہيں جو ہرانسان كى حفاظت كے لئے مقرد ہيں جس كا سورہ رعد كى آيت لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيُنِ يَدَيْهِ وَمِنُ حَلْفِهِ يَحقَظُونُ لَهُ مِنْ اَمُو اللهِ مِن الله عِن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن مراد لينا ہى اظہروا قرب ہے كونكہ قيامت كے اللہ جو تكليف مقدد ہے وہ تو الله الله عَن الله عَن الله عَن مراد لينا ہى اظہروا قرب ہے كونكہ قيامت كے دن كى آزمائش اور بيشى كا ذكر ہے چونكہ انسان كوموت كے بعد زندہ كرنے كے بارے ميں شكہ وشہر ہتا ہاں لئے ان كشبہ دن كى آزمائش اور بيشى كاذكر ہے چونكہ انسان مِمْ خُلِقَ (سوانسان غوركر ہے كہ دہ كر يہ الله الله عَن مراد لينا ہى اظہر واقر ب ہے كونكہ قيامت كے ودوركر نے كے لئے فرمایا: فَلَيْنظُو الْاِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ (سوانسان غوركر ہے كہ دہ كى چزے بيدا كيا گيا ہے)۔

پرخود بی اس کاجواب ارشادفر مایا: خُلِقَ مِنُ مَّآءِ دَافِقٍ 🏠 (وه ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیاہے)۔

یَخُو ہُ جِمِنُ کَیْنِ الصَّلْبِ وَ الْتُو آئِبِ (وه پانی پشت اور سینہ کے درمیان سے نکاتا ہے)۔
اس میں بیہ بتایا ہے کہ انسان نطفہ نمی سے پیدا کیا گیا ہے جے سورہ الم سجدہ میں آئی تھینن (ذلیل پانی) سے تعبیر فرمایا ہے۔
انسان جو قیامت کا منکر ہے اور یوں کہتا ہے کہ موت کے بعد کیے اٹھائے جائیں گے اور ٹی میں ملے ہوئے ذرات آپس میں کیے ملیں گے اس کا جواب دیویا کہتو دکھے لئے تیری اصل کیا ہے تھے اپنی حقیقت اور نشو و فراکا کالم ہے پھر بھی ایک ہا تیمی کرتا ہے، جس نے تھے نظفہ سے پیدافر مایا وہ دوبارہ بھی پیدافر ماسکتا ہے، اس کو فرمایا اِنْدُ عَلَی رَجْعِهِ لَقَادِرٌ کی اِللَّا اللَّهِ وہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے)۔
نظفہ سے پیدافر مایا وہ دوبارہ بھی پیدافر ماسکتا ہے، اس کو فرمایا اِنْدُ عَلَی رَجْعِهِ لَقَادِرٌ کی اِللَّا اِللَّهُ عَلَی دَبُولِ اِللَّا اِلْکُا عَلَیْ رَبُعِیلُا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِلْکُ اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِلْکَا اِللَّالْکِی اِللَّا اِلْکَا اِللَّا اِلْکَا اِلْکَالْکَا اِلْکَا اِلِلْکَا اِلْکَا اِلْکَا اِلْکَا اِلْکَا اِلْکَا اِلْکَا اِلْکَا اِلْکَا اِلْکَال

سورة القيامين فرمايا اَلَمُ يَكُ نُطُفَةٌ مِّنُ مِّنِي يُّمَنى اللهُ كُمَّ كَانَ عَلَقَةٌ فَعَلَقَ فَسَوْى المَهُ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ اللهُ كَرَ وَالْاَنْفَى اللهُ فَالَيْ اللهُ عَلَى اَنْ يُعْجَى الْمُوتَى اللهُ كَمَّ كَيَاانَانَ الكَةُ قَطُوهُ ثَىٰ نَقَاءِ وَهُمَا اللهُ عَلَى اَنْ يُعْجَمِ اللهَ وَلَيْ اللهُ عَلَى اَنْ يُعْجَمِ اللهَ وَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

عورت کی منی ہونا اور بچید کی تخلیق میں اس کے مادہ منوبیا کاشریک ہونا میتو حدیث شریف سے ثابت ہے۔

کما روی مسلم عن عائشه رضی الله عنها ان امراة قالت لوصول الله عَلَيْكُ جَهَا نامره و اذا احتملت و ابصرت المماء؟ فقال "نعم" فقالت لها عائشة: تربت بداک: قالت فقال رسول الله عَلَيْكُ دعيها. وهل يكون الشبه الامن قبل ذلك. اذا علاماؤها ماء الرجل اشبه الولد اخواله و اذا علاماء الرجل ماء ها اشبه اعمامه. (جب كسلم في حضرت عائشرض الله تعالى عنها سه اعمامه. (جب كسلم في حضرت عائشرض الله تعالى عنها سه روايت به كما يك فاتون في حضوت الله عنها سه و معاورت كوجب احتمام بواوروه في في دي محتوق الله في في معارك و معارت عائش في المرود عائش في المرود عائش في المرود عائش في المرود عائم المرود عائش في المرود عائش في المرود عائم المرود عنها توجد عنها توجد عنها المرود عنها في المرود عنها في المرود عنها توجد عنها له المرود عنها في المرود عنها في المرود عنها توجد عنها له المرود عنها في المرود

مادہ منو یہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ پشت اور سینہ کے درمیان سے نکاتا ہے، یہاں اس طب جدید کی تحقیق کوسا منے رکھتے

ہوئے کچھا شکال کیا گیا ہے۔ اطباء کا کہنا ہے کہ نظفہ ہر عضو سے نکاتا ہے اور بچہ کا ہر عضو اس جز ونطفہ سے بنتا ہے جومر دو عورت کے
اسی عضو سے نکلا ہے۔ اگر اطباء کا کہنا تیجے ہو پھر بھی قرآن کی تصرت پر کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ قرآن جید میں نہ مرد عورت کی کوئی

منحصیص فرمائی ہے اور نہ کلام میں کوئی حرف حصر موجود ہے جو یہ بتاتا ہو کہ نطفہ صرف پشت اور سینہ سے ہی نکلتا ہے، اگر سارے
بدن سے نکلتا ہوتو پشت اور سینہ کاذکر اس کے معارض نہیں ہے۔

بدن سے نکلتا ہوتو پشت اور سینہ کاذکر اس کے معارض نہیں ہے۔

۔ البتہ بیسوال رہ جاتا ہے کہ تمام اعضاء میں سے صرف پشت اور سینہ ہی کو کیوں ذکر فرمایا اس کے بارے میں بیکہا جاسکتا ہے کہ سامنے اور پنچے کے اہم اعضاء کوذکر کر کے سارے بدن سے تعبیر کردیا گیا۔

قىال صّاحب الروح و قبل لوجعل مابين الصلب والترائب كاية عن البدن كله لم يعد وكان تخصيصها بالذكر لما انها كالموعاء للقلب الذى هو المضغة العظمى فيه. (صاحب وح المعاني فرات بي العض معزات ني كها بها المها كالموجود المرائب والترائب كتمام بدن سي كنابي مجاوات و بعين من بي الموجود المرائب من منابي محمد المرائب المرائب

قضسيو: گزشت آيات ميں انسان كى پيدائش بيان فرمائى اور يہ بھى بتايا كہ جس ذات پاك نے انسان كو ابتداء ايسے ايسے پائى سے پيدافر مايا وہ موت دينے كے بعد دوبارہ پيدافر مانے پر بھى قادر ہے اس كے بعد دو آيتوں ميں قيامت كے دن كى پيشى اور وہاں جو انسان كى مجورى ہوگى اس كو بيان فرمايا ۔ ارشاد فرمايا كہ جس دوز انسان كو دوبارہ زندہ كيا جائے گا اور بحاسبہ كے لئے پيشى ہوگى اس دفت سارى بھيدكى چيزوں كى جائے كر كى جائے گى ۔ سارا كيا چھاسا منے آجائے گا۔ جو بھى كچھ كيا تھا وہ نظر كے سامنے ہوگا۔ و جَمَعى كھ كيا تھا وہ نظر كے سامنے ہوگا۔ و جَمَعى كھ كيا تھا وہ نظر كے سامنے ہوگا۔ و جَمَعى جَمَدَ اِنْ اَور جو كھ كيا تھا سب حاضريا ئيں گے )۔

انسان کی بدحالی اور مجبوری کا بیعالم ہوگا کہ نہ تو اسے عذاب کے دفع کرنے کی کوئی قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اس کے بعد آسان اور زبین کی شم کھائی اور شم کھا کر قرآن کے بارے میں فرمایا کہوہ فیصلہ کرنے والا کلام ہے فرمایا بشم ہے آسان کی جو بارش والا ہے اس کی طرف سے زبین پر بار بار آر کا نزول ہوتا ہے اور شم ہے زبین کی جو پھٹ جانے والی ہے (جب اس میں نیج ڈالا جاتا ہے تو بھٹ جاتی ہے اور اس سے پودے اور کھیتیاں نکل آتی ہیں )۔

آنه لَقُولٌ فَصُلَّ (بلاشبرير آن ايك كلام بفيملددين والا) اس من جو يحق بتايا بسب سيح بحق اور باطل ك ورميان فيملد كرف والا سور

وَمَا هُوَ بِالْهَزُلِ (اوروه كُولَى لَعُوچِزْبِين ہے)۔

آنگھ میکینگون کینگار باشر بیاوگ تن کودبائے کے لئے قرآن سے خود دورر بے اور دومروں کواس سے دور کرنے کے لئے قرآن سے خود دورر بے اور دومروں کواس سے دور کرنے کے لئے طرح طرح کی تدبیریں کر دہے ہیں آپ کو تکلیف بھی دے دے ہیں مکم عظمہ آنے والوں کے داستہ میں بیٹھ کر انہیں آپ کے پاس آنے ہیں۔ اہل ایمان کو مارتے بیٹے ہیں۔ آپ کے پاس آنے بیں۔ اہل ایمان کو مارتے بیٹے ہیں۔

وَ آَكِيُسَدُ كَيْسَدُ اَ (اور مِس طرح طرح كى تدبيري كرتابول) ـ ان لوگول كى تدبيرول كاكات بجهم علوم بان كى تدبيري في بيون كال من بحيم علوم بان كى تدبيري في بيون كال من ميرى تدبير غالب آئے گا ـ فَمَهِل الْكُفِويُنَ (سوكافرول كوچيوڙية) يعن ان كى حركتوں مع ممكن نده بوجائية ـ آمُهِلْهُمُ رُوَيُدًا (انبيل تعورُ ـ دنول كے لئے مہلت دیجے) ـ

اس میں رسول اللہ عظیمی کے لئے تسلی ہے کہ آپ شمگین نہ ہوں آپ اپنا کام کریئے تھوڑے دنوں بعد ہم ان پرعذاب نازل کریں گے، ہرکافر کوموت کے بعد عذاب تو ہونا ہی ہے۔موت سے پہلے بھی عذاب ہوسکتا ہے جیسا کہ قریش مکہ غزوہ بدر میں مبتل ئے عذاب ہوئے۔

وهذا آخر سورة الطارق والحمد لله العلى الخلاق

## مُوفَالُكُ لِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

سورة الاعلى مكم معظمه مين نازل موكى اس مين انيس آيات مين

بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِبِيُّو

شروع كرتابون الله كام يجوبراميريان نهايت رحم والاب

سَبِي السَمَ رَبِكَ الْكَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوْى فَوَالَّذِي قَكَرَفَهَاى فَوَالَّذِي مَ

آپ اپ رب برز کے نام کی تشیح بیان کیج جس نے پیدا فرمایا، سو ٹھیک طرح بنایا اور جس نے تجویز کیا مجر راستہ و کھایا اور جس نے

إَخْرَجُ الْمَرْعِيُّ فِعَلَاغُنَآ أَخُوى ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْلَى ﴿ إِلَّا مَا شَآءُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعُلَمُ الْجُهُرَ

عارہ تکالا چر اس کو ساہ کوڑا بنادیا ہم آپ کو پڑھائیں گے ۔ سو آپ نہیں جھولیں کے گر جو اللہ عاب، بیک وہ ظاہر کو

وَمَا يَخُفَى ﴿ وَنُيكِيرُكَ لِلْيُسُرِي ۚ فَنَكِرْ إِنْ تَفَعَتِ الدِّكُونِ فَسَيَثَكُرُومَنُ يَخْشَى ﴿

اور پیشیده کوجان ہے۔ اور ہم آسان شریعت کے لئے آپ کو مہولت دیں گے، موآپ نفیحت کیجے اگر نفیحت نفع دے۔ وہی شخص نفیحت حاصل کرے گاجو ڈرتا ہے،

وَيَتَجِنَّبُهُا الْكَشَّقَى ﴿ الَّذِي يَصْلَى التَّارَ النُّكُبْرِي ﴿ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى

اور اس سے وہ مخف پر بیر کرے گا جو برا برنصیب ہے، جو بری آگ میں داخل ہوگا، پیر وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیئے گا،

قَدُ اَفْلَحُ مَنْ تَزَكَّ هُوذَكُرُ السَّمَرِيِّهِ فَصَلَّى هُ بِلْ ثُؤْثِرُ وْنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا هُو الْأَخِرةُ

وہ مخض کامیاب ہواجس نے پاکیز گی کو اختیار کیا، اور اپنے رب کا نام لیا چر نماز بڑی بلکہ تم لوگ دنیا والی زندگی کو ترجیح ویت ہو، اور آخرت

خَيْرٌ وَ اَبْقَى ﴿ إِنَّ هِٰ ذَا لَفِي الصُّعْفِ الْأُولَى ﴿ صُعْفِ إِبْرِهِ يُمْ وَمُؤلِّي ﴿

بہت بہتر ہے اور بہت زیادہ باتی رہنے والی ہے، باشہ یہ اگلے محیفول میں بے لینی ابراہیم اور مویٰ کے محیفول میں

قضعه بين يهاں سے سورة اعلى شروع ہے، اس ميں الله تعالى كنام كى شيج بيان كرنے كا حكم فرمايا ہے، اور الله تعالى كى چند صفات بيان فرما كى جيں بيلے الاعلى فرمايا يعنى برتر اور بلندتر حضرت عقبہ بن عامر عظام في بيان فرمايا كہ جب آيت فسيسبّح باسم وَبِيكَ الْعَظِيم نازل بولى تو رسول الله عظالة نے فرمايا: اِجْعَلُوها فِي دُكُوعِكُمُ (كركوع ميں جاوَتو اس بِعَل كروع ميں جاوَتو اس بِعَل كرو (يعنى ركوع ميں اس بِعَل كرو بحر جب سَبّح الله مَ رَبِّكَ الْاعْلَى نازل بولى تو فرمايا كر بجده ميں جاوَتو اس بِعلى كرو (يعنى ركوع ميں الله على "كبور (رواه البوداؤد) -

لاً علیٰ کامعنیٰ ہے خُوب زیادہ بلنداور برتر، یہ پروردگارعالم جل مجدہ کی صفت ہے،اس کو بیان کرنے کے بعد دوسری صفت بیان فرمائی۔

۔ اَلَّذِیُ خَلَقَ (جسنے پیدافرمایا)اورتیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا: فَسَوِّی (کماس نے بالکل ٹھیک بنایا)۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی: وَالَّذِی قَدَّرَ (اورجس نے جائداروں کے لئے ان کے مناسب حال چیزوں کوتیچ پر فرمایا۔ فَهَدَى (پھران جانداروں کوراہ بتائی) یعنی ان کی طبیعتوں کو ایسابنادیا کہ وہ ان چیزوں کو جا ہتی ہیں، جو ان کے لئے تجویز فرمائی ہیں۔ معالم النتو بل صفحہ 2 ہیں۔ جو ان کے طبیعتوں کو ایسابنادیا کہ وہ ان چیز ان اس کے ہوئے ہیں۔ حضرت علی ہیں۔ معالم النتو بل صفحہ و کے ہیں۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کو خیر اور شرکا سعادت و شقاوت کا راستہ بتایا اور ایک معنی یہ کھا ہے کہ اللہ تعالی نے رزق کو مقدر فرمایا پھر انسانوں کو رزق کے کمانے اور حاصل کرنے کے طریقے بتائے اور ایک قول یہ ہے کہ اشیاء میں ممنافع پیدا فرمائے پھر انسانوکو پیرافسانوں کے جانور کھاتے ہیں، پھر یہ جانور اس سے حاصل شدہ طاقت اور تو انائی سے انسانوں کی خدمات ہیں، پھر یہ جانور اس سے حاصل شدہ طاقت اور تو انائی سے انسانوں کی خدمات ہیں۔ پھر یہ جانور اس سے حاصل شدہ طاقت اور تو انائی سے انسانوں کی خدمات ہیں۔ کی خدمات ہیں۔

فَجَعَلَهُ غُفَاءٌ اَحُولِی (پھراسے سیاہ کوڑا بنادیا) لینی زمین سے جو چارہ لکاتا ہے اس میں سے بہت ساتو مولیثی کھالیتے ہیں اور بچا کھیا جورہ جاتا ہے وہ کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے جو پڑے پڑے کالا ہوجاتا ہے۔

سَنُقُرِءُ كُ فَلَا تَنُسلى (جم آپ وَرْ آن براها كيل كيسوآب نيس بعوليل كُمرجوالله كي مشيت بوگي)\_

اس میں وعدہ فرمایا ہے کہ بیقر آن جو آپ پرنازل ہو چکا ہے اور اس کے بعد مزید نازل ہوگا آپ اس قر آن کو بھولیں گے

نہیں، یہ وہ بی مضمون ہے جے سورہ قیامہ کی آیت کریمہ اِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُورُ اللهُ مِن بیان فرمایا ہے اِلّا مَا شَا کَا اللهُ ( مُر

اللہ جو چاہے اس میں یہ بتا دیا کہ آپ پر جو وحی آئے اس میں سے آپ بعض چزوں کو بھول جا کیں گے اور آپ کا یہ بھولنا ہماری

مشیحت سے ہوگا تحکمت کے مطابق ہوگا اس میں منبوخ التلاوة اور منسوخ الحکم دونوں کو بیان فرمادیا، سورہ بقرہ میں فرمایا ہے: مَا نَنْسُخُ مِنُ ایَدٍ اَوُنُنْسِهَا فَاتِ بِنَحْیُرٍ مِنْهَا ٓ اَوُ مِثْلِهَا (ہم جس کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا جملادیتے ہیں تو ہم اس سے بہتریا اس جیسی آیت لے آتے ہیں )۔

اِنَّهٔ یَعْلَمُ الْجَهُوَ وَهَایَخُفیٰی (بلاشبدہ ظاہر کوبھی جانتا ہے ادر چھی ہوئی چیزوں کوبھی ایعنی اللہ تعالی کو ہر حالت کا اور بندوں کی ہر صلحت کاعلم ہے ظاہر ہویا پوشیدہ ہو، دہ اپنا علم کے موافق اور حکمت کے مطابق قرآن کا جو حصہ چاہے بھلادےگا۔ وَنْیَسِّرُکُ لِلْیُسُورٰی (اور ہم آسان شریعت کے لئے آپ کو ہولت دیں گے)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ سے دعدہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو چوشریعت دی ہے اس پھل کرنے کے لئے اوراس کو بھلانے کے لئے اوراس کو بھلانے کے لئے آپ کو سہولت ویں گے۔

۔ الیکسونی: آسان کے معنی میں ہاللہ تعالی نے خاتم النہیں علیہ کو جوشر بعت دی ہاں پرعمل کرنا ہمل اور آسان ہے،
کوئی تھم الیانہیں ہے جو بندوں کی استطاعت سے باہر ہو یا اس کی ادائیگی میں بہت مشقت برداشت کرنی پڑتی ہو، مریض آدی اگر کھڑے ہو کرنماز نہیں پڑھ سکتا تو بیشہ کر رکوع سجدہ کے ساتھ اداکر لے اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو اشارہ سے اور اس کی بھی طاقت نہ ہوتو اشارہ سے اور اس کی بھی طاقت نہ ہوتو اشارہ ہے۔

ز کو ہ بھی صاحب نصاب پرفرض ہے جو کچھ داجب ہوتا ہے دہ بھی بہت تھوڑ اسا ہے بعن کل مال کا چالیسواں حصہ اور وہ بھی چا مد کے حساب سے نصاب پرایک سال گزرجانے کے بعدای طرح جم بھی ہرشخص پرفرض نہیں ہے۔

جس کے پاس مکم عظمہ مواری سے آنے جانے کی استطاعت ہوسفرخرج ہو۔ بال بچوں کا ضروری خرچہ بھی پیچے چھوڑ جانے کے لئے ہوا سے خص پر حج فرض ہوتا ہوہ بھی زندگی میں ایک بار۔

رمضان میں مریض اور مسافر اور حالمہ اور دودوھ پلانے والی کے لئے آسانی رکھ دی گئی ہے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضاء کرلے (جس کی شرائط اور تفاصیل کتب فقہ میں نہ کورہے)۔

انہیں آسانیوں میں سے بیجی ہے کہ شرعی مسافر کے ذمہ چار رکعت فرض والی نماز کی جگہ دور کعت کی اوائیگی ذمہ کردی گئ

ہے، دیگرا حکام میں بھی جوآ سانیاں ہیں وہ بھی عام طور پرمشہور ومعروف ہیں۔ معالم التزیل میں بعض حضرات سے وَنْیَسِّٹوکک لِلْیُسُوبی کی تفییر یول قال کی ہے۔ ای نھون علیک الوحی حتی

تحفظه و تعلمه لین بم آپ کے لئے وی کو آسان کردیں گے تاکہ آپ اے یادکرلیں اور دوسروں کو سکھادیں۔ فَذَکِّرُ اِنْ نَفَعَتِ اللّهِ اللّهِ کُوری کے اللّهِ اللّهِ کُوری کے اللّهِ کُوری کرنا ہی صورت میں ہے جبکہ لفع مند ہوئین معالم النزیل میں ہے کہ میں قابل الاکتفاء ہے جس میں ایک چیز کے ذکر کرنے پراکتفا کرلیاجا تا ہے اور اس کے خالف دوسری صورت کورک کردیاجا تا ہے لہذا آیت کا معنی یہ وانفعت اولم تنفع لین آپ شیحت کیا کریں نفع دے یاند دے۔

ولم يذكر العاله الثانية، كقوله: سرابيل تقيكم الحرواراد الحروالبرد جميعا (اوردوسرى صورت كوذكر في المين كيا كيا جيسا كرارشاد محسر ابيل تقيكم الحر (پاجائي جوهيل كرى بي كيا كيا جير كراوسردى وكرى دونول بين) اور بعض مفسرين فرمايا م كدوسرى آيت بين وَ ذَكِرُ فيانَ الذِكُون تنفعُ المُومِنِينَ فرمايا م حموم بوتا م كه وكرنف ديتا م اس معلوم بواكه يحت كيا كيم وكرنف ديتا م اس معلوم بواكه يحت كيا كيم وكرنف ديتا م اس معلوم بواكه يحت فع كى چيز م البذا آپ شيحت كيا كيم وكرنف ديتا م اس معلوم بواكه بين معلوم بواكه بين م المؤمن المنابق المؤمن المين المنابق المؤمن المنابق المؤمن المنابق المؤمن المنابق المؤمن المنابق المنابق المنابق المنابق المؤمن المنابق المؤمن المنابق المناب

وقد سنح قلبی احتمال آخر وهوان تکون آن مخففة من المنقلة وقد حذف اسمها، والمعنی انه نفعت الدکوی، والله تعالی اعلم. (اورمیرے ول ش ایک اوراخمال آیا ہاوروہ یکان جو ہیان کامخفف ہے جس کا اسم مذف کردیا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہان فعت الذکری (لینی بشک وہ ضیحت نفع و سے گی)

كِرِفر مايا: مَسَيَلَاً حُكُومُنَ يَنْحُشَى (وہ خُص نصیحت حاصل كرے گا جوڈ رتا ہے)۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَ شُقَى (اورا كن نفيحت سے وہ

هخص پرہیز کرے گاجو بڑا ہد بخت ہے )۔

اللذي يَصْلَى النَّارُ الْكُبْرِي (جوبِرُى) كَيْسِ داخل بوڭا) اس سے دوزخ كى آگ مراد بجس كى آگ كى حرارت دنيا كى آگ كى حرارت دنيا كى آگ كى حرارت كى آگ كى حرارت بى كى كرارت بى كى كرارت كى قرارت كى دارت كى دار

ثُمُّ لا يَمُونُ فِيهَا وَلا يَحْيلَى ( پروه دوزځ كَل آك مِن شمرے گا ندجهُ گا) - مرے گا تو اس ليے نہيں كه وہال موت آنى بى نہيں ہے۔ اور جهُ گااس ليے نہيں كه وہ زندگى ، زندگى كمنے كے قابل نہيں - بھلا وہ بھى كوئى زندگى ہے جواتئى بلای آگر ميں گزرر بى بوجس كا و پر ذكر بوا سوره قاطر ميں فر بايا: وَاللّٰهِ يُن كَفَرُوا لَهُمُ فَارُجَهَنَّمَ لا يُقْصَلَى عَلَيْهِمُ فَيَمُو تُواْوَلَا كَا مِن مَن كُفَرُوا لَهُمُ فَارُجَهَنَّمَ لا يُقْصَلَى عَلَيْهِمُ فَيَمُو تُواْوَلَا كَا مِن مِن كُفُورُ اللهِ مُن كَفَرُوا لَهُمُ مَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْصَلَى عَلَيْهِمُ فَيَمُو تُواْوَلَا كَا مِن مِن كَفَرُوا لَهُمُ مَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْصَلَى عَلَيْهِمُ فَيَمُو تُواْوَلَا كَا بِاللهِ عَلَى اللهِ مَن كُورُ وَل كے لئے دوز خ كَل آك ہے نان كے بارے ميں في الله عَلَى اللهِ مَن كُلُور وَل كے لئے دوز خ كَل آكُون وَل كا مِن اللهِ مَن كَا اللهُ تَعَالُى كَا مَا عَدُالِكَ مَن وَلَ عَلَى اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كَا وَل عَلَى اللهُ عَلَى كَا وَل كا طريقہ ہے جوالله تعالى كى وَرتے ہیں، وہ جانے اور مانے ہیں كہ اگر الله تعالى كى افر مانى مِن مَان كا مِن كُلُول كا طريقہ ہے جوالله تعالى ہے ڈرتے ہیں، وہ جانے اور مانے ہیں كہ اگر الله تعالى كى افر مانى يرجے اور مربے تو اس كا انجام برا ہوگا۔

تیامت کے دن کافرنا کام ہوں گے دوزخ میں جائیں گے جنت سے محروم ہوں گے ان کی ناکامی بتانے کے بعد ارشاد فرمایا: قَدْ ٱفْلَحَ مَنْ تَزَكّی ہم وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّی ہم ﴿ (وَهُخْصَ كامیاب ہوا جو پاک ہوا اوراس نے اپ رب كانا م لیا پھر نماز پڑھی) پاک ہونے میں عقائد باطلہ شركيہ اور بدعیہ سے اور برے اخلاق اور برے اعمال سے پاک ہونا سب داخل ہے۔ اس

irig.

میں لفظ تزکی باب تفعل سے لایا گیا ہے۔ جومشقت پردالات کرتا ہے مطلب سے ہے کفس راضی ہوایا نہ ہوا ہر حال پاکیزہ زندگی اختیار کی اور سب سے بڑا تزکید نماز کے اہتمام سے حاصل ہوتا ہے اس لئے ساتھ سے بھی فرمایا۔ اس نے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، نماز کا اہتمام کرنا برائی سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ سور ق<sup>عک</sup> بوت میں فرمایا آنَّ المصَّلُو فَ تَسَنَّهُ سَانَے وَ الْمُنْكُو (بلا شبر نماز بے حیائی اور برے کا مول سے روکتی ہے)۔

واستدل بالایة الکریمة الحنفیة علی ان لفظ التکبیر لیست بشرط فی التحریمة بل لو قال الله الاجل او لاعظم اه البرحمن اکبر اجزاه عند ابی حنیفه کما ذکره صاحب الهدایه. (اوراس آیت احاف الاجل اولاعظم اه البرحمن اکبر اجزاه عند ابی حنیفه کما ذکره صاحب الهدایه . (اوراس آیت احاف کم الله الموقیقه کے یہ استدلال کیا ہے کہ تر یم میں تکبیر شرط نیس ہے۔ بلک اگر کمی نے التلائی یا الله الاعظم یا الله الرحمان کہا تو امام ابوطیقه کے

زويكاس كے كئے ميكافى موجائے گا۔ صاحب بدامين اس طرح وكريا ہے) من من اللہ من ال

بی حویوری المعیوہ المعیوہ المعیا ہیں اس میں بتائی کہ انسان اپ نفس کو پاک صاف رکھے کفروشرک ہے بھی اور دوسر ہے گناہوں سے بھی اور نمازوں کا اہتمام کرے جوز کیفس کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد انسانوں کی ناکا می کا سب بتا یا اور وہ دنیا کور جے دنیا ور نمازوں کا اہتمام کرے جوز کیفس کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد انسانوں کی ناکا می کا سب بتا یا اور وہ دنیا کور جے دنیا ور آخرت کے دعوے دریا ور مال و جا کداد کی وجہ سے کفر و شرک میں کھنے ہوئے ہوئے ہوئے دنیا وی عہد وں اور مال و جا کداد کی وجہ سے کفر و شرک میں کھنے ہوئے ہوئے ہوئے دنیا وی عہد ور انسان و دریات سے لوگ جو شرک ان چور کر ہے ہیں جبکہ سخبات تک کا اہتمام کرنا چاہیے جس طرح فرائنس و احداث سے اور دکھتے ہیں اور واجبات سے آخرت کے اجور اور رفع درجات سے تعلق ہے اس طرح سنن و سخبات سے بھی ہے اوگ و نیا پر نظر رکھتے ہیں اور اس کے حقیر منافع کے لئے طال وحرام کا خیال کے بغیری آخرت کے اعمال کو چھوڑ بیٹھتے ہیں و المآخوۃ و اُنگی ( حالا نکہ آخرت کے اعمال کو چھوڑ بیٹھتے ہیں و المآخوۃ و اُنگی ( حالا نکہ آخرت کے اعمال کے بغیری آخرت کے اعمال کو چھوڑ ہیٹھتے ہیں و المائی و ما فیھا۔ ( البتداللہ کے راست سے بھی بی جاور ہی شرک ہیں اور البتداللہ کے راست سے بھی بی جاور ہی ہیں المائیا و ما فیھا۔ ( البتداللہ کے راست سے بھی بی ایک شرک کی بیا ہی کا کا می مسبیل اللہ او روحہ خیر من المدنیا و ما فیھا۔ ( البتداللہ کے راست میں ایک صبح کو یا ایک شام کو چلا جانا ساری دنیا اور جو کھاس میں ہے اس سے بہتر ہے )۔

فجرى دوستول كي بارك من يكي فرمايا در كعت الفجو خير من الدنيا وما فيها كه فجرى دوستين دنيا اورجو كيهاس من ساس سي بهتر ب-

یا در ہے کہ دنیا میں رہنا اور حلال کمانا اور حلال کھانا اور حلال پہننا اور حلال مال سے بیوی بچوں کی پرورش کرنا۔ یہ دنیا داری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامقصود ہوتو اس سب میں بھی تو اب ہے، دنیا داری ہے ہے کہ آخرت سے غافل ہوجائے وہاں کام آئے والے اعمال کی طرف دھیان پند دے اور دنیا بی کو آگے رکھ لے ای کے لئے مرے اور ای کے لئے جئے گنا ہوں میں لت بت رہے۔

سورة القيامديل فرمايا: كَلَّا بَسَلُ تُعِينُونَ الْعَاجِلَةَ ثَهُ وَتَلَرُونَ الْاَحِرَةَ ثَهُ ﴿ لِلكَيْمِ ونيا عِي عَبِت ركت مواور آخرت كو چهوڙ بيٹھ ہو)۔

اور سورة الدهريس فرمايا: إِنَّ هَوُ لَآءَ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَلَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوُمًا ثَقِيلًا ﴿ بِ شَك بِهِ لُوك ونيا سے محبت رکھتے ہیں اورائے آگے ایک بھاری دن کوچھوڑ بیٹھے ہیں )۔

اِنَّ هلذَا لَفِیُ الصَّحُفِ الْاُولِلٰی صُحُفِ اِبْوَاهِیُمَ وَمُوسِٰی ﴿ بِلاشِه بِیان صحِفوں مِن ہے جو پہلے نازل کئے گئے جو ابراہیم اورموکٰ کے صحیفے تنے )۔ مفرین نے فرمایا ہے کہ صدا کا اشارہ قَدُ اَفْلَحَ مَنُ تَزَكّی سے لے کروَ اُلاْ خِوَةُ خَیْرٌ وَ اَبْقی تَک جومضامین بیان ہوئے ان سب کی طرف ہے۔

صاحب روح المعانی نے بحوالہ ابن مردویہ اور ابن عساکر نے حضرت ابوذر رہے ہے ایک حدیث قل کی ہے جس کے آخر میں سے می یہ ہے کہ انہوں نے خدمتِ عالی میں عرض کیا کہ پارسول اللّٰد کیا ابراہیم اور موکی النظیم اللّٰ کے صحیفوں میں سے آپ پر پچھنازل ہوا ہے آپ نے ذر مایا ہاں اس کے بعد آپ نے قَلُدُ اَفْلَحَ مَنْ تَوَکِّی سے کیکرو اُلاْ خِوَةٌ خَیرٌ وَّابُقٰی کَ آیات علاوت فرما کیں۔

صاحب روح المعانی نے آخر میں بیمی فرمایا ہے کہ واللہ تعالیٰ اعلم بصحة الحدیث۔ بعض حضرات نے بوری سورہ کے مضامین کواور بعض حضرات نے مضامین قرآن کو حذا کا مشارالیة قرار دیا ہے والعلم عندالله العلیم۔

سوره النجم من بھی حفرت موی اور ابراہیم علیمااللام مے حفول کے بعض مضامین کا تذکره فرمایا ہے۔ آیت کریمہ آم کم یُنگابِهَا فِی صُحُفِ مُوسلی وَ اِبُو اهِیْمَ الَّذِی وَقَی اوران کے بعد کی چندآیات کی تفسیرو کھی لی جائے۔ تفسیر و کھی لی جائے۔

# مِنْ قُالْنَا الْمُ عَلِيدِينَ فَي مُنْ فَعَنْهُ فَيَالَيْهِ

سورة الغاشيه مكم معظمه ميں نازل ہوئی اس میں چھبیس آیات ہیں

#### بِشْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع كرتا بول الله كام عجوبوامير بان نهايت رحم والاب

هَلُ إِنَّاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةِ فَوْجُوهُ يَوْمَ إِنِ خَاشِعَةً فَاعِلَةٌ تَاصِبَةً فَ تَصْلَى نَارًا حَامِيةً

آبوالي چري فريتي بي جو چهاجانے والى ب-اس دن چرب بھكے ہوئے ہوں گے مصيب جھلنے والے دكھ تكليف اٹھانے والے ہوں گے جاتى ہوكى آگ ميں

تُسْقَى مِنْ عَيْنِ إنِيَةٍ قُلَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعِ قَالَا يُسْدِنُ وَلَا يُغُنِي مِنْ جُوعٍ قَ

داخل ہوں کے، انہیں کھولتے ہوئے چشموں سے پلایا جائے گا ان کے لئے خاردار جماڑ کے سوا کچھ کھانا نہ ہوگا، وہ نہ فربر کرے گا، نہ بعوک دور کرے گا

وُجُوهُ يُومَيِنِ تَاعِمَةً ٥ لِسُغِيهَا رَاضِيةً ٥ فِي جَنَّةِ عَالِيةٍ ٥ لَا سَنْمَعُ فِيهَا كَاغِيةً ٥ فِيهَا عَانَى

ال دن بہت ہے چرے باردنن ہوں کے اپن کوشش کا وجہ نوش ہوں گے ہوئی برین میں ہوں گے اس میں کوئی نوبات نہ میں گے ہوئے جو کے جھے جاریک ہوئی اسٹور کی کا اسٹار کی میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں کا ایک کا ایک میں کا ایک کا کا ایک کا کا ایک کا ایک

قضمه بین یہاں سے سورۃ الغاشیر شروع ہورہی ہے۔الغاشیہ سے قیامت مراد ہے جو غشہ غشی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ افر بھی مجید میں قیامت کو بہت سے ناموں سے موسوم فر مایا ہے جن میں ایک نام الغاشیہ بھی ہے،اس کامعنی ہے'' ڈھا تک دیئے والی' صاحب وح المعانی لکھتے ہیں کہ قیامت کوالغاشیہ اس کے فر مایا کہ وہ لوگوں پراپی تختیوں کے ساتھ چھاجائے گاوراس کے دل ہلا دینے والے احوال واحوال (یعنی خوف زوہ کردینے والے حالات ہر طرف سے گھیرلیں گے)۔ کھی اُخلف جَدِیْمثُ اَفْکَ جَدِیْمثُ الْغَاشِمَةِ میں جولفظ سے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فر مایا کہ قد کے معنی میں ہے مطلب سے ہے کہ آپ کے پاس قیامت کی خر آپکی ہے اور بعض حضرات نے فر مایا کہ کھٹ اپ معروف معنی میں ہے لینی استفہام کے لئے لایا گیا ہے اور سے استفہام تشویش کے لئے دایا گیا ہے اور سے وال کے احوال میں نوف والے مضامین کو دھیان سے سے پھر وہاں کے احوال بیان فر مائے ہیں۔

وُجُوُهٌ يَّوُمَئِذٍ خَاشِعَةً (اس ون چرے بھے ہوئے ہوں گے)۔ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (مصيب جَصِلِے والے دكھ تكليف اٹھانے والے ہوں گے)۔ تَصُلَٰى نَارًا حَامِيَةً (جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے)۔

تُسُقى مِنُ عَيْنٍ انِيَةٍ (أَبْين كُولت بوع چشمول سے پلایا جائے گا)۔ان آیات میں نافر مانوں کے احوال بیان فرمائے میں جود ہاں پیش آئیں گے۔

اول توییفر مایا کہ بہت سے چہرے بھے ہوئے ہوں گے۔ونیا میں جوان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھکنے کواوراس کی مخلوق کے ساتھ تواضع سے پیش آنے کو کہا جاتا تھا تو تکبر کرتے تھے، اور ذرا ساجھکا ؤمھی انہیں گوارا نہ تھا۔ قیامت کے دن انہیں

میں کرو میچ سالم سے) نافر مانوں کی مزید بدحالی بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا۔ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (بہت سے چیزے مصیبت جسیلنے والے دکھ تکلیف اٹھانے والے ہوں گے) صاحب روح المعانی نے

حضرت ابن عباس اور حضرت حسن وغیر ہمانے قل کیا ہے کہ اس سے قیا مت کے دن کے سلامل واغلال یعنی زنجیروں اور ہیڑ ہوں کو لے کر چلانا اور دوزخ کے پہاڑوں پر چڑھنا اور اتر ٹا اور اس کے اثر سے خستہ ہونا مراد ہے اور حضرت عکر مدسے اس کا میعنی فعل کیا ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں ممل کرتے ہیں (دنیاوی اعمال بھی اور عبادت کے لائن کی ریاضتیں بھی کرتے ہیں اور اس میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں لیکن چونکہ اللہ کی جبیجی ہوئی ہدایت پرنہیں اس لئے یہ سب کچھضائع ہوگا اور کفر پر موت آنے کی وجہ سے آخرت میں عذاب میں پڑیں گے اور دہاں کی بہت بڑی تکلیف اٹھا کیں گے۔

تَصُلَى فَارًا حَامِيَةً (جلتى موئى آگ ميں داخل موں كے) لفظ حامية كے بارے ميں لكھتے ہيں كه اس كامعنی ہے 'انتہائى گرم' ، جو تُحِيَتِ النَّارُ سے ماخوذ ہے۔ حصرت ابو ہريرہ سے روايت ہے كه رسول الله عَلَيْقَةُ في ارشاد فرمايا كه تمہارى سه آگ (جس كوتم جلاتے مو) دوزخ كى آگ كاستر هواں حصہ ہے۔ صحابہ في عرض كيا (جلائے كوتو) يهى بہت ہے، آپ في فرمايا (بال اس كے باوجود) دنياكى آگوں سے دوزخ كى آگ كرى ميں ٢٩ درجہ برهمى موئى ہے۔

تُسْقَى مِنْ عَيْنِ النِيَةِ (أبين كمولة بوت شمول على الإجامة كا)-

لفظ آنیدانایا فی سے مشتق ہے جوخوب زیادہ گرم ہونے پر دلالت کرتا ہے سورۃ الرحمٰن میں فرمایا ہے: يَطُوُفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمِ انِ ﴿ وَهُلُوكَ دُوزِحْ كَاور كُرم كھولتے ہوئے پانی كے درمیان دورہ كرتے ہوں گے )۔ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَوِيْعِ (ان كے لئے ضربع ك سواكوئى كھانانبيں ہوگا)\_

گزشتہ آیت میں ان کے پینے کی چیز بتائی اور اس آیت میں ان کا کھا نا بتایا ۔لفظ ضریع کا ترجمہ خار دار جھاڑ کیا گیا ہے۔

صاحب مرقاة لکھتے ہیں ضریع تجاز میں ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے، جس کی خباشت کی وجہ سے جانور بھی پاس نہیں پیشکتے۔ اس کو کھالے نو مرجائے۔ حضرت ابن عباس عظیمانے فرمایا ہے:۔

الضريع شي في النار شبه الشوك امر من الصبر وانتن من الجيفة واشد حراً من النار (معالم التربل)

ایعنی ضریع دوزخ میں ایک ایسی چیز ہوگی جوکانٹول سے مشابہ ہوگی ایلوے سے زیادہ کر وی اور مردار سے زیادہ بدودار اور آگ سے یادہ گرم ہوگی۔

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنُ جُوع (بيضريع نه وناكر عادرنه بوك دفع كرعاً)\_

حضرت ابوالدرداء ﷺ سرمول الله علیہ سے روایت فرمائے ہیں کہ آپ نے فرمایا دوز خیوں کو (اتنی زبردست) بھوک لگا دی جائے گی جواکی اس کے باہر ہوگی جو بھوک کے علاوہ ہوگا ، لہذاوہ کھانے کے لئے فریاد کریں گے۔اس پران کو ضریع کا کھانا دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دفع کرے پھر دوبارہ کھانا طلب کریں گے تو ان کو صفحام ذی خصیة مربع کا کھانا دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے گا نہ ہوگ دوبارہ کھانا طلب کریں گے تدبیر میں سوچیں گے تو یا دکریں گے کہ دنیا میں اٹک جائے گا ،اس کے اتار نے کے لئے تدبیر میں سوچیں گے تو یا دکریں گے کہ دنیا میں بینے کی چیزوں سے گلے کی اٹکی ہوئی چیزیں اتارا کرتے تھے، لہذا پینے کی چیزطلب کریں گے ، چنا نچے کھولتا ہوایا تی لو ہے کی سنڈ اسیوں کے در بعدان کے سامنے کر دیا جائے گا ، وہ سنڈ اسیاں جب ان کے قریب ہوں گے تو چہروں کو بھون ڈالیس گی ، پھر جب یا تی چیڑی میں بہنچ گا تو پیٹ کے اندر کی چیزوں یعنی آئنوں وغیر ہائے کھڑ سے کھڑ کے کرڈالے گا (الحدیث)۔

اہل کفر کے بعض عذابوں کا تذکرہ فرمانے کے بعدابل ایمان کی فعتوں کا تذکرہ فرمایا۔

وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (اسون بهت ع چرعارونن مول ك)

لیعنی خوب خوش وخرم ہوں گے

میر۔ اپن عمدہ حالت اور نعتوں کی خوبی اور فراوانی کی وجہ سے ان کے چیروں میں خوشی کی وجہ سے چیک اور دمک دیکھنے میں آرہی ہوگ، جیسے سورہ تطفیف میں فرمایا ہے: تَغُرِفُ فِی وُجُو هِهِمُ نَصُرَةً النَّعِیمُ اللَّعِیمُ کَلَرَ وَتَازَگَ کَو یَجِیانِ لِے گا)۔ کی تروتازگ کو پیچان لے گا)۔

لِسَعْیِهَا رَاضِیَةٌ (اپنی کوشش کی دجہ ہے خوش ہوں گے) لیعنی دنیا میں جوانہوں نے اعمال صالحہ دالی زندگی گزاری اور احکام الہیہ پڑمک کرنے کے سلسلہ میں جومحنث اور کوشش کی ان کی دجہ ہے خوش ہوں گے کیونکہ دنیا میں جواچھے اعمال کئے تھے وہ انہیں وہاں کی نعمتیں ملنے کا سبب بنیں گے۔

فِي جَنَّةِ عَالِيَةٍ ( بهشت بريي مين بول كے ) ـ

وہ جنت ارتفاع مکانی کے اعتبار سے بھی بلند ہوگی اور نعتوں کے اعتبار سے بھی۔

لَا تَسْمَعُ فِيهُا لَاغِيلُةً (اس مِس كوكى لغوبات نسني كے) كونكه جنت الى جگه ہے جہال كى تتم كى بھى نا گوارى پيش ندآئے گا۔ ندآ تكھيں الىي چيز ديكھيں گی جس كا ديكھنانا گوار ہواور ندكانوں ميں الىي چيز پڑے گی جس كاسننا گوار اند ہو، وہاں ند چیخ ند پکار، ندلغوبات ندفضول کلام، ندکوئی گناه کی بات ہر طرح سے خیر بی خیراور آرام ہی آرام ہوگا سورة الواقعہ میں فرمایا: لا یکسسمَعُونَ فِیْهَا لَغُوا وَّلا تَأْثِیْمًا ﴿ إِلَّا قِیْلا سَلامًا سَلَامًا ﴿ نداس مِسْ لَوَیَ لغوبات مِیْس کے اور ندکوئی گناه، بس سلام ہی سلام میں گے )۔

فِيهُا عَيْنٌ جَارِيَةً (اس بهشت يس چشے جارى مول ك)\_

محمول على المَّ بن في الجنة عيون كثيرة كما قال تعالىٰ: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَّ عُيُونَ وَفي سورة المذاريات (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونِ). (عين: يَضْ بِرَحُول هِ كَوْلَد جنت مِل بهت سار عِيثَّ إِل جيها كه ارشادالهي هـ ان المتقين في جنات و عيون اورسورة الذاريات مِن عِها ان المتقين في ظلال و عيون) ال چشمول سے پيكس كے بھى جيها كه سورة الد ہر مِن اورسورة الطفيف مِن كُرْر چِكا اوران كود يكھنے سے بھى فرحت ہوگى۔

اس کے بعداہل جنت کی دوسری تعمقوں کا تذکرہ فرمایا:

فیلها سُرُدٌ مَّرُ فُورُ عَدُّ (اس میں بلند کئے ہوئے تخت ہوں گے)۔

وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةً (اورر كھے ہوئة بثورے ہول كے)۔

وَنَمَارِقَ مَصْفُوفَة (اورقالين تعليه ويريد مولك)-

(تختوں کا ادر آب خوروں کا ادر جام کا ذکر سورۃ الواقعہ میں بھی گزر چکا ہے۔ سورۃ الد ہر میں اکواب یعنی آب خوروں کے

بارے میں میریمی فر مایا کہ وہ شیشے کے ہول گے اور شیشے جا ندی کے ہول گے۔

ٱفَكُلَينْظُرُوْنَ إِلَى الْإِبِلِكَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى النَّهَ إِلَى الْعَنْ أَوْعَتْ ﴿ وَلِكَ الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ۗ وَالْكَالِمَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَ الْمُعَالُ الْمُعَالَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

کیا وہ لوگ اوٹوں کو بین و کھتے کس طرح پیدا کئے گئے اور آسان کی طرف کہ وہ کیسے بلند کیا گیا اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے کھڑے کئے ،

#### وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِعَتْ ©

اور زمین کی طرف کہ وہ کس طرح بچھائی گئی

قضسيو: ان آيات ميں چار چيزوں کی طرف نظر کرنے کی ترغيب دی ہے۔ فرمایا کہ بيلوگ اونٹوں کونہيں ديكھتے کہوہ کس طرح پيدا كئے گئے اور ہيا اُوں کونہيں و يکھتے کہوہ کس طرح کھڑے کئے اور زمان کونہيں و يکھتے کہوہ کس طرح کھڑے کئے اور زمان کونہيں و يکھتے کہوہ کس طرح کھڑے کئے گئے اور زمان کونہيں و يکھتے کہوہ کس جنت کی نعبتوں کو بيان زمان تو اس کونہيں و يکھتے کہوہ کس جنت کی نعبتوں کو بيان فرمان اُنہوں نے اس کو جھٹا و یا ، اس پر اللہ تعالیٰ نے بير آيات نازل فرمائيں۔

اولاً اونول کا ذکر فرمایا، اہلِ عرب کے سامنے ہر وقت اونٹ رہتے تھان سے کام لیتے تھے اور بار برداری اور کھیتی کے کام میں لاتے تھے۔ اس سے بہت سے فوائد اور منافع حاصل ہوتے ہیں، پھر صابر بھی بہت ہے۔ خاری خورد دباری برد، کا نے دار درخت کھا تا ہے اور بوجھا ٹھا تا ہے ) اور ایک بفتے کا پانی پی لیتا ہے اور فرما نبر داری اس قدر ہے کہ اگر ایک بچ بھی تکیل پکڑ کر چلے تو اس کے ساتھ خلد بتا ہے پھراس کی خلقت بجیب ہے اردوکا محاورہ ہے، اونٹ رے اونٹ تیری کون تی کل سیر ھی، یاروں کی پہلے کردن ہی دیکھو۔

خاص طور سے اونٹ بی کی خلقت کو کیوں بیان فرمایا گیا جبکہ اس سے بڑا جانور (فیل) یعنی ہاتھی بھی موجود ہے اس کے بارے میں علاء نے لکھا ہے کو آن کے اولین مخاطبین یعنی عرب کے نزد یک سب سے زیادہ عزیز مال بھی وہی تھا۔

ثانیا ارشاد فرمایا: وَ إِلٰی السَّمَاءَ كَیْفَ رُفِعَتْ ﴾ (اور کیا آسان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا)

ادفرمایا: و النی السماء کیف رقعت علا (اورکیا اسمان کافرف دین دیسے ابتدایا کیا) اللهٔ فرمایا: و اللی البحبال کیف نصبت (اورکیا پهاروں کی طرف نیس دیسے کیسے کھڑے کئے) رابعًافرمايا: وَإِلَى الْكَرُضِ كَيْفَ سُطِحَتُ (اوركيانبين ويصحة زين كى طرف كيد بجهالي كني)\_

یہ سب عجائب قدرت ہیں نظروں کے سامنے ہیں جس ذات پاک نے ان چیز دل کو پیدا فرمایا اس کواس پر بھی قدرت ہے۔ کہ وہ جنت کوادر جنت کی نعتوں کو پیدا کردے جس کااویر ذکر ہوا۔

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں ان چیزوں کو دکھ کر قدرتِ اللہ پر استدلال نہیں کرتے تا کہ اس کا بعث پر قادر ہونا سمجھ لیتے ، اور تخصیص ان چار چیزوں کی اس لئے ہے کہ عرب کے لوگ اکثر جنگلوں میں چلتے پھرتے رہتے تھے ، اس وقت ان کے سامنے اونٹ ہوتے تھے اور او پر آسان اور نیچے زمین اور اطراف میں پہاڑ اس لئے ان علامات میں فور کرنے کے لئے ارشاد فرمایا گیا ، اور جب پہلوگ باوجود قیام دلائل کے فورنہیں کرتے۔

زمین کے لئے جولفظ (سطحت) فرمایا ہے۔ بیزمین کے پھیلا ہوا ہونے پردلالت کرتا ہے اس سے زمین کے کرہ ہونے کی افغی نہیں ہوتی ہے۔ انفی نہیں ہوتی ہے۔ انفی نہیں ہوتی ہے۔

قَنُكِرْ "اِنَّهُا آنْتُ مُنَ لِرَّ قُلَسْتَ عَلِيْهِمْ بِمُصَّيْطِرِهُ إِلَّامَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيْعُ نِي بُهُ اللهُ الْعَدَابَ

سوآپ تھیں سے کیے آپ مرف تھیں کرنے والے ہیں،آپ ان مرملونیں کے گئے مگر جوروگردانی کرے ادر کفر کرے تو اللہ اسے براعذاب وے گا، بلاشبہ

الْأَكْبُرُ اللَّهُ الْمُنْآ إِيَابِهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا حِسَابَهُ مُوَّ

ماری طرف ان کا لوثا ہے۔ پھر بلاشبہ ہمیں ان کا حساب لیا ہے

قضسیں: خاطبین کوقیامت کے وقوع اور اس دن کی پریشانی اور اہل ایمان کی خوبی اورخوشحالی سے اور وہاں کی نعمتوں سے باخبر فرمادیا اور اور اس کے باوجودا گرکوئی نہیں مانتا اور ایمان نہیں التا تو اس کے باوجودا گرکوئی نہیں مانتا اور ایمان نہیں التا تو اس کے بیتیج کا وہ خود ذمہ دار ہے۔

رسول الله علی کا الله علی کو ما ایت پرلانے کا زیادہ فکر رہتا تھا۔ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہ کرتے تھے تو اس سے
آپ رنجیدہ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر ما یا کہ آپ ان کو نصحت کرویا کریں۔ ان کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے رنجیدہ نہوں
آپ کا کام اتنا ہی ہے کہ ان کو بتادیں۔ فیسے فرمادیں، آپ ان پر مسلط نہیں کئے گئے کہ ان کو منوا کر ہی چھوڑیں، آپ نے بتادیا
سمجھادیا، جو مان لے گااس کے لئے بہتر ہوگالیکن جو نہ مانے گا گفر ہی پر جمادے گا۔ فیسے سے روگردانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے
سمجھادیا، جو مان لے گااس کے لئے بہتر ہوگالیکن جو نہ مانے گا گفر ہی پر جمادے گا۔ فیسے سے نے نہیں سکتا، پھر فر مایا: إِنَّ اللَّهُ مَا آیا اَبِهُ مُ
ریزاعذاب دے گا اسے عذاب دیے پر پوری طرح قدرت ہے، کوئی اس کی گرفت سے نے نہیں سکتا، پھر فر مایا: إِنَّ الْکُنَا آ اِیا اَبِهُ مُ
(بلاشہ ہماری ہی طرف ان کولوش ہے) فُمَّ اِنَّ عَلَیْنَا حِسَا اِکھُ مَ

وهذا آخ الله المناسير سورة الغاشية اعاذبا الله تعالى من اهوال الغاشية وادخلنا في الجنة العالية

### سُوقُ الْفَخِرُ وَلِيِّيَّ وَهِي الْمُكَالِيِّ

سورة الفجر مكه معظمه مين نازل جوئى اس مين تبين آيات بين

بِسُمِ اللهِ الرِّحْمِنِ الرِّحِيْمِ

شروع كرتابول اللدكينام سےجوبرامهر بان نهايت رحم والاب

وَالْفَكْرِ ﴿ وَلَيْ اللَّهِ مَا اللَّهُ فَعِ وَالْوَتُو ﴿ وَالْيَلِ إِذَا يَسُرِ هَ هَلُ فِي ذَٰلِكَ قَسَمُ لِإِنِي جَهُرِهُ

قتم ہے فجر کی اور دس راتوں کی، اور جفت کی اور طاق کی، اور رات کی، جب وہ چلنے گئے، کیا اس میں فتم ہے عقل والے کے لئے،

ٱلمُرْتَرِكِيْفَ فَعُلِ رَبُّكَ بِعَادِنَّ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِنَّ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِنَ وَتُمُود

ا ہے خاطب کیا تو نے نبیں دیکھا تیرے رب نے کیا کیا قوم عادیے ساتھ جوقو مارم تھی پہلوگ ستون والے تنصان کے جیسے لوگ شیروں میں پیدانہیں کئے گئے اور قوم ٹمود

الذين جابوا الصّخر بالواد في ورعون في الاوتاد في الكوتاد في الدين طَعُوا في الله لاد في كاكثر وافيها كالمن الم

الْفَسَادَ فَ فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَنَ إِبِ فَإِنَّ رَبِّكَ لِمِ الْمِرْصَادِ ٥

بہت فساد مچایا، سوآپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسادیا۔ بلاشبہ آپ کا رب گھات میں ہے

تضمید: ان آیات میں چند سابقہ قوموں کی بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے جوامتِ حاضرہ کے لئے باعثِ عبرت وموعظت ہے، پہلے یا نچ چیزوں کی تتم کھائی۔

اولاً فجرى تُم كمائى جيسا كهاى طرح سورة اللوييس والصُّبُح إذا تَنقُسَ فرماكم عن كاتم كمائي.

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی کے فر مایا کہ ذی الحجہ کے ان دس دنوں میں نیک عمل کرنا دوسرے تمام دنوں میں نیک عمل کرنا دوسرے تمام دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ سے ابٹے غرض کیا یا رسول الله کیا ان دنوں کا عمل دوسرے دنوں میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے آپ نے فر مایا ہاں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے الله یہ کہ کوئی شخص الیمی حالت میں نکلا کہ اس نے اپنی جان و مال کود شمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے تم کردیا بھر کچھ بھی لے کرواپس نہ ہوا۔ (صحیح بناری سفی ۱۳۱۱: ۱۲)

الباب المنظم و الموتو بین من مراد البواب الباب المنظم المان می مراد بین مراد بین مرد البواب الباب المنظم و الموتو بین مرد بین مرد بین البواب البابی المنظم المنظم المنظم البابی المنظم البابی البابی

تفسیر در منثور میں حضرت ابن عباس سے قل کیا ہے کہ وتر اللہ کی ذات ہے اورتم سب لوگ شفع ہو پھر حضرت مجاہد تا بعی سے

ُ چاروں قسموں کے بعدفر مایا: هَلُ فِی ذلیکَ قَسَمٌ لِذِی حِجُو ( کیااس میں قتم ہے عقل والے کے لئے )۔ پیاستفہام تقریری ہے جس سے تاکید کلام مقصود ہے اور مطلب بیہے کہ بیشمیں تجھدار آ دمی کے لئے کافی ہیں:۔

قال صاحب الروح تحقیق و تقریر لفحامة الاشیاء المذكوره المقسم بهاو كونها مستحقة لان تعظیم بالاقسام بها فیدل علی تعظیم الموسام بها فیدل علی تعظیم الموسام بها فیدل علی تعظیم الموسام علیه و تاكیده من طریق الكنایة. (صاحب در المعانی فرماتی بین فروره اشیاء حملی فاظمت کرتا سیاوران كان پرتم كان كید تاكید محالی کان میسم علی کی عظمت بردالات كرتا سیاوران كانا كید كناید كور برم)

قسموں کے بعد جواب سم محذوف ہے مطلب سے کہ آپ کے خاطبین میں جولوگ منکر ہیں ان کا انکار پراصرار کرناعذاب لانے کا سبب ہے جیسا کہان سے پہلے مکذب اور منکر امتیں اور جماعتیں ہلاک ہوئیں اس طرح میر منکر بین بھی ہلاک ہوں گ۔

اس کے بعد بعض گزشتہ اقوام کی ہربادی کا تذکرہ فرمایا خطاب بظاہررسول اللہ عظیمہ کو ہے اور آپ کے واسطہ سے تمام انسانوں کو ہے تاکہ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں یہاں ان اقوام کی ہلاکت کا اجمالی تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مجمد میں دیگر مواقع میں ان کے تفصیلی حالات جگہ جگہ فرکور ہیں، فرمایا: آلم تو کیف ف عَلَ رَبُّکَ بِعَادِ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جوارم نام کے ایک شخص کی نسل میں سے شے اور ذات العماد سے ان کے بڑے برے برے قد سے (مشہور ہے کہ ان کے قد بارہ ہاتھ کے بھر کے بھر کے بیے دات العماد کا ایک معنی ہے اور بعض حصرات نے اس کا لغوی میں جہاں سبزہ دیکھا وہیں خیصے لگا دیتے سے اور خیموں کو یہ میں جہاں سبزہ دیکھا وہیں خیصے لگا دیتے سے اور خیموں کو یہ میں جہاں سبزہ دیکھا وہیں خیصے لگا دیتے سے اور خیموں کو یہ میں جہاں سبزہ دیکھا وہیں خیصے لگا دیتے سے اور خیموں کو

ستونوں سے بائد روریتے تھے پھر جب سبزہ ختم ہوجاتا تھا تواپئے گھروں کوواپس چلے جاتے تھے۔ الَّتِی کَمْ یُنْحَلَقُ مِثْلُهَا فِی الْبَلادِ اس قبیلہ کے لوگ ایسے گلا ہے اور قوت والے تھے کہ ان جیسے شہروں میں پیدائمیں کے گئے (ای قوت کے زور پرانہوں نے یہاں تک کہ دیا تھا کہ مَنُ اَهَا کُهُ مِنْا قُوْقً کُون ہے جوقوت کے اعتبارے ہم سے زیادہ سخت ہے، اللہ تعالی نے ان پر ہوا کا عذاب بھیج دیا جوسات رات اور آ کھون ان پرمسلط رہی اورسب ہلاک ہوکررہ گئے۔

روح المعاني ميں لکھا ہے كدارم حضرت نوح الطبيخ كے بيٹے سام بن نوح كابيٹا تھااور عادادر بن عاصى اس كا بوتا تھا۔

وهو عطف بیان لعاد للایدان بانهم عاد الاولی وجوز ان یکون بدلا و منع من الصرف للعلمیه و التانیث باعتبار القبیلة و صرف عاد باعتبار الحیی وقد یمنع من الصرف باعتبار القبیلة ایضا. (اوربیعادکاعطف بیان به پرتلائ کے لئے کہ ان سے مراد عاد اولی ہے اور ہوسکا ہے کہ یہ بدل ہواور علیت اور قبیلہ کے معنی میں ہوکرتا نبیث کی وجہ سے غیر منصرف ہواور عاد کا صنع ف ہونا باعتبار حی کے اور بھی قبیلہ کے اعتبار سے صنع ف ہونے سے مانع ہے۔)

قر آن مجید میں گئ جگہ قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ ہے سورہ اعراف اور سورہ ہود کی تفسیر کا مطالعہ کرلیا جائے۔

وَلَهُ مُودَ اللَّذِيْنَ جَابُو الصَّخُوبِ الْوَادِ اورقوم مُود كساته آب كرب في المعاملي اجتهول في وادى القرئ يس التحرول كوتراش ليا تقاء قوم مُودكى طرف الله تعالى في حضرت صالح الظين كومبعوث فرمايا تقابيه لوك حجاز اور شام ك

درمیان رہتے تھان کے رہنے کی جگہ کو جرکہا جاتا تھا اور وادی القری بھی کہتے تھے۔ سورة المجرمیں فرمایا:

ان لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کا قصہ سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء، سورہ نمل میں گزر چکا ہے، ان لوگوں نے جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے تھے۔ وہ ابھی تک باتی ہیں، رسول اللہ عظیمی تبوک تشریف لے جاتے وقت ان کی بستیوں ہے گزرے تو سر ڈھا تک لیا اور سواری کو تیز کردیا اور فرمایا کہ روتے ہوئے یہاں سے گزرجاؤ، کہیں ایبا نہ ہو کہ تمہارے او پر بھی عذاب آجائے۔ (رواہ البخاری)

وَفِرْعَوْنَ ذِی الْاَوْتَادِ یَکِی اقبل پرمعطوف ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے رب نے فرعون کو ہلاک کردیا جو میخوں والا تھا۔ عادو ثمود کی طرح وہ بھی ہلاک ہوا اور اس کی حکومت بھی اور ڈو بنے کے مذاب میں جتلا ہوا۔ لفظ اللاُو تَاد و تد کی جمع ہو تدعر بی میں شخ کو کہتے ہیں۔ فرعون کو جو فِی اللاُو تَاد (میخوں والا) فر مایا اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بہت سے شکر اور بہت سے فیمے تھے۔ لشکر جہاں جہاں ظہرتے تھے وہاں فیمے لگاتے تھے اور میخیں گاڑتے تھے اس لئے فرعون کے بارے میں وُری اللاُو تَادِ فرمایا اور ایک قول سے ہے کہ فرعون جب کسی کو مزادیا تھا تو چار میخیں گاڑ کر ان میخوں سے اب باندھ دیتا تھا، پھر اس کی بٹائی کرواتا تھا، یادوسری مزادیتا تھا۔

بعض حضرات نے بیٹی فرمایا ہے کہا سے لٹا کر ہاتھوں میں کیلیں گڑوا تاتھا۔ سورۃ ص کے پہلے رکوع میں بھی یہ بیان گزر چکا ہے۔ الّٰلَّذِیُنَ طَغَوْ اِفِی الْبِلَادِ یہ قومیں جن کا اوپر ذکر ہوا (عاد اور ثمود اور فرعون) انہوں نے شہروں میں سرکشی کی اور نافر مانی میں بہت آ گے بڑھ گئے۔

فَاکُثُوُو ا فِیُهَا الْفَسَادَ (سوان لوگوں نے شہروں میں زیادہ فساد کردیا) کفروشرک اور طرح کی نافر مانیاں اللہ کے بندوں پڑظم ان سبب چیزوں میں منہمک ہوگئے اور بڑھ چڑھ کر برے اعمال واشغال کوافتیار کیا۔

فَصَبُّ عَلَيْهِمُ رَبُّکَ سَوُطَ عَذَابٍ (سوآپ کے دب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسادیا)۔ لفظ صَبُ کا اصل ترجمہ (ڈالدیا) ہے اور ترجمہ میں اردوکا محاورہ اختیار کیا گیا ہے بعنی ان لوگوں پر برابر طرح کا عذاب نازل کیا جاتا رہا۔ جب کسی کوزیادہ اور سخت سزادینی ہوتو کثیر تعداد میں کوڑوں سے پٹائی کی جاتی ہے اس طرح ان لوگوں پرمسلسل طرح طرح کا عذاب آتارہا اور بالآخر صفی ہتی سے مٹادیئے گئے۔

آن رَبُّکَ لَبِالْمِرُصَادِ (بلاشبرآپ کارب گھات میں ہے) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال اور احوال سے عافل نہیں ہے اسے سب کھ خبر ہے جونا فرمان دنیا میں موجود ہیں وہ یہ نہ جھیں کہ سابقہ اقوام ہی عذاب کی مستحق تھیں ہم عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص جرم کر کے بھا گئے گے اور اس کے راستہ پر پکڑنے والے بٹھادیئے جائیں جو

خوب گہری نظروں سے دیکھتے رہیں اور گھات میں لگے رہے کہ یہاں سے کب گزرے اور کب پکڑیں ، ای طرح سمجھ کیس کہ مجرمین پکڑے جائیں گے، بیرنہ جمعیں کہ ہم کہیں بھاگ کرنے جائیں گے۔

ان ربک لبالمرصاد ش اس مضمون کوادافر مایا ہے۔ قال صاحب الروح والمرصاد المکان الذی یقوم به الروسد ویسر قبون فیه، مفعال من رصده کالمیقات من وقته و فی الکلام استعارة تمثیلیة الی آخره. (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں مرصاداس جگر کہتے ہیں جہال انظار کرنے والے شہرتے ہیں ادراس میں بیٹھ کرا تظار کرتے ہیں۔ جیسے وقتہ ہے میقات بنا ہے۔ ای طرح سے دصد سے مرصاد بنا ہے۔ اوراس کلام میں استعارة تمثیلیہ ہے)

مَعِينَ الْاِنْسَانَ إِذَاماً إِبْتَلْكُ رُبُّهُ فَاكْرُمَهُ وَتَعْمَهُ لَهُ فَيْقُولُ رَبِّنَ ٱلْكُمْنِ فُواَمّاً إِذَاماً ابْتَلْكُ موانىان كواس كاروردگار جب زماتا عبواس كاكرام فرماتا عبادرائي تعتبي ويتا عبوده كمتاع كير عدب فيمرااكرام كياور جبوده اس كو زماتا ع

فَقَارَعَلَيْكُ رِنْ قَاهُ فَيُقُولُ رَبِّي آهَانِي ٥

سواس کاروزی اس برنگ کردیتا ہے قوہ کہتا ہے کبیمرے دب نے مجھے ذیل کردیا۔

قضسين ان دونوں آيوں ميں الدتعالی شاند نے ابتلاء اور استخان کا تذکر ہ فرمايا ہے اور ساتھ ہی انسان کا مزاج ہمی بتاديا۔

اللہ تعالی شانہ ہے بندوں کا بھی انعام اکرام کے ذریعے استخان لیتا ہے اور بھی ان کے رزق ميں نگی فرما کر آزمائش ميں ڈال ديتا ہے۔ مفسرين نے تھا ہے کہ يہ ضمون ، ضمون سابق ہے متصل ہے (ای لئے مضمون کے شروع ميں ف لائی گئی ہے اور مطلب سے ہے کہ جولوگ قرآن کے خاطبین ہیں انہیں چاہیے تھا کہ سابقہ اقوام کے احوال سے عبرت لیتے اور نصحت پکڑتے اور تفروشرک اور نافرمانی ہے جولوگ قرآن کے خاطبین ہیں انہیں چاہوں نے اپنادہی دنیا داری کا مزاح بنار کھا ہے اور بدونیا داری کا مزاح اللہ تعالی کی فرما نبر داری پرنہیں آنے دیتا، دنیا کی فعتیں مل جانا اللہ تعالی کے یہاں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے اور و نیا کی چیز وں سے محروم ہونا، رزق کی نگی ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالی کے یہاں مردود ہے ای لئے کا فربھی نگ دست اور مالد ارہوتے ہیں وراملی ایمان میں بھی دونوں طرح کے بندے پائے جاتے ہیں۔

بات یہ ہے کہ انعام واکرام اور فقر وفاقہ اور تنگدی ان احوال میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان لیاجا تا ہے انسان پرلازم ہے کہ تعتین مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کاشکراوا کرے اس کی نافر مانی نہ کرے اور تکبر کی شان اختیار نہ کرے اور اپ مال پر نہ اترائے اور یہ پیش نظر دکھے کہ یہ چیزیں دے کرمیراامتحان کیا گیا ہے اور اگر تنگدی کی حالت آ جائے پیسہ پاس نہ ہو مال چلا جائے نعتیں جاتی دہیں تو میرے کام لے نہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرے نہ نافر مانی کرے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ دہے۔

كُلُّ بِلُ لَا تَكُوْمُونَ الْيَكِيْمِ ﴿ وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْسَكِيْنِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ النَّرَاثَ آكُلُّ لَتَا ﴿ كُلُّ لَتَا ﴿ كُلُّ لَتَا ﴿ وَلَا يَهِمُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ

وَيُحِبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۞

ادرمال سے بہت محبت رکھتے ہو

قضصیع: ان آیات میں اول توانسان کے اس خیال کی تر دید فرمائی کہ مالدار ہونا اللہ تعالیٰ کامقبول بندہ ہونے کی اور تنگدست ہوتا اللہ تعالیٰ کام دود بندہ ہونے کی دلیل ہے اور اس کو کلا فرمایا نظر مایا یعنی ایسا ہم گرنہیں جیساتم سیجھتے ہو۔

اس کے بعد انسانوں کی دنیاداری اور حب مال کا مزاج بیان فرمایا: بَلُ لَا تَکُومُونَ الْیَتِیُمَ وَلَا تَحْضُونَ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْکِیُنَ (بلکتم لوگ یتیم کا کرام نہیں کرتے (جومد دکا متحق ہے) اور نہ صرف یہ کہ یتیم کا کرام نہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو سکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔

وَتَا كُلُونَ التُّواتَ اَكُلالُمُا (اورتم میراث کوسمیٹ کر کھاجاتے ہو)۔ جب کوئی مرنے والامرجاتا ہوتو مال کی بویاں جو بیوہ ہوجاتی مجت کی وجہ سے دوسروں کے حصوں کا مال بھی کھاجاتے ہوچھوٹے بچے جوہتم ہوتے ہیں اور مرنے والوں کی بیویاں جو بیوہ ہوجاتی ہیں اور جو وارث غائب ہوتے ہیں ان سب کا مال جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے لے اڑتا ہے اور اصحاب حقوق کوئیس دیتا و تُحِبُّونَ کَ الْمُمَالَ حُبًّا جُمَّا (اورتم مال سے بہت محبت رکھتے ہو) اس آخری جملہ میں حب مال کی ندمت فرمادی، جینے طریقوں سے بھی مال حاصل کیا جاتا ہے ان سب طریقوں میں لگ کرجولوگ مال کے کمانے میں منہ کہ ہوجاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں اور احکام شرعیہ کا لحاظ ہیں جموق طور پر اور احکام شرعیہ کا لحاظ ہیں جموق طور پر ان سب کی ندمت بیان فرمادی، بلکہ جہاں جہاں وجو بایا استحبا با مال خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ نہ کرنا بھی ای غذمت کے اللہ عقل کہ و نیاں سے اللہ عقل کہ و نیاں کا ور بہت سے گنا ہوں پر آ مادہ کرنے کا ذریعہ ہے رسول اللہ عقل کہ و نیاں سے جس کا کوئی مال نہیں اس کے لئے وہ خض جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں۔ اللہ عقل کہ و نیاں سک کے کہ وہ خص جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں۔ گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں اس کے لئے وہ خض جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں۔

مرض اس دنیا کوچھوڑ کر جائے گا اور جو کمایا ہے اسے بھی ہمیں چھوڑ نے گا پھراس کا کیار ہا؟ بفتر رضر ورت حلال مال کمالے اگر اللہ تعالیٰ شاندزیادہ دید ہے جو حلال ہوتو اسے اللہ کی رضائے لئے اللہ کے بندوں پرخز چ کر دے، حضرت محمود بن لبید ﷺ موات کہ دو چیزیں ہیں جنہیں انسان مکر وہ سمجھتا ہے موت کو مکر وہ سمجھتا ہے حالانکہ موت مومن کے لئے بہتر ہے تاکہ فتنوں سے محفوظ رہے اور مال کی کی کوکروہ سمجھتا ہے حالانکہ مال کی کی کا دریعہ ہے۔

(مثكلوة المصابيح صفحه ۴۳۸)\_

رَاضِيكَ مَرْضِيَةً فَا فَادْخُلِلْ فِي عِبْلِي فَ وَلِهِ وَادْخُلِلْ جَنَيْتِي فَ وَادْخُلِلْ جَنَيْتِي فَ

قضسيو: كلًا برگز اليانبين ہے جيساتم مجھتے ہو كدميراث كامال سيننااور مال سے محبت كرنا تمہارے تى ميں بہتر ہوگا اوراس برمواخذ فنبين ہوگا بلكه بيچيزين تمہارے تن ميں مفز بين اور باعثِ عذاب بين - اس کے بعد قیامت کے مولناک مناظر کا تذکرہ فرمایا۔ اِذَا دُکُتِ الْارُضِ دَکَّادَکًا (جبز مین کوتو ژپھوڑ کر چورا چورا کردیا جائے گا)اوراس برکوئی بہاڑ اور عمارت اور درخت باتی نہیں رہے گااور برابر ہموارمیدان ہوجائے گی۔

وَجَآءَ رَبُّکَ اوراآپ کا پروردگار آجائے گا لیمنی اس کا علم پہنی جائے گا اور اس کے فیصلوں کاوقت آجائے گا و الم و المُمَلَکُ صَفَّا صَفًّا معالم التزیل میں حضرت عطاکا قول نقل کیا ہے کہ ہم آسان کے فرشتے الگ الگ صف بنالیں گ۔ وَجِینَ یَوُمَئِلِم بِجَهَنَّم (اوراس دن جہنم کولایا جائے گا) حضرت عبداللہ بن مسعود رہائے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عصی نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جہنم کولایا جائے گا جس کی ستر ہزار باگیں ہوں گی ہر باگ کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو

يَوُمَئِدٍ يَّتُذَكَّرُ الْإِنْسَانُ آس دن انسان كى سجھ ميں آجائے گا۔ وَ آتَنَى لَهُ الدِّكُورَى (اور سَجُھنے كاموقع كهاں رہا) لين سجھنے كاوقت و دنيا ميں تفاجهاں ايمان لانے اور عمل صالح كرنے كاموقع تفااب تو دار الجزاء ميں پہنچ گئے۔ اب نہ سجھنے كاموقع رہانة كى كائة تو بكا۔ جب انسان اين مخروى كودكھے لے گااور محاسبه اور مواخذہ سائے آئے گا۔

یقُولُ یلیُتَنِی قَدَّمُتُ لِحَیاتِی (حرت اور افسوس کے ساتھ یوں کے گاہائے کاش میں اپن زندگی کے لئے خیر اور عمل سالح آگے جی جاتا اور ایمان اور اعمالِ اور عمل صالح آگے جی ویتا) وہاں پہنچ کراحساس ہوگا کہ دنیا میں نیک بندہ بن جاتا اور اگمالِ سے جی کا دائیاں اور اعمالِ صالح آگے جیجے دیتا تو آج کے دن مصیبت سے چھٹکا را پائے ہوئے ہوتا اس دن کی زندگی کو زندگی سے تعبیر کرے گا کیونکہ وہ الیک زندگی سے ختم نہ ہوگی اور اس کے بعد موت نہ ہوگی۔

فَيُوهُ مَئِدٍ لَا يُعَدِّبُ عَذَابَهُ آحَدٌ (سواس دن الله كعذاب كرابركوئى عذاب دين والانه بوگا)۔ وَكَا يوُثِقُ وَثَاقَهُ آحَدٌ (اوراس دن كى جيسى بندش كوئى نه كرے گا) يعنی اس دن الى سخت سزادى جائے گى كه اس سے

یہلے کسی نے کسی کواتی سخت سزانہ دی ہوگی اور اس سے پہلے کسی نے ایس سخت جکڑ بندی نہ کی ہوگی۔

 ابوا مامد عظیم نے بیان کیا کہ نی اکرم عظیمہ نے ایک محض کو دعا بتائی، (کماس کو پڑھا کرہ)۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّی اَسُالُک نَفُسًا مُطُمَئِنَّةً تُومِنُ بِلِقَائِکَ وَتَوْضَى بِقَضَائِکَ وَتَقُنَعُ بِعَطَائِکَ د(اے الله یس آپ سے نفس طمئنہ کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی مطابر قاعت کرتا ہو)۔ ہوں جو آپ کی مطابر قاعت کرتا ہو)۔

وَادُخُلِیُ جَنْتِی آورمیری جنت میں داخل ہوجا) اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفس مطمئنہ کو یہ خطاب بھی ہوگا کہ تو میرے بندوں میں شامل ہوجا اور میری جنت میں داخل ہوجا لین جنت میں تنہا داخل ہونا نہیں ہے انسان مدنی الطبع ہے اسے انس اور الفت کے لئے دوسرے افراو بھی چاہئیں آیت کر یمہ میں بیجی بیان فرما دیا کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا و بال دوسرے اہلِ جنت سے بھی ملاقاتیں رہیں گی سورہ جرمیں فرمایا: وَ نَوْعُنَا هَا فِی صُدُورِهِمُ مِنُ غِلِّ اِحُوانًا عَلٰی سُرُدٍ مُتَقَیٰلِیْنَ (اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب دور کردیں گے کہ سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے تحقول پر آ منے سامنے بیٹے ہوں گی ۔

اور سورہ طور میں فرمایا : یَتَنَازَ عُونَ فِیهَا کَاسًا لَا لَغُوّ فِیهَا وَلَا تَاثِیمٌ (وہاں آپس میں جام شراب میں چھینا جھیٹی بھی کریں گے اس میں نہ کوئی لغوبات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات ) جنت میں آپس میں میں میں مجب سے رہیں گے کسی کے لئے کسی کے دل میں کوئی کھوٹ، حسد، جلن ، بغض نہ ہوگا، اگر چہوہاں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی کیمین بطور دل لگی مشر و بات میں چھینا جھیٹی کریں گے اور ایک دوسرے سے پیالے چھینیں گے۔

جعلنا الله تعالى ممن رضى الله تعالىٰ عنه وارضاه وجعل الجنة مثواه وهذا آخر سورة الفجر، والحمد لله اولا وآخرا والصلوة على من ارسل طيبا و طاهرا

## ڛٷؙٳڶؚڵڵڴؚێؾؿؖۥ<del>ڐۿ</del>ۼۺؙۣٵڮؾ

مورة البلد كم معظمه مين نازل موكى اس مين تين آيات بين

#### بشر الله الرعمن الرجبير

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو برد امہر بان نہایت رحم والا ہے

### لاَ أُقْسِمُ بِهِذَا الْبُكُنِ فُو اَنْتَ حِكَّ إِهْ ذَا الْبُكُنِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَكَ فَلَقَتْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

میں اس شہر کی تنم کھا تا ہوں، اور آپ اس شہر میں حلال ہونے کی حالت میں داخل ہونے والے ہیں، اور تنم کھا تا ہوں باپ کی اور اولا دکی ، بیرواقعی بات ہے کہ ہم

## فِي كَبُدٍ أَيَحُسُبُ أَنْ لِتَوْ يَعُذِر عَلَيْهِ آحَدُ أَيْقُولُ آهُلَكُ عُمَالًا لُبُدًا اللهِ

نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہ ہوگا، وہ کہتا ہے کہ میں نے خوب زیادہ مال ہلاک کردیا،

## ٳڮٛڛڹؙٳڽڷۮ۫ۑڒ؋ ٳڂۯ۠؋ٳڮۿۼۼڵڷڎۼؽڹؽڹۣ؋ۅڸٮٵٵٚٷۺڡؘؾؽڹۣ؋ۅۿۘؽؽڹؙ؋ٳڵۻٛۮؽڹۣؖ

کیادہ بہ خیال کرتا ہے کہ اے کسی نے نہیں و یکھا، کیا ہم نے اس کے لئے دوآ تکھیں نہیں بنا کیں اور دو ہونٹ نہیں بنائے اور ہم نے اس کو دونوں راستے تنا دیئے

قفسيو: ان آيات مي الله تعالى شاند في شركه كرمه كي اورانسان كوالديعنى آدم التي كي اوران كي دريت كي منم كها كر يفر مايا به كه بم في انسان كومشقت مين پيراكيا به درميان مين بطور جمله مترضه و أنُتَ بحِلْ بها فَدَالْكَلَدِ بمى فر ماياجس وقت سيسورت نازل بوكي رسول الله علي كي كم معظمه مين بي شخص و بال مشركين سي تكيفيس پنجي ربي تهي س

مکہ معظم جرم ہے اس میں قبل وقبال ممنوع ہے مشرکین مکہ بھی اس بات کو جانے اور مانے تھے، کیکن اللہ تعالی شانہ نے اول تو

اس کی تم کھا کراس کی عزت کو بیان فر مادیا اور ساتھ ہی رسول اللہ عظیم ہے کو بیدیگی خبر دیدی کہ ایک دن آنے والا ہے جب آپ اس
میں فاتحانہ داخل ہوں گے اور اس دن آپ کے لئے اس شہر میں قبال حلال کر دیا جائے گا چنا نچہ بجرت کے بعد مرجے میں آپ
اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے تشریف لائے اور مکہ میں داخل ہوئے اور بہت سے لوگوں کے بارے میں امان کا اعلان کر دیا
جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے اور بعض لوگوں کے قبل کا عظم دے دیا ، اس کے بعد آپ نے فر مایا کہ بلا شبہ اللہ پاک نے
جس دن آسانوں کو اور زمین کو بیدا فر مایا مکہ معظمہ (میں قبل وقبل) کو حرام قر اردے دیا تھا اور مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں
کیا گیا اور نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا۔ (مشلو ہا الماج سے ۱۳۷۱ از سلم)۔

اور میرے کئے صرف دن کے قوڑے سے جھے میں حلال کیا گیا، لہذاوہ قیامت کے دن تک اللہ کے حرام قرار دینے سے حرام ہوگا و آباد کی اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں ہوگا و آباد کے حضرت آ دم الطبیعی اور وَ مَاوَلَكَ اللہ عن اللہ کے دریت مراد ہے اس طرح حضرت آ دم کی اور تمام بی آ دم کی قتم ہوگئی۔

لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (يدواتن بات عكم إنان ومشقت من بدافرمايا)

انسان اشرف المخلوقات احسن تقویم میں پیدافر مایا ہے وہ اپنے احوال میں مشقتوں تکلیفوں میں مبتلار ہتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اسے شرف بھی بخشا اور مشکلات اور مسائل میں بھی مبتلا فرمادیا، اس کی اپنی دنیاوی حاجات اور ضروریات جان کے ساتھ ایسی لگی ہوئی ہیں جواس کے لئے مشقتوں کا باعث ہوتی ہیں،انسان کو کھانے پینے کو بھی چاہیے، پہننے کی بھی ضرورت ہے، رہنے کے

جو شخص کوئی بھی تکلیف اللہ کی رضا کے لئے برداشت کرے گا آخرت میں اس کا تواب پائے گا اور جو شخص محض دنیا کیلے عمل کرے گا اس کوآخرت میں پھھ نہ ملے گا۔اورا گر گناہ کرے گا (جن میں اپنے اعضاء کواور مال کواستعمال کرے گا) تو اس کی سزایائے گا۔

جب انسان مشقت اورد کھ تکلیف میں مبتلا ہوتار ہتا ہے اور وہ بیجانتا ہے کہ بیسب کچھ جومیرے پاس ہے میرے خالق و مالک کا دیا ہوا ہے تو اسے اللہ جل شانہ کا مطبع اور فر مانبر دار ہونا اور ہر حال میں اس کی طرف متوجد رہٹالازم تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا تیں بھی کر نا اور اس کی عباد تیں بھی کرنا اور اس کے احکام پر بھی عمل کرنا ۔ لیکن انسان کا پیطریقہ ہے کہ باغی بن کررہتا ہے اپنے خالق اور مالک کے مواخذہ سے نہیں ڈرتا۔ ،

 وعید بازل ہوئی مطلب یہ ہے کہ اس کا می خیال کرنا غلط ہے کہ جھے کی نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے اسے خرچہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور کتنا مال خرچ کیا ہے وہ بھی دیکھا ہے وہ اپنے علم کے مطابق مواخذہ فرمائے گا۔

اس کے بعد فرمایا: اَلَمْ مَنْجُعَلُ لَلْهُ عَیْنَیْنِ (الآیتین) (کیا ہم نے اس کے لئے دوآ تھیں نہیں بنا کیں اور زبان اور ہون نہیں بنا کے) یہ استفہام تقریری ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کوآ تھیں بھی دیں نبان بھی دی ہون بھی دیے۔ انسان کے یہ اعضاء اس کے لئے بہت بڑے مدوگار ہیں آتھوں سے دیکتا ہے زبان سے بولٹا ہے ہونٹوں سے حروف بھی ادا ہوتے ہیں اور بہت بڑی خوبصورتی کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے ان اعضاء کے ذریعہ انسان اپی دنیاوی زندگی بھی اچھی گر ارسکتا ہے اور ان کواپنے خالق و مالک کی رضامندی میں استعال کر کے آخرت کی کامیا بی حاصل کرسکتا ہے آئی لئے آخر میں و کھذینہ انسان کو اور ایک تی رضامندی میں استعال کر کے آخرت کی کامیا بی حاصل کرسکتا ہے ای لئے آخر میں و کھذینہ النہ کی نراور ہلاکت کا راستہ بھی ہنا دیا اور شراور ہلاکت کا راستہ بھی ہنا دیا اور شراور ہلاکت کا راستہ بھی ہم نے انسان کی مجھداری ہے کہ وہ اپنی اعضاء اپنی بھیرت و بصارت کو اور اپنی گامیا بی کے راہ میں خرج کرے دیا تی دور اس کے مطابق زندگی کو بھی گر ارب کرے خالق و مالک کی شانِ خالقیت اور شانِ مالکیت اور شانِ ربو بیت کو تعلیم کرے اور اس کے مطابق زندگی کو بھی گر ارب کی بھی ایمان خالق د مالک کی شانِ خالق ہے اور شانِ مالکیت اور شانِ ربو بیت کو تعلیم کرے اور اس کے مطابق زندگی کو بھی گر ارب کے بھی بھی ایمان کی دور می کافی ہی تھی اچھا سلوک کرے اس آخری بات کوآ کندہ آیت میں بیان فرمایا ہے۔

فَلَا اقْتُعَمُ الْعَقْبُة وَ مَا الْدِرِكُ مَا الْعَقْبُة وَ فَكُ رَقِبُة وَ الْعُمْ فَى يُوهِ فِي مُسْعَبُة وَ الله و و ممانى عبد و ركبانى عبد و كركيول ند آسك برصا اور آپ و معلوم به كركمانى كيا به فيزاديا به گردن كا يا كلادينا به بعوک والله و لا يكن من الذين المنوا و تواصوا بالصير كي ين المنوا و تواصوا بالصير كي يه و جو ايمان لات اور آپل من ايد ومر كومرى وميت ك من يم كوجور شد وار بود يا كي مكين كوجور في والله بود بير ان لوگول من سه بوجو ايمان لات اور آپل من ايد ومر كومرى وميت ك و تو ايمان لوت اور آپل من كوفور بالين كفروا بالين المنافع في بالمن المنافع في بالمن المنافع في بالمن المنافع في بن الور الله بين الور عن المن المنافع في بن المنافع في المنافع في بن المنافع في بن المنافع في بن المنافع في بن المن بن المنافع في المنافع في بن المن

قفسيو: ايمان قبول كرنے كے بعد بہت سے تقاضے بور بے كرنا لازم ہوتا ہے۔اللہ تعالى كى عبادت كرنے بر بھى نفس كو آماده كرنا پڑتا ہے اور مخلوق كے بھى حقوق اداكر نے ہوتے ہيں ان ميں حقوق واجب بھى ہوتے ہيں اور مستحب چيزيں بھى ہوتى ہيں اس بارے ميں فرمايا كما نسان اس گھائى سے كيوں نہ كرراجس ميں نفس پرقابو پاياجا تا ہے پھر تيم شان كے لئے فرمايا كيا آپ جانتے ہيں كدوه كيا گھائى ہے؟ پھر بطور مثال تين چيزيں ذكر فرما كيں۔

اول فک وقیة (گردن کا چیزانا) یعنی الله کی رضائے لئے غلام اور باندی کا آزاد کرنا پیآزاد کرنا کفارات واجبیل جی ہوتا ہے اور متحب بھی ہوتا ہے جس میں ایک صورت مکا تب بنانے کی ہے اور دوسری صورت مدبر کرنے کی بھی ہوتا ہے ان مسائل کو کتب فقہ میں کتاب العباق کا مطالعہ کرنے سے معلوم کرنے سے مجھا جاسکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا مسلمان شخص کو آزاد کردیا اللہ تعالی اس کے ہر عضو کے عوض آزاد دو اللہ تعالی اس کے ہر عضو کے عوض آزاد

کر نیوالے کودوز ٹے کی آگ ہے آزاد فرمادے گا یہاں تک کہاس کی شرمگاہ کو بھی دوز ٹے ہے بچاد کے گا۔ جوز سرمار میں مان مسلم میں ماہ سرمار سرمار کا کہا کہ اس کی شرمگاہ کو بھی دوز ٹے سے بچاد کے گا۔

انوارالبيان جلاه

حضرت براء بن عاز ب روايت ہے کہ ايک اعرابي (ديهات کار ہے والا) رسول الله عليه کی خدمت میں حاضر موااس نے عرض کيا کہ آپ مجھے ايسا عمل بتاديں جو مجھے جنت ميں داخل کرد ہے آپ نے فرمايا اُعْتِق النَّسَمَةَ وَفَکَّ الرَّقَبَةَ

ہوااس نے عرض کیا کہآپ بچھے ایسامل بتادیں جو بچھے جنت میں داخل کرد ہے آپ نے فرمایا اغیقی النسسمة و ف محک الرقبة مسائل نے کہا کیا دونوں کا ایک ہی مطلب نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں عنق نسمة یہ ہے کہ تو کئی غلام کو پوراا پی طرف سے تنہا آزاد کردے اور فک دفیة یہ ہے کہ تو اسکی قیمت میں مدوکردے (مثلا کی مکاتب غلام کی قسطوں کی ادائیگی میں مدوکردے) اورا عمال

ر دیری رو مان کواچی باتوں کے علاوہ دوسری باتوں سے رو کے۔ (رواہ البین فی شعب الا ایان کمانی الفلا ہو مؤمورہ) ، دوم جوک کے دن میں کسی بیٹیم رشتہ دار کو کھانا کھلائے اور سوم سکین کو کھانا کھلانا جومٹی والا ہے یعنی ایسامسکین ہے کہ اس کے

پاس اپنی جان کے سوا کچھنہیں ہے زمین سے اپنی جان کولگائے ہوئے ہے ایسے سکین کوکھاٹا کھلاٹا بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ہے اور بڑے تو اب کا کام ہے۔

اس کے بعد فرمایا: فَمُ کَانَ مِنَ الَّذِیْنَ امَنُوا وَتُواصَو ابالصَّبُرِ وَتُوَاصَوُ ابِالْمُوحَمَةِ كَه مَدُوره انعالِ خِرایمان کے بعد فرمایا: فَمُ کَانَ مِنَ الَّذِیْنَ امَنُوا وَتُواصَوُ ابالصَّبُرِ وَتُوَاصَوُ ابالُمُوحَمَّةِ كَانَ مِنْ الْمُعَانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ومسائل پر جزع و در و در این بندر نابیسب کچه مبریس آجاتا ہے اور بیجی فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کومرحت یعی محلوق پر رحت کرنے کی وصیت بھی کرتے رہنا جا ہے۔

اُولِيْكَ أَصْحِبُ الْمَيْمَنَةِ جَنِمُوم بندول كااو پرذكر موايدا محاب الميمند يعنى واسخ باته والع بيل جن كواسخ

ہاتھ میں اعمال باے دیے جا تیں گے اور جن سے جنت میں داخل ہونے کا وعدہ ہے۔

وَالَّذِيْنَ كَفُووْا بِالْيِنَا هُمْ أَصْحَبُ الْمَشْفَمَةِ (اورجن لوگول نے ہماری آیات كا انكاركیا یہ باكیں ہاتھوالے ہیں)۔
ان كے باكيں ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جاكیں گے اور انہیں دوزخ میں جانا ہوگا،جس میں ہمیشہ رہیں گے عَلَيْهِمْ لَادُّ

ان کے ہا میں ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جائیں کے اور ایس دورے میں جانا ہوہ میں میں بعیشد رئیل سے عصیفی مور مُوصَدَةً (ان پرا گر ہوگی بندی ہوئی) مین ان کودور ن میں ڈال کردروازے بند کردیئے جائیں گے۔ . قولہ تعالیٰ مُؤُصِدَةٌ قال فی معالم التنزیل مطبقة علیهم ابو ابھا لا ید حل فیھا روح ولا یخرج منھا

غم قراابو عبر وحمزة و حفص بالهمزة ها هنا و فى الههزة المطبقة وغير الهمزة المغلقة. (ارشادالى "موصرة" معالم التزيل مين ہے كە"موصرة" كامطلب يہ كمان پر بند ہوگى نداس ميں كوئى راحت داخل ہو سكے گى۔ اور نہ اس ميں سے كوئى غم ودكھ با برنكل سكے گا۔ اوغر محزة مخفص نے اسے يہاں همزہ كے ساتھ پڑھا ہے۔ همزہ كے ساتھ ہوتو مغنى ہے

وهکی ہو گی اور ہمز و کے بغیر ہوتو معنی ہے بند کی ہوئی)

وهذا آخر تفسير سورة البلد والحمد لله الواحد الاحد الصمد والصلوة على من بعث التي كل والدوما ولد و على اصحابه في كل يوم وغد

## كِنْ أُلْتِيمُ لِلْكِينِي فِي فَي خَيْرَ فِي أَيْنَا

سورة الشمس مكة كرمدين نازل مونى اوراس ميس بيدره آيات بيس

#### بشيراللوالتخلن الرحيو

شروع كرتابول اللدكام سےجوبرا مهرمان نهايت رحم والاب

وَالتَّهُسِ وَضُعْمَا أَوَالْقَكْرِ إِذَا تَلْهَا أَوَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا فَ وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشُهَا أَوَالتَهُمْ إِ

تم ہے مورن کی اور آن کی اور جا علی جب وہ مورن کے چیجے سے جانے اور تم ہون کی جب وہ اس کوفو بدوٹن کرو ساور تم ہوات کی جب وہ اس جہا ہان کی

وَعَاٰ بِنَهَا أَوْ الْرَضِ وَمَا ظَهُمَا أَوْ وَنَفْسٍ وَمَا سَوْمِهَا أَفَالُهُمُهَا فَجُوْرُهَا وَتَقُولِها أَفَقَلُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَ

افْلَحَ مَنْ زَكُّهَا أَوْقُلْ خَابَ مَنْ دَسْمَا أَكُنَّابُتْ ثَمُودُ بِطَغُولِهَا أَوْ الْبُعَثَ الشُّقْهَا أَ

وہ کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیااور دہ فخص نامراد ہوا جس نے اسے دیادیا شود نے اپنی سرکٹی کے سبب جھٹلایا جبکہ اس کاسب سے زیادہ بدبخت فخض اٹھ کھڑا ہوا

فَقَالَ لَهُ مُرْرَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقَيْهَا ﴿ فَكَنَّ ابُوهُ فَعَقَرُوْهَا أَوْ فَكَمْنَمُ عَلَيْهِمْ

سوان سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اؤنٹی سے اور اس کے پینے سے خبر دار رہنا سوانہوں نے اللہ کے رسول کوجٹلا دیا مجر اس اؤٹٹی کو کاٹ ڈالا ،سوان کے

#### رَبُّهُ مُربِنَ نَبِيمُ فَسُوْنِهَا فُولايِكَا فُ عُقْبِهَا فَ

رب نے ان کے گنا ہوں کی وجہ سے ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا۔ سواس کوعام کر دیا اور دواس کے انجام سے اندیش نیس رکھتا

پرفرمایاو اللَّیْلِ اِذَا یَغُشْهَا (اورتم ہےرات کی جبوہ سورج کو چہالے) یہ بھی اساد بجازی ہے اور مطلب یہ ہے کہ فتم ہے رات کی جب دوسورج کو چہاجائے۔و السَّمَآءِ وَمَا بَنهُا (اورقم ہے دفتم ہے رات کی جب خوب اچھی طرح تاریک ہوجائے اور دن کی روشی پر چھاجائے۔و السَّمَآءِ وَمَا بَنهُا (اورقم ہے رات کی جب نے اس آسان کی اوراس ذات کی جس نے اس کو ایجھایا۔ فَو نَفْسٍ وَمَا سَوْهَا (اورقم ہے جان کی اوراس ذات کی جس نے اس کو ایجھایا۔ فَو نَفْسٍ وَمَا سَوْهَا (اورقم ہے جان کی اوراس ذات کی جس نے اس کو ایجھایا۔ فَو نَفْسٍ وَمَا سَوْهَا (اورقتم ہے جان کی اوراس ذات کی جس نے اس کو ایجھی طرح بنایا)

ان تینوں آیوں میں جو ماموصولہ ہے یہ من کے معنیٰ میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی بھی فتم کھائی اور اپنی ذات کی بھی

کیونکہ وہ ہی آسان کو بنانے والا اورنفس کو بنانے والا ہے۔نفس بینی جان کی شم کھاتے ہوئے وَ مَا مَسَوَّ ہَا ہِمِی فر مایا مفسرین نے اس سے نفس انسانی مرادلیا ہے اور مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالی نے نفسِ انسانی کو بنایا اوراسے جس قالب بیس ڈالا اس کے اعضاء کو خوب ٹھیک طرح کام کرتے ہیں اور اعضاء باطنہ بھی عقل وہم خوبٹھیک طرح مناسب طریقہ پر بنادیا اس کے اعضاء ظاہرہ بھی خوب اچھی طرح کام کرتے ہیں اور اعضاء باطنہ بھی عقل وہم تدبر وتھکران سب نعمتوں سے نواز دیا۔

وَقَدُ خَابَ مَنْ دَسْهَا (اوروه خص نامراد مواجس نے اسے میلاکیا)۔

بیسابقہ آیت پرمعطوف ہے گزشتہ آیت میں بیتایا کہ جس نے اپنی نس کو پاک اور صاف سخر اکرایا ہوکا میاب ہو گیا اور اس آیت میں بیتایا کہ جس نے اپنی اس کو کفر وشرک و معاصی میں لگایا وہ ناکا مربابی لفظ تذہینس سے ماضی کا صیغہ ہے اصل میں دَسَسَهَا تقامضا عف کے آخری حرف کو حرف علت سے بدل دیتے ہیں یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے تسیس لفت میں چھپانے کو کہتے ہیں یہاں چونکہ مَنْ ذَکِیکَهَا کے مقابلہ میں وار دہوا ہے۔ اس لئے مفسرین نے بیم محنی لئے ہیں کہ جس نے میں کو کفر و معصیت میں وباکر چھپا دیا اسے انوار ایمان اور انوار طاعات سے چمکدار نہ بنایا وہ تزکیہ سے محروم رہا لہذا بلاک ہوگیا۔ رسول اللہ عقاد کے دعا کال میں بھی تھا۔

اللهم ات نفسي تقواها وزكها انت خير من زكها انت وليها ومولاها.

(اے انٹد! میر نے فس کواس کا تقوی عطافر مادے اور اس کو پاک کردے توسب سے بہتر پاک کرنے والا ہے تو اس کاولی ہے۔ اس کامولیٰ ہے)۔

کُذَّبَتُ ثَمُورُ دُ بِطَغُولُهَا ( قوم شود نے اپنی سرشی کی وجہ ہے جھٹاریا) یعنی ان کی سرشی نے انہیں اس پرآ مادہ کردیا کہ اللہ کے رسول کی تکذیب کردی اور اللہ کی توجید اللہ کی عبادت کی طرف جو انہوں نے بلایا اس میں انہوں نے ان کوجھوٹا بتادیا، وہ

لوگ حضرت صالح التلفاظ سے جھڑتے رہے اوران سے کہا کہ اگرتم نبی ہوتو پہاڑ سے اوفنی نکال کر دکھاؤ۔ جب پہاڑ سے اونٹی برآ مد ہوگئی تواب اس کے قل کرنے کے لئے مشورے کرنے لگے حضرت صالح الفائل نے ان کو بتاویا تھا کہ دیکھوایک دن تمہارے کویں کا پانی بیاوٹنی ہے گی اور ایک دن تہارے جانور پئیں گے اور پئی بنادیا کہا ہے برائی کے ساتھ ہاتھ ندلگا ناور ندعذاب میں گرفتار موجاء کے میکن وہ بازند آئے اور ایک مخص اس برآ مادہ ہوگیا کہ اس اومٹی کوکاٹ ڈالے ای کوفر مایا، آف انبعَت أشقها (جبكة قوم كاسب سے برابد بخت أوى الله كھر ابوا) تاكماس ادمني كول كرد ،

فَتَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُفْيهَا (توالله كرسول يعي صالح السين في ان عفر ما يا كدالله كي اومنى كواوداس

کے یانی پینے کوچھوڑے رکھو)۔

يعنى اس ادمنى كو يجهدند كهواس كى بارى كاجودن باس ميل يانى پينے دوليكن ان لوكول في شدمانا فَكَدُّ بُورُهُ فَعَقَرُوهَا (سو وہ برابر تکذیب بر جے رہے اوراؤ فی کو کا ف ڈالا ) ان لوگوں نے نصرف میکداؤٹٹی کو کاف ڈالا بلکہ حضرت صالح النظام سے یوں بھی كها: يلصَالِحُ النِّبَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُوسَلِيْنَ (اعضالِ ليَ وهذاب بس كي بمين توهمكي ديتا با أرتو يغيرون ميس م) -لهذا ان لوكول پرعذاب آبى كيا - فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمُ بِذَنْبِهِمْ فَسَوْهَا (سوان كرب في ال كانامول كى وجد ان كو يورى طرح بلاك كرديا اور بلاكت كوالساعام كيا كدكون تحف بمي كبيل بيا)-

ان لوگوں کی ہلاکت زلزلہ سے اور آسان سے چیخ آنے کی وجہ سے ہوئی تھی ان کا واقعہ سورہ اعراف سورہ ہود ، سورہ شعراء اور

سورومل میں گزدچکاہے۔

وَكَا يَخَاتُ عُقْبِهَا اوروه اس كانجام في بين وُرتا ليني الله تقالي جس كى كوبلاك فرمائ كيريهى سزادينا جام وواين مثیت وادادہ کےمطابق مزاد بے سکتا ہےوہ دنیاوالے ملوک اوراصحاب افتدار کی طرح نہیں ہے جومجر مین سے اور مجر مین کی اقوام ب بعض مرتبه ڈرجاتے ہیں اور سزا نافذ کرنے میں تال کرتے ہیں اور بیسوچتے کہ اگر ہم سزاوینے کا اقدام کریں تو کہیں بیقوم بغاوت يرشاترآ في اورجاراا فترار كمان شي شرير جائد

وهذا تفسير آخر سورة الشمس وللاالحمد

قوله تعالى والشمس وضحاها اي ضوء ها كما اخرجه الحاكم و صححه عن ابن عباس والمراد اذا اشرقت و قام سلطانها والقمر اذا تلها اي تبعها فقيل باعتبار طلوعه و طلوعها اي اذا تلا طلوعه طلوعها وذلك اول الشهر فإن الشمس اذا طلعت من الافق الشرقي في اول النها يطلع بعدها القمر لكن لا سلطان له فيرى بعد غروبها هلا لا و قيل باعتبار طلوعه و غروبها اي اذا تلاطلوعه غروبها و ذلك في ليلة البدر رابع عشرالشهر و قال الحسن والفراء كما في البحراي تبعها في كل وقت لانه يستضيئ منها فهو ييلوها لذلك و قال الزجاج وغيره تلاها معناه واستدار فكان تابعاً لها في الاستدارة وكمال النور والنهار اذا جلاها اي جلى النهار الشمس اي اظهرها فانها تنجلي و تظهر اذا النبسط النهار فالاستناد مجازى كالاسناد في نحوصام نهاره و قيل الضمير المنصوب يعود على الارض و قيل على الدنيا والمراد بها وجه الارض وما عليه و قيل يعود على الطلمة و وجلاها بمعنى ازالها وعدم ذكرالمرجع على هذه الاقوال للعلم به والاول اولى لذكر المرجع واتساق الضجائر والليل اذا يغشاها اي الشمس فيغطبي ضوء ها و قيل اي الارض و قيل اي الدنيا و جيئ بالمضارع هنادون الماضي كما في السابق قال ابوحيان راعية للفاصلة ولم يقل غناها لانه يحتاج الى حذف احد المفعولين لقعديه اليها. والسماء وماينها اى ومن بنها والقادر العظيم الشان الذي بناها و دل على وجوده وكمال قدرته بناء هما. والارض وماطحاها اى بسطها من كل جانب ووطها كدحاها ونفس وما سواها اى انشاها وابدعهامستعدة لكما لها وذلك بتعديل اعضاء هاوقواها الظاهرة والباطنة والتنكير المتكثير وقيل للتفخيم على ان المراد بالنفس آدم عليه السلام والاول انبيب بجواب القسم الأتي وذهب الفراء والزجاج والمبردوقتادة وغيرهم الى ان ما في المواضع الثلاث مصدريه إي وبناء ها و طحوها و تسويتها وجوز ان تكون ما عبارة عن الامرالذي له بينت <u>السماء</u> وطحيت الارض و سويت النفس من الحكم والمصالح التي لا تحطى ويكون استاد الافعال اليها مجازاً. فالهمها فجورها وتقواها الفجوروالتقوى على مااحرج عبدبن حميد وغيره عن الصحاك المعصية والطاعة مطلقا قلبين

كانا اوقالبيين والها مهما النفس على ما اخرج هو وابن جرير وجماعة عن مجاهد تعريفهما اياها بحيث تميز رشدها من ضلالها وروى ذلك عن ابن عباس كما في البعر و قريب منه قول ابن زيد فجورها و تقواها بينهما لهما والاية نظير قوله تعالى وهديناه النجدين. قد افلح من زكها و قد خاب من دسها هذا جواب القسم و حذف الملام كثير لا سيما عند طول الكلام المقتصى للتخفيف والتزكية النمية والتدليس الاخفاء واصل دسى دس فابدل من ثالث التماثلات ياء ثم ابدلت الفا لتحركها وانفتاح ماقبلها اى لقد فازبكل مطلوب ونجامن كل مكروه من انمى نفسه واعلاها بالتقوى علما و عملا و لقد خسر من نقصها واخفاها بالفجور جهلا و فسوقًا. (من روح المعانى). فَلَمَ قال الراغب في مفرداته اى اهلكهم وازعجهم و قالى المحلى اطبق عليهم ولا يخاف عقبهااى

عاقبتها قال الحسن معناه لا يحاف الله احدا تبعة في اهلاكهم و هي رواية عن ابن عباسٌ كما في معالم التنزيل. (ارشادالی والشمس وصعها: خاےمراداس کی رقی عجب حاکم نے ذکر کیا عادر مفرت ابن عباس منقول ہونے من اسے كباب مراديب كيسورج جب طلوع بوجائ اوراس كى روشى يعيل جائ والقسر اذا تلها: لين جائد جب مورج كي يتي آئ بعض في كما چاندانے طلوع کے لحاظ سے سورج کے طلوع کے پیچے آتا ہے۔مطلب بدہ کہ جب جاند کا طلوع سورج کے طلوع کے پیچھے آسے اورايا مهيند ک شروع میں ہوتا ہے کہ جب دن کے شروع میں جب سورج مشرق کنارہ سے طلوع ہوتا ہے قو جا نداس کے بعد طلوع ہوتا ہے لیکن اس کی روشی میلی نہیں لبذاغروب آفاب كے بعد بال نظر آتا ہے۔ بعض نے كہا جا عكاطلوع سورج كغروب كے بعد آتا ہے۔ يعنى جب جا عكاطلوع سورج كغروب کے پیچیے آئے اور یہ مینے کی چودھویں رات میں ہوتا ہے۔اور حسن وفراء نے کہا ہے جیسا کہ بحر میں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہروقت وائد سورج کے پیچیے آتا ہے کیونکہ چاندسورج سے روشن لیتا ہے ای لئے چاندسورج کے پیچے پیچے رہتا ہے۔ زجاج وغیرہ کہتے ہیں تلاها کامعن ہے محوما چنانچہ چاندا پنے گوی اوروژی کمل ہونے میں سورج کتالع ہے۔والنهاد اذا جلاها: نینی ون نے سورج کوروژن کردیا ظاہر کردیا) کونکہ جبون آتا ہے توسورج روش ہوتا نے اور ظاہر ہوتا ہے۔سورج کے ظاہر کرنے کا استنادون کی طرف مجازی ہے۔ جیسے صام تھارہ میں اساد مجازی ہے۔ بعض نے کہا حا ضمير منصوب زمين كى طرف اولى بعض نے كهادنيا كى طرف اولى جاوراس سے مراد روئے زمين باور جواس برے دہ ب فض في كهامينمير تاريكي كاطرف اوتى ب وجلاها: ازالها كمعنى من بيلني الكوزائل كرويا ان اقوال كامورت من ضمير كي مرقع كالمكورة بوناس لتي بيك بمعلوم بیں۔ بہلاتول مرجع ندکور ہونے اور خمیروں کے باہم موافق ہونے کی وجہ سے زیادہ رائے ہے۔ واللیل اذا یعشاها حاسے مراد سورج ہے کیونک رات سورج کی روشی کو ڈھانپ لیتی ہے۔ بعض نے کہا حاضمیر سے مرادز مین ہے۔ بعض نے کہادنیا مراد ہے۔ اور سابقہ فعلوں کے برعس بہال برفعل مضارع الوحيان كول كمطابق فاصلك لئ لاع بين اوره شاحانين كها كونكرت ايكمفول كحذف كاضرورت يرقى والسماء وما بساها: مامن ك معنى من بي يعنى جس في الان وبنايا بادرقادروظيم الثان ب- وهذات جس في السينايا بادرية سان كى بناوث ال قدرت كى كال اوراس كوجود يرولالت كررى ب-والارض و ماطحاها: ينى اسم برجانب يهيلا يا اوراس جهايا جيد دها ب ونفس و ما سواها: لین ان پیداکیااور کمالی یک ینی کے لئے تیار کیااور بیاس کے اعضاءاور طاہری وباطنی قو کا کی تعدیل کے ساتھ ہے اور نفس کا كره بوناتكثير كے لئے بـاوربعض في كماكتكيرم كے لئے بـاس لئے كديهال مراوصرت آدم عليه السلام بيب اور بهلي توجيه آ كا في والے جواب فتم كے زياده مناسب ہے۔ فراء زجاج ، مرداور قاده وغيره كى رائے بيدے كمتيوں جگہوں مين "ما ، مصدريد ہے اور مراد ہے اس كا بنانا ، جھانا اور برابركرنا اورييمي بوسكات يكمان بشارصلحول عكتول عارت بوجس كے لئے آسان بنايا كيا زيين پيلائي كى اورنس سنوارا كيا۔اوران كى طرف افعال كاسناديازى بين ف الهمها فجورها و تقوها: عبرين حيد وغيره فضحاك بجوروايت كياباس كمطابق فجوروتقو كاسمراد معصبت وطاعت ہے اورنفس کوان کے المام کا مطلب ابن جریر دغیرہ کی مجاہد سے روایت کے مطابق مراہی سے ہدایت کی تمیز ہے اورجیسا کہ بحریش ہے کہ بہی مطلب حضرت ابن عباس علیہ سے بھی مروی ہے۔ اور ابن زید کا قول بھی اس کے قریب ہے کہ اس کے فوم اور تقوی سے مراد سے کہ ان وونول كوواضح كرويا باوريرآ يت ارشاد اللي وهديناه النجدين كاطرح بقد افلح من زكها و قد حاب من دسلها: بيجاب مم بأور لام كاحدف كرنا كثرت سے ياياجاتا ہے خصوصا جبك كلام طويل بوجو تخفيف كا نقاضا كرتا بو التركيدكامنى بسنوارنا اور تدسيس كامعنى بے چھيانا - دى ی اصل دسس بے تیسری سین کو یاء سے تبدیل کیا پھراس کے متحرک اوراس کے ماقبل کے مفتوع ہونے کی وجہ سے اسے الف سے تبدیل کردیا۔مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کوسنوار ااور علم عمل میں تقوی سے بلند کیا تو وہ ہر تکلیف سے جات پا گیا اور مقصود کواس نے حاصل کرلیا اور جس نے اسے بگا ڈا اور جهالت وبعلى سےاسے طوث كياس فقصال الحايا فد مدهده: امام راغب في مغردات القرآن ميں كھام كداس كامطلب م كاللد ف أبيس بالكرديا-اورأبيس اكها ومارائس مدس كمان برزين النادى ولا يحاف عقبها: يعنى الله تعالى است انجام عن الفي يس كيت بين اس كامطلب يه بك الله تعالى وان ع بلاك كرف بين كى ياداش كاخوف نيس ب-اوريكي من حضرت ابن عباس عله على مروى ب جيماكم معالم النزيل يسب

## 

سورة الليل مكمعظمه يس نازل موتى اس بس اكيس آيات بي

#### يشيراللوالتخمن الرجي يو

شروع كرتا مول الله كام يج بوبرامبريان نبايت رحم والاب

## وَ الَّيْلِ إِذَا يَعْشَلَى ۗ وَالنَّهَادِ إِذَا تَجَلَّى ۗ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ٥ إِنَّ سَعْيَكُمْ

قتم ہے رات کی جبکہ وہ چھپالے، اور فتم ہے دن کی جب کہ وہ روثن ہوجائے اور فتم ہاس کی جس نے فراور مادہ کو پیدا کیا کہ بیشک تمہاری کوششیں

## لَثَكُتْ فَالْمَا مَنْ اعْطَى وَاتَّقَى ۗ وَصَدَّقَ بِالْحُنْ فِي فَسَنْ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ۗ وَاتَّامَنَ بَخِلَ

مخلّف برب سوجس فے دیا اور اللہ سے ڈرا آور الحنی کو بیا جانا تو ہم اس کے لئے راحت والی خصلت کو آسان کردیں گے اور جس نے بحل کیا

وَالْسَتَغْنَىٰ ٥ وَكَنَّ كِي بِالْحُسُنَىٰ فَفَكُنُكِيِّرُهُ لِلْعُسُرِى ٥ وَمَا يُغْنِيُ عَنْهُ مَالُهَ إِذَا تَرَدَّى ١

اور بریردانی افتیاری اورائسنی وجٹلایا تو ہم اس کے لئے مصیبت والی خصلت افتیار کرنا آسان کردیں گے اوراس کا مال اس کے کھیکام نیآئے گا جب وہ بر با دہونے لگے گا

#### اِنَّ عَلَيْنَا لُلُهُمُ لَى ﴿ وَإِنَّ لِنَا لُلْاخِرَةَ وَالْأُولِي اللَّهِ عَلَيْنَا لُلْخِرَةَ وَالْأُولِي

واقعی مارے ذمدراہ کا بتا دینا ہے اور مارے ہی بصدیس ہے آخرت اور دنیا

نفسد بین بیسورة اللیل کی تیره آیول کا ترجمہ بیلی تین آیات میں تم ہادر چوتھی آیت میں جواب تم ہے، اولاً رات کی م قسم کھائی جب کدوودن پر چھاجائے پھرون کی تسم کھائی جب وہ روش ہوجائے پھراپی تسم کھائی اور فر مایا۔

وَمَا خَلَقَ اللَّكَوَ وَالْانَتْى (اورقتم ہاس كى جس نے زكواور مادہ كو پيداكيا) \_ پھر بطور جواب قتم ارشاد فرمايا: إِنَّ سَعُيَكُمُ لَشَتْي (بينك تبهارى كوششيس مخلف بيس) \_

انسان کی عام طور سے دوہی صفیں ہیں ایک فرکر اور ایک مؤنث (نراور مادہ) اور عمل کرنے والے انسان ان ہی دو جماعتوں پر منتسم ہیں اور اعمال دن میں ہوتے ہیں یادات میں ذمانہ کے دونوں صحوں کی اور بنی آدم کے دونوں قسموں کی قسم کھا کر فرما یا کرتمہاری کوشتم ہیں اور اعمال دن میں ہوتے ہیں یادات میں ذمانہ کے دونوں حصوں کی اور بنی آدم کے دونوں قسموں پر جنے والے بھی ہیں اور ایک بھی گنا ہوں پر جنے والے بھی ہیں اور آب کی ہیں اور آب کی ہیں اور آب کی میں کوشت کے دونوں کے حصرت ابو مالک اشعری کے اعتبار سے تھا میں کہ دونوں کے دونوں کے دونا ہے اور اپنے نفس کو مشخول کرتا ہے پھر اپنے نفس کو آزاد کر الیتا ہے (دور الیتا ہے (یور الیتا ہے (یور الیتا ہے (یور الیتا ہے (یور الیتا ہے دونوں کے کاموں سے بچتا ہے ) یا اسے ہلاک کردیتا ہے ۔ (روا الیتا ہے (یور الیتا ہے کہ دونوں کے کاموں سے بچتا ہے ) یا اسے ہلاک کردیتا ہے ۔ (روا الیتا ہے کاموں سے بچتا ہے ) یا اسے ہلاک کردیتا ہے ۔ (روا الیتا ہے کاموں سے بچتا ہے ) یا اسے ہلاک کردیتا ہے دور الیتا ہے دور کیا کہ دونوں کے کاموں سے بچتا ہے ) یا اسے ہلاک کردیتا ہے ۔ (روا الیتا ہے دور کیا کہ دور کیا کہ

ان کے بعدا عمالِ صالحہ اور اعمالِ سینہ کا تذکرہ فرمایا

ارشادفرمایا: فَاَمَّا مَنُ اَعُطیٰ وَاتَّقٰی وَصَدَّقَ بِالْحُسنیٰ فَسنیسِّرُهُ لِلْیُسُری (سوض نے دیا اور حیٰ ایکن کلمہ لا الدالا اللہ کی تقدیق کی سوہم اس کے لئے آرام والی خصلت اختیار کرنا آسان کردیں گے)۔ وَ اَمَّا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغُنیٰ وَ کَذَّبَ بِالْحُسنیٰ فَسنیسِّرُهُ لِلْعُسُولی (اور جس نے بچوی کی اور بے پروای اختیار کی اور حیٰ یعیٰ کلمہ لا الدالا اللہ کو جلالا یا سوہم اس کے لئے مصینت والی خصلت اختیار کرنا آسان کردیں گے)۔

یعنی دنیا میں مصیبتوں میں پڑے گا اور آخرت میں دورخ میں جائے گا۔ بعض حضرات نے دونوں جگہ الحسنٰی سے جنت مراد لی ہے لینی ایمان لانیوالے جنت پر ایمان لائے ہیں اوران کے خالف دوسر نے رہتی لیعنی کا فروں نے اس کو جمٹلایا۔

لی ہے یعنی ایمان لانیوالے جنت پر ایمان لائے ہیں اور ان کے خالف دوسر بے قریق یعنی کا فروں نے اس کو جھٹلایا۔ انسان جود نیا میں آیا ہے کچھ نہ کچھٹل کرتا ہے اور دنیا دار الامتحان ہے اس میں مومن بھی ہیں کا فربھی ہیں نیک بھی

السان بودیا ہے ہوئے ہوں ہے ہی گئف ہوں گے،انسانوں کے احوال مختلف ہیں دنیا کے حالات اور مجلسیں اور حبتیں ہیں پھرموت کے بعدانجام کے اعتبار سے بھی مختلف ہوں گے،انسانوں کے احوال مختلف ہیں دنیا کے حالات اور مجلسیں اور حبتیں برلتی ہتی جو برا چھولوگ میں براہ میں براہ گھرین خارجی مرمن ایمان حصور بعضتر بیں اور کافیا کمان کرتے ہوئے

برلتی رہتی ہیں اچھےلوگ برے اور برےلوگ اچھے بن جاتے ہیں۔مؤمن ایمان چھوڑ بیٹھتے ہیں اور کا فرایمان لے آتے ہیں۔ حضرت علی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاوفر مایا کہتم میں سے ہرشخص کا ٹھ کا نہ لکھا ہوا ہے۔ دوزخ میں بھی اور

جنت میں بھی (لیعنی کسی کا دوزخ میں جانا لکھا ہے اور کسی کا جنت میں جانا نوشتہ ہے)۔

صحابہ نے عرض کیایارسول اللہ تو کیا ہم اس پر مجروسہ نہ کرلیں جو ہمارے بارے میں لکھاجا چکا ہے اور کیا عمل کونہ چھوڑ دیں؟

آپ نے فرمایا عمل کرتے رہو ہر خص کے لئے وہی چیز آسان کردی جائے گی جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے جو خص اہلِ سعادت میں سے میں سے ہے لینی نیک بخت ہے اس کے لئے سعادت والے اعمال آسان کردیتے جائیں گے اور جو خص اہلِ شقاوت میں سے ہے ۔اس کے لئے بدیختی والے اعمال آسان کردیتے جائیں گے اس کے بعد آپ نے آیات کریمہ فالمان آسان کردیتے جائیں گے اس کے بعد آپ نے آیات کریمہ فالمان آسان کی واتھی واتھی واتھی والے اعمال آسان کردیتے جائیں گے اس کے بعد آپ نے کہ بعد آپ نے کہ بعد اللہ بالکٹ کے بینے کو بھی الیسری کی میں الیسری کی جو سے بینے کریمہ میں الیسری کی جو سے بینے کریمہ میں الیسری کی جو سے بینے کریمہ میں الیسری کی جو سے بین کے بینے کریمہ میں الیسری کی جو سے بینے کریمہ میں کی جو سے بینے کریمہ میں الیسری کی جو سے بینے کریمہ میں الیسری کی جو سے بینے کریمہ میں الیسری کیا جو سے بینے کی جو سے بینے کریمہ میں کی جو سے بینے کریمہ میں الیسری کی جو سے بینے کریمہ میں کریمہ میں کی جو سے بینے کریمہ میں کی جو سے بینے کریمہ میں کریمہ میں کی جو سے بینے کریمہ میں کریمہ کی کریمہ میں کریمہ کریمہ کی کریمہ میں کریمہ کریں کریمہ کریمہ

ے ایمان اور اعمال صالحه اختیار کرنام راد ہے جس کا ترجمہ راحت والی خصلت کیا گیا ہے۔

حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ اگر چہ سب پھے مقدر ہے لیکن انسان عمل میں اپنی بجھ اور فہم کو استعال کرے ایمان قبول کرے اعمال صالحہ میں نگار ہے۔ کفر وشرک سے دورر ہے اور معاصی سے پر ہیز کرتا رہے بندہ کا کام عقل وقہم کا استعال کرنا اور ایمان قبول کرنا اور ایمنے کاموں میں لگنا ہے۔ وَصَدُق بِالْحُسُنٰی میں ایمان کو اور کَذْبَ بِالْحُسُنٰی میں کفر کو بیان فرما دیا۔ اور اَعْظٰی وَ اَتَّفٰی میں اعمال صالح کی طرف اشارہ فرما دیا۔

آغطی میں مال کواللہ کی رضائے لئے خرج کرنے اور انتھی میں تمام گناہوں سے بیخے کی تاکید فرمادی اور بخیل کا تذکرہ کرتے ہوئے جو و استغنی فرمایا ہے۔ اس میں یہ بتادیا کہ بخل کرنے والا دنیاوالے مال سے قو محبت کرتا ہے اور جمع کر کے رکھتا ہے کیان اللہ تعالی کے لئے خرج کرنے ہوآ خرت میں اللہ تعالی کی طرف سے اجرو تو اب ملتا اس سے استغناء برتا ہے گویا کہ اسے وہاں کی نعمتوں کی ضرورت ہی نہیں۔

وَمَا يُغَنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذًا تَوَدَّى (اوراس) مال استفَعْنِيل دِع اجبوه بلاك مومًا) ـ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (بِيْك مارے ذمہ برایت ہے)۔

. بندوں کوعبادت کے لئے پیدافر مایا۔عبادت کے طریقے بتادیئے ہدایت کے راستے بیان فر مادیئے رسولوں کو بیٹے ویا کتابیں

نازل قرمادیں اس کے بعد جوکوئی محض را و ہدایت کواختیار نہ کرے گا، مجرم ہوگا اورا پناہی برا کرے گا۔

وَإِنَّ لَنَا لَلْاحِرَةَواللَّاوِلْي (اوربلاشبهارے بی لئے آخرت اوراولی ہے)۔

دنیا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہرطرح کا اختیار ہے جیسا چاہا پی مخلوق میں تصرف فرمائے اور آخرت میں بھی ای کا اختیار ہوگا وہ اپنے اختیار سے اہل ہدایت کو انعام دے گا اور اہلِ صلالت کوعڈ اب میں مبتلا فرمائے گا۔کوئی شخص میہ نہ سمجھ کہ میں خود

مخار ہوں اور آخرت میں میرا کچھند بگڑے گا۔

فَانْ دُرْتُكُمْ نَارًا تَكَظَّى قَلْ يَصْلَهَ آلِلَا الْكَشْقَى الّذِي كُنَّبَ وَتُولَى وَ وَلَى وَ وَلَيْجَبْهُا وَيُنْ تَهِينَ الِيهِ مِرْقَ مُونِي آكِ عَدُرا جِكَامُونَ اللّذِي وَاللَّهِ مُعْ مِنْ عَظْلًا اور دَكُرواني كي اوراس عاليا الخض دور ركما جاع عاجم

الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِيُ مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿ وَمَالِاَحَدٍ عِنْكَ الْمِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى "

برا رہیزگار ہے جو اپنا مال اس غرض سے دیتا ہے کہ پاک ہوجائے اور بجو اپنے عالی شان پروردگار کی رضا جوئی کے اس کے ذمد کسی کا احسان ند تھا

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿ وَلَسُوْفَ يَرْضَى ﴿

كاس كابدله اتارنا موادر فيخفى عنقريب خوش موجائكا

قضعمیں: گزشتہ آیات میں ایمان اور کفر اور اعمالِ صالح اور اعمال سید کنتائج کافرق بیان فرمایا جس میں یہ بھی تھا کہ کفر عذاب میں جانے کا عذاب ہوگا کا فردوزخ میں داخل ہوں گےان پر آگ مسلط ہوگی اس لئے دوزخ کے عذاب کی حقیقت بتادی اور فرمادیا کہ میں تمہیں ایمی آگ سے ڈرا تا ہوں جو خوب اچھی طرح جلتی ہوگ مزید فرمایا کہ اس میں صرف وہ ہی داخل ہوگا جو سب سے بڑا بد بخت تھا جس نے جھٹلایا اور دوگر دانی کی ، آیت کے الفاظ سے جو حصر معلوم ہوتا ہے اس میں صرف وہ ہی داخل ہوگا ہوتی ہے ، صاحب روح المعانی نے بیا شکال کیا ہے بھر بوں جواب دیا ہے بھر اور کہ دیا ہے بہت کم ہوگا۔ کہ سخت ترین عذاب سب بہت کم ہوگا۔

قَوْلُهُ تَلَظَّى اَصُلهُ تَتَلَظَّى بالتائين حذفت احداهما كما فى تنزل الملئكة (ارثاداللى تلظى بياصل مين تتنظى تقاراس كى ايك تا حذف كردى كئ بين الله وسَيُبَجَنَّبُهَا الْآتَى قاراس كى ايك تا حذف كردى كئ بين الله وسَيُبَجَنَّبُهَا الْآتَى قاراس كى ايك تا عذف كردى كئ بين الله كامينه بين المنظى الله تعلى الله المنظى الله كامينه بين المنظى المنظى الله كالمنظى الله كالمنظى الله كالمنظى المنظى الله كالمنظى الله كالمنظى الله كالمنظى الله كالمنظى الله كالمنظى المنظى المنظم المنظى المنظم المنظم

فرمایا۔جواپنامال دیتاہے تا کہ اللہ کے نزدیک وہ پاک بندوں میں شار ہوجائے (بیتر جمہ اس صورت میں ہے جب یَنوَ تُحی مال خرچ کرنے والے سے مصل ہواوراگر مال سے متعلق ہوتو اس کامعنی بیہوگا کہ وہ اپنے بارے میں اللہ سے بیام میدر کھتاہے کہ اس کا اجروثو اب بڑھتا چڑھتارہے اور خوب زیادہ ہوکر لیے جبکہ مال صرف اللہ کی رضا کے لئے خرچ کیا جائے۔ دکھا وا اور شہرت

مقصودنه مواس وتت رضائے البی مطلوب موتی ہے۔

مزیدفر مایا، وَمَا لِاَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعُمَةٍ تُجُولی ﴿ الله کے لئے مال خرچ کر نیوالوں بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہوہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرتے ہیں کی کا ان پر پچھ چا بتائمیں ہے جس کا بدلہ اتار رہے ہیں اِلّا انبِعَنَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى اَن لوگوں کا خرچ کرتا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہے۔

وهو منصوب على الااستثناء المنقطع من نعمة لان الابتغاء لا يدرج فيها فالمعنى لكنه فعل ذلك لابتغاء وجه ربه سبحانه وطلب رضاء عزوجل لالمكافئة نعمة (اور ابتغا أهمة ساستثناء منقطع مونى كا وجر منصوب به كونكه ابتغا أهمة ساستثناء منقطع مونى كا وجر منصوب به كونكه ابتغا أهمة سامة وطلب رضاء كونكه ابتغا أوراس كا رضا كاللب ك لئه كيا بها من والخل في من والخل في المناس كالمسام المسام كالمسام كال

وَلَسَوُفَ يَرُصٰى ﴿ (اوربيه ال خرج كرنے والاعقريب راضي ہوگا ) ليعني موت كے بعد جنت ميں داخل كر ديا جائے گا اوراس كووہ وہ فعتيں مليں گی جن سے خوش ہوگا۔

مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ آخری آیات و سیک بجٹ بھا الائفلی سے لی کر آخیر تک حضرت ابو برصدین اللہ علیہ اور علی اللہ علیہ اللہ علیہ کے بارے میں نازل ہوئیں انہوں نے رسول اللہ علیہ کا بہت ساتھ دیاجان سے بھی اور مال سے بھی ہجرت سے

سلے بھی اور جرت کے بعد بھی ، حضرت بلال کھی کوا یمان قبول کرنے کے بعد مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ تکلیف ڈی جاتی سے بھی اور جرت کے بعد مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ تکلیف ڈی جاتی سے مان کی اذبیت اور مار پیٹ انتہا کو بھی محضرت بلال کھی محضرت بلال ایک مشرک امیہ بن خلف کے غلام سے اور حبشہ کے دہنے والے سے رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں محضرت ابو بکر منظم نے ان کوخر پدکر آزاد کر دیا۔ مشرکوں کو جب اس بات کا پید چلاتو کہنے کے کہ ابو بکر نے کہ اور کر پالے کہ بلال کا ابو بکر پرکوئی احسان تھا اس کی تردید کی اور فر مایا و مَمَا لِلاَ حَدِ عِنْدَهُ هِنْ نِعْمَدِ تَنْجُونِی۔

تہونی ۔

حضرت ابو ہر روہ ہے ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس کسی نے جو بھی کوئی احسان ہمارے ساتھ کیا ہے ہم نے ان سب کا بدلہ دے دیا ، سوائے ابو بکر کے ان کے جواحسانات ہیں اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ان کا بدلہ دے گا اور جھے کئی کے مال سے بھی اتنا نفع نہیں ہوا جتنا ابو بکر کے مال نے جھے نفع دیا اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل ( یعنی ایسادوست ) بنا تا (جس میں کسی نے ذرا بھی شرکت نہ ہو ) تو ابو بکر کو خلیل بنالیتا خوب ہمھولو کہ میں اللہ کا خلیل ہوں۔

اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فر مایا مجھے کس کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابوبکر کے مال نے نفع دیا یہ س کر حضرت ابوبکررونے لگے اورعرض کیایا رسول اللہ کہ میں اور میرا مال آپ ہی کے لئے ہے۔ (سنن ابن بدیسفے ۱۰)

فا كره: سورة والليل ك آخر مين حضرت ابوبكر رفي كم بارے مين و كَسَوُف يَوُضِي فرمايا اور اس كے بعد والى سورت ليخي سورة والفحيٰ مين رسول الله علي الله على الل

ری و وی مدین کا دھیان رکھنا چاہیے جب بھی فا کر ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا دھیان رکھنا چاہیئے جب بھی فا کر و

موقع مواس کی مکافات کردے۔رسول اللہ علیہ نے فرمایا: من صنع الیکم معروفا فکا فتوہ فان لم تجدو ماتکافئوہ فادعوله حتی تروا انکم قد کافاتموہ۔(جُونِ تہارے ساتھ کوئی سن سلوک کردے و تم اس کابدلہ دینے کو کھی نہ طرق اس کے لئے اتنی دعا کرد کہ تہارادل گوائی دیدے کواس کابدلہ اڑگیا)۔

یادر ہے کہ صن طریق سے اس کا بدلدا تاردواس سے یوں نہ کے کہ بیتمہارے فلاں احسان کا بدلہ ہے اس ہے ول رنجیدہ ہوگا اور شریف تی آدی بدلہ کے تام سے قبول بھی نہیں کرے گا۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کے احسان کی مکافات کرنا بھی اچھی بات بلکہ مامور یہ ہے کیکن اپنی طرف سے احسان جوا صان کے بدلہ میں نہواس کی فضیلت زیادہ ہے۔

وَمَا لِأَحَدِ عِثْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجُونى جَوْر مايا إلى مِن الله الله كافضيات بيان فرما في معلب بيس كه بطور مكافات كى كماتها حسان كياجائة السيس ثواب نهو

# مِنْ قُالْتُ عُلَيْتِي هِلَ مَلْ مُنْ قُالِيٌّ

سورة ضحى مكه مين نازل جوئى اس مين گياره آيات مين

يسيراللوالرمن الرحسيو

شروع الله كنام سے جوبرامبر بان نهايت رحم والا ب

وَالضُّعِي ۗ وَالنَّكِلِ إِذَا سَجِي ۗ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۗ وَلَا خِرَةٌ حَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ۗ

م ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب کروہ قرار پکڑے آپ کے پروردگارنے شآپ کوچھوڑ ااور ندوشنی کی اور آخرت آپ کے لئے دنیا سے بدر جہا بہتر ہے

وَلَسُوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُكُ فَتَرْضَى ۗ المَرْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَاوَى ۗ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى ٥

اورعنقریب الله تعالیٰ آپ کودے گاسوآپ خوش ہوجائیں گے کیا الله تعالیٰ نے آپ کویٹیم نیس پایا پھرٹھکانا دیا اور الله تعالیٰ نے آپ کو بے خبر پایا سوراستہ تلایا

وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَى ۚ فَأَمَّا الْمُتِيْمِ فَلَا تَفْهَرُهُ وَ آمَّنَا التَّآبِلَ فَكَا تَنْهُرُهُ

اور الله نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنادیا تو آپ بیتم پر مختی نہ کیجئے ر سائل کو مت جیڑ کئے

وَٱمَّا بِنِعُمُ لِهِ رَبِّكَ فُكِرِثُ ۚ

اورا پن رب کے انعامات کا تذکر وکرتے رہا کیجئے

قضسيو: اوپرسورة الفحى كا ترجمه لكها گيا به بيرسوره مكم معظمه مين نازل بهوئى اس كے سبب نزول كے بارے مين معالم التزيل ميں ايك تو يد كها ہے كدرسول الله علي نے بيارى كى وجہ سے دو تين رات نماز نہيں پڑھى يعنى نماز تہجد ناغه بوگيا، ايك عورت (فق البارى ميں ہے كہ بيد بات ابولهب كى بيوى ام جميل نے كہى تقى) نے كہا كہ بس جى جميم ميں آگيا كہ جو شيطان ان كے باس آثا تھا اس نے ان كوچھوڑ ديا، دوتين رات سے قريب نہيں آيا اور ايک بات يكسى ہے كہ يبود يوں نے رسول الله علي اس الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله الله علي الله الله علي الله الله علي الله علي الله الله علي الله علي الله الله علي الله الله علي الله الله علي الله علي الله الله علي الله علي الله الله علي الله الله علي الله على الله علي الله علي الله علي الله على الله علي الله على الله عل

ذوالقرنین، اصحاب کہف اورروح کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کل کو بتاؤں گا انشاء اللہ کہنارہ گیا تھا لہدا چند دن تک وی ناز لنہیں ہوئی اس پر شرکین نے کہا کہ محمد کوان کے رب نے چھوڑ دیا اور اس سے بخض کر لیا اس پر بیسورت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے دن کی شم کھائی اور تم کھائی اور قسم کھائی اور تم کھا کر فرمایا: هَا وَ دَعَکُ رَبُّکَ وَهَا قَلَیٰ (آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑ ا ہے اور نہ دشمنی کی )۔ رات اور دن کی شم کھائی ہے مقسم ہہ سے اس کی مناسبت بیان فرماتے ہوئے صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ وی کا تنابع اور ابطاء مشاب لیل ونہار کے تبدل کے ہے اور دونوں متضمن حکمت کو ہیں پس جیسا ایک تبدل دلیل تو دیج وعداوت کی نہیں ای طرح دوسرا تبدل بھی۔ اور دوسری بشارات مکمل ہیں اس عدم تو دیج کی پس مقسم ہر کو بواسط اس کے سب سے مناسبت ہوئی۔

وَلَلْاَ حِرَةُ حَيُرٌ لَّکَ مِنَ الْاُولِی (اور آخرت آپ کے لئے دنیا سے بدر جہا بہتر ہے)۔اس میں آپ کومزید تملی دی اور بتادیا کہ دشمنوں کی باتوں سے دلگیر نہ ہوں۔ دنیا والوں کی باتیں اعراض اور اعتراض سب کچھ بہیں رہ جائے گا۔اللہ تعالیٰ آپ کوجو کچھ آخرت میں عطافر مائے گاء بہت زیادہ ہوگا دائی ہوگا۔اس دنیا سے بہت ہی زیادہ ہوگا۔

وَلَسُوُفَ يُعُطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرُضٰى (اورعظريبالله تعالى آپ کودے گاسوآپ خوش ہوجائيں گے)۔ يعنى دنياوالى زندگى ميں جو پچھ مال كى كى ہاس كا خيال ندفر مائيں آخرت ميں الله تعالى آپ کواتنا دے گاكه آپ راضى ہوجائيں گے كى چيز كى كوئى كى محسوس ندكريں گے۔

عموم الفاظ میں دنیاوی اموال کی کی کی طرف اشارہ ہے۔ مخالفین جوآپ کو بیدد کیوکر کہ آپ کے پاس دولت نہیں ہے نامناسب کلمات کہنے کی جرأت کرتے ہیں بیکوئی قابل توجہ چیز نہیں ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عطااور بخشش کا پوری طرح آخرت ہی میں مظاہرہ ہوگا۔رسول اللہ علیالیہ کومقام محمود عطاء کیا جائے گا۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے اپن ان نعتوں کا تذکرہ فر ما یا جود نیا بیں آپ کودی تھی۔ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ان مارہی بیں تھے کہ آپ کے والد کی وفات ہوگی (اورا یک قول یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کے بعدان کی وفات ہوئی)۔ آپ یتی ہو تھے ہی جب پی نی سال کی عمر ہوئی آپ کی والدہ بھی وفات پا گئیں اور وہ بھی مقام ابواء میں جوجنگل بیابان تھا۔ وہاں ہے آپ کی با ندی ام ایمن رضی اللہ عنہا مکم معظمہ لے گئیں۔ آپ کے داواعبد المطلب نے آپ کی پر چندسال بعدان کی بھی وفات ہوگئ تو آپ کی بھر چندسال بعدان کی بھی وفات ہوگئ تو آپ کے بچا ابوطالب نے آپ کی گفالت کی ذمہ داری کی اور بوی مجبت اور شفقت کے ساتھ پرورش کی ای کوفر مایا : اللّه فی نیج لک کے بچا بوطالب نے آپ کی گفالت کی اللہ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فر مائی ۔ شفقت کے ساتھ پرورش کرائی۔ بیسب اللہ تعالیٰ کا کرم اور انعام ہے۔ وَ وَ جَدَکَ صَلَّا اللّٰ فَھَلاٰی (اور اللہ نے آپ کی گفالت کی ان کو بھی منا نی میں دوسرا انعام بیان فر مایا اور وہ بی کہ آپ ای شے پڑھے کھے نیس شر مایا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی گفالت کی ان کو بھی خیال نہ آیا کہ کہ چھی پڑھا تیں باہر کے لوگوں سے بھی کوئی میل جول نہ تھا جو پھی ماصل کر لیتے اور خاص کرد نی علوم و معارف خیال نہ آیا کہ کہ کوئی خیال نہ آیا کہ کہ کے پڑھا تیں باہر کے لوگوں سے بھی کوئی میل جول نہ تھا جو پھی ماصل کر لیتے اور خاص کرد نی علوم و معارف اور اللہ نہ آپ کوئی جگانے فر و گا اللہ کی مالی کے ۔ ما گفت تک کوئی میل جول نہ تھا جو پہی عام ماصل کر لیتے اور خاص کرد نی ما الم کوئی عبار خیا کہ کہ نی مارائی کے جانے کا تو کوئی طریقہ تھا بی نہیں جس کی میں فرمایا ہے۔ ما گفت تک کوئی ما الم کوئی جبار خون اللہ کہ کوئی جو کھی کے اس کی منا الم کوئی اس کوئی خوال نے آ

الله تعالی نے کرم فرمایا آپ کونبوت اور رسالت سے نوازا، کامل اور جامع شریعت عطافر مائی ، اپنی معرفت بھی عطاء کی ملا ککہ ہے متعلق بھی علوم دیجے ، حضرات گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے احوال بھی بتائے آخرت کی تفصیلات سے بھی آگاہ فرمایا، اصحابِ جنت اور اصحابِ جہنم کے احواں ہے بھی باخبر فرمایا اور وہ علوم نصیب فرمائے جو کسی کونیس دیے۔ سورة النساء میں فرمایا: وَعَلَّمَکَ مَالَمُ تَکُنُ تَعُلَمُ وَکَانَ فَصُلُ اللهِ عُلَیْکَ عَظِیْمًا (اور الله نے آپ کو وہ کھایا جو آپنیں جانتے تھے اور آپ پراللہ کا بہت بواضل ہے)۔

نى اسرائيل ين فرمايا: إِنَّ فَضُلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (بلاشبالله كافضل آپ پربهت برام)-

(۱)قال القرطبی أی غافلاً عما يواد بک من امر النبوة فهداک ای اوشدک والضلال هنا بمعنی الغفلة كقوله جل شناء ه لا يصل دبی ولا ينسی ای لا يغفل وقال فی حق نبيه وان كنت من قبله لمن الغفلين وقال قوم ضالا لم تكن تدری القران والشرائع فهداک الله الی القرآن وشوائع الاسلام (علام قرطی فرات بي مطلب يه کرآپ سے نبوت كا جوكام مقصود تھا آپ اس سے بخر تھ تواللہ تعالی نے آپ کی رہنمائی کی يہاں پرضلال بخری کے معنی میں ہے۔ بيك الله تعالی كاارشاد ہے۔ لا يصل دبی ولا ينسی ليمنی وه قافل (بخری نبین بوتا اور الله تعالی نے اپنی بارے میں فرمایا و ان كنت من قبله لمن الغافلين آپ اس سے پہلے بخر تھے۔ اور ایک جماعت نے کہا ہے كرضالاً كامطلب يہ ہے كرآپ قرآن كريم اور شرى ادكام كامل نبيس درکھتے ہے۔ پر الله تعالی نے قرآن كريم اور شرى ادكام كامل نبيس درکھتے تھے۔ پر الله تعالی نے قرآن كريم اور شرى ادكام كامل نبيس درکھتے تھے۔ پر الله تعالی نے قرآن كريم اور شرى ادكام كی طرف آپ كی رہنمائی کی)

فَامًّا الْیَتِیْمَ فَالا تَفْهَوُ (سوآپ یتیم پختی نہ یکیجے)۔ چونکہ آپ نے یتیمی کا زمانہ گر ارااور آپ کومعلوم تھا کہ ماں باپ کا سابیا ٹھ جانے سے کیسی زندگی گر رتی ہاں لئے آپ کو خطاب کر کے فرمایا کہ یتیم پختی نہ کرنا ، کو خطاب آپ کو ہے لیکن اس میں ساری است کو تلقین فرمادی کہ یتیم وں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اوران کے ساتھ تحقی کا برتا وَنہ کریں یتیم کی پرورش کرنے اوراس کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتا و کرنے کی احاد یہ شریفہ میں بردی فضیات آئی ہے حضرت ابوا مامہ میں سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عقالیة میں اور میں اور میں ہوگی فضیات آئی ہے حضرت ابوا مامہ میں ہوگی احداث کے اس کے برتے ہوئے اللہ عقالیہ میں ہوگی فضیات کے اس کے بدلہ میں بہت میں تیم کے سریر ہاتھ بھیرنا صرف اللہ کی رضا کے لئے تھا تو ہر بال جواس کے ہاتھ کے نیچ آئے اس کے بدلہ میں بہت میں نہیں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گلفظ دیں میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گلفظ دی اسلوک کیا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گلفظ دی اسلوک کیا میں اور وہ بنت میں اس کے بدلہ میں بہت میں نہیں آئی دونوں انگلیوں کوساتھ ملایا۔ (دواہ میراتر ندی کمانی المقلاق مؤمنے کا بھی کے اس کے لیکھ کو کا میں اسلوک کیا میں اور وہ بنت میں اس کے بدلہ میں بہت میں نہت کی نہاں کی جاتے ہوئے آپ دونوں انگلیوں کوساتھ ملایا۔ (دواہ میراتر ندی کمانی المقلاق مؤمنے کیا ہوئی کی دونوں انگلیوں کوساتھ ملایا۔ (دواہ میراتر ندی کمانی المقلاق مؤمنے کیا کہ کو کہ میں اسلوک کیا میں اسلوک کیا گلاتی کو کو کا کھوٹ کو کو کر کیا گیں اسلوک کیا گلاتی کو کیا گلاتی کو کھوٹ کو کیا گلاتی کو کر کیا گلاتی کو کھوٹ کی کو کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ ک

وَاَمَّاالسَّافِلُ فَلَا تَنْهُورُ (اورلیکن وال کرف والے کومت جھڑ کئے)۔ جس طرح بنتی بچہ بے بارومددگار ہوتا ہاس کے لئے رحبت اور شققت کی ضرورت ہوتی ہاس طرح بعض مرتبہ غیریتیم بھی حاجت مند ہوجاتا ہاور حاجت مندی اسے سوال کرنے پر مجبور کردیتی ہے جب کوئی سوال کرنے آئے تو اسے بچھ دیکر خوش کر کے رخصت کیا جائے اگراپنے پاس بچھ دینے کے لئے نہ ہوتو کم از کم اس سے زمی ہے بات کرلیں تا کہ اس تکلیف پراضافہ نہ ہوجس نے سوال کرنے کے لئے مجبود کیا، سائل کوچھڑک نا ظلم وزیادتی کی بات ہے ایک تو اس کو کچھ دیا نہیں اور پھر اوپر سے چھڑک دیا، بیابال ایمان کی شان کے خلاف ہے ایک حدیث میں بیار شاوہ ہے: دُوُّ و االسَّائِلُ وَ لَم بِظِلُفِ مُحَوَّ قِ (سوال کرنے والے کو پچھ دیکر واپس کیا کرواگر چھلا ہوا کھر ہی ہو)۔

بہت سے پیشہ ورسائل ہوتے ہیں جو حقیقت میں جی جن نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کوسوال نہیں کرتا چاہیے ہر شخص کو اپنی اپنی ذمہ داری بتادی گئی۔ مانگنے والا مانگنے سے پر ہیز کرے اور جس سے مانگا جائے وہ سائل کی مجبوری دیکھ کر خرچ کردے سائل کو مجبوری دیکھ کرخرچ کردے سائل کو مختوبیں کیا معلوم سی ہو اور غور و کر بھی کر سے جانگا جائے وہ سائل کی مجبوری دیکھ کرخرچ کردے سائل کو مختوبیں کیا معلوم سی ہواور غور و کر بھی کر سے ایک بیت کے بیان کیا ہوئے کو کہ بیان کے بیان کے بیان کے بیانہ کو کہ بیان کے بیانہ کیا ہوئے کہ کا کہ بیانہ کیا ہوئے کا میانہ کی کے بیانہ کرنے کے بیانہ کی کیا ہوئے کو کہ کو کہ کا کہ بیانہ کی بیانہ کیا گئی کے کو کہ کو کہ کو کر بھی کر ہوئی کیا کہ کو کہ کا کہ کیانہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کے کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا گئی کو کہ کو کھڑ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کے کہ کو کھڑ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھڑ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کے کہ کو کر کو کا کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کے کہ کو کر کو کہ کو کو کہ کو کو کہ ک

الله تعالیٰ نے آپ کو بہت بری تعداد میں نعتیں عطافر مائیں، دنیا میں بھی نعتوں سے سرفراز فر مایا، مال بھی دیا، شہرت و
عظمت بھی دی اور سب سے بری نعت جس سے الله تعالیٰ نے سرفراز فر مایا، وہ نبوت اور رسالت کی نعمت ہے آپ کے کروڑوں
امتی گزر چکے ہیں اور کروڑوں موجود ہیں اور انشاء الله تعالیٰ کروڑوں قیامت تک آئیں گے اور ہروقت آپ پر کروڑوں ورود بھیج
جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ ان فعتوں کی قدروانی کریں اس قدردائی ہیں یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو بیان
فر مائیں۔ اس میں آپ کی امت کو بھی تعلیم دیدی کہ اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو بیان کیا کریں۔ (البعہ تحدیث بالعمت کے نام پر
ریا کاری اور خود سائی اور فخروم بابات نہ ہو)۔

حضرُت ابوالاحوص ﷺ نے اپنے والد سے روایت کی (جن کا نام مالک بن نصر تھا) کہ میں رسول اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور میں گھٹیا در جے کے کپڑے پہنے ہوئے تھا آپ نے دریافت فرمایا کیا جیرے پاس مال ہے؟ میں نے کہا جی ہاں! فرمایا کون سے اموال میں سے ہے؟ میں نے کا ہرشم کا مال اللہ نے جھے دیا ہے اونٹ، گائے ، بکری اور گھوڑے اور غلام سب موجود ہیں۔ حضور علیہ نے فرمایا، جب تھے اللہ تعالی نے مال دیا ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالی کی فعمت اور کرامت کا اثر تھے پرنظر آئے۔ حضور علیہ نظر آئے۔ درواہ موانسانی کا فی المقلاق میں خود ہوں۔

معلوم ہواتحدیث بالعمت اپنے حال اور مال اور قال تنوں سے ہونی چا بیئے شرط وہی ہے کے صرف اللہ کی نعمت ذکر کرنے کی نیت ہو بڑائی بگھار نا اور ریا کاری مقصود نہ ہو۔

حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها ب روايت بى كه : كُلُ مَا شِئْتَ وَالْبَسُ مَا شِئْتَ مَا اَخُطَاتَكَ اتَنْتَان سَرَف وَمخيلة. (رواوا بنارى فرتمة الب كاف المعلوة)

( کھا جوچاہےاور پہن جوچاہے جب تک کدو چزیں شہوں، ایک فضول خرچی دوسرے تکبر)۔

فا كرہ: سورة واضح في كرة خرى سورة والناس كے تم تك برسورة كے تم پرتكبير بردها حضرات قراءكرام كے خرى سنت سے ثابت ہے جے وہ اپنى كتابول بيں سند كے ساتھ نقل كرتے بيں امام القراء حضرت شئے ابن جز رى رحمة الله عليہ نے اپنى معروف كتاب النشر فى القراء سالعشر كة خربين ضفي ٥٠٠٥ سے لے كرصفي ١٣٣٨ تك اس پر بہت لمبى بحث كى ہے اور حصر كے صيغے اور حصر ات قراء كرام كامل اور حديث كى سند پرخوب جى كھول كركھا ہے اور مشدرك حاكم كا بھى حوالد ديا ہے ۔ اس سلسله بيس حضرات محروث من كرام حديث مسلسل بالقراء بھى نقل كرتے ہيں جو قارى مقرى عبدالله ابن كثير كى (احدالقراء السبعة ) كے راوى الوالحين محمد بن احمد الذي رحمة الله عليہ نے بھى اس كوا پئى مسلسلات الوالحين محمد بن احمد الذي كركيا ہے چونكہ حضرت امام بزى رحمة الله عليہ حديث كے راوى بين اس كے ان كرن ديك تو تنجير پڑھنامشروع اور مسنون ميں ذكركيا ہے چونكہ حضرت امام بزى رحمة الله عليہ حديث كے راوى بين اس كے ان كرن ديك تو تنجير پڑھنامشروع اور مسنون ميں اس كے ان كرن ديك تو تنجير پڑھنامشروع اور مسنون

ہے، ی دیگر قراء ہے بھی اس کا پڑھنام وی ہے پھر پھٹ قراء صرف الله اکبر پراکھاء کرتے ہیں اور بھٹ قراء سے لا الله وَ وَفَى اور وَسَلَ کَ وَوَى افْظُ كَہٰ وَوَى افْظُ كَہٰ وَوَى افْظُ كَہٰ وَوَى افْظُ كَمْ وَوَى افْظُ كَمْ اللهِ اللهِ حُمْنِ اللهِ حِنْمِ اللهِ اللهِ حَمْنِ اللهِ عَنْمَ اللهِ اللهِ حَمْنِ اللهِ حِنْمِ اللهِ اللهِ عَمْدِ اللهِ عَنْمُ كَاللهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ وَصَلَ كَا مُورت ہے الله وَصَلَ اللهِ اللهِ حَمْنِ اللهِ حِنْمُ كَا مُورت ہے الله وَصَلَ اللهِ اللهِ عَمْلُ كَا مُورت ہے الله وَصَلَ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ وَصَلَ اللهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ وَصَلَ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ای طرح سورہ ہمزہ کے ختم پرنون تنوین کو کسرہ دے کراکٹہ اُکمر کے لام سے ملادیاجائے سے بات حضرات اساتذہ کرام سے جھنے اور ش كرنے سے متعلق ب حاشيہ ميں حافظ ابوعرواني رحمة الله عليه كى كتاب التيسير كى عبارت تقل كردى كئي بال علم ملاحظ فرماليس (قال ابوعمر و فاعلم ايدك الله تعالى ان البزي روى عن ابن كثير باسناده انه كان يكبر من اخر والضحي مع فارغه من كل سورة الى اخر قل اعوذ برب الناس يصل التكبير باخر السورة وان شاء القارى قطع عليه وابتداء بالتسمية موصولة باول السورة التي بعدهاو ان شاء وصل التكبير بالتسمية باول السورة والا يجوز القطع على التسمية اذا وصلت بالتكبير وقد كان بعض اهل الاداء يقطع على إواخر السور ثم يبتدى بالتكبير موصولا بالتسمية وكذا روى النقاش عن ابي ربيعة عن البزى وبذلك قرات على الفارسي عنه والاحاديث الواردة عن للكيين بالتكبير دالة على ما ابتدانابه لان فيها مع وهي تدل على الصحة والاجتماع واذا اكبر في اخر سورة الناس قرا فاتحة الكتاب و خمس ايات من اول سورة البقرة على عدد الكوفيين الى قوله تعالى اولئك هُمُ الْمُقُلِحُونَ ثم دعا بدعاء التحتمة وهذا يسمى الحال المر تحل و في جميع ماقدمناه احاديث مشهورة يرويها العلماء يؤيد بعضها بعضا تدل على صحة ما فعله ابن كثير ولها موضع غير هذا قد ذكرنا ها فيه واختلف اهل الاداء في لفظ التكبير فكان بعضهم يقول الله اكبر لا غير ودليلهم على صحة ذلك جميع الاحاديث الواردة بذلك من غير زيادة كما حدثنا ابو الفتح شيخنا قال حدثنا ابوالحسن المقرى قال حدثنا احمد بن سالم قال حدثنا الحسن بن مخلد قال حدثنا البزي قال قرات على عكرمة بن سليمان و قال قراء ت على اسمعيل بن عبدالله بن قسطنطين فلما بلغت والضخي كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة فاني قرات على عبدالله بن كثير فامرني بذلك واخبرني ابن كثير انه قرا على مجاهد فامره بذلك واحبره مجاهد انه قرا على عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قامره بذالك واخبره ابن عباس انه قراء على ابى بن كعب رضى الله عنه فامره بذلك واخبره ابى انه قراء على رسول الله عَلَيْكُ فامره بذلك و كان احرون يقولون لا اله الا اللهوالله الله كبر فيهللون قبل التكبير واستدلوا على صحة ذلك بما حدثنا فارس بن احمد المقرى قال حدثنا عبدالباقي بن الحسن قال حدثنا احمد بن مسلم الختلي واحمد بن صالح قالاحدثنا الحسن بن الحباب قال صالت البزي عن التكبير كيف هو فقال لي لا اله الا الله والله اكبر قال ابوعمرو ابن الحباب هذا من اهل الاتقان والصبط و صدق للهجة بمكان لا يجهله احد من علماء هذه الصنعة وبهذا قرات على ابي الفتح و قرات على غيره بما تقدم. واعلم ان القاري اذا وصل التكبير باخر السورة فان كان اخرها ساكنا كسره لالتقاء الساكنين نحو فمحدث الله اكبر فارغب الله اكبر وان كان منونا كسره ايضا كذلك سواء كان الحرف المنون مفتوحا او مضموماً او مكسوراً نحوتوا بان الله اكبر ولنحبير الله اكبر و من مسد الله اكبر و شبهه وان كان آخر السورة مفتوحا فتحه وان كان اخر السورة مكسوراكسره وان كان مضموما ضمه نحو قوله تعالىٰ اذا حسد الله اكبر والناس اللهاكبر والابترالله اكبر و شبهه وان كان اخر السورة هاء كناية موصولة بواو حذف صلتها للمساكنين نحوربه الله اكبر و شرا يره الله اكبر قال ابو عمرو واسقطت الف الوصل التي في اول اسم الله تعالى في جميع ذلك استغناء عنها. فاعلم أيدك الله تعالى ذلك موفقا لطريق الحق ومنهاج الصواب واليه المرجع والماب

بھی ای طرح ہے۔اور تکبیر کے بارے میں مکیین ہے مردی احادیث بھی ای پر دلالت کرتی ہیں۔ جوہم نے شروع میں بیان کیا ہے کیونکہ بیصحت و اجماع دونوں پر دلالت كرتى ہيں اور جب سورة الناس كے آخر ميں تكبير كہتو سورة فاتحدادر سورة البقره كى ابتدائى يا نج آيتيں كوفيين كے شار كے مطابق تلادت كرے اولنك هم المصفلحون تك پرخم قرآن كى دعاير هے اى كانام حال مرتحل ب اور جو پھے ہمنے ذكركيا ہاس بارے ميں مشہورا حادیث میں جوعلاء نے روایت کی میں اورا کی۔ دوسرے کی تائید کرتی ہیں بیا حادیث حافظ این کثیر کے عمل کے میچ ہونے پردلالت کرتی ہیں۔اور اس سئلہ کی تفصیل کا مقام اس مقام کے علاوہ اور ہے ہم نے وہاں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور تکبیر کے الفاظ میں اہل اداء کا اختلاف مے بعض الله اکبر کہتے تھے نہ کہ کوئی اور جبیا کہ ہم ہے ہمارے شیخ ابوالفتح نے ان سے ابوالحن المقر ی نے ان سے احمد بن سالم نے ان سے حسن بن مخلدنے ان سے بزی نے بیان کیا میں نے عکرمہ بن سلیمان سے رپڑھا۔انہوں نے اساعیل بن عبداللدین تسطیعلین سے پڑھاوہ کہتے ہیں جب میں واضحی پر پہنچا تو اساعیل نے تکبیر کی حتی کہ ہرسورة کے خاتمہ پرانہوں نے کہا میں نے عبداللدین کثیر پر پڑھااس نے مجھے اس کا علم دیا اور کہا کہ ابن کثیر نے تجھے بتلایا کہ اس نے حضرت مجابدے پڑھا انہوں فے حضرت عبداللہ بن عباس عللہ سے پڑھا تو انہوں نے اسے اس کا حکم دیا اور بتلایا کہ انہوں نے حضرت آئی بن کعب ﷺ کے سامنے پڑ خاتو انہوں نے اس کا تھم دیا۔عفرت ابی نے انہیں بتلایا کہ میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھا تو آپ نے مجھے ای کاعکم فرمایا۔اور دیگر حفزات لا الدالا اللہ البر کہتے تھے۔ یعنی وہ تکبیرے پہلے تبلیل کرتے تھے۔اور انہوں نے اس سے اس کے تھے ہونے براس سے استدلال کیا جوہم سے فارس بن مقری نے بیان کیا۔ان سے عبدالباقی بن حسن نے ان سے احمد بن سلم خلی اور احمد بن صالح نے ان سے حسن بن حباب نے بیان کیا۔ میں نے بری سے تکمیر کے بارے میں بوچھا کہ وہ کیسے ہے اقوانہوں نے جھے لاالدالا الله اکر بتلائی۔ ابوعمرو بن حباب کہتے ہیں بدائل القان وضبط اورصدق لہج کے مقام رکھنے والوں سے مروی ہے۔ جس سے اس فن کے علاء میں کوئی ناوا تف نہیں ہے اور میں نے ابوالق اور دیر حضرات ندكوره سابقدے يبي يرشا جان كر جب قارى سورة ك أخري تكبير ملائ قواگر سورة كا آخرى حرف ساكن موقوا سے التقائے ساكنين كى وجه كر ودياجائے گا۔ جيسے فحدث الله اكبو ، فارغب الله اكبو اوراگرة خرى حرف پرتنوين بوتواسے بھى كرود ين واوه و توين والاحرف مفتوح بو بإمضموم بإكمورجيب تسواب اللله اكبر اور المحبير الله اكبر اور من مسد الله اكبر دغيره اورآ خرى عورة كاآ خرى حرف مفتوح بهوا است مفتوح يز ھے۔ اورا گر کمسور ہوتو کسرہ پڑھے۔ اگر مضموم ہوتو ضمہ پڑھے جیسے اللہ تعالی کا قول ہے۔ اذا حسد الله اکبلو اور الناس الله اکبو اورالا بتراللہ ا كروغيره ذاك ادراً كرسورة كا آخرى حرف صاء موجس كاو يرداؤ موقواس داؤ كوحذف كياجائ كالالتقائي سأكنين كي وجه ب جيس ربداللداكبر اور شرائیرہ اللہ اکبر۔ ابوعمرو کہتے ہیں ہمزہ وسلی جو کہ اسم اللہ کے شروع میں ہے وہ تمام جگہ گرجائے گا اس کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ ہے )

يَقُ الْنِيْرَائِرَ وَلَيْدُ وَهِي كُنَّ الْكِلِّ

سورة الانشراح كى ہےاس ميں آٹھ آيتيں ہيں

بشرراللوالرحمن الرحيم

شروع كرتا مول الله كام عجوبرا مهربان نهايت رحم والاب

اكثر نشرخ لك صدرك ووضعنا عنك وزيراك الذي انفض طهرك و وكاك لك الذي الفيض الفرك و وكفنا لك

ذِكْرُكُ وَفَانَ مَعُ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعُ الْعُسْرِيْسُرًا وَفَاذًا فَرَغْتَ فَانْصَبُ وَ . الْعُسْرِيْسُرًا وَفَاذًا فَرَغْتَ فَانْصَبُ وَ الْعُسْرِيْسُرًا وَفَا اللّهِ عَلَيْهِ مَعْدَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

و إلى رَبِكَ فَارْغَبُهُ

اورايين رب كي طرف توجد كي

قصف برن بی پوری سوره الم نشرح کا ترجمهم (جوسورة الانشراح کے نام سے معروف ہے) اس میں بھی اللہ تعالی شانہ نے رسول اللہ علیہ پراپنی بڑے بڑے انعامات کا امنان فرمایا ہے۔

اکم نشور نے لک صدر کی آپ کا سین کونور نوت سے بھی جور یا اور علم و معرفت سے بھی ایمان کی دولت سے بھی مصر وشکر سے بھی، کتاب و عکمت سے بھی، قوت برواشت سے بھی، وی کی دمدداری اٹھانے سے بھی، دعوت ایمان کی دولت سے بھی، مصر وشکر سے بھی، کتاب و عکمت سے بھی، قوت برواشت سے بھی، وی کی دمدداری اٹھانے سے بھی، دعوت ایمان پر اور دعوت ایمان پر اور دعوت ادکام پر استفامت سے بھی، اللہ تعالی نے جو آپ پر انعام فرمائے ان میں ایک بہت بڑا انعام شرح صدر بھی ہے آپ کی برکت سے آپ کی امت کو بھی شرح صدر کی نعت حاصل ہوگئ ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دیا ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نور سید میں داخل ہوتا ہے تو کر برہ فیمن شرح صدر کی نعت حاصل ہوگئ ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دیا ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی اس کی بیشانی ہے کہ دار الغرور (دھو کہ والا گھر لین دنیا) بھیل جاتا ہے۔ برض کیا گیا یا رسول اللہ کیا اس کی کوئی نشانی ہے فرما یا ہاں اس کی بیشانی ہے کہ دار الغرور (دھو کہ والا گھر لین دنیا) سے بچتار ہے اور دار الخلو در لیعنی ہمیشدر ہے گھر) کی طرف توجدر کے اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری رکھے۔ سے بچتار ہے اور دار الخلو در لیعنی ہمیشدر ہے گھر) کی طرف توجدر کے اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری درکھان کا کا کھرف توجدر کے اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کوئی شدہ درکھان کے میں این کا کی الیان کا کی المقلاق میں میں دروانہ النہ می فیمین شعب الایان کا کی الفرائے کوئی شان کے کھر) کی طرف توجدر کے اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کوئی دیا کا کھرف توجدر کے اور موت کے آنے نے پہلے اس کی تیاری کیاری کوئی کی کھرف توجدر کے اور موت کے آنے نے پہلے اس کی تیاری کی کھرف کوئی کھر کے کہ کوئی کھر کے کوئی کھر کے کھر کے کہ کوئی کھر کے کھر کے کھر کے کہ کہ کہ کوئی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کی کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر

بعض حضرات نے یہاں ان روایات کا بھی ذکر کیا ہے جن میں آنخضرت علی کے قلب مبارک کو چاک کر کے علم اور حکمت سے بھردیا گیا تھا اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے یہ کام کیا۔ایک مرتبہ بیدوا قعداس وقت پیش آیا جب اپنی رضای والدہ علیمہ سعد ریے کے یہاں بچپن میں رہتے تھے اورا یک مرتبہ معراج کی رات میں پیش آیا۔ (کاردادا بناری وسلم)

اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت ابو ہر برہ و منظمہ سے در منثور میں صفحہ ۳۱ تا ج۲ میں نقل کیا ہے اس وقت آپ کی عمر میں سال چند ماہ تھی صاحب در منثور نے بیدواقعہ زوا کد مسنداحمہ سے نقل کیا ہے۔

وَوَضَعْنَا عَنْکَ وِزُرَکَ اللهٔ عَ اللَّذِی اُنْقَضَ ظَهُرکَ اللهٔ (اور جُم فَآ پ کاوه بوجها شادیا یعیٰ دورکردیا جس فی آپ کی کر توڑ دی) اس بوجه سے کون سا بوجه مراد ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بیر آپ سورہ فتح کی آپت: لِیَعْفِورَ لَکَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِکَ وَمَا تَنَاخُورَ کے جم معیٰ ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ چھو نے موٹے اعمال جوآپ سے لغوش کے طور پر بلااراده یا خطاء اجتہادی کے طور پر صادر ہوئے ان کا جو بوجھ آپ محسول کرتے تھا وراس بوجھ کا اس قدراحساس سے نفور کے مروز دی تھی لینی خوب زیادہ بوجھ کی بنادیا تھا، وہ بوجھ ہم نے ہٹادیا یعیٰ سب چھمعاف کردیا۔

احقر کے خیال میں اس آیت کوسورہ فتح کی آیت میں لینے کے بجائے یہ معنی لینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے جوعلامہ قرطبی نے عبدالعزیز بن کی اور حفرت ابوعبیدہ سے نقل کیا، یعنی حففنا عنک اعباء النبو ق و القیام بھا حتی لا تشقل علیک. لینی ہم نے نبوت سے متعلقہ ذمہ داریوں کو ہلکا کردیا تا کہ آپ کو بھاری معلوم نہ ہوں، در حقیقت اللہ تعالی نے آپ کو فضیلت بھی بہت دی اور کام بھی بہت دیا مشر کین کے درمیان تو حید کی بات اٹھا تا ہو است مرحلہ تھا۔ آپ کو تعلی سے نہوں ہوں کے اللہ تعالی نے مبر دیا اور استقامت بخشی پھرایمان کے داستے کھل گئے، آپ کے صحابہ بھی کار دعوت میں آپ کی دعوت عام ہوگئے۔ فصلی الله علیه و علی من جاهد معه۔

وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکُوکَ (اورہم نے آپ کا ذکر بلند کردیا) اس کی تفصیل بہت بری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملادیا اذان میں ، اقامت میں ، تشہد میں ، تطبول میں ، کتابوں میں ، وعظوں میں ، تقریروں میں ، تحریروں میں ، تشریر کا فامت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بالا میں بلایا آسانوں کی سیر کرائی ، سدرة المنتهیٰ تک پہنچایا جب کی آسان تک پہنچ تھے تو حضرت جرائیل التی کا دروازہ کھلواتے تھے، وہاں سے بوچھا جاتا تھا کہ آپ کون ہیں ؟ وہ

جواب دیتے تھے کہ میں جریک ہوں پھر سوال ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، وہ جواب دیتے تھے کہ جمہ علیہ اس طرح سے تعام آسانوں میں آپ کی رفعت شان کا چر چا ہوا۔ علامہ قرطبی نے بعض حضرات سے اس کی تغییر میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرات انبیاء کرام پر تازل ہونے والی کتابوں میں آپ کا تذکرہ فر مایا اوران کو تھم دیا کہ آپ کی تشریف لانے کی بشارت دیں نے حضرات انبیاء کرام پر تازل ہونے والی کتابوں میں آپ کا تذکرہ فر مایا اوران کو تھم دیا کہ آپ کی تشریف لانے کی بشارت دیں اور آخرت میں آپ کا ذکر میں ایس کے آپ کو کو شریف کو کو تھا کہ دیا جائے گا اوران وقت اولین و آخرین رشک کریں گے۔ آپ کو کو شریف کو کو تعداد میں ایس کو کہ سے ایس اور اس کو تاکن آپ کی رسالت و نبوت اور رفعت و عظمت کے فائل ہوئے آپ کی توصیف و تعریف میں کا فروں نے مضامین بھی لکھے ہیں اور نعیش بھی کہی ہیں اور سیرت کے جلسوں میں صاضر ہو کر آپ کی صفات اور کمالات برابر بیان کرتے رہتے ہیں۔

فَانَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًا كُونَ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًا ﴿ لِبُثَكَ مَثَكَاتَ كَمَاتُهَ آمَانَى بِيثِكَ مَثَكَاتَ كَمَاتُهَ آمَانَى بِيثِكَ مَثَكَاتَ كَمَاتُهَ آمَانَى بِيثِكَ مَثَكَاتَ كَمَاتُهَ آمَانَى بِ

اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ ہے وعدہ فرمایا کہ جومشکلات درپیش ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی اور اسے مستقل ایک قانون کے طریقہ پر بیان فرمادیا کہ پیشک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے اس کلمہ کو دومر تبہ فرمایا جو آپ کے بہت زیادہ آپ کی باحث ہوئے کہ اس کے لئے بہت زیادہ آپ کی باحث ہوئے ہوئے کا میدرکھیں، کاموں میں گئیں اور دینی دعوت میں مشغول ہوں مشکلات سے پریشان نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے دور ہونے کی امیدرکھیں، ابتداء میں مشکلات ہوتی ہیں پھرایک ایک کر کے چھٹی چلی جاتی ہیں۔

تفیر در منثور میں بحوالہ عبدالرزاق وابن جریرو حاکم ویبیق حضرت حن (مرسلا) نے قل کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ علی ا بہت خوثی کی حالت میں ہنتے ہوئے باہر تشریف لائے، آپ فر مارہے ہتے لَنْ یَّغُلِبَ عُسُو یُسُویُن ( کہ ایک مشکل دو آسانیوں پرغالب نہیں ہوگی) اور آپ یہ پڑھ رہے تھے۔ فَاِنَّ مَعَ الْعُسُو یُسُوا ایکانَ مَعَ الْعُسُو یُسُوا ایک

دوسری روایت میں یوں ہے جو بحوالہ طرانی اور حاکم دیم بھی (فی شعب الایمان) حضرت انس بن مالک رہے ہے تقل کی ہے کہ رسول اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور آپ کے سامنے ایک پھر تھا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مشکل آئے جواس پھر میں اندر داخل ہو جوائے تو آسانی بھی آئے گی جواس کے پیچھے سے داخل ہوگی اور اس کو نکال دے گی اس پر اللہ تعالی شانہ نے آیت کریمہ: فَانَّ مَعَ الْعُسُر يُسُرًّا بَازُلْ فرمائی۔

حضرات علاء کرام نے فر مایا ہے کہ جب کسی اسم کومعرف باللام ذکر کیاجائے پھراس طرح دوبارہ اس کا اعادہ کیا جائے تو دونوں ایک ہی شارہوں گے اور اگر کسی اسم کوئکرہ لایا جائے اور پھراس کا بصورت نکرہ اعادہ کردیا جائے تو دونوں کوعلیحدہ علیحدہ ہوگیا جائے گا۔ جب آیت کریمہ میں عمر کو دوبار معرف لایا گیا اور پیر کو دوبار نکرہ لایا گیا تو ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیوں کا دعدہ ہوگیا اور یول بھی کہا جاسکتا ہے کہ پوری دنیا ایک ہی ہے اس میں جو مشکلات میں ان کا مجموع شی واحد ہے مشکلات کے بعد دنیا ہی میں آسانی آتی رہتی ہے ایک آسانی تو یہ ہوئی ، اور دوسری آسانی وہ ہے جو اہلِ ایمان کو آخرت میں نھیب ہوگی جس کا فسنسنی سیوری ہوی للنگ شروی میں وعدہ فر مایا ہے اور وہ بہت بردی نعمت ہے یہ دئیا کی تھوڑی ہی مشکلات جن کے بعد دنیا میں اور آخرت میں بردی بردی

اس كے بعد اللہ جل شان نے عم فرمایا فاقرا فرغت فانصب (جب آب فارغ ہوجا كيں تو محت كام ميل لگ

جائیں)۔ یعن واعیانہ عنت میں آپ کا اختفال خوب زیادہ ہے آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کودین حق کی دعوت دیتے ہیں اللہ کا احکام پہنیا تے ہیں۔ اس میں بہت ساوفت خرچ ہوجا تا ہے یہ خیر ہے اللہ تعالیٰ شانہ کے تھم سے ہے اس میں مشغول ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے لیکن ایسی عبادت جس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہو بندوں کا توسط بالکل ہی نہ ہوایی عبادت کرنا ضروری ہے جب آپ کو وعوت اور تبلیغ کے کا موں سے فرصت مل جایا کر ہے تو آپ اپنی غلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جایا کریں، تا کہ اس عبادت کا کیف بھی عاصل ہوا وروہ اجرو او اب بھی ملے جو برا ہوا است عبادت اور انا بت میں ہے۔ اور حقیقت میں یہ جو بلا واسطہ ہے ہی اصل عبادت ہے بندوں کو جو تو حید اور ایمان کی دعوت دی جاتی ہوئی ہے ہے اس کا عاصل بھی تو بہی ہے کہ سب لوگ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں جس کے لئے ان کی تخلیق ہوئی ہے جے سورہ والذاریات کی آ یت و مَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اللَّالِيْعُبُدُونِ ہُمَ مَن مِی ادا کر تے تھے ان کے ساتھ عبادات میں بھی مشغول رہتے تھے آپ را توں رات نماز میں کھڑ ہے ہے۔ علی مقال رہتے تھے آپ را توں رات نماز میں کھڑ ہے ہے۔ علی حقوج سے آپ را توں رات نماز میں کھڑ ہے۔ تھے جس سے آپ کے قدم مبادک ہونے جاتے تھے۔

وَ إِلَى دَبِّكَ فَادُ غَبُ (اور اپنے رب كى طرف رغبت كيجئے) ليعنى نماز، دعا، مناجات، ذكر، تضرع، زارى ميں مشغول ہوجائيں۔

فَانْصَبُ كَارْجِهُ مَحْت كِيا سِيجِعُ كَيا كَيا ہے كونكه بيضب بمعنى مشقت ہے،اس ميں اس طرف اشارہ ہے كه عبادات ميں اس قدرلگنا چا بيئے كفس تھكن محسوس كرنے لگے،نفس كي آساني پرنہ چھوڑ ہے اگرنفس كا آرام اور رضامندى ديكھى تووہ فرض بھى تھكى طرح سے اوانه كرنے دے گا۔

وهذه آخر تفسير سورة الانشراح والحمد لله العليم العلى الفتاح، والصلوة على سيد رسله صاحب الانشراح و مروح الارواح و على اله وصحبه اصحاب النجاح والفلاح و على من نام بعدهم بالصلاح والاصلاح

#### 

غير منون في ايكن بك بعث بالترين أكيس الله بأخكيم الحكويات في الترين الله بأخكيم الحكويات في المناق الله بالترين الله بالترين في المناق الله بالترين بالترين الله بالترين بالت

قضعيد اوپرسوره والتين كاتر جمه كهما كيا بالله تعالى شانه نے تين اور زيتون اور البلد الامين (شهر مكه كرمه) اورطورسينين کی تم کھا کرانسان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اسے احسن تقویم میں پیدا کیا پھراسے پست ترین حالت میں لوٹا دیا۔ تیکن انجیرکو کتے ہیں اور زینون ایک مشہور ورخت ہے جس کے پھلوں سے تیل نکالتے ہیں جے سورۃ النور میں شَبَحَرَةٌ مُبَارَ کَةٌ سے تعبیر فرمایا ہے۔تیسرامقسم بر جس کی شم کھائی گئ) طُورِ سِنِینَ ہے۔ای کوسورہ مومنون میں طُورِ سَیْنَآء فرمایا ہے بیوبی بہاڑ ہے جس پر حصرت موی الطبیع کو اللہ تعالیٰ ہے ہم کا می کا شرف حاصل ہوا۔مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ تین اور زیتون کثیر البركت اوركثيرالمنافع درخت ہيں اوركوه طور كامشرف ہونا تو واضح ہى ہے۔ چوتھامقسم بەلىلدالا مين يعنى مكم معظمہ ہے،اس كاكثير البركت مونا بهى معلوم على عدوال كعبه كرمه إلى المران على مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فَرَايا إن حارول چزوں کا فتم کھانے کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو آخسن تَقُويْم (سب سے اچھے سانچہ) میں پیدا فرمایا ہے، ورحقیقت انسان الله تعالی کی بہت ہی عجیب مخلوق ہے اس کی روح عقل شعور، ادراک نہم وفراست تو مے مثال ہیں ہی، جسمانی ساخت، حسن و جمال، اعضاء د جوارح، قد وقامت، شیری گفتگو، هم و بصر، دیکھنے کی ادائیں، رفتارو گفتار کے طریقے، قیام و ہجود کے مظاہر، سب ہی عجیب وحسین میں جن میں مجموعی حیثیت سے کوئی بھی اس کا شریک ادر سہیم نہیں ہے۔انسان قد وقامت والا ہے اس کے دو پاؤں ہیں دو ہاتھ ہیں، پاؤں سے سرتک لمباقد ہے پھراس کے سرمیں چہرہ ہے جس میں منہاور آ تکھیں اور ناک کان ہیں۔ آ تکھوں کی پٹلیوں کی چیک بختکھیوں کےاشار ہے، ہونٹوں کی مسکراہٹ، دانتوں کی جگرگاہٹ کوچھی ذہن میں لاؤ، د ماغ میں مغز ہے سینہ میں قلب ہے، دونوں علوم معارف کامخزن دمظہر ہیں ہر چیز حسن د جمال کا پیکر ہے۔سر پر جو بال ہیں سرایازینت ہیں اور داڑھی کے جو بال بیں وہ بھی زینت ہیں (واڑھی مونڈنے والوں کو برا تو لگے گالیکن بھکم حدیث سُبحان من زین الموجال باللحى والنساء بالذوائب مم نے لكھ مى ديا، مديث كاتر جمديہ الله تعالى پاك ہے جس نے مردوں كوداڑ هيوں ك ذر بعداورعورتول كوسرك بالول كيذر بعيدزيت دى - (والديث ذكره النادى في كزرالحقائن وعزاه الحاكم)

سرکے پنچے سینہ ہے اس میں دل ہے جو تد ہر کی جگہ ہے پھراس کے پنچے پیٹ ہے جو خالی ہے اس کو بھرنا پڑتا ہے۔انسان کے ہاتھوں کو دیکھو، دس انگلیاں ہیں، ہرایک میں تین تین پورے ہیں۔ پھر بھیلی ہے جس میں انگوٹھا بھی لگا ہوا سب انگلیاں مڑتی ہیں، موڑ نے ہے بھیلی میں بھی گہراؤ پیدا ہوجاتا ہے پھر پنچے پر موڑ ہے اوپر کو دیکھوتو کہدیاں بھی مڑتی ہیں اور اوپر نظر ڈالوتو مویڈھوں کے قریب بغلوں میں بھی موڑ ہے وہاں سے دونوں ہاتھوں میں جی موڑ ہے وہاں سے دونوں ہاتھوا وپر کواٹھانے جاسکتے ہیں اور عام حالات میں پنچے لکے رہتے ہیں۔ دونوں انگوٹھا نہ ہوتا تو اشیاء کے پکڑ نے سے عاجز ہوتے۔
میں دونوں انگوٹھے جو دونوں ہاتھوں میں ہیں ہو جہانے کا کام دیتے ہیں اور ان کی سفیدی میں سرایا حسن و جمال ہے، منہ میں زبان بھی ہے بات بھی کرتی اور چیزوں کا مزہ بھی چکھتی ہے۔ سرمیں کان جوڑ ہوئے ہیں، سنے کا کام تو سوراخوں ہی سے میں زبان بھی ہے بات بھی کرتی اور چیزوں کا مزہ بھی ہے کہ چشہدان پر تھر ہرار بتا ہے۔ حروف کی اوا کیگی پر بھی نظر ڈالو، اقصالے حالت ہوتے تیں دونوں کی دونے کی دونے کی دونوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتی ہے کہ چشہدان پر تھر ہرار بتا ہے۔ حروف کی اوا کیگی پر بھی نظر ڈالو، اقصالے حالت ہو سے جردونوں کی دونوں کو می کرونوں کی دونوں کرونوں کی دونوں کی کی دونوں کی ک

اس کےعلاوہ اور کسی جگہ ہے نہیں نکل سکتا۔

انسان قد وقامت کا پنچوالانسف حصہ کمر کے پنچ ہے شروع ہوتا ہے اس میں ٹائٹیں ہیں جورانوں اور پنڈلیوں اور گھٹٹوں پر
مشمل ہیں، ان کے درمیان جوت کی چیز ہے اور تا پا کی کے لکلنے کا راستہ بھی ہے۔ کمر کا موڑ جھکنے کے لئے ہے جور کوع کر نے میں اور
پنٹھتے ہیں، ان کے درمیان جوت کی چیز ہے اور تا پا کی موڑ در لیے اوکڑوں بیٹھتے ہیں، بجدہ کرتے ہیں اور کری پر بیٹھتے ہیں تو
پنڈلیاں لئکا لیتے ہیں، اگر گھٹٹوں کا موڑ نہ ہوتا تو کری پر بیٹھنا مشکل ہوجاتا، پھر ابھر ہے ہوئے تخنوں کا حسن و کھو اور انگلیوں کا
تناسب اور تناس و کھوساتھ ہی ناخنوں کے حسن و جمال پر بھی نظر ڈالو، اور ہاں پاؤں کا پھیلا و بھی تو و کھنا چا ہیئے اگر پاؤں پھیلے
تناسب اور تناس و کھوساتھ ہی ناخنوں کے حسن و جمال پر بھی نظر ڈالو، اور ہاں پاؤں کا پھیلا و بھی تو و کھنا چا ہیئے اگر پاؤں پھیلے
ہوئے نہ ہوئے صرف ایر ہوں پر ٹائکیں ختم ہوجا تیں تو میاں صاحب یہاں گرتے اور وہاں گرتے ، نہ چلتے نہ پھر تے نہ دوڑ تے نہ
بھاگتے وغیرہ و فیرہ و نیرہ وہ بیان کی جمانی سا خت ہے جو کمال و جمال کا آئینہ ہے اور اعضا کا انسانی کی حرکات میں جوادا کیں ہیں ان
کے حسن کو بھی انسان ہی سمجھ پاتا ہے جسمانی کمال و جمال کے علاوہ اللہ جل شانہ نے آزام و دراک نھیب فر مایا ہے جس
کے در لیدوہ دوسری مخلوقات پر حکمران ہے بحرو ہر پر اس کی حکومت ہے اور جو پھی اس نے اپنے آزام و دراک دونوں چیز میں ایجاد کی ہیں
عمارتیں بنائی ہیں طیارے سیارے چلائے ہیں ان سب میں اس کے ظاہری اعضاء اور فہم وادراک دونوں چیزوں کا وقت ہیں۔

الله تعالیٰ نے انسان کو جوفضیلت اور فوقیت دی ہے۔ سورۃ الاسراء میں اس کے بارے میں فرمایا: وَلَقَلُهُ كُوَّ مُنا بَنِیْ اَدَمَ وَ حَمَلُنهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحُو وَرَزَقُنهُمْ مِّنَ الطَّیبَاتِ وَفَصَّلُنهُمْ عَلَی کَثِیْرٍ مِمَّنُ جَلَقُنا تَفْضِیلًا الْاَمْ وَحَمَلُنهُمْ عَلَی کَثِیْرٍ مِمَّنُ جَلَقُنا تَفْضِیلًا الله الله مَا الله کو قیت دی۔ کی شاعر نے انسان کو خطاب کر کے کہا ہے ۔

وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر

انسان کے احسن تقویم ہونے کا ایک بہت بڑامظاہرہ اس میں بھی ہے کہ کسی بھی بدصورت سے بدصورت انسان سے سوال کیا جائے کہ تو فلاں خوبصورت حیوان کی صورت میں داخل ہونے کو تیار ہے تو وہ ہر گر قبول نہیں کرے گا ، نہ کر سکتا ہے۔

تُمُّم وَكَدُنهُ أَسُفُلَ سَافِلِينَ (پرمم انسان کو پنچ درجه والوں سے بھی پنجی حالت میں لوٹاویت ہیں) بعض مفسرین کرام نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ شاند نے اچھی صورت میں پیدافر مایا اچھے سے اچھے میں ڈھال دیا تو بہت حسن و جمال کا پیکر بنادیا، وہ تو ت اور طاقت کے ساتھ جیتار ہااورا پنے ناز وانداز دکھا تار ہا پھر جب اللہ تعالیٰ نے بڑھا پا دیا تو بہت گی گر دھی حالت میں ہوگیا، نظر بھی کمزور، کان بھی بہرئے، دل میں خفقان اور بھول ونسیان، دماغ برکار، شعور اور ادراک ختم، قد جھک گیا، کمر کمان بن گئی او کھڑ انے لگیں دوسروں پر وبال، خدمت کامحتاج، یہ بدحالی بڑھا ہے میں انسان کولائق ہوجاتی

موره يُس من اى كوفر مايا ہے: وَ مَن نَعَمِّرُهُ نُنكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلا يَعُقِلُونَ (اور ہم جس كى عمرزياده كروية ميں اس كوسابقہ طبعی حالت يرلونادية بيں)۔

اس کے بعد فرمایا اللّٰ اللّٰذِیْنَ المَنُوُا وَعَمِلُوُ الصّلِحْتِ (الآیه) (مَّرْجُولُوگ ایمان لائے اور ایکھ کام کے ان کے لئے برا اوّاب ہے جو بھی منقطع نہ ہوگا)۔

او پر جو قُمَّ رَدَدُنهُ اَسْفَلَ سَافِلِینَ کَتَفیر کی گن اس کے مطابق مفسرین نے اس استثناء کا بیمطلب بتایا ہے کہ مونین اور صالحین بندے برحان کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے ان اور صالحین بندے برحان کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے ان

لینی حفرات حسن وقیادہ دی اہد نے فرمایا ہے کہ اسفل السافلین سے دور خرمراد ہے اس کے مختلف طبقات ہیں بعض بعض سے یہ ہیں اس صورت میں دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے انسان کوسب سے اجھے سانچہ میں ڈھالا، حسن قامت اور حسن اعضاء کا جمال دے کراس پراحسان فرمایا سارے انسانوں کواس انعام کے شکر یہ میں شکر گزارا یما نداراورا عمال صالحہ والا ہونالازم تھا لیکن انسانوں کی دوسمیں ہوگئیں بعض مومن ہو گئے بعض کا فراور کا فروں میں بھی فرق مراتب ہان مراتب کے اعتبار سے جہنم کے طبقات میں داخلہ ہوگان میں بہت سے وہ بھی ہوں گے جواسفل السافلین میں جائیں گے جیسا کہ سورۃ النساء میں: إِنَّ الْسُمنَافِقِیْنَ فِی اللَّدُرُکِ الْاسْفَلِ مِنَ النَّارِ فَرمایا ہے۔ انسانوں کی یہ جماعت یعنی کافر جود نیا میں حسن و جمال اور اچھے قد دقامت والے سے دوز خ میں جائیں گئے یہ دنیا کی خوبصورتی اور چال ڈھال اور ناز وانداز کی رفتار قیامت کے دن کچھ کام نہ آئے گی۔ بی آدم کا دومرا گروہ یعنی مؤنین صالحین دوز خ سے جائیں گئیں جنت نصیب ہوگی اور اعمال صالح کا اجروثواب بمیشہ ماتار ہے گا۔

صاحبروح المعانی نے ای معنی کور جج دی ہے حیث قبال شم المتبادر من السیاق الاشارة الی حال الکافر یوم القیامة و انه یکون علی اقبح صورة و ابشعها بعد ان کان علی احسن صورة و ابدعها لعدم شکر و تلک المنعمة و عمله بموجبها. (کرآپ نے کہاسیاق کلام سے سیجھ میں آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن کا فرکی حالت ہے اور باوجوداس کے کدوہ بہترین میں والا اور عمر فیکل والا تھا ان نعمتوں کی ناشری اور ان کے تقاضوں پڑ مل نہ کرنے کی وجہ برترین حالت و بری صورت برموگا)

یادر ہے کہ لفظ الانسان سے جنس انسان مراد ہے لہذا ہرانسان کا خوبصورتی میں ایک ہی طرح ہونا چر آشفل السّافليين ميں داخلہ ہونالازم نہيں آتا۔

آلینس الله بیانی کی پیدا کرده کا نئات میں و کھنے سے یہ پوری طرح اور کہ نہیں ہے؟) بیاستفہام تقریری ہے اور مطلب یہ ہے کہ الله تعالی کی پیدا کرده کا نئات میں و کھنے سے یہ پوری طرح واضح ہوجا تا ہے کہ الله تعالی شانہ سب حا کموں کا حاکم ہے سب پراسی کی حکومت ہے تکوین طور پر بھی سب اس کے اختیارات ہیں اور تشریعی طور پر بھی سب اس کے جیجے ہوئے دین کے پابند ہیں جودہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے یہاں دنیا میں بھی اسی کا حکم نافذ ہے اور آخرت میں بھی اسی کے فیصلے نافذ ہوں گے۔

وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ.

قَا مَدُهُ وَ حَضِرَتَ العَهِ مِرِيهُ وَ اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ

وهذا آخر تفسير سورة التين، والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على من ارسل بالقرآن المبين و على اصحابه اصحاب الهدى والتقى واليقين و على من تبعهم باحسان الى يوم الدين

### التَّوْلُولِيَ الْمُنْ هِي اللهِ عَيْدُ وَاللَّهُ عَيْدُ وَاللَّهُ

سورة العلق مكم عظمه مين نازل موئى اس مين انيس آيات بين

#### يسم الله الرعمن الرحيم

شروع الله كنام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا م

إِقْرَأْ بِالسِّحِرَةِكَ الَّذِي حَكَقَ أَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ ۚ إِقُرَاْ وَرَبُّكَ الْأَكْرُمُ ۗ الَّذِي يُ

اے پیٹیبرآپ اپنے رب کانام لے کر پڑھا کیجے جس نے بیدا کیا،اس نے اٹسان کوفون کے لوٹھڑے سے پیدا کیا، آپ ٹر آن پڑھا سیجئے اور آپ کارب بڑا کر پم

### عَلَّمَ بِالْقَالِمِ فِعَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ بِعِثْلَمُهُ

ہے جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کوان چیزوں کی تعلیم دی جن کووہ نہیں جانتا

قصدین یہاں سے سورۃ العلق شروع ہورہ ہے اس میں رسول اللہ علیہ کو خطاب فرمایا ہے کہ آپ اپ رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے سب کچھ پیدافر مایا ہے تھیم کے لئے مفعول محذوف فرمادیا، نیز رعایت فاصلہ بھی مطلوب ہے اس کی وجہ ہے کہ مفعول حذف کیا گیا، حضرت عاکشہ ضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا (کرفرشت کی آمد سے پہلے رسول اللہ علیہ فی مارح امیں تہا وقت گزارا کرتے تھے یہ تنہائی آپ کو مجوب تھی متعددرا تیں وہاں گزار کراپنے گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آشریف وقت گزارا کرتے تھے وہ مزید چنددن کے لئے کھانے پینے کاسامان تیار کردیتی تھیں یہ سامان کے کرآپ پھر غاد جوا میں واپن چلے جاتے تھے ایک دن آپ غار حرامیں تشریف فرماتھ کہ اچا تک فرشتہ آگیا۔ فرشتہ نے کہا اِلْفُوا آ (پڑھیے) آپ نے فرمایا کما اَنَا بِقَادِ عِنْ (میں پڑھا ہوانہیں ہوں) فرشتہ نے آپ کو پکڑ کرخوب اچھی طرح بھنے دیا، پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے آپ نے پھروہ کی فرمایا کہ پڑھیے آپ نے پھروہ کی فرمایا کہ

میں پر حاہوائیں ہوں، فرشتہ نے دوبارہ ای زوردار طریقے پر جھنے دیا پھر چھوڑ دیا، اور دہی بات کہی کہ پڑھے آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوائیں ہوں فرشتہ نے تیسری بار پھر آپ کو جھنے دیا پھر چھوڑ دیا اور اس مرتباس نے یہ پورا پڑھ دیا : اِفْرا بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی کَ الَّذِی کَ اللّٰذِی عَلْمَ بِالْقَلَمِ اللّٰ عَلْمَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ اللّٰهِ اَوْرَبُکَ الاّ تُحرَمُ اللّٰذِی عَلْمَ بِالْقَلَمِ اللّٰ عَلْمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ اللّٰهِ آپ فَلَمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰه

اس معلوم ہوا كرسب سے يبلى جودى نازل ہوئى اس ش آيات فدكوره بالا بى تھى قال النووى فى شوح صحيح السمسلم هذا هو الصواب الذى عليه الجماهيو من السلف و الخلف (علامة وى شرح مسلم ميں فرماتے ہيں يبى وه ورست قول ہے جس پر جمہور سلف وظف ہيں) "اس كے پچھ صے كے بعد آيات يكا يُنْهَا الْسُمَدَ قِبْلُ قُدُمُ فَانْلِدُ وَرَبَّكَ

فَكَيِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ وَالرُّجُزَ فَاهْجُورُ نازل بوئين اور برابروي نازل بونے كاسلسله شروع بوگيا۔ (مح منادي منادي الله على الله عل

كَ آيت فَافَا قَرَاْتَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ كَمُعلُوم واكه بِهلِمَاعُوذ بالله برُ هاجائ، بِهلِمُ استعادُه مَن مَن مَن مَن اللهُ مِن اللهُ مِن الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ كَمُعلُوم واكه بِهلِمَاعُوذ بالله برُ هاجائ، بِهلِم مَن مَن مُن مِن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن ال

پھر بسملہ دونوں پرامت کاعمل ہے رسول اللہ علیہ کا ورصحابہ اور تابعین کا یہی معمول رہاہے۔ سیریں۔ کرشرہ عرب اواز محلوق کی تخلق کا تذکر وفر ہا کونکہ ساری مخلوق اللہ جل شانہ کی شان ربویت کا مظہر ب

سورت کے شروع میں اولاً مخلوق کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کیونکہ ساری مخلوق اللہ جل شانہ کی شان ربوبیت کا مظہر ہے پھر خصوصی طور پر انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ انسان کوخون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایالہذا انسان کو اپنے رب کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونا چاہیے اپنے خالق اور پروردگار کے ذکر میں اور اس کی نعتوں کے شکر میں لگارہے گودوسرے حیوانات بھی نطفہ بہت زیادہ متوجہ ہونا چاہیے۔

اِقْرَاُ وَرَبُّكَ الْآكُومُ (آپ پڑھے اورآپ کارب سب سے بڑا کریم ہے)۔ الَّذِیُ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (جس نے قلم کے ذریعہ کھایا)۔

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ (اس نے انسان کوه سکھایا جوه فہیں جانتا تھا)۔

ارشاد فرمایا کہ آپ پڑھیے،اس کا خیال نہ کیجئے کہ آپ نے مخلوق سے نہیں پڑھا۔ آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے اسے علم دینے کے اسباب کی حاجت نہیں ہے اس نے قلم کے ذریعہ سکھایا اور جسے خالم ایسیان اور تھے کہ اسباب کی حاجت نہیں ہے جس ذات پاک نے اسباب کے ذریعہ کم دینے پر سے سارا استاد اور کتاب اور قلم ہی سے تو نہیں ہے جس ذات پاک نے اسباب کے ذریعہ کم دیا ہے بلا اسباب بھی علم دینے پر

قدرت ہے آپ کو جوعلم دیا ہے بغیر قلم عطافر مایا ہے۔

كُلْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَظْعَى أَنْ رَّأَهُ اسْتَغَنَّى ﴿ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرَّجُعَى ﴿ اِنَّ إِلَى رَبِكَ الرَّجُعَى ﴿ يَوَاتَى إِنَّ الْكِيرِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِي مِنْ لِمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِي مَا الْمُعَلِمِي مِنْ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي مِنْ الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعِلَمِي الْمُعْلِمِي اللَّهِ الْمُعْلَمِي الْمُعْلِمِي الْمِعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي ال

ارعيت الكن في ين هي في عبث الذا صلى أرعيت إن كان على الهدري أو المربالتقوي في الموري الموريات قوي في المربالتقوي في المربالت قوي في المربالت قوي في المربالت في المربالت في المربالت في المربالت في المربود و المربود و

<u>ٱرَّيْتَ إِنْ كَنَّبَ وَتُوكِي ۚ ٱلْمُرْبِعَثْلَمْ بِإِنَّ اللَّهِ يَرْيِ ۚ</u>

اے خاطب تو بنادے اگر وہ مجللتا ہو اور روگروانی کرتا ہو خروار کیا اس نے بیٹیس جانا کہ بیشک الله و مکتا ہے

### كُلَّ لَيِنَ لَّمُ يَنْتَهِ لِهُ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيةِ فَالْصِيةِ كَاذِبَةٍ

ہرگز نہیں اگر یہ مخص باز نہ آیا تو ہم ایک پیشانی کو جو جموئی ہے خطاکار ہے پکڑ کر

خَاطِئَةٍ ﴿ فَلَيْنُحُ نَادِيَهُ ﴿ سَنَنُ مُ الرَّبَانِيَةَ ﴿ كَالَّهُ لَا تُطِعْهُ وَالْبِهُنَّ وَاقْتَرِبُ ﴿

تحسيني كرموچا بيك الى مجلى كويلاك بم عذاب كفرشتول كوبلاليس كرم رئين آب اس كاكباندائ او نماز يرصة رب اورقرب حاصل كرتير

ابسببنزول جائے کے بعد آیات کا مطلب اور ترجمہ بھے لیجے: کُلّا اِنَّ الْإِنْسَانَ لَیَطُغی (یِحْقِقی بات ہے کہ انسان مروضرور مرکثی افتایار کر لیتا ہے) یعن آ دمیت کی مدے نکل جاتا ہے اور ایخ کھٹا ہے اپنے خالق کی نافر مانی اور مرکثی میں لگ جاتا ہے۔ اَنْ رَّااُہُ السَّنَعُنی (اس کا بیمرکثی پراتر آ نااس لئے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی و کھا ہے) یعنی مال ودولت کی وجہ سے ایوں جھتا ہے کہ اب جھے کی کی ضرورت نہیں ہے میں ہی سب کچھ ہوں، حالا تک اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ دیا ہے وہ دیجی سکتا ہے اور چین بھی سکتا ہے۔ سرکش انسان پیدا کرنے والے اور مال دینے والے کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا۔

اَنَّ اِلَّى رَبِّكَ الْوُجْعَلَى (استفاطب بشك تَجَّه النِدرب كَاطرف لوٹنا ہے) يربركشى كرنے والا بھى اپنے رب كى طرف واپس ہوگا، دنياوى مالدارى كوند دىكھے اور اموال دنيا پر نظر كر كے اپنے رب كونه بھولے كيونكه ہر حال ميں مرنا ہے مركر جہاں جائے گاوہاں مال واولا دكوئى كى كام ندآئى سے۔

اَرَایَستَ اِنُ کَانَ عَلٰی الْهُلای اَوُاهَرَ بِالتَّقُولی (خاطب توبی بتا کہ جوبندہ ہدایت پہاورتقو کا کا حکم دیا ہے اس کونماز سے روکنا کتی بڑی فیج اور شنجی بات ہے)۔

آرَايُتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلِّى (ا عِنَاطِبَ وَبَادِ عَلَا الله وَ الرَّحْصُ حَنَّ وَجَعُلاتا بواور حَنَّ عام اصَ مَرَ تا بوتواس كاكيا عبام بوگا) برخض غوركر له مصاحب معالم النزيل لكت بن ، و تقدير نظم الآية آرَايُتَ الَّذِي يَنهاى عَبِدًا إِذَا صَلْى و هو على الهدى و آمَرَ بِالتَّقُولى و الناهى مكذب متول عن الايمان فما اعجب من هذا اهد (نظم آبت كى تقدير يول ع كُنْ كيا آپ نے اس آدى كوديكا عجو بمارے بنده كوروكتا ہے جب كه وه نماز پڑھتا ہے الا اکرو يكا عبد الله و الله ا

عربی میں لفظ اَرَ اَیْت محاورہ کے اعتبارے اَخبور نی کے معنی میں استعال ہوتا ہے یہاں تین جگہ لفظ اَرَ اَیْتَ واردہوا ہے جو ہرصاحب فہم وبصیرت کوخطاب ہے، ہر بجھنے والا بتائے کہ جو تحض نماز پڑھنے والے کونماز سے روکتا ہے اور بینماز پڑھنے والاخود ہدایت پر رہتے ہوئے دوسروں کو تفق کی کا حکم دیتا ہے اس کونماز سے روکنے والے کا عمل کیسا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا چاہیے؟ جو تحض جھٹلانے والا اور اعراض کرنے والا ہے پھراو پر سے نماز پڑھنے والے کونماز پڑھنے ہے روکتا ہے اس کا انجام سوچ لیا جائے پھراس انجام کو اجمالی طور پر یوں بیان فرمایا کہ اَلَمْ یَعُلَمْ مِانَ اللّه یَوای کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ بیشک اللہ دیکھتا ہے ) جب اللہ تعالی صب چھود کھتا ہے اور اسے نماز پڑھنے والے اور نماز سے روکنے والے کی حالت کاعلم ہے تو وہ ہرایک کو اس کے مل کا بدلہ و سے در کے والے نماز کی کونماز کا تو اب ملے گا اور نماز سے دو کے والے کی در الے گی اور عذا ب ہوگا۔

ایک دن ایسا ہوا کہ ابوجہل نے رسول اللہ علیہ کونماز پڑھنے سے روکا تو آپ نے ابوجہل کوجھڑک دیا۔اس پر ابوجہل نے کہا ( کہ جھے جھڑ کتے ہو) میں پوری وادی کو گھوڑ وں سے اور فوجی لوگوں سے جھردوں گااس پر آیات ذیل نازل ہوئیں۔

کُلا لَئنُ لَمْ یَنْتَهِ لَنَسُفَعُابِالنَّاصِیَةِ نَاصِیَةٍ کَاذِبَةٍ خَاطِئةٍ (خرداراگریشخضا پی حرکتوں سے بازنہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کو پکڑ کر گھید لیس کے جو پیشانی جموئی ہے خطاکار ہے)۔ فَلَینَدُ عُ نَادِیَهُ (موجب وہ عذاب میں مبتلا ہوا پی مجلس والوں کو بلالے) سنندُ عُ الزَّبَانِیَةَ (ہم عذاب کے فرشتوں کو بلالیں گے) جن کے سامنے اس کا کوئی بس نہیں چل سکتا، معالم التزیل میں زجاج سے نقل کیا ہے کہ ذبایہ سے دورخ کے فرشتے مراد ہیں جنہیں سورۃ التحریم میں غِلاظِ شِدادٌ فرمایا ہے نیز حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اگر ابوجہل اپنی مجلس والوں کو بلالیتا تو اللہ تعالی کے زَبَانِیکة فرشتے اسے پکڑ لیتے، لفظ زبانید بن سے ماخوذ ہے جو دفع کرنے کے معنی میں آتا ہے چونکہ دوزخ پرمقررہ فرشتے دوزخیوں کو دھے دے دے کردوزخ میں ذالیں گئی کے ان کو زبانیڈ مایا۔ کُلُلا اس محض کا ایس حکی کی کا ایس حکی کی کرنا چھانہیں ہے ان سے باز آجائے۔

لا تبطعهٔ اے رسول عقیہ آب اس کی بات ندہ نے نماز ند چھوڑ نے اور ایمان اور اعمال خیر ہے جو بیدو کہا ہے اس میں اس کی اطاعت نہ نیجئ و استجاد (اور اپ رب عاصل کرتے رہ نے ) اس میں خوب زیادہ نماز پڑھے کا تھم فر مایا جس میں تکثیر تجدات کا تھم بھی آجا تا ہے، حضرت ابو ہر یہ ہو تی حالت میں ہولہذا آم کر رسول اللہ عقیہ نے ارشاوفر مایا کہ بندہ اپ رب صب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بحدہ کی حالت میں ہولہذا آم خوب زیادہ وعا کیا کرو۔ (رواہ مسلم صفحہ اوان کا) حضرت ربیعہ بن کھب نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ عقیہ کے ساتھ رات کر ارار کرتا تھا ایک مرتبہ (نماز تجد کے لئے) میں نے آپ کی خدمت میں وضوکا پائی اور دوسری ضرورت کی چیزیں حاضر کردیں آپ نے فرمایا ما تھوں کے بیان کیا کہ میں رسول اللہ عقیہ کے ساتھ رات کے فرمایا ما تھوں کہ کہ میں بہولہذا آم نے فرمایا انتہا ہول کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں آپ نے فرمایا اس کے علاوہ اور پھی بھی نے فرمایا ما تھوں کے فرمایا انتہا ہول کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں آپ نے فرمایا اس کے علاوہ اور پھی بھی سے کہا کہ میرا تو بھی مطلوب ہے آپ نے فرمایا اچھا تو اپ نفس کے مقابلہ میں میری مدد کرو خوب بحدے کیا کرو (رواہ مسلم صفحہ اور تاہ ان کا میں بھی ہوت کرتے رہا، بندہ کے پاس اپنا بحزو نیاز اور تدلل نفس سے کرے تو اس کی بات نہ مانا خوب ہمت اور مونت کے ساتھ بحدوں کی کمڑت کرتے رہا، بندہ کے پاس اپنا بخرو نیاز اور تدلل اورشان عبد سے کہ میں اس سے بردار کن بحدہ ہی ہوا کی ان اس کے دورا ان کے حضورا پی و اس کے معنورا پی ذات کو بالکل ذکیل کر کے چین کردے اس کے حضرات اکا برنے فرمایا ہے کہ نماز کے برد کورت میں تیا ماورد کی کا کرت کید ارد کرد و خوب ہوں ہے۔ اور ای کے معنورا پی ذات کو بالکل ذکیل کر کے چین کردے اس کے حضرات اکا برنے فرمایا ہے کہ نماز کے اس سے بردار کن بحدہ ہی ہواد کی دورا ہیں اور کرد و بور ہے۔

جیسا کہاو پر بیان کیا گیا آیات بالا ابوجہل لعین کی ہےاد بی اور بدتمیزی اور گستاخی پر نازل ہو کیں اس کے بارے میں جو

لَنَسُفَعًا بِالنَّاصِيَةِ فرمايا ہے اس سے اس کی دنیا کی ذات بھی مراد لی جاسکتی ہے بدر کی لڑائی میں وہ دیگر مشرکتین مکہ کے ساتھ بور کے مطراق اور فخر وغرور کے ساتھ آیا اور بری طرح مقتول ہوا اگر آیت کریمہ سے بید نیا والی سزا مراد لی جائے تو پیشانی پکڑ کر تھیٹنے سے ذکیل کرنا مراد ہوگا اور روح المعانی میں بیروایت بھی نقل کی ہے کہ جنگ بدر کے موقعہ پر حضرت عبداللہ ابن مسعود علیہ ناسے میں ماضر کرنے کے لئے اٹھانا چاہا تو اٹھانہ سے لہذا انہوں نے ابوجہل کے کان میں سوراخ کیا اور اس میں دھاگہ ڈال کر کھینچے ہوئے لئے گئے۔

اور آخرت كاعذاب اوروبال كى ذلت مرادلى جائة وه بهى مراد له سئة بين سورة المومن مين فرمايا ب- فَسَسُوفَ يَعَلَمُ مُونَ إِذِ الْاَعْلَالُ فِي اَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلَاسِلُ يُسْتَعِبُونَ فِي الْعَمِيْمِ ثُمَّ فِي النَّادِ يُسْتَحِرُونَ (سوعْقريب جان ليس كَيْجِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّادِ يُسْتَحِرُونَ (سوعْقريب جان ليس كَيْجِ اللَّهُ عَلَى النَّادِ يُسْتَحَرُونَ (سوعْقريب جان ليس كَيْجِ اللَّهُ عَلَى النَّادِ يُسْتَحَرُونَ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

اورسورة الرحن مين فرمايا ب: يُعَرَّفُ الْمُجُرِمُونَ بِسِيمْهُمْ فَيُوْخَلُهُ بِالنَّوَاصِيُ وَالْاَقْدَامَ (مجرمين كوان كي پيتا نيون سے اور قد موں سے پکرلیا جائے گا)۔

نَاصِيَةِ (پیشانی) کو تکاذِبَةِ ہے موصوف فرمایااس سے پوری شخصیت مراد ہے اور مطلب میہ کواس شخص کا ہر ہر جزو ہر ہر عضو جھوٹا اور خطاکار ہے۔

قال صاحب الروح ویفید انه لشدة کنبه وخطاته کان کل جزء من اجزائه یکذب و یخطی (صاحب روح المعانی فراتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے اجزاء میں فراتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے اجزاء میں سے ہرجز جمثلا تا تھا اور اکار کرتا تھا)

اس سورت میں کلاتین جگر آیا ہے عربی زبان میں بیلفظ ردع لیعنی جمر کے اورروکنے کے لئے آتا ہے اور بھی بھی عقا کے معنی میں بھی آتا ہے ہورکتیں جی اور دوسری تیسری جگہذر جروتو نیخ کے لئے لایا گیا ہے لینی جس شخص کی بیر کتیں جی است ان حرکتوں سے بچالا ذم ہے۔

لَنَسُفَعًا مَمَاحَف عِن الف كِمَاتِهِ مُتَوَبِ جِجُومِينَ بِمِعْ مِتَكُمْ بِالام تاكيدونون خفيفه جِسَفَعَ يَسُفَعُ عَانُودَ ج جس كامعنى جِشدت كِساتِه كَفَيْجا نُونِ خفيفه كوالف كِساتُه لكها كيا جاس پروقف كريں گئوالف بى كِساته وقف كياجائے گايعنی نون واپس نہيں آئے گاجيباكه وَلَيَكُونُ المِنَ الصَّغِرِيُنَ لَيْنُ وَانْ خفيفه كوتوين كي صورت يس لكها كيا جاس كي آخريس بھى الف ج،اس پر بھى الف كے ساتھ وقف كياجائے گا۔

فا مگرہ: آیت کریمہ آرکیٹ الّبادی یہ نہای عبداً اِفا صَلّبی سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے ہے روکنامسلمان کا کام نہیں ہے، یہ کام رسول اللہ علی ہے کہ قرض نماز تک پڑھنے ہے دو کیا تھا جس پرسورۃ العلق کی آیات نازل ہوئیں بہت ہے لوگ جو سلمان ہونے کے دیمویدار ہیں اپنی اولا دکوفرض نماز تک پڑھنے ہے روکتے ہیں اور ایسے کاموں میں لگادیتے ہیں جس میں نماز فرض کے اوقات آ جاتے ہیں اور محکے والے یا کمپنی والے نماز پڑھنے کاموقع نہیں دیتے آگر کسی لڑکواس کا احساس ہو کہ فرائض ضائع ہورہے ہیں اور ماں باپ سے کہے کہ میں اس کام کوچھوڑت ہوں لا کہتے ہیں ایک قوبی رہ گیا ہے ملا بننے کے لئے ؟ کتنی دنیا ہے جونماز نہیں پڑھتی تو نے بی نہ پڑھی تو کیا ہوجائے گا؟ (یڈیس بچھتے کہ فرض نماز چھوڑ نے والوں کے لئے دوز نے کا داخلہ ہے ) ای طرح کمپنیوں کے ذمہ دار بڑے برے تا جرنہ فود نماز پڑھتے ہیں نہ ملاز مین کونماز پڑھنے کا تھم دیتے ہیں اگر کوئی شخص نماز کی بات کر ہے تو کہد دیتے ہیں کہ دہ ار نقصان ہوگا قضاء نماز گھر جا کر پڑھ لیمناول تو ایسی جگہ ملازمت کرنا ہی حرام ہے جہاں فرائض ضائع ہوتے ہیں اور الی ک

کمپنیوں کا ذمہ دار بنیا جن میں نماز پڑھنے کا موقع نہ دیا جائے یہ بھی حرام ہے لوگ دنیا کے نقصان کو دیکھتے ہیں نماز کی دینی دنیاوی برکات، آخرت کے فوائداورعذاب سے نجات اور بے انتہاا جروثواپ کوئیس دیکھتے۔

بنده مون کی ذمدداری توبہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن الممکر دونوں فریضوں کو انجام دے نہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو نماز ہے رہی نہاز ہی پرکیا مخصر ہے بھر بعت کے تقاضوں کے مطابق ہر گناہ سے دو کنالازم ہے ہر گناہ سے بھی روکیں اور نکیوں کا بھی حکم کرتے رہیں اگر کوئی شخص حرام روزی کما تا ہوا ورکوئی عالم بتادے کہ یہ پیشہ حرام ہے اور فلال کا روبار کی آ محرام ہے اور کوئی نو جوان اس کوچھوڑ نے لگے اور حلال کے لئے فکر مند ہوجائے تو مال باپ اور دوسرے دشتہ دار اور دوست واحباب اس سے کہتے ہیں کہ مخصے تقوے کا ہیضہ ہوگیا ہے دنیا میں کون ہے جو حلال کھا رہا ہے وغیرہ وغیرہ ، حالا تکہ دوسروں کے حرام کھانے سے ایک حرام کھانے ایک کے لئے حرام کھانا حال نہیں ہوجا تافیکے گڑو ایکا اگو شکر م

فا مده: اس سورت كي آخرى آيت مجده تلاوت كي آيت هـ رسول الشعطية في اس پر مجده فرما يا تفاد

كما روى مسلم (صفحه ۲۱ : ج۱) غن ابى هريرة قال سجدنا مع النبى عَلَيْكُ فى إذَالسَّمَآءُ انشَقَتْ وَاقْرَابِاسُم رَبِّكَ. (جيما كُسلم فِحضرت الوبريه سروايت كيا جوه كم ين بهم في ادَالسماء انشقت اور اقراء باسم ربك مِن حضور صلى الله عليه وللم كساته مجده كيا)

وهذا آخر تفسير سورة العلق، والحمد لله الذي خلق والصلاة والسلام على رسوله الذي صدع بالحق، من امن به اطمئن من البخس والرهق

سُورة القدر مكي الماري الماري

يشهراللوالرئمن الرحيي

شروع الله ك نام سے جو يوامبريان نهايت رحم والا ب

اِتَا اَنْزَلْنَا فَ فِي لَيْكَةِ الْقَدُونِ وَمَا اَدُرْبِكَ مَالْيَكَةُ الْقَدُرِ الْكَلَّةُ الْقَدُرِ خَيْرُ صَنَ الْفِ شَهْرِ اللهِ اللهُ ا

تَنَزُّلُ الْمَلْلِكَةُ وَالرُّوْمُ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّرِمُ مِنْ كُلِّ آمُرِ فَي سَلَمُ مُعْلَمَ الْفَجُرِةَ

اس میں فرشتے اور روح القدی اپنے رب کے عم سے برامر کو لے کر اترتے ہیں، وہ سرایا سلامتی ہے وہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے

قد مسيد او پرسورة القدر کا ترجمه کیا گیا ہے جس میں قرآن مجیدنا زل فرمانے کا اور شب قدر کی برکات کا تذکرہ فرمایا ہے اول تو یوں فرمایا کہ إِنّا اَنْوَلْ لَلْهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْدِ (بینک ہم نے قرآن کوشب قدر میں نازل کیا) قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کرکے تیس سال میں نازل ہوا ہے پھر شب قدر میں نازل فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے اتار کرساء دنیا یعنی قریب والے آسان میں اتار دیا گیا، وہاں بیت العزت میں رکھ دیا گیا پھر جرئیل النظامی سب الحکم تھوڑا تھوڑا کر کے رسول التھا تھے گیاس وی کے طور پر لاتے رہے۔ سورة القرہ میں فرمایا ہے۔ شَمُهُرُ رَمَضَانَ الَّذِی اُنُولَ فِیهُ الْقُورُانُ۔

ہزار مہینے کہ ۸سال اور ۲ مہینے ہوتے ہیں، پھر شب قدر کو ہزار مہینے کے برابر نہیں بتایا بلکہ ہزار مہینے ہے بہتر بتایا کس قدر بہتر ہے علم اللہ ہی کو ہے۔ موثن بندوں کے لئے شب قدر بہت فیرو برکت کی چیز ہے، ایک رات جاگ کرعبادت کر لیں اور ہزار مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب پالیں اس سے بڑھ کر آور کیا چاہیے؟ ای لئے تو حدیث شریف میں فرمایا: هَنُ حُومِهَا فَقَدُ حُومِهَا أَلَّا كُلُّ هَحُورُومٍ (لیمن جو محص شب قدر سے محروم ہوگیا، کو یا پوری بھلائی سے محروم ہوگیا اور شب قدر کی فیر سے دہی محروم ہوگیا اور شب قدر کی فیر سے دہی محروم ہوتا ہے جو کا مل محروم ہو (ابن ماجہ)۔

مطلب سے کہ چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور اس میں عبادت کر لینے سے ہزار مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا تو اب ماتا ہے چند گھنٹے بیدار رہ کرنفس کو سمجھا بچھا کر عبادت کر لینا کوئی ایسی قابل ذکر تکلیف نہیں جو برداشت سے باہر ہو، تکلیف ذراسی اور تو اب بہت بڑا، اگر کوئی شخص ایک بیسے تجارت میں لگادے اور میں کروڑ رو پیدکا نفع پائے اس کو کتنی خوشی ہوگی اور جس شخص کو استے بڑے نفع کا موقعہ ملا بھراس نے توجہ نہ کی اس کے بارے میں بیر کہنا بالکل سے ہے کہ وہ پورااور پکا محروم ہے۔

پہلی امتوں کی عمرین زیادہ ہوتی تھیں، اس امت کی عمر بہت سے بہت ، ۱۰۰ مسال ہوتی ہے اللہ پاک نے بیاحسان فرمایا کہ ان کوشب قدر عطافر مادی اور ایک شب قدر کی عبادت کا درجہ ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ کردیا، عنت کم ہوئی، وقت بھی کم لگا، اور ثواب میں بڑی بڑی عمروالی امتوں سے بڑھادیا سامت پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل وانعام ہے۔ (فیللہ المحمد علی ما اعطی و انعم و انحرم)۔

حضرت عائشرضی الله عنها نے بیان کیا کہ رسول الله عظیمہ نے ارشادفر مایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق را توں میں شب قدر کو تلاش کرو( یعنی ان را توں میں محنت کے ساتھ لگو، ان میں سے کوئی نہ کوئی رات شب قدر ہوگی) (مشکلو آ المصابح صفح ۱۸۲) ۔ کیونکہ بعض روایات میں ستا کیسویں شب کا خصوصی ذکر آیا ہے اس لئے اس میں شب بیداری کرنا یعنی نماز اور تلاوت اور ذکر میں گے دہنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔

حضرت ابو ہریرہ مظاف سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ تو اب کی امیدر کھتے ہوئے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ہوئے رمضان کی راتوں میں ایمان کے

ساتھ اور ثواب سجھتے ہوئے نمازوں میں قیام کیا۔اس کے پچھلے گناہ معاف کردیتے جائیں گے اور جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امیدر کھتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا لیتی نمازیں پڑھتار ہااس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

قیام کرنے کا مطلب سے ہے کہ نماز میں کھڑار ہے اورائ عکم میں سیبھی ہے کہ تلاوت اور ذکر میں مشغول ہو، اور تواب کی امیدر کھنے کا مطلب سے ہے کہ ریاء وغیرہ کسی طرح کی خراب نیت سے عبادت میں مشغول نہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ تھن اللہ کی رضا اور تواب کی نیت سے عبادت میں لگارہے، علاء نے فرمایا کہ تواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو ہو جھ بجھ کر بددل کے ساتھ عبادت میں شدید کی دوجہ ساتھ عبادت میں مشقت کا پر داشت کرنا مہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب اللی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے عبادت میں اس کا انہا کی زیادہ ہوتا جاتا ہے۔

نیزید بھی معلوم ہوجانا ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی احادیث میں گنا ہوں کی معافی کا ذکر ہے، علماء کا اہماع ہے کہ کبیرہ گناہ ہوا و بغیر تو بہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں جہاں احادیث میں گناہ ہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے وہاں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ ہی انسان سے بہت زیادہ سرزد ہوتے ہیں، عبادت کا ثواب ملے اور ہزاروں گناہوں کی معافی بھی ہوجائے سی قدر نفع عظیم ہے۔

حضرت عائشرض الله عنها نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول الله علیہ کے حض کیا کہ اگر جھے پید چل جائے کہ کون کی رات شب قدر ہے تو میں اس میں کون کی دعا ما نگوآ پ نے فرمایا یوں دعا ما نگرااً للّٰهُمَّ اِنَّکَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنَى اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کر نیوالے ہیں، معاف کرنے کو پند فرماتے ہیں، لہذا جھے معاف فرماد ہے )۔

دیکھیے کیسی دعاار شادفر مائی، ندزر مانگنے کو بتایا ندز مین، ندوسن نددولت، کیا مانگامعانی! بات اصل بیرے که آخرت کامعامله سب سے زیادہ تکھن ہے وہاں اللہ کے معاف فر مانے سے کام چلے گا، اگر معافی ندہوئی اور خدانخو استه عذاب میں گرفتار ہوئے تو دنیا کی ہرنیت اور دولت وثروت بیکار ہوگی، اصل شئے معافی اور مغفرت ہی ہے۔

ار الى جھگڑ ہے کا اثر: حضرت عبادہ فظی فرماتے ہیں کہ نبی کریم عقیقہ ایک دن اس لئے باہرتشریف لائے کہ ہمیں شب قدر قدر کی اطلاع فرمادیں، گردومسلمانوں میں جھگڑا ہور ہاتھا، آنخضرت عقیقہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لئے آیا کہ تہیں شب قدر کی اطلاع دوں گرفلاں فلاں مخصوں میں جھگڑا ہور ہاتھا جس کی وجہ سے اس کی تعیین میرے ذہن سے اٹھالی گئی، کیا بعید ہے کہ یہ اٹھالینا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ (رداہ ابخاری)

اس مبارک مدیث سے معلوم ہوا کہ آپی کا جھڑااس قدر براٹمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے نبی اکرم علیہ کے قلب سے قلب مبارک سے شب قدر کی تعیین اٹھا کی یعنی کس رات کو شب قدر ہے مخصوص کر کے اس کاعلم جو دے دیا گیا تھا وہ قلب سے اٹھا لیا گیا اگر چہ بعض وجوہ سے اس میں بھی امت کا فائدہ ہوگیا، جیسا کہ انشاء اللہ تعالی ہم ابھی ذکر کریں گے، کین سبب آپیں کا جھڑا ابن گیا، جیس سے آپیں میں جھڑ ہے کی فرمت کا پید چلا۔

شب قدر کی تعیین نہ کرنے میں مصالے: علیء کرام نے شب قدر کو پوشیدہ رکھے یعنی مقرر کر کے یوں نہ بتانے کے بارے میں کہ فلاں رات کوشب قدر ہے چند صلحتیں بتائی ہیں۔

اول: بدكرا گرتعين باقى رہتى تو بہت ہے كوتاہ طبائع دوسرى راتوں كا امتمام بالكل ترك كردية اورموجودہ صورت ميں اس احمال

پرشاید آج ہی شب قدر ہومتعد در اتوں میں عبادت کی توفیق نصیب ہوجاتی ہے۔

ووسری: پیکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جومعاصی لینی گناہ کئے بغیر نہیں رہتے تعیین کی صورت میں اگر باو جود معلوم ہونے

ك معصيت كى جرأت كى جاتى توبيه بات سخت الديشة ال تقى

نٹیسری: یہ کہ تعین کی صورت میں اگر کسی شخص ہے وہ رات چھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسر دگی کی وجہ سے پھر کسی ر رات کا جاگنا بشاشت کے ساتھ نصیب نہ ہوتا ،اور اب بشاشت کے ساتھ رمضان کی چندراتوں کی عبادت شب قدر کی تلاش میں

نصیب ہوجاتی ہے۔

چوتھی: یہ کہ درمضان کی عبادت میں حق تعالی جل شانہ ملائکہ پر تفاخر فرماتے ہیں اس صورت میں تفاخر کا موقع زیادہ ہے کہ باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال پر رات رات بھر جا گتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی مصالح ہو سکتی ہیں۔ جھگڑ ہے کی وجہ سے اس خاص رمضان البارک میں تعیین بھلادی گئی اور اس کے بعد مصالح ندکورہ یا دیگر مصالح کی وجہ میں سے رایشہ میں سے ایریش ہوں سے ہوریش ہوں ہوریش ہوں ہوں سے ہوریش ہوں سے ہوریش ہوں ہوریش ہوں ہوریش ہ

ہے ہمیشہ کے لئے غیین چھوڑ دی گئی۔اس میں بھی امت کے لئے خیر ہی ہے۔

تَنَزَّلُ الْمَلَاثِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمُ مِنُ كُلِّ الْمَوِ الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جرئیل العلیہ فرشتوں
کی ایک جماعت میں نازل ہوتے ہیں اور ہروہ بندہ جو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا ہوان سب پر رحمت جیجے ہیں
پھر جب عیدالفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے بطور فخر ان بندول کو پیش فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتو! اس
مردور کی کیا جزاء ہے جس نے اپناعمل پورا کر دیا ہو، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب اس کی جزاء یہ ہے کہ اس کا اجر پورا
دے دیا جائے۔

الله تعالیٰ کافرنان ہوتا ہے کہ اے میرے فرشتو! میرے بندوں اور میری بندیوں نے میرافریضہ پورا کر دیا جوان پر لازم تھا اوراب گرگڑ انے کے لئے نکلے ہیں جسم ہے میرے عزت وجلال اور کرم کی اور میرے علووارتفاع کی کہ میں ضروران کی دعا قبول کروں گا۔ پھر بندوں کو ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے تم کو بخش دیا اور تبہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیالہذا اس کے بعد (عیدگاہ سے) بخشے بخشائے واپس ہوتے ہیں۔ (بیق عبرالایان)۔

مسلم بیردات سراپا سلامتی ہے پوری رات فرشتے ان لوگوں پر سلام جیجتے رہتے ہیں جواللہ کے ذکر وعبادت میں گئے رہتے ہیں اور بعض حضرات نے اس کا بیر مطلب بتایا ہے کہ شب قدر پوری کی پوری سلامتی اور خیر والی ہے۔اس میں شرنام کوئییں ہے اس میں شیطان کسی کو برائی پڑڈ ال دے یا کسی کو تکلیف پنجیادے اس کی طاقت سے باہر ہے۔ (زکر، فی معالم اعزیں)۔

هی حتی مَطُلَعِ الْفَجُوِ (برات فجرطاوع ہونے تک رہتی ہے) اس میں بہتادیا کہ لیاۃ القدررات کے کسی تھے کے ساتھ خصوص نہیں ہے تروع تھے سے لے کرمج صادق ہونے تک برابر شب قدرا پی خیرات اور برکات کے ساتھ باقی رہتی ہے۔

كروياجا تاہے۔

فا كده: وجرتسمية ليلة القدراس نام سے كيوں موسوم كى گئ؟ اس كے بارے ميں بعض حضرات نے توبيفر مايا ہے كہ چونكه اس دات ميں عبادت گزاروں كا شرف بوهتا ہے اور اللہ تعالى كے يہاں ان كے اعمال كى قدر دانى بہت زيادہ ہوجاتى ہے اس كئے شب قدر كہا گيا۔

اوربعض حفرات نے فرمایا ہے کہ چونکہ اس رات میں تمام مخلوقات کا نوشتہ آئندہ سال کے اس رات کے آئے تک ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کا تئات کی تدبیر اور عفیذ امور کے لئے مامور ہیں اس لئے اس کولیلۃ القدر کے نام سےموسوم کیا گیااس میں ہرانیان کی عمراور مال اور رزق اور بارش وغیرہ کی مقادیر مقررہ فرشتوں کے حوالہ کر دی جاتی ہیں محققین کے نزدیک

كيا كياس ميں برانسان كى عمراور مال اور رزق اور بارش وغيره كى مقاديم قرره فرشتوں كے والد كردى جاتى بير محققين كنزويك چونكه سورة دخان كى آيت فيئها يُفُوق كُلُّ اَمُو حَكِيم كامعداق شب قدر بى ہے۔ اس لئے يہ كہنا درست ہے كہ شب قدر ميں آئندہ سال پيش آنے والے امور كا اس رات ميں فيصلہ كرديا جاتا ہے يعنی لوح محفوظ سے قل كر كے فرشتوں كے حوالے

شب قدر کی پدر ہویں شب جے لیات البرات کہاجاتا ہے اس کی جونشیلتیں وارد ہوئی ہیں جن کی اسانید ضعیف ہیں ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں بیچی ہے کہ شعبان کی پندر ہویں رات کولکھ دیاجاتا ہے کہ اس سال میں کونسا بچہ پیدا ہوگا اور کس آ دمی کی موت ہوگی اور اس رات میں بن آ دم کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اس میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔

منگلوۃ المصابیع صغیہ ۱۱۵ میں بیرحدیث کتاب الدعوات للا مام البہ بقی نے نقل کی ہے جسے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے شب قدراور شب برات کے فیصلوں کے بارے میں بیتو جید کی ہے کممکن ہے کہ واقعات شب برات میں لکھ دیئے جاتے ہوں اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کرویئے جاتے ہوں۔صاحب بیان القرآن نے سورہ دخان کی تغییر میں سے

قول قل کیا ہے اور کہما ہے کہ احمال کے لئے ثبوت کی حاجت ہیں۔واللہ تعالی اعلم فا کر ہ : چونکہ شب قدر رات میں ہوتی ہے اس لئے اختلاف مطالع کے اعتبار سے مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر ر

مخلف اوقات میں ہوتو اس سے کوئی اشکال لازم نہیں آتا کیونکہ بمشیت اللی ہر جگہ کے اعتبار سے جورات شب قدر ہوگی وہال اس رات کی برکات حاصل ہول گی۔ فاکرہ: جمن قدر ممکن ہوسکے شب قدر کوعبادت میں گزارے، کچھ بھی نہیں تو کم از کم مغرب اور عشاء اور نجر کی نماز تو

جماعت سے پڑھ ہی لے اس کا بھی بہت زیادہ تو اب ملے گا انشاء اللہ تعالی حضرت عثمان فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی است نے ارشاد فر مایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات نماز میں قیام کیا اور جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی گویا اس نے پوری رات نماز پڑھ لی۔ (رواہ ملم فی ۲۳۳ تا)۔

وهذه آخر تفسير سورة القدر والحمد لله الذي اكرم هذه الامة بها وانعم عليها والصلوة والسلام على سيد الرسل الذي انزلت عليه وجاء بها وعلى اله وصحبه ومن تلاها عمل بها

# سُرِقُ الْبَيْتِ بَرَاهُ اَلَّ مِلْمُ الْمِدِينَ الْبَيْتِ بَرَاهُ الْمَالِيَ الْبَيْنِ الْمَالُونِ الْبَيْنِ الْمَالُونِ الْبَيْنِ الْمَالُونِ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالُونِ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِي اللَّهِ مِنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُع

نفسين يهال عسورة البينة شروع مورى برسول الله علي كاشريف آورى بيها ونيايس مشركين بهى بهت تص اورايل كتاب يهودونصارى بهى تقي سيسب جماعتين اپناپ اپنا وين پرمضوطى بي جمي موئي تحين ان كي مدايت كے لئے الله تعالى شاند نے عاتم الانبياء سيدنا محمد رسول الله علي كومبوث فرمايا بيلوگ است الزيل تھے كدا بيئه كفركواس وقت تك جميور نے والے نه شاند نے عاتم الانبياء سيدنا محمد رسول الله علي كومبوث فرمايا بيلوگ است الله علي مضبوط واضح دليل جميمي رسول الله علي تشريف تشريف لائے آپي ترقر آن نازل موا، لوگوں نے اپني آنكھوں سے آپ مجمورات ديكھاور بركات كاظهور موا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا لین اہلِ کما ب اور مشرکین وہ اپنے کفرے جدا ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ لینی گواہ آگے ان گواہوں نے ثابت کردیا کہ تم لوگ کفروشرک پر ہوتمہاری نجات کا راستہ ای میں ہے کہ اسلام قبول کرویہ گواہ رسول اللہ عظیم کے دات گرائی بھی ہے اور وہ صحیفے بھی ہیں (لیمنی انبیائے متعقد مین علیم الصلوٰ جوالسلام کی کما ہیں) جن پر قرآن مجید مشمل ہے نیز ان سے قرآن مجید کی سورتیں بھی مراد ہوسکتی ہیں، ان صحفوں کی تعریف میں مُطلقَّر آ بھی فرمایا ہے کہ وہ ہر طرح کے کذب اور جھوٹ سے پاک ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ ان صحفوں میں کتب قیہ لیمنی آیات اور احکام ہیں جواس میں کتوب ہیں اور میصف قیمہ عدل والصاف والے احکام اور صراط متنقیم والے قوانین ہیں جیسا کہ سورۃ الزمر میں فرمایا: قُورُ انَّا عَمْ رَبِّی عَوْ جِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونُ نَ (عربی قرآن میں ذرائجی نہیں تا کہ پلوگ ڈریں)۔

قرآن کے جن بخاطبوں کو ہدایت قبول کرنا تھا انہوں نے ہدایت قبول کرلی (ان میں اہل کتاب بہت کم تھے) اور جنہیں ہدایت قبول کرنا نہ تھا وہ اللہ علیہ تھے کہ اوجودا پی جگہ مکری ہمایت قبول کرنا نہ تھا وہ لوگ رسول اللہ علیہ لیے بہاور رہ سے اس بات کے باوجودا پی جگہ مکری دونوں اس بات پر منفق تھے کہ آپ کی بعث رہ گئے اور ان میں دوجماعتیں ہوگئیں آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہود ونصار کی دونوں اس بات پر منفق تھے کہ آپ کی بعث

ہونے والی ہے اور ہم آپ پر ایمان لا کمیں گے لیکن جب آپ تشریف لے آئے قومتفرق ہو گئے یعنی ایک جماعت آپ پر ایمان لے آئی جن کی تعداد تھوڑی تی تھی اور دسرافریق جو کشر تعداد میں متھے وہ لوگ انکار پر ہی جے رہے۔ وَمَا آمِرُ وُ الآیة ) اور مشرکین اور کفار کو صرف یہی تعلیم دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور ای کے لئے تو حید میں بھی مخلص رہیں اور دیگر عبادات میں بھی اور دین اسام کے عالمہ وہ تمامان ان سے ذکر کو مدم میں اتر ہوں تھی تھی ہی

یں بھی مخلص رہیں اور دیگر عبادات میں بھی اور دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان سے پی کر اور ہٹ کر رہیں ساتھ ہی یہ بھی تھم دیا گیا تھا کہ نمازوں کو قائم کریں اور زکو قادا کیا کریں ، اور بیر جو پچھانہیں تھم دیا گیاوہ ذین قیمہ ہے بعنی ایسی شریعت کے احکام ہیں جو بالکل سیدھی ہے اس میں کوئی کجی نہیں یہی دین سارے انبیاء کرام علیہم الصلوٰ قوالسلام کا دین ہے سب نے اس کی تعلیم دی یہود ونصار کی خود بھی اس بات کو جانتے تھے اور جانتے ہیں لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے تن کو تن جائے ہوئے قبول نہ کیا۔

اِنَّ الَّذِیْنَ کَفُرُوْا مِنَ اَهْلِ الْکِتْبِ وَالْمُشْرِکِیْنَ فِی نَارِجَهَنَّمُ خَلِینَ فِی نَا اَلَٰوَلِكَ مَدِ مِنَ اللَّهِ الْکِتْبِ وَالْمُشْرِکِیْنَ فِی نَارِجَهَنَّمُ خَلِینَ فِی اَلْکِتْبِ وَالْمُشْرِکِیْنَ فِی نَارِجَهَنَّمُ خَلِینَ فِی الْکِتْبِ وَلَّ الْکِتْبِ وَ وَ آئِلُ دَوْنَ مِن جَابِ مِید مِید مِی یہ ور الْکِرِیّ وَ الْکِرِیّ وَ الْکِرِیّ وَ الْکِرِیْ وَلَ اللّٰکِی اللّٰهِ اللّٰکِیْ اللّٰکُیْ اللّٰکُیْ اللّٰکُیْ اللّٰکِیْ اللّٰکُیْ اللّٰکِیْ اللّٰکِیْ اللّٰکِیْ اللّٰکِیْ اللّٰکِیْ اللّٰکِیْ اللّٰکِیْ اللّٰکُیْ اللّٰکِیْ اللّٰکُیْ کُنْ اللّٰکُیْ کُرْبِیْ کُونِی کُیْ اللّٰکُیْ کُنْ اللّٰکُیْ کُرْبِیْ کُیْنِ کُیْ اللّٰکُیْ کُرْبِیْ کُیْنِیْ کُیْنِیْ کُیْلُورُونُ اللّٰکُیْ کُیْمِیْ اللّٰکُیْ کُیْمِیْ اللّٰکُیْ کُیْمِیْ کِیْمِیْ کِیْمِیْ کِیْمِیْ کِیْمِیْ کُیْمِیْ کُیْمِیْمِیْ کُیْمِیْمِیْمِیْمِیْ کُیْمِیْمِیْ کُیْمِیْمُ کُیْمِیْمِیْمِیْمُ کُیْمِیْمِیْمُ کُیْمِیْمِیْمُ کُیْمِیْمُ کُیْمِیْمِیْمُ کُیْمِیْمِیْمُ کُیْمِیْمُ کُیْمِیْمِیْمُ کُیْمِیْمُ کُیْمِیْمُ کُیْمِیْمُ کُیْمِیْمُ کُیْمِیْمُ کُیْمِیْمُ کُیْمِیْمُ کُیْمُیْمُ کُیْمُ کُیْمُیْمُ کُیْمُ کُیْمُیْمُ کُیْمُ کُیْمُیْمُ کُمُیْمُیْمُ کُمُیْمُ کُمُیْمُ کُمُیْمُ کُیْمُیْمُ کُمُیْمُ کُمُیْمُ ک

قضسيو : شرك وكفر كى فدمت اورتو حيد كاحكم بيان فرمان كي بعد آخر كي تين آيتول مين بردوفريق كا انجام بتايا ارشاد فرمايا:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُو امِنُ اَهُلِ الْكِتِبِ وَالْمُشُوكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. اس مِس الله يهودونساري ومشركين كربار عين فرمايا كدوه دوزخ مِس داخل بول كر آگ مين جليل كراته بى ان

ك بارك من منسو البوية بهى فرمايا إلى الله تعالى في جو خلوق بيدا فرمائي بيان من سب يرترين مخلوق بير

طحداور زندیق بھی ہیں جن کا کوئی دین نہیں بیسب لوگ بھی اللّذِینَ کَفَوُوُ اَ کامصداق ہیں بعنی کافر ہیں ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے جوشخص اللّذتعالیٰ کے کسی نبی پرایمان نہ لایایا خاتم الانبیاء سیدنا محمدرسول الله علیقة پرایمان نہ لایا بیسب لوگ بھی کافر ہیں، کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں ہے اور دین اسلام کا ہر مشکر کافر ہے سورہ نساء میں فرمایا:

يَــَايُّهَاالنَّاسُ قَدُ جَآءَ كُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِكُمُ فَامِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِللهِ

مَا فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا واللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا واللهُ عَلَيْمًا حَكِيْمًا واللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا مِعَيْمً مِ اللهُ عَلَيْمًا مِعَيْمً مِ اللهُ اللهُ عَلَيْمً اللهُ اللهُ عَلَيْمً اللهُ اللهُ عَلَيْمً اللهُ اللهُ عَلَيْمً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمًا مَعِيمًا مِن اللهُ الل

فَكُنُ يُقُبِلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِوَةِ مِنَ الْحُسِوِيْنَ (اورجَرُخْصَ اسلام كعلاوه كوئى اوردين تلاش كرع تووه اس سے مركز قبول ندكيا جائے گااوروہ آخرت ميں تباه حال لوگوں ميں سے ہوگا)۔

خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (بِيْنَكَ وه لوگ جوايمان لا عاور نيك اعمال كئي يولوگ (خيرالبريدين) لين علوق مين سب بهترين) -جَزَّاوُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنْتُ عَدْنِ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْلَانُهارُ خَلِدِيْنَ فِينَهَا اَبَدًا (ان لوگوں كى جزا ان كرب كے پاس ایسے باغ بیں جور ہے كے باغ بین ،ان كے ینچنہریں جارئ ہوں گی وہ ان میں جمیشہ بمیش رہیں گے)۔ رَضِنَی اللهُ عَنْهُمُ (الله تعالی ان سے اس وقت بھی راضی تھا جب دنیا میں تھے اور عالم آخرت میں بھی ان سے راضی ہوگا۔

وَرَضُوا عَنُهُ (اورجوبندے جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے ) انہیں اتنا ملے گا اتنا ملے گا کہ ان کے تصورے باہر ہوگا اور وہ اس سب پر بہت ہوی خوشی کے ساتھ راضی ہوں گے کوئی طلب اور تمنا باتی ندر ہے گی۔

حضرت ابوسعید عظیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے کہ اے جنت والو! وہ کہیں گے کہ اے رب ہم حاضر میں اور فرما نبر داری کے لئے موجود ہیں اور ساری خیر آپ ہی کے قبضے میں ہے؟ پھران سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کیا ہم راضی ہوگئے؟ وہ عرض کریں گے کہ اے رب ہم کیوں راضی نہوں گے آپ نے ہمیں و فعتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی کو بھی نہیں دیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کیا ہیں تہمیں اس سے افضل عطا نہ کر دول، وہ عرض کریں گے کہ اے پوردگاراس سے افضل اور کیا چیز ہوگی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ فجر دار میں تم پر ہمیشہ کے لئے اپنی رضامندی ٹازل کرتا ہوں، اس کے بعد بھی ناراض نہ ہوں گا (رواہ ابخاری صلح ۱۹۵۹)

خلک لِمَنُ خَشِی رَبَّهُ (یعتیں اس کے لئے ہیں جوابے رب ہے ڈرا) یعنی اس نے اپ رب کی شان خالقیت اور شان رب رہ بیت اور بیت اور بیت اور بیت اور شان انتقام کوسا منے رکھا اور اس بات کو بھی سامنے رکھا کہ قیامت کا دن ہوگا اس دن ایمان اور کفر کے فیصلے ہوں گے رب تعالیٰ شاند منکرین کا مواخذہ فرمائے گا اور عذاب میں واخل کرے گالہذا مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے صاحب ایمان اور صاحب اعمال صالح ہونا چاہئے جب دنیا میں فکر مند ہوا اور اپ رب سے ڈر تار ہا تو قیامت میں جا کروہ فعتیں پالے گاجن کا اور خر کرہوا۔

واللهالمستعان على كل خير

# سِعُالِهِ لِمُنْ الْمِينَةُ مُ وَهِي كُنَّ اللَّهِ

سورة زلزال مدينه منوره مين نازل جوئى اس بين آئه آيات بين

## بِنْ مِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِدِ يُمِ

شروع كرتابول الله كے نام سے جو بروامبریان نبایت رحم والا ہے

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ﴿ وَآخُرجَتِ الْأَرْضُ اَتَقَالُهَا ﴿ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ﴿

بب زمین میں زوروار زائرار آجائے گا اور زمین اپنے بوجھوں کو ٹکال دے گی، اور انسان کے گا کہ اس کو کیا ہوا

يَوْمَيِنٍ تُحَدِّثُ آخْبَارُهَا ﴿ إِنَّ رَبِّكَ آوْلَى لَهَا ﴿ يَوْمَيِنٍ يَصُدُدُ النَّاسُ اَشْتَاتًا الْأَل

،اس دن وہ اپنی خریں بیان کر دے گی اس وجہ ہے کہ بینک تیرارب اس کو علم فر مادے گا ،اس دن لوگ داپس ہوں گے مختلف جماعتیں بن کرتا کہ انہیں ان کے

عُهُالَهُمُ فَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يُرَهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَكُوالْكِرُهُ ﴿

اعمال وکھائے جاکیں سوجس نے ایک ذرہ کے برابر خیر کی ہوگی دہ اے دکھ لے گا اور جس نے ایک ذرہ کے برابر شرکا کام کیا ہوگا وہ اس کو دکھے لے گا

قفسيو: يسورة الزلزال كاترجمه بالفظ زلزال اورزلزله دونوں تخت جھنكا كھانے اور سخت حركت كرنے كے معنى ميں آتے

میں دونوں باب فعللہ (رباعی مجرد) کے مصادر بیں زِلْزَالَها مفعول مطلق ہے جوتا کیداور بیان شدت کے لئے لایا گیا ہے جیسا کے سورۃ الاحزاب میں فرمایا: وَزُلُو لُوا زِلُزَالًا شَدِیْدًا یہاں بھی قیامت کے زلزلہ کو بیان فرمایا ہے، بیزلزلہ بہت تخت اور

كرسورة الاتزاب من فرمايا: وَزَلْوِ لُوا زِلْوَ الْا شَدِيدُهُ بِهِالَ بِمِي فِيامَت كُوْرُلُهُ لُو بِيانِ فرمايا بِهِ مِيزُرُلُهِ بَهِت محت اور شديد موكا - جيها كرسورة الحج من فرمايا بَيَهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْوَلَهُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (اللَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْوَلَهُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (اللَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْوَلَهُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (اللَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْوَلَهُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

شک اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے ) وہ زلزلہ دنیا والے زلزلوں جیبانہیں کہ دوجار شہروں میں آگیا وہ تو پوری زمین کو چنجو ڈکرر کھ دےگا ،اس وقت کی تخت مصیبت کوسور ۃ الحج میں ارشاد فرمایا ہے: <mark>یوُ مَ تَرَوُنَهَا تَلُهَلُ کُلُ</mark>

ا کیادہ تو پوری رین و بھور کرر ھد ہے ہ ، ال وقت کی تھیبت وقورہ بن میں ارضاور ما پہنے بیوم مروق میں مسکولی مرض عیق عَمَّا اَرُضَعَتُ وَ تَضَعُ کُلُّ دَاتِ حَمُلٍ حَمُلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارِى وَمَا هُمُ بسُكُولى وَلَيْنَ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ (جمرروزتم اس کوديکھو گے اس روزتمام دودھ پانے والياں اين دودھ پيتے کو جول جا کيل گ

اور تمام حمل والیان اپنا حمل و ال دیس گی ، اور لوگ تخصے نشہ کی سی حالت میں دکھائی دیں سے حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہول گے ، اور لیکن اللہ کا عذاب ہے ہی تخت چیز ) اسٹے بڑے خت زلزلہ کے بعد میدانِ حشر میں حاضری ہوگی ، سب قبروں سے نکل کر حساب کتاب

کے لئے جمع کتے جائیں گے، اب زمین اپنے اندر کے دفینوں کو نکال دے گی جے و آخو جَتِ اُلاَرُ صُ اَثْقَالَهَا میں بیان فرمایا ہے، مرد ہے بھی باہر آ جائیں گے اور اموال بھی ، یہ سب اموال کسی کے بچھکام نشآ کیں گے جن پر دنیا میں لڑا کیاں لڑا کرتے تھے اور لوگوں کی جانیں لیتے تھے میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے اعمال نامے پیش ہوں گے۔ گواہیاں ہوں گی انہی گواہیاں

تھے ادر لوگوں کی جانیں لیتے تھے میدان حشر میں لوگ جع ہوں کے اعمال ناہے ہیں ہوا دینے والوں میں زمین بھی ہوگی جے یو میٹیڈ ٹیٹ کیٹرٹ آخُبار کھا میں بیان فرمایا ہے۔

انسان پیرهالت د کیر حجران رہ جائے گا اور کے گا کہ مَالَهَا ہائے ہائے اس زمین کوکیا ہوا پہتو ہے جان چیز تھی نہ ہوتی تھی ہے ، بِاَنَّ دَبِّکَ اَوُ حٰی لَهَا زَمِین کا یہ بات کرنا اس لئے ہے کہ اس کے رب نے اسے تھم دیا ہے اور بولنے کی قوت اور طاقت دے دی ہے (جیسے انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے الی ہی زمین گواہی دے دے گی جس پر سکونت اختیار کئے ہوئے تھے )۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت کریمہ یو مئید تُحدِّث اَنحبَارَ هَا تلاوت فرمانی پر صحابہ سے خطاب کر کے فرمایاتم جانتے ہواس کا خبر دینا کیا ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں فرمایا اس کا خبر دینا ہیہ ہے کہ ہر بندہ اور بندی کے بارے میں ان اعمال کی گواہی دے گی۔ جواعمال اس کی پشت پر کئے تھے وہ کہے گی کہ فلاں دن فلال کام کیا تھا، زمین کی خبریں دینے کا بیر مطلب ہے۔ (رواہ التریزی فاوا خرابواب النیر)

يَوْمَنِلِ يَصُدُوُ النَّاسُ (الآية) قيامت كون پيشيون اور حساب كتاب سے فارغ ہوكرلوگ اپنا الله الله على الله والى مون على الله والله والله

لِیُووُ ااَعُمَالَهُم میں یہ بتادیا کہ میدان حشر سے آگے اپنے مقام میں جانے کے لئے جوروائل ہوگی وہ اپنے اعمال کی جزاس او کیضے کے لئے ہوگی۔

پھراس اجمال کی تفصیل بیان فرمائی (گووہ تفصیل بھی اجمال کو لئے ہوئے ہے جو بڑی محکم اور فیصلہ کن بات کرنے والی ہے) ارشاد فرمایا فَصَنُ یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَّرَهُ ﴿ سوجُوْخُصُ ذِرہ برابر بھی کوئی خیر کا کام کرے گا ہے دیکھ لے گا اور جنت میں نعمتوں سے نواز اجائے گا۔

وَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شُرَّايَرَهُ (اورجس شخص نے ایک ذرہ برابر کوئی شر( یعنی برائی) کا کام کیاوہ اس کود کھے لے گا) یعنی اسکی سزایا لے گااوراپنے کئے کا انجام و کھے لے گا۔

ان دونوں آیتوں میں خیراور شراور اصحاب خیراور اصحاب شرکے بارے میں دوٹوک فیصلہ فرمایا ہے ایمان ہویا کفر، اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال سب کچھسا منے آجائے گا،لہذا کوئی کسی بھی نیکی کونہ چھوڑ نےخواہ کتنی بھی معمولی معلوم ہواور کسی بھی برائی کارتکاب نہ کرےخواہ کتنی ہی معمولی ہو۔

مومن بندوں کو کسی موقعہ پر بھی تواب کمانے سے (اگر چھوڑا ہی سائمل ہو) عفلت نہیں برتی چاہیئے جیسا کہ گناہ سے بچنے کا فکر کرنا بھی لازم ہے، آخرت کی فکرر کھنے والے بندوں کا ہمیشہ یہی طرز رہا ہے۔ جس قدر بھی ممکن ہوجانی اور مالی عبادت میں گلے رہیں۔اللہ کے ذکر میں کوتا ہی نہ کریں۔اگر ایک مرتبہ سُنبُحَانَ اللهِ کہنے کا موقع مل جائے تو کہہ لیں۔ایک چھوٹی کی آیت

حُفرت عمرور الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَل

خیر کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گااور جس نے ایک ذرہ کے برابرشر کا کام کیا ہوگاوہ اس کودیکھ لے گا)(رواہ الثانوی کانی امثلاۃ مندہ ۲۳۳)

ہرموئن کے سامنے سورۃ الزالزال کی آخری دونوں آیات پیش نظرونی چاہئیں خیر میں کوئی کوتا ہی نہ کریں اور بلکے سے ہلکے کی گناہ کا بھی ارتکاب نہ کریں ۔حضرت عائشہ صمدیقہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ معمولی گناہوں سے بھی پر ہیز کرنا کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے بارے میں بھی مطالبہ کرنے والے ہیں (یعنی اعمال کے لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں)۔ (مطافہ المعان صفہ ۱۵۸)

حضرت انس ﷺ نے ایک مرتبہ حاضرین سے فر مایا کہتم لوگ بعض ایسے اعمال کرتے ہو جوتمہاری نظروں میں بال سے زیادہ باریک ہیں بعنی انہیں تم معمولی ساگناہ بچھتے ہواور ہمارا یہ حال تھا کہ ہم انہیں ہلاک کرنے والی چیزیں سجھتے تھے۔

(رواه البخاري صفحه ١٢٩: ج٢)

فضیلت: حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ آنخضرت سرورِ عالم علی نے ارشاد فرمایا کہ سورہ الله اُکُولَتِ اللهُ اَحَدِّ تَهَائی قرآن کے برابر ہے اور سورہ قُل هُوَ اللهُ اَحَدِّ تَهَائی قرآن کے برابر ہے اور سورہ قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدِّ تَهَائی قرآن کے برابر ہے اور سورہ قُلُ اِنْ اَللهُ اَحَدِّ تَهَائی قرآن کے برابر ہے (رواہ الرزی فی ابواب نعنائی القرآن)

وهذا آخر تفسير سورة الزالزال والحمدالله الكبير المتعال والصلاة والسلام على من جاء بالحسنات والصالح من الاعمال، وعلى من صحبه وتبعه باحسان الى يوم المال

## المُوقِّ الْمُكَنِّينَةُ وَهِي وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّاللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

سورة العاديات مكمعظم مين نازل مونى اس مين گياره آيات بين

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيهِ

شردع كرتا مول الله كے نام سے جوبرامبر بان نبایت رحم والا ب

وَالْعَادِيْتِ ضَبُكًا ٥ فَالْمُوْرِيْتِ قَلْ كَالْمُغِيْرِاتِ صُبُعًا ﴿ فَاتُرْنَ بِهِ نَقْعًا ﴿ فَوَسَظَى

تم ہاں گھوڑوں کی جودوڑنے والے ہیں ہانیتے ہوئے چرٹاپ مارکرآ گ جلانے والے ہیں چکرت کے وقت غارت گری کرنے والے ہیں، پھراس وقت غیراڑاتے ہیں پھراس

ره جمعُ الله الدنسان لريه لكنوكة و إنذ على ذلك كشهيك و الكاليم الحير الكير ال

قفسيد: "يسورة العاديات كا ترجمه إلى بين هور ول كا في حالتون كا قدم كما كرانسان كا ناشكرا بونا بتايا ہے۔ عَدِيمَات سودورْ في والے هورْ في اور طب سُحا سوده هورْ مراد بين جودورْت وقت النيخ بين بيلفظ فعل محذوف فَقَعُ كا مفعول مطلق ہے، اور اَلْمُورِيَاتِ اَوْدِى يُورِى سے اسم فاعل كاصيغه ہے جس كامعنىٰ آگ جلائے كا ہے اور قَلْدُ حَاس كامفعول ہے چھماق كو ايك دوسر بي ماركر آگ لگانے كو قدُن كها جا تا ہے، دونوں آيوں كا مطلب بيہ واكرتم ہے ان هورُوں كى جو دورٌت موت بان والے بين اور جو چلتے ہوئے آگ جلانے والے بين يعنى جس طرح چھماق سے آگ فكتی ہے اى طرح ان کے ياؤں مارنے سے آگ فكتی ہے (خاص كرجن ميں لومے كفل كے ہوئے بين)۔

فَالْمُغِیْرَاتِ صُبِحًا فَافَرُنَ بِهِ نَقُعًا ﴿ پُریهگوڑ ۔ مِن صَح عَارت کری ڈالنے والے ہیں پھراپے گھروں سے غبارا ڑانے والے ہیں۔اَوَّرُ نَ اَوَّا رَبُیْتِرُ سے ماضی معروف جمع مونث کا صیغہ ہے اورنقعًا اس کا مفعول ہے مطلب میہ ہے کہ مید گھوڑے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں توان کے بیاؤں سے غبارا ڑتا ہے۔

فَوسُطُنَ بِسِهِ جَمُعًا ﴿ پُرِيهُورُ عَلَى جَدَيْتِ إِن وَان وقت جماعت كورميان هُلَ جات بين) الل عرب كن و يك هورُ ون كي برى ابميت من ان كاتو كام بى بي قاكه بالممرُ تربت من اور برح قبيلے چھوٹے قبيلوں پر من كو كارت كرو يك هورُ ون كي برى ابمار كرو يت من اور جب من جوتى من توجهان جمله كرنا ہوتا و بال جمله كردية من الوث ليت من اور جوكوئى سامن آتا است قبل كردية من الدي من المرائد من المرائد ون سامن آتا است قبل كردية من المرائد ون المرائد ون

الله تعالى نے گوڑوں كى تم كھائى اور انہيں يا دولايا كرو يكھوں ہم نے تم كو جونعتيں دى ہيں ان ہيں ايے ايے جائدار جنگوں ميں كام آنے والے گوڑوں كو تم كھائى اور انہيں يا دولايا كرو يكھوں ہم نے تم كو جونعتيں دى ہيں ان ميں ايے ايے جائدار جنگوں ميں كام آنے والے گوڑوں كو غلا استعال كرتے رہے ہو، اب كر الله تعالى نے جونی علاقت ہي جائے گا اور يكھوڑ كا الله تعالى كر استه ميں استعال ہونے لكيں كے ) دھذا ما مسخ فى قلبى فى دبط الله الله تعالى اعلم باسواد كتابه. (يدوه ہے جومير دل ميں قتم اور قسم بركے درميان ربط كے بارے ميں آيا ہے ۔ باتى الله تعالى اپنى كتاب كامراركو ثوب جانتا ہے)

بعض حضرات فرمایا ہے کہان سے جہادئی سیل اللہ کے گھوڑے مراد ہیں (کمانی روح المعانی) اور بعض حضرات فرمایا ہے کہ ان سے ج میں کام آن والے گھوڑے مراد ہیں جوع فات سے مزولف اور مزولف سے من لے جاتے تھے (واعسوض علی هذین القولین بان السودة مکیه ولم یکن فی ذلک الحین جهادا و لاحج ولم یفوض ای واحد منهما فی مکة المکرمه (اوران دونوں قولوں پریاعتراض کیا گیا ہے کہ سورة ملی ہے اوران وقت نہ جہادتھانہ ج اور نان میں سے کوئی فرض ہواتھا)

اِنَ الْاِنْسَانَ لِمَوْمِهِ لَكُنُونَة (بلاشباناناپ رب كاواقعة براناشراب لفظ كُوُدُ كاتر جمه كفور (يعنى بهت ناشكرا كيا كيا جي اس ك علاوه أور بهى بعض تفسري كي تي ابوعبيده ني اس كا مطلب قتيل الخير بتايا بهاور حضرت حسن ني فرمايا

كەكۈددە شخص ہے جومصيتيول كوشاركرتا ہاورنعتول كوجھول جاتا ہے-(من معالم تزیل مغد ۵۱۸: ج۸)

وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِينَة (اور بلاشبانان اس بات پر گواہ ہے) لیعنی وہ اپنی ناشکری کے حال سے واقف ہے۔ وہ حانتا ہے میں کیما ہوں اور کیا کیا کرتا ہوں۔

وَإِنَّهُ لِحُبِ الْحَيْرِ لَشَدِيُدٌ-(اور بِشَب وه حُبَّ الْحَيْرِ يعنى مال كامحبت ميں بڑاسخت اور مضبوط ہے) مال دينے سے اور خرج كرنے سے اور مال جمع كرنے ميں بہت دينے سے اور خرج كرنے سے اور مال جمع كرنے ميں بہت تينے سے اور آگے ہے۔

أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْشِوَ مَا فِي الْقَبُورِ (كياانسان كواس وقت كاعلم ہے جب قبرون والے اٹھائے جائيں گے۔)

لعنى مرده زنده ہوكر باہر كليں كے (يَخُونَ مِنَ الْأَجُدَاثِ مِسَ اعًا) اور دلوں ميں جو كھے ہے وہ ظاہر كرديا جائے گا انسان كويدونت جان لينا جا ہے اور نہيں جانتا تو اب جان لے اور سيجھ لے كہ مالك كے بارے ميں خالتى كائنات جل مجدہ نے

بہت ہے احکامات عطافر مائے ہیں ان کی خلاف ورزی پر پکڑ ہوگی۔

وَحُصِّلَ مَا فِی الصَّدُورِ اورسینوں میں جو کچھ چھپارکھا ہے وہ سب ظاہر کردیاجائے گاجوکوئی گناہ بری نیت مال کی عجب، ونیا کی الفت دل میں چھپائے ہوئے سے قیامت کے دن سب کوظاہر کردیاجائے گا، یوں تو آج بھی اسی ونیا میں ہرا یک کے احوال اوراعمال الله تعالی کے علم میں ہیں اور وہ پوری طرح سب حالات سے باخبر ہے چونکہ وہ حساب کا دن ہوگا اس لئے ضوصیت کے ساتھاس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ کواس دن پوری طرح بندوں کے حالات کی خبرہ وگا۔ نیز بندوں پھی اان کے اعمال واضح ہوجا کیں گے جے گزشتہ سورت کے تخریش واضح فرمادیا ہے۔

والحمد لله تعالى على ما انعم واكرم من الآلاء والنعم



سورة القارعة مكه معظمه مين نازل مونى اس مين كياره آيات بين

بشيراللوالرحمن الرحيي

شروع كرتا مول الليك نام سے جو برامبر مان نہايت رحم والا ہے

الْقَالِيَّةُ فَى مَا الْقَالِيَّةُ ﴿ وَمَا آدُرُوكَ مَا الْقَالِعَةُ ﴿ يُومَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ وَوَ كَالْتِ النَّاسُ كَالْفَراشِ وَوَ كَالْتِ النَّاسُ كَالْفَراشِ وَوَ كَرْكُوا فَ وَلَا يَرْ بَرِينَانَ بِوانُولَ كَامِرَ وَوَ كَرْكُوا فَ وَلَى يَرِينَا فِي يَعْانَ بِوانُولَ كَامِرَ وَوَ كَرْكُوا فَ وَلَى يَرِينَا فِي يَعْانَ بِوانُولَ كَامِرَ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَي النَّاسُ كَالْفَرا اللَّهِ فَي النَّاسُ كَالْفُولُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِ وَانُولَ كَامْرَ اللَّهُ اللَّ

البيتُونِ ﴿ وَتَكُونُ الْبِيالُ كَالْعِهْنِ الْمِنْفُوشِ ﴿ فَامَا مَنْ ثَقَالَتْ مَوَازِيْنَهُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ الْبِيتُونِ ﴿ وَهُ عَيْشَاتُهِ الْمِنْفُوسُ ۚ فَأَمَّا مَنْ ثَقَالَتْ مَوَازِيْنَهُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَاتُهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

النافية و المامن خَفْتُ مَوازِينُهُ فَأَمُّهُ هَاوِيةٌ و وَمَا ادْريكُ مَاهِيهُ فَالْحَامِيةٌ الله

والى زندگى ميں موكا جس فخض كا بليد بكا موكا اس كا شكاند باويد موكا اور آب كوركي معلوم برك وه كيا جز ب ايك ديكن مولى آك ب

تفسين يسورة القارعة كا ترجمه ب، القارعة قوع يقوع سے اسم فاعل كا صيغه ب جس كا ترجمه ب كفر كفران والى چيز، جب قيامت قائم موگى تو لوگ اپنا التار عند الله معن كاروبارى دهندوں ميں گے موں گے يول سور با موگا، كوئى جاگر رہا موگا و كئى سور با موگا، كوئى جا گرا و كاروبارى دهندوں ميں كے اور زمين كے اندر جومر دے موں گے سب بى كو موگا وہ بغتة يعنى اچا تك آ جائے گی سارى زمين پر جوزنده لوگ موں گے اور زمين كے اندر جومر دے موں گے سب بى كو كفر كفر اور كئى ، ذ منول ميں اس كى ايميت بر هائے كے لئے اول فرمايا اللّقارِ عَلَة (كمر كفر انے والى) اس ميں بظام خطاب ميں۔ رسول الله علي الله على الله علي الله علي الله علي الله على الله عل

قیامت کی کھڑ کھڑاہٹ بیان کرتے ہوئے انسانوں کے اور پہاڑوں کے بعض حالات بیان فرمائے ارشاد فرمایا: یَوُمَ یَکُونُ النّاسُ کَالْفَوَ اشِ الْمَبُعُونِ لِینی قیامت کا ایسا ہولناک مظر ہوگا کہ انسان جمرائی اور پریشانی کی وجہ ہے ایسے بھر ہوگا کہ انسان میں کوئی ظہرا وَاور جماؤ نہیں ہوتا، یہاں بھر ہوگا کہ میں گانگھڑ آئے ہیں، ان میں کوئی ظہرا وَاور جماؤ نہیں ہوتا، یہاں سورة القارعہ میں کَالْفُو اشِ الْمَبُونُ بِ اورسورة القرمیں کَانَّهُمْ جَوَادٌ مُنْتَشِرٌ (گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی) فرمایا۔ پھر پہاڑوں کا حال بتایاؤ تکونُ الحجبالُ کَالُعِهُنِ الْمَنْفُوشِ اور پہاڑ جوز مین پرسب سے بڑی اور بوجس اور بھال اور بھاری پیزیجے جاتے ہیں قیامت کے دن ان کا پی حال ہوگا کہ دہ اون کی طرح اڑتے ہوئے پھریں گے۔ اور اون بھی وہ ہے کی معلی دھنے والے نے دھن دیا ہو، جب پہاڑوں کا بی حال ہوگا تو زمین پر اپنے والی دوسری مخلوق کا کیا حال ہوگا ای کوسورة الواقعہ میں دھنے والے نے دھن دیا ہو، جب پہاڑوں کا بی حال ہوگا تو زمین پر اپنے والی دوسری مخلوق کا کیا حال ہوگا ای کوسورة الواقعہ میں فرمایا: وَ بُسَتِ الْجِبَالُ بَسَا فَکَانَتُ هَبَاءً مُنَبَعًا (اور پہاڑرین ہو ریزہ کردیے جا کیں گیری گیروں کو جا دیا جا کیں گیا ہوا غبارین جا کیں فرمایا: وَ بُسَتِ الْجِبَالُ بَسَا فَکَانَتُ هَبَاءً مُنْبَعًا (اور جبار ریزہ ریزہ کردیے جا کیں گیری گیرا ہوا غبارین جا کیں کی اورسورة الْکویر میں فرمایا ہے۔ وَ إِذَا الْجِبَالُ سِیّرَتُ (اور جبار پراڈوں کو چلادیا جائے گا)۔

لفظ العِهْنِ رَكَمْنِ اون كے لئے بولا جاتا ہے بیقیداحر ازی نہیں ہے بلکہ پہاڑوں کے حسب حال بیلفظ لایا گیا ہے کیونکہ وہ عوماً رکئین ہوتے ہیں اور بیات بھی کہی جاسکتی ہے کہ اون جانوروں کے پشتوں سے کاٹ کرحاصل کیا جاتا ہے اور وہ عوماً کالے یا لال یا کتھی رنگین اون) لایا گیا انسانوں اور لال یا کتھی رنگین اون) لایا گیا انسانوں اور لال یا کتھی رنگین اون) لایا گیا انسانوں اور کیا روں کی حالت بیان کرنے کے بعد (جُوقیامت کے دن ہوگی) میدان حشر میں حاضر ہونیوالوں کے حساب کتاب اور حساب کتاب اور حساب کتاب کی حالت بیان کر فرمایا ارشاد فرمایا:

فَاَمَّا مَنُ ثَقُلَتُ مَوَاذِینَهٔ فَهُو فِی عِیْشَةٍ رَاضِیةٍ (پیرجس فض کاپلہ بھاری ہوگا وہ خاطر خواہ آرام میں ہوگا لینی جنت میں جائے گا)۔ ایسے حضرات کوالی زندگی ملے گی جس سے راضی اور خوش ہوں کے مفسرین نے لکھا ہے کہ رَاضِیة بعنی مَنْ ضِیَّة ہے جبیبا کہ وَ رَضُولُ اعْنَهُ کی تفییر میں بیان کیا گیا کہ اہل جنت اپی فعتوں سے پوری طرح دل وجان سے راضی ہوں گے وہ اپنی زندگی کو بہت ہی عمدہ طیبہ جانے اور مانے ہوں کے کی قشم کی کوئی بھی تکلیف اور نا گواری انہیں محسوس نہ ہوا ہے اور ال اور نمتوں میں خوش اور مگن ہو تگے۔

وَاَمَّا مَنُ خَفَّتُ مَوَازِیْنَهُ فَاُمَّهُ هَاوِیةٌ (اور جن اوگول کے وزن ملکے پڑ گئے لینی برائیال نیکیول پر بھاری ہوگئیں ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگئیں ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگئیں۔ ہادیہ ہوگئیں ان کا ٹھکانہ ہادیہ ہوگا کے ہادیہ ہوگئیں ہوگئیں ہوگئیں ہوگئی ہور ہے ہور کے اس معلوم ہے ہادیہ کی خوب ہے جو بیسوال دوزخ کی ظیم مصیبت ظاہر کرنے کے لئے فرمایا، پھر خودہ ہواب میں فرمایا آگا کے خوب کا معلوم ہے ہوری تفصیل کھے گئے کہ منظم میں ہم پوری تفصیل کھے گئے کرم تیز) وزن اعمال کے بارے میں سورة الاعراف کی آیت و المورث کی مورث الاعراف کی آیت و المورث کی مورث الاعراف کی آیت و المورث کی معلام کے بارے میں سورة الاعراف کی آیت و المورث کی مطالعہ کرلیا جائے۔ سورہ کہف کی آیت فلا نُقِیْمُ

لَهُمُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ وَزُنًا اورسورة المومنون كلآيت فَمَنُ ثَقَلَتُ مَوَ ازِينَهُ كَي بَي مراجعت كرلى جائ

حضرت ابن عباس رضی الند عنها ہے مروی ہے کہ جس کی تیکیاں عالب ہوں گی وہ جنت میں داخل ہوگا اگر چرائیوں کے مقابلہ میں ایک بی نیکی زیادہ ہواور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ دوز خ میں جائے گا اگر چرا یک بی گناہ زیادہ نظے گا اس کے بعد انہوں نے سورۃ الاعراف کی دونوں آیتی فَمَنُ فَقُلُتُ مَوَ ازِیننهٔ فَاُولِئِکَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ (آخرتک) تلاوت کیس ۔ اس کے بعد فرمایا کہ تر از وایک حب کے برابر ہو جو کے ذریعہ بھی بھاری اور ہلکی ہوجائے گی پھر فرمایا جس کی نیکیاں اور بلکی ہوجائے گی پھر فرمایا جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں وہ اصحاب اعراف میں سے ہوگا ان کواعراف میں روک دیا جائے گا (پھر بیا عراف والے بھی بعد میں جنت میں برائیل برابر ہوں وہ اصحاب اعراف میں سے ہوگا ان کواعراف میں چلے جائیں گے وہ بھی شفاعت سے یا سرا بھگ کریا تھی اللہ کے ناموں کی زیادتی کی وجہ سے دوز خ میں چلے جائیں گے وہ بھی شفاعت سے یا سرا بھگ کریا تھی کما ھو اللہ کے نظام کردیے جائیں گے کوئکہ کوئی مومن جمیشہ نہ دوز خ میں رہے گا نہ اعراف میں کما ھو المعقور عند اھل السنة و المجماعة۔

وَمَآ اَدُراکَ مَاهِیَهُ یاسم فاعل کا صیفہ نہیں ہے بلکہ ماهی میں ہائے سکتہ کی کردی گئی ہے اور فَارٌ حَاهِیَة جوفر مایا ہے سے خصی یَحْمِی ہے اسم فاعل کا صیفہ ہے جو سخت گری پر دلالت کرتا ہے۔

ادخلنا الله تعالىٰ جنته واعاذنا من ناره

# مَنْ قُالتُكَا ثِرُمِلِيَّةً وَهِي كُنَّا يَاتَ

سوره تكاثر جومكه معظمه مين نازل موكى اس مين آثھ آيات بين

## بِسُحِداللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله كنام سے جوبر امبر بان نهايت رحم والا ب

ٱلْهَاكُمُ التَّكَاثُونُ حَتَّى زُنْمَ ثُمُ الْمَعَابِرُهُ كَلَّاسُوْفِ تَعْلَمُونٌ ثُمَّ كَلَّاسُوْفَ تَعْلَمُونَ ٥

ے ہے۔ تم کوکر دیا کثرت کے مقابلہ نے غافل، یہاں تک کیتم نے قبرستانوں کی زیارت کرلی، ہرگز نہیں، تم عنقریب جان لوگے۔

كُلُّ لُوْ تَعَلَّمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ قُ لَرُونَ الْجِينِيمِ قُ تَمَّ لَرُونَا الْجِينِمِ قُ تُمَّ لَلُونَا عَبْنَ الْيَقِينِ قُ تُمَّ لَلُّونَا الْجَعِيْمِ قُ تُمَّ لَلُّونَا عَبْنَ الْيَقِينِ فَ تُمَّ لَلُّكُ كُلُّ اللَّهِ عَلَى الْمَعْلَى الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

يُومُيِإِ عَنِ النَّعِيْمِ ٥

تم ہے نعتوں کے بارے میں ضرور ضرور سوال کیا جائے گا

قفسیو: یسورة التکاثر کاتر جمہ ہے لفظ تکاثو کثرت سے تفاعل کا مصدر ہے، یہ باب دونوں طرف سے مقابلہ کرنے کے معنی میں آتا ہے جیسے تقاتیل دونوں نے آپس میں لکر قبال کیا اور تقابل دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئے، یہاں پر مال کی کثرت میں مقابلہ کرنے کا تذکرہ ہے، اہلِ دنیا کا طریقہ ہے کہ ذیادہ سے ذیادہ مال جمع کرنے کے کوششیں کرتے ہیں اور جس کے پاس ذیادہ مال ہوجائے وہ اس پر فخر کرتا ہے پھر دوسر الشخص اس کے مقابلہ میں اپنی مال کی کثرت بیان کرتا ہے اور اگر سے بیان نہ کرے تو دہنی مقابلہ تو رہتا ہی ہے۔ اس کو سورة الحدید میں یوں بیان فر مایا ہے: اِعْلَمُو آ انتَّمَا الْحَیوٰ أَ اللَّهُ نَیا لَعِبُ اللهُ نَیا لَعِبُ اللهُ نَیا لَعِبُ اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ الل

ال کی طلب اور کثرتِ مال کی مقابلہ بازی لوگوں کو اللہ کی رضائے کا موں کی طرف اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے فکر
مند ہونے سے عافل رکھتی ہے اس طرح و نیا گزارتے ہوئے مرکر قبروں میں پہنچ جاتے ہیں غفلت کی زندگی گزاری تھی وہاں کے
لئے کچھ کام نہ کیا تھا، جب وہاں کے حالات سے دوچار ہوتے ہیں قویہ چھوڑا ہوا مال کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوتا اس غفلت کی زندگی
کو بیان کرتے ہوئے انسانوں کی عمومی حالت بیان کی اور فرمایا: اَلَّهِ کُمُ السُّکَا اُورُ حَتّی ذُرُتُ مُ الْمُقَابِرَ (تم کو مال کی
کٹرت کی مقابلہ بازی نے عافل رکھا یہاں تک کہتم قبروں میں چلے گئے )۔

معالم النز بل صغی ۱۵۰ ج میں اس موقع پرعرب کی مقابلہ بازی کا ایک قصہ بھی لکھا ہے اوروہ یہ کہ بی عبد مناف بن قصی اور بن ہم بن عمر و میں وہی دنیاواری والا نقاخر چاتار بتا تھا۔ ایک دن آپی میں اپنے افراد کی تعداد میں مقابلہ ہوا کہ دیکھوکن کے سرداروں اور اشراف کی تعداد نیادہ ہے ، ہرفریت نے اپنی اپنی کثرت کا دعویٰ کیا جب شارکیا تو بنوعبد مناف تعداد میں زیادہ نکلے ، بن سہم نے کہا کہ ہمارے مُر دوں کو بھی تھی ہم ہی میں سے تھے، اس کے بعد قبروں کو شارکیا تو بعدر تین گروں کی آبادی کے بنوہ ہم کے چندافرادگنتی میں بوھ گئے ، اس پر اللہ تعالی شانہ نے آلھا کہ الشکافی نازل فرمائی تفیر ابن کثیر میں ہمی اس طرح

مقابلہ بازی کے بعض قصے ذکر کئے ہیں اور انصار کے مقابلہ کے ذیل میں بنی حارثداور بنوالحارث کا نام ذکر کیا ہے۔ سبب نزول کے بارے میں جو باتیں نقل کی گئی ہیں کوئی بھی مدیث مرفوع سے ثابت نہیں اور نہ می صحابی کی طرف ان واقعات کے تذکرہ کومنسوب کیا ہاورآ یت شریف کی تفسیر اور توضیح ان واقعات کے جانے پر موقوف بھی نہیں ہے آیت شریف کا جومفہوم ذہن میں متبادر ہوتا ہے وہ ي ہے كتم تفاخروتكاثر ميں اپنے لگے كة بروں من بينج كئے اس كے بعد تين مرتب لفظ كلا لاكر متغب فرمايا، يالفظ جھڑ كئے، ڈانٹنے اور تنبیر نے کے لئے استعال ہوتا ہے جس کا ترجمہ'' ہرگزنہیں'' کیا گیا ہے۔ فرمایا تحکلا (ہرگزیہ بات نہیں ہے کہ مالوں کا جمع کرنا اور ان کی کشت برمقابلہ کرناتہادے لئے مغیرہوگا) دنیا ہی میں تو ہمیشنہیں دہنامرنا بھی تو ہے۔ مسوف مَعْلَمُونَ (عظریب ہی تم جان لوگے ) مَررفر مایا<del>نُمْ تَکلا (پھراس بات کوخوب مجھ</del>او کہ عنقریب جان لوگے ) تیسری بار پھرتا کیدافر مایا: تَکَلا لَوْ تَسْعَلَمُونَ عِلْمَ اليقين صاحب روح المعانى فرمات بين كه جواب شرط محذوف ب اور مطلب يون به خلكم ذلك عن التكاثر يعني الرتم پوری صورت حال خوب یقین والے علم کے ساتھ جان لیتے تو یہ جوتم نے زندگی کا طریقہ بنار کھاہے کہ اموال جمع کرتے ہواوراس کی کشرت پرمقابلہ کرتے ہواس شغل میں نہ لگتے علم الیّقین میں موصوف اپنی صفت کی طرف مضاف ہاور معنی العلم الیقین ہے كيونك بهي بهي علم كااطلاق غيريقين كے لئے بھي آ جا تا ہے اس كئے يافظ لايا كيا جو لَوْ تَعْلَمُونَ كامفعول مطلق يامفعول بہے۔ پر فر مایا لَتَورُنَّ الْسَجَعِيمَ بيجواب تم ہےاور تم محذوف ہے، مطلب بيہ كالله كى تتم تم لوگ دوزخ كو ضرور ضرور ديكھو كَ ثُمَّ لَتَوَوُّنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ فِيردوبارة تم بكتم ضرور ضروردوز حكود يكهو كي ميد يكهنا عين اليقين موكااس كاويكهنا بي اسك یقین کا سبب ہوجائے گا اور بیدد کچھنا تمام انکشافات سے بڑھ کر ہوگا۔صاجب روح المعانی نے بعض اکا برسے قل کیا ہے کہ ہرعاقل کواس بات کا یقین ہونا کہ مجھ مرتا ہے بیلم الیقین ہے اور جب وہ موت کے فرشتوں کود مکھ لیتا ہے تو بیس الیقین ہے اور جب واقعی موت کامزہ چکھ لیتا ہے توبیت الیقین ہے۔ (روح المانی مفر ۲۱: ۳۰)

قرآن مجید میں تمام ایسے لوگوں کو عبیفر مادی جو دنیا میں ڈو بےرہتے ہیں کمانا بھی دنیا کے لئے اور مقابلہ بھی دنیا کی کثرت میں دنیا ہی کوسب پھی بھی اور دنیا ہی کے لئے مرتے ہیں اور دنیا ہی کے لئے جیتے ہیں۔اس خفلت کی زندگی کا جوانجام ہوگا اس سے باخر فرما دیا کہ اس سب کا نتیجہ دوزخ کا دیکھنا ہے اور دوزخ میں داخل ہونا ہے بید دنیا ہی سب پھی ہیں ہے۔

ہوئیں کے بعد موت اور آخرت بھی ہے اور نافر مانوں کے لئے دوزخ ہے۔

قال صاحب الروح قدروی عن ابن عباس انه صرح بان الخطاب فی لترون الجحیم للمشرکین و حملواالرؤیة علی رؤیة الدخول و حملواالسؤال هنا علی سوال التقریع والتوبیخ لما انهم لم یشکروا ذلک بالایمان به عزوجل (صاحبرو 7 المعانی فرمات بین حفرت عبرالله بن عبال سے مروی ہے کہ انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ لترون الجحیم شی خطاب شرکین سے ہاورانہوں نے رکعت کودخول کی رکعت پرتحول کیا ہے اور یہاں سوال کو یجیدو ڈائٹ کے سوال پرمحول کیا ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالی پرایمان الکران کا شکرادانیس کیا۔)

حضرت انس علی مصروایت ہے کہ نی اکرم علی نے ارشاد فرمایا کہ ابن آ دم کو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے

گاگویا کہ وہ بھیڑکا بچہ ہے (لیعنی ذلت کی حالت میں لایا جائے گا) اور اسے اللہ تعالیٰ شانہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اللہ شانہ کا سوال ہوگا کہ بیس نے کہ تھے نعمیں اور تجھ پر انعام کیا تھا سوتو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے میر سے رب میں نے مال جمع کیا اور خوب بڑھایا اور اس سے زیادہ چھوڑ کر آیا جو پہلے تھا سو جھے واپس لوٹا دیجئے میں سارا مال آپ کے پاس لے آتا ہوں ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ تو جھے وہ دکھا جوتو نے پہلے بھیجا تھا ، ابن آ دم چھروہی بات کہے گا کہ میں نے مال جمع کیا خوب بڑھایا اور اس سے خوب فرمان ہوگا کہ تا ہوں ( متیجہ یہ ہوگا کہ ) اس فریادہ چھوڑ کر کے آیا جن اپہلے تھا آپ جھے واپس لوٹا دیجئے سارا مال لے کر آپ کے پاس واپس آجا تا ہوں ( متیجہ یہ ہوگا کہ ) اس مختص نے ذرای خیر بھی آگے۔ بھیجی ہوگی ، لہذا اسے دوز خ کی طرف روانہ کر دیا جائیگا۔ (رواہ الرندی کی فرائے ہوئے ہوئے کا کہ میں ا

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ بندہ سے نعتوں کے بارے میں جوسب سے پہلا سوال کیا جائے گا، وہ یوں ہے کہ اللہ تعالی شانہ فر مائیں گے کیا ہم نے تیرے جسم کو تندرست نہیں رکھا تھا، کیا ہم نے تیجے شنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ (رواہ الزندی فی تغیر سورۃ الحکاش)

ایک اور صدیث میں ای طرح کا قصہ مروی ہے آپ اپنے دونوں ساتھیوں یعنی حضرت ابو کر وعمر رضی اللہ عنہما کے ساتھوا یک
افساری کے باغ میں تشریف لے گئے انہوں نے مجودوں کا ایک خوشہ پٹی کیا آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس میں سے کھایا
پھر شنڈا پانی طلب فرمایا پانی پی کر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گایہ من کر حضرت
عمر میں نے مجبودوں کا خوشہ ہاتھ میں لے کر زمین پر مارا جس سے مجبودیں بھر گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم
سے اس کے بارے میں سوال ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ سوائے تین چیزوں کے (۱) اتنا چھوٹا ساسے سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس سے آ دمی اپنی شرم کی جگہ کو لیسٹ لے۔ (۲) (روثی کا) کلاا جس سے آپی بھوک کو دفع کر دے۔ (۳) اتنا چھوٹا ساسے گھر جس میں گرمی اور مردی سے بچنے کے لئے بت کلف داخل ہو سکے۔ (مطابق المان صفح 11 ادام میں شعب الایمان)۔

حضرت عثان على على معروايت ب كدرسول الله علي في ارشادفر ما يا كدانسان كے لئے تين چيزوں كے سواكسي چيز ميں حق

نہیں ہے(وہ تین چیزیں میہ ہیں) ا۔رہنے کا گھر،۲۔اتنا کپڑا جس سےاپنے شرم کی جگہ چھپا لے۳۔روکھی روٹی بغیر سالن کےاور اس کے ساتھ پانی۔(رواہ اتر مدی ابواب الزمد)

سنن ترفدی میں ہے کہ جب آیت کریمہ فیم گئتسٹگن یو مَنِدِ عَنِ النَّعِیْمِ نازل ہوئی تو حضرت زیر میں اسے کہ جب آیت کریمہ فیم گئتسٹگن یو مَنِدِ عَنِ النَّعِیْمِ نازل ہوئی تو حضرت اللہ ہوگا ہم تو مجوراور پانی پرگزارہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا عقر یب نعتیں ال جا میں گ۔
حضرت انس عی نے فرمایا کہ تخضرت علیہ نے ارشاوفر مایا کہ قیامت کر وزانسان کے تین دفتر ہوں گے۔ ایک دفتر میں اللہ کی وہ عیں اللہ کی وہ عینیں درج ہوں گے۔ ایک دفتر میں اس کے نیک عمل کسے ہوں گے۔ اور ایک دفتر میں اللہ کی وہ عینیں درج ہوں گی جو اس کے اللہ تعالی کی طرف سے دنیا میں دی گئی تھیں۔ اللہ عزو وہ اس سے چھوٹی نعت سے فرمائیں گے کہ اپنی قیمت اس کے تمام اعمال کواپی قیمت میں لگا لے گی اور اس کے بعد عرض کر ہے گہ درا ہے۔ اس کے بعد گناہ باقی رہے اور نعتیں بھی باقی میں ایک کہ اس وہ میں ایک کے بین کہ میں ایک کہ ایک میں جہ اللہ کواگی تھی ہے۔ اس جب اللہ تعالی کی بندہ پر دم کرنا چاہیں گے (یعنی مغفر ہے فرما کر جنت عطافر مانا چاہیں گے کہ اے میر سے بند سے میں خیر کی بندہ پر دم کرنا چاہیں گے کہ اے میر سے بند سے میں جن کے کہ اے میر سے بند سے میں نے تیری نیکیوں میں اضافہ کردیا اور تیر کے گنا ہوں سے درگز رکیا۔ راوی کہتے ہیں کہ غالبًا فرما کی بندہ یہ سے تیس کہ غالبًا کی بندہ یہ بی کہن دیں۔ (اتر فیہ داتر ہے دات میں ایک کاارشادگرائی تی فرما تا کہ ہوئے یہ بھی فرمانا کہ میں نے تیجے اپنی تعتیں (یوں ہی بغیر کے کہنے دیں۔ (اتر فیہ داتر جید داتر کیا۔ داتر فیہ داتر ہے داتر خور داتر خور داتر خور داتر خور داتر کیا۔ داتر خور داتر خور داتر خور داتر کیا۔ داتر خور داتر خور داتر کیا۔ داتر خور داتر کیا در اور کیا کہ میں نے تھے اپنی تعتیں (یوں ہی بغیر کیا کہ کہن دیں۔ داتر خور داتر خور داتر خور داتر کیا در اور دیں۔ داتر خور داتر خور داتر خور داتر خور داتر خور داتر خور داتر کیا در اور خور داتر خور دیا کیا در اور خور داتر خور داتر خور داتر خور دات

الله تعالی نے جو کھ بھی عنایت فرمایا ہے بغیر کسی استحقاق کے دیا ہے۔ اس کو بیت ہے کہ اپنی نعمت کے بارے میں سوال کرے اور مواخذہ کرے کہتم میری نعمتوں میں رہے ہو، بولوان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ اور میری عبادت میں کس قدر لگے؟ اور ان نعمتوں کے استعال کے وض کیا لے کر آئے؟

یہ سوال بڑا کھن ہوگا،مبارک ہیں وہ لوگ جواللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریہ میں عمل صالح کرتے رہتے ہیں اور آخرت کی پوچھ سے لرزتے اور کا نیتے ہیں، برخلاف ان کے وہ بدنصیب ہیں جواللہ کی نعمتوں میں پلتے بڑھتے ہیں اور نعمتوں میں ڈو بے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف ان کوذرادھیاں نہیں اور اس کے سامنے جھکنے کاذار خیال نہیں۔

الله تعالیٰ کی بے شار نعمیں ہیں ، قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَإِنْ تَعُدُّواْ نِعُمَتَ اللهِ لَا تُحُصُوهَا پھر ساتھ ہی ہوں فر مایا: اِنَّ الْإِنْسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ (اوراگراللہ کی نعتوں کو شاز کرنے لگوتو شار نہیں کر سکتے ، بلاشبہ انسان بوا ظالم بردانا شکراہے )۔

بلاشبہ بیانسان کی بڑی نا دانی ہے کہ مخلوق کے ذراسے احسان کا بھی شکر بیادا کرتا ہے اور جس سے پھھ ملتا ہے اس سے دبتا بادب کھڑا ہوتا ہے حالانکہ بید سے ذالے مفت نہیں دیتے بلکہ کی کام کے موض یا آئندہ کوئی کام لینے کی امرید میں دیتے دلاتے ہیں خداوند کریم خالق و مالک ہے ، غنی و مغنی ہے وہ یغیر کی موض کے عنایت فرماتا ہے لیکن اس کے احکام پر امید میں دیتے دلاتے ہیں خداوند کریم خالق و مالک ہے ، غنی و مغنی ہے وہ یغیر کی موض کے عنایت فرماتا ہے لیکن اس کے احکام پر

چنے اور مربیح وجونے سے انسان کریز کرتا ہے، یہ بوی پر بختی ہے، اللہ کی نعتوں کوکوئی کہاں تک شار کرے گا جو نعت ہے ہرا یک کامختات ہے آیک بدن کی سلامتی اور تندر تی ہی کو لے لیجئے ہمیسی بڑی نعت ہے جب بیاس لگتی ہے تو غزاغث شنڈا پانی پی جاتے ہیں، یہ پانی کس نے پیدا کیا ہے؟ اس پیدا کرنے والے کے احکام پر چلنے اور شکر گزار بندہ بننے کی بھی فکر ہے یا نہیں؟ یغور کرنے کی بات ہے۔ فا سکر ہو:

فا سکر ہ : حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نارشاوفر مایا کہا تم سے پنہیں ہوسکتا کہ روز اندا کی ہزار آیت پڑھنے کی کسے طاقت ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم سے سنہیں ہوسکتا کہ اُلھا کہ الشکافہ کی بڑھاو( اس کے پڑھنے سے ہزار آیت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ (سکل قرصون ۱۱ الد عبد الا بمان)

# سِوْقُ الْحِيْدِينَةُ وَهِي الْمِيْدِينَةُ وَهِي الْمِيْدِينَةُ الْمِيْدِينَةُ الْمِيْدِينَةُ الْمِيْدِينَةُ الْمُؤْلِثِينَا الْمِيْدِينَةُ الْمُؤْلِثِينَا الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَ لِلْمُؤْلِقِينَ لِلْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِي

سورة العصر مكه مين نازل هو كى اوراس مين تين آيات بين

## يسه الله الريخمن الرجديم

شروع كرتا مول الله ك تام سے جو برامبر بان نہايت رحم والاب

## وَ الْعَصِّرِةِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِي خُسْرِةً إِلَا الَّذِينَ الْمُنُوَّا وَعَلِمُوا الصِّلِيْتِ

قتم ہے زانے کی باشبہ اثبان ضرور بڑے خبارہ میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کے

## وتواصوا بالحق له وتواصوا بالصبر

اورایک دوسر ے کوئل کی وصیت کرتے رہے اورایک دوسرے کومبر کی وصیت کرتے رہے

قضيي: او پرسورة العصر كاتر جميكها كيا ہے اس ميں انسان كى ناكا مي اور كاميا في كا اجمالي طور پرايك خلاصه بيان كيا ہے۔
وَ الْعَصُورِ ( قَتْمَ ہِ خِرَامْنَدَى ) الله تعالى نے انسان كے سامنے دامانہ كو پيش فرمايا ، زمانداس بات كا گواہ ہے ( جواس كى زئدگى كی انمول پونجى ہے ) كه دنيا ميں جولوگ ہيں عوماً خسارہ ہى ميں ہيں ، دنيا ميں جو پھيكاتے ہيں اسے تو جھوڑ ہى جاتے ہيں اور چونكه ايمان اور اعمالي صالحہ سے خالى ہوتے ہيں اس لئے آخرت ميں ان كے لئے خسارہ ہى خسارہ ہے ، انسان اگر گزشتہ اقوام كى تاریخ پوسے اپنے سامنے جو انقلابات جہاں ہيں ان كو ديكھے تو اس كى بھو ميں انجھى طرق يہ بات آجائے كى كہ عام انسانوں كے عموى حالات اليہ ہى ہيں كہ وہ آخرت كے اعتبار سے ہوئے خسارہ ميں ہيں۔ دنيا ميں ہرے لوگ بھى جی كی رہے ہيں اور موث نہى زندگى گزار ہے تو سركر رہے ہيں۔ اللہ تعالى نے جو بيزندگى بخش ہے انسان اگر شيح طريقہ پر پطے تو كامياب ہوگا اور اگر غلط طريقہ پر ذندگى گزار ہے تو تصان اٹھائے گا اور خسارہ ميں ہوئے گا۔

سب سے برامقابلہ ایمان اور کفر کا ہے چوتکہ اکثر انسان کفر ہی کو اختیار کئے ہوئے ہیں اس لئے جنس کے طور پر فرمایا کہ انسان خسارہ میں ہیں۔ چراہلِ ایمان کو متنی فرمادیا کافروں کا خسارہ بتاتے ہوئے سورہ زمر میں فرمایا: قُلُ إِنَّ الْمُحْسِوِیْنَ الْمُاكِنَّةُ مَا الْمُعَیّامَةِ (آپ فرماد یجئے کہ بیٹک نقصان والے لوگ وہ ہیں جوقیامت کے اللّٰذِیْنَ حَسِرُ وَ اللّٰهُ مَسْهُمُ وَ اَهْلِیٰهِمُ یَوُمَ الْقَیّامَةِ (آپ فرماد یجئے کہ بیٹک نقصان والے لوگ وہ ہیں جوقیامت کے

دن اپن جانوں كانقصان كر بيٹھاورايين الل وعيال كابھى )\_

ا بني جانيس بھي دوز حيم گئيں اور ايلِ عيال بھي جدا ہوئے۔ يحد كام ندآ ے۔ اَلاَ ذلك هُوَ الْخُسُوانُ الْمُبِينُ ا (خردار يكال مواضاره ہے)۔

کافروں سے بڑھ کرکسی کا بھی خسارہ نہیں ہے۔ دنیا میں جو پچھ کمایاوہ بھی چھوڑ ااور آخرت میں پہنچے تو ایمان پاس نہیں اور دنیا میں واپس لوشنے کی کوئی صورت نہیں ۔لہذا ہمیشہ کے لئے دوزخ میں جانا ہو گا اور اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے۔

خسارہ والوں سے متنیٰ قراردیتے ہوئے ارشادفر مایا۔ اِلّا الْمَدُوُ اوَ عَمِلُوُ الصَّلِحٰ بِ (سوائے ان الوگوں کے جوائیان لائے اور نیک عمل کے) و تو اصو اُ بالک حق و تو اصو اُ بالک حق بیں وہ نقصان والے نہیں بیلی صفت یہ کی اور آپس میں ایک دوسر کے کومبر کی وصیت کی) جو حضرات ان صفات سے متصف ہیں وہ نقصان والے نہیں بیلی صفت یہ کہ کہ وہ اعمال صالح انجام دینے والے ہیں اور دوسر کی مفت یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسر کوحق کی وصیت کرتے ہیں لیخی خود و ایجھے اعمال کرتے ہی ہیں (جن میں گناہوں کا جھوڑ نا بھی شامل ہے)۔ اپنے آپس کے ملئے جلنے والوں ، پاس اٹھنے والوں مجلس کے ساتھیوں ہم سفر اصحاب اور دیگر احباب اور گھر کے لوگ سب آپس میں ایک دوسر کے وصیت کرتے ہیں کہ حق قبول کر ہیں تھی وصیت کے ساتھ چلیں اور انہی اعمال کو اختیار کریں جوحق ہیں لیڈی اللہ تعالیٰ کے ہاں جیحے ہوں اور تیسری صفت یہ ہے آپس میں یہ بھی وصیت کریں کہ جو دنیا میں تکیفی میں آئیس برداشت کریں اور گناہوں سے بچتے رہیں اور نیکیوں پر گئر ہیں (یہ تینوں صبر کے اجزاء کریں کہ وردنیا میں تکلیف پنچے تو اس کو بھی داموں ہیں ۔ اور صبر کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں کوحق کی دعوت دی جائے ان کی طرف سے کوئی تکلیف پنچے تو اس کو بھی ہیں ۔ اور صبر کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں کوحق کی دعوت دی جائے ان کی طرف سے کوئی تکلیف پنچے تو اس کو بھی بیا جائے دوسر کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں کوحق کی دعوت دی جائے ان کی طرف سے کوئی تکلیف پنچے تو اس کو بھی

انسان کوسو چنا چاہیے کہ میری زندگی کے لیل ونہار کس طرح گزررہے ہیں؟ نقصان والی زندگی ہے یا فائدہ والی؟ جولوگ اہل ہیں ہیں۔ اہل ایمان ہیں اپنے ایمان کی پختگی اور مضبوطی کی طرف و دھیان دیں کہ کس درجہ کا ایمان ہے اعمال صالح میں ہوھتے چلے جا کیں۔ عمر کا ذرا ساوفت بھی ضائع نہ ہونے دیں، ذرا ذرا سے وقت کو آخرت کے کاموں میں خرچ کریں جب اللہ تعالی شانہ نے سب سے ہوے خسارہ یعنی نفر سے بچادیا ایمان کی دولت سے نواز دیا تو اب اس کیلئے فکر مند ہوں کہ ذیادہ سے زیادہ نیمیاں کما کیں اور آخرت میں بلند درجات حاصل کریں۔ لوگول کو نہ اپنے آخرت کے منافع کی فکر ہے نہ دین اسلام کی قدر دانی ہے۔ خور بھی نیک آخرت میں بینی دوسروں کو بھی نیک بنا کیں گنا ہوں سے روکیس اور جو کوئی تکلیف پنچ اس پر صبر کریں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کریں۔ رات دن کے ۲۳ گھنٹے خرچ ہوتے ہیں چکھ دات میں سے عام طور سے تجارت یا سروس اور محنت مردوری میں ۸ گھنٹے خرچ ہوتے ہیں چکھ دفت سونے میں گرزتا ہے۔ باقی گھنٹے کہاں جاتے ہیں؟

ان میں سے مجموعی حیثیت ۳،۲ گھٹے نماز کے اور کھانے کے ، باتی وقت ضائع ہوجاتا ہے، اور بیضائع بھی ان کے بار سے میں کہا جاسکتا ہے جو گنا ہوں میں مشخول نہ ہول کیونکہ جو وقت گنا ہوں میں لگا وہ تو وبال ہے اور باعث عذا ب ہے۔ مسلمان آدی کو آخرت کی نجات کے لئے اور وہال کے رفع درجات کے لئے فکر متد ہونا لازم ہے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ملازمتوں سے ریٹائر ڈ ہوگئے ، کار وبارلڑکوں کے سپر دکر دینے دنیا کمانے کی ضرورت بھی نہیں رہی بہت کرتے ہیں فرض نماز پڑھ لیتے ہیں یا پوتی پوتا کو گو و میں اس کے علاوہ سارا وقت یوں ہی گزرجاتا ہے حالانکہ یہ وقت بڑے اجر وثو اب میں لگ سکتا ہے۔ ذکر میں تلاوت میں، درود شریف پڑھنے میں اہل خانہ کو نماز سکھانے اور دینی اعمال پر ڈالنے اور تعلیم و تبلیخ میں سارا وقت خرج کریں تو تا ہوت کر میں دروات حاصل ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ۵ میں میں ریٹائر ڈ ہوتے ہیں کاروبار سے فارغ

موجاتے ہیں،اس کے بعد برس ہابرس تک ذندہ رہتے ہیں۔

بہت ہے اوگ ۱۸۰۰ سال بلکہ اس ہے بھی زیادہ عمر پاتے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد یہ ۳۰،۲۵ سال کی زندگی لا یعنی فضول باتوں بلکہ غیبتوں میں، تاش کھیلئے میں، ٹی وی دیکھنے میں اور وی آر سے لطف اندوز ہونے میں گزار دیتے ہیں نہ گناہ سے بیجتے ہیں نہ لا یعنی بناہ سے باتوں اور کاموں سے پر ہیز کرتے ہیں بیہ بڑی محرومی کی زندگی ہے۔ گناہ تو باعث عذاب اور وبال ہیں ہی ہوشمندوہ ہے جوا پی زندگی کو نیک کاموں میں خرج کرے تا کہ اس کی محنت اور مجاہدہ دوز نے میں جانے کا ذریعہ نہ ہے، آخرت ہی عظیم اور کیشر نہ کہ توں کے نقصان اور خسر ان اور حرمان کی راہ افتیار نہ کرے۔

آیت کریمہ ہے معلوم ہوا کہ مومن کے لئے خود اپنا نیک بنیا ہی کافی نہیں ہے دوسروں کو بھی حق اور صبر کی نفیحت کرتا رہے اور اعمالِ صالحہ پر ڈالٹارہے خاص کراپنے اہل وعیال کواور ماتحق س کو پڑے اجتمام اور تاکید سے نیکیوں پر ڈالے اور گنا ہوں سے بچنے کی تاکید کرتا رہے۔ ورنہ قیامت کے دن یہ پیار وجبت سے پالی ہوئی اولا دوبال بن جائے گی۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے کلکم داع و کلکم مسئول عن رعیته (لینی تم میں سے ہر خض گران ہے اور ہرایک سے اس کی رعیت (جس کی گرانی سپردکی گئی) کے بارے میں سوال کیا جائے گا) (رواہ ابنان)

آ جکل اولا دکودیدار بنانے گی فکرنہیں ہے، ان کوخود گناہوں کے راستے پر ڈالتے ہیں، حرام کمانا سکھاتے ہیں ایسے ممالک میں لے جاکرانہیں بساتے ہیں جہاں ہرگناہ کرنے کا ماحول ال جاتا ہے اور اس کا نام ترقی رکھتے ہیں اللہ تعالی مجھودے۔ واللہ المستعان و ھو و لی الصالحین و الصابرین

## 

قضمين اوپرسورة الهمز ه كاترجمه كها كيا باس من هُمَزَةً اور لُمَزَةً كى بلاكت بتائى بيدونول فُعَكَة كوزن بر

ہیں۔ پہلے لفظ کے حروف اصلی ہے۔م۔ز،اور دوسر کے کلمہ کے حروف اصلی ل۔م۔زبیں بہ دونوں کلے عیب نکالنے اور عیب دار بتانے پردلالت کرتے ہیں۔قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی واردہوئے ہیں سورة القلم میں ہے۔

وَلَا تُطِعُ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِين هَمَّازٍ مَّشَّاءً بِنَمِيم اور سوره توبه مِن فرمايا وَمِنْهُمُ مَنُ يَلْمِزُكَ فِي

الصَّدَقَاتِ اورسورة الحرات من فرماياو كَلا تَلْمِزُ وَاانْفُسَكُ

حضرات مفسرین کرام نے دونوں کلموں کی تحقیق میں بہت کچھ کھھا ہے۔خلاصہ سب کا یہی ہے کہ دونوں کلمے عیب لگانے، غیبت کرنے، طعن کرنے آ گے پیچھے کسی کی برائی کرنے پرولالت کرتے ہیں۔ زبان سے برائی بیان کرنا یا ہاتھوں سے یا سرسے یا بھووں کے اشارہ سے کسی کو براہتا نا ہنسی اڑا نا مجموعی حیثیت سے بید دونوں کلیے ان چیزوں پر دلالت کرتے ہیں۔

(راجع تفييرالقرطبي صفحه ۱۸۱ صفحه ۱۸: ج۱۰) مفسرین نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے ہیآ یات اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئیں بیلوگوں پر طعن کرتا تھا،اورابن جرتے کا قول ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں، جوغیر موجودگی میں رسول اللہ عظیمات کی غیبت کرتا تھا اور سامنے بھی آ پ کی ذات گرامی میں عیب نکال تھا تیسرا قول سے کہ ابی بن خلف کے بارے میں اور چوتھا قول سے ہے کہ جیل بن عامر کے بارے میں ان کانزول ہوا۔سببنزول جو بھی ہومفہوم اس کا عام ہے، جولوگ بھی غیبت کرنے اور عیب لگانے اور برزبانی اوراشارہ بازی کا مشغلہ رکھتے ہیں وہ اپنی جان کو ہلا کت میں ڈالتے ہیں قرآن کریم میں ان لوگوں کے لئے ویل یعنی ہلا کت بتائی ہے۔جن لوگول کو اپنی عمر کی قدر نہیں ہوتی وہ دوسرول کے عیب ڈھونڈ نے اور عیب لگانے اور غیبت کرنے اور تہتیں باندھنے میں ا پنی زندگی برباد کرتے ہیں۔ ذکر وفکر اور عبادت میں وقت لگانے کی بجائے ان باتوں میں وقت لگاتے ہیں اور اپنی جان کو ہلاک كرتے بيں -حضرت حذيفه ظافي سے روايت ب كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا كه چغل خور جنت ميں داخل نه بوگا (مشكوة المصابيح صفحها اسم) وحضرت عبدالرحن بن عنم اوراساء بنت يزيدرضي التدعنها سے روايت ب كدرسول الله عظيفة نے ارشاد فرمايا كه

الله کے سب سے اچھے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے ادراللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کو لئے پھرتے ہیں دوستوں کے درمیان برائی ڈالتے ہیں جولوگ برائیوں سے بَری ہیں انہیں مصیبت میں ڈالنے کے طلب گار رہتے

ميل \_ (مشكوة الصابع صفيه ١٥)

حضرت عائشدضی الله عنهانے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے صفیہ کا قد بیان کرتے ہوئے یوں کہدویا کہ صفیہ اتی سی ہیں (ان کا قد چھوٹا بتادیا اور وہ بھی از واج مطہرات میں ہے ہیں) آپ نے فرمایا تونے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر وہ سمندر میں ملادیا جائے تو اسے بھی بگاڑ کے رکھ دے (مشکوٰ ۃ المصابح صفحہ ۲۱۲) حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقیصے نے ارشاد فرمایا کہ طعنے دینے والا اور لعنت بکنے والا اور فحش کلام اور فخش کام میں لکنے والاموم نہیں ہے۔ (معنوة المسائع صفحة ١١١١) غیبت کے بارے میں متعقل مضمون سورہ جمرات کے دوسرے رکوع کی تغییر میں گزر چکا ہے اس کا مرابعہ کرلیا جائے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهُ ونيات محبت كرنيوالياس كوسب كي بحضة والي جهال دوسرول كي غيبت وبدُّوتي اور عیبتراثی میں وقت گزارتے ہیں وہاں مال سے مجبت کرنا بھی ان کا خاص مزاح ہوتا ہے، مال کی مجبت کے مظاہر سے کی طرح سے

موتے ہیں اولا مال کوجع کرنا اور گن گن کررکھنا، جے اللّذِی جَمَعَ مَالًا وَعَدّدَهُ میں بیان فرمایا ہے جب مال جح کرنے کا ذ بن ہوتا ہے تو نہ حلال حرام کا خیال رہتا ہے اور نہ لوگوں کے حق مارنے کو براسمجھاجا تا ہے اور نہ مال کمانے میں فرائض اور واجبات کے ضائع کرنے سے دکھ ہوتا ہے اور نہ نیکیاں کرنے کی تو فیل ہوتی ہے ٹانیا مال جمع کرنے والے مال ہی کوسب کچھ بھے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ مال ہی سب کچھ ہے یہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ زندہ رکھے گا (موت کا یقین ہوتے ہوئے رنگ ڈ ھنگ ایہا ہوتا ہے جیسے مرنانہیں ہے اور سے مال ہمیشہ کام دیتار ہے گا)۔

ان الوگوں کے اس مزاح کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا کھ لا (ہر گزایسانہیں ہے) ندید خض ہمیشد نیا میں رہے گا نداس کا مال باق رہے گا اور ای پر بن نہیں کہ صرف دنیا میں جان و مال ہلاک ہوں کے بلکہ اس کے آگے بھی مصیبت ہے اور وہ یہ کہ لَیْنُبِنَدُنَّ فِی الْحُطَمَةِ (اس خُص کو دوز خ میں ڈال دیا جائے گا) دوز خ کے لئے لفظ حکمۃ استعال فرمایا ہے جو اس چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو کوٹ پیٹ کر بھوسہ بنا کر رکھ دے (کمانی آیة اُخریٰ: یَجُعَلُهُ خُطَامًا)۔

پرفرای وَمَآادُراک مَا الْحُطَمَةُ (اورآپ کومعلوم ہے کہ طلمہ کیا چیز ہے) نَارُ اللّهِ الْمُوْقَدَةُ (وواللّهُ کَآگ ہے جوجلائی گئ ہے) اللّی تَطْلَعُ عَلَی الْاَفْئِدَةِ (جودلوں پر چڑھ جائے گی) یعنی سارے جسموں کو جلادے گی بہاں تک کہ دلوں پر چڑھ جائے گی) دنیا میں جب دل جلئے گی لامحالہ انسان مرجاتا ہے دوز فی لوگ جلیں گرم یں گئیں دلوں پر جھی آگ چڑھے گی موت نہ آئے گی سورة النہ ایمنی فرمایا: کُلَمَا نَضِ جَتْ جُلُو دُهُمْ بَدَّلُنهُمْ جُلُودًا غَیْرَهَا لِیَلُوفُو الْعَذَابَ (جب بھی ان مورة الله عَدَاب بی بھی تھی ہے گئی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ دوسری کھال پیدا کردیں گے تا کہ عذاب بی بھی تے رہیں ) سورة اعلیٰ میں فرمایا: کا یَمُونُ تُنْ فِیْهَا وَ لَا یَمُونُ اللّهِ یَکُونُ اللّهِ اللّهُ عَلَیْ مِی مربی جائے گا اور نہ جن گا)۔

پھراس آ گ کی صفت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوْصَدَةٌ (بيثک وه آ گ ان پر بند کی ہوئی ہوگی لينی وه اندردوزخ میں ہوں گے، باہر سے دروازے بند کردیۓ گئے ہوں گے۔ فِی عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ (وه ایسے ستونوں میں بند ہوں گ جودراز لینی المبے لمبے بنائے ہوئے ہوں گے)۔

معالم التزیل میں حضرت ابن عباس سے اس کا پیمطلب نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کوستونوں کے اندر داخل کر دیاجائے گا لین ستونوں کے ذریعہ دوزخ کے دروازے بند کردیئے جائیں گے اور تفییر قرطبی میں حضرت ابن عباس سے یول نقل کیا ہے کہ عَمَدٍ مُّهَدَدَةٍ سے مرادوہ طوق ہیں جودوز خیوں کے گئے میں ڈال دیئے جائیں گے اور بعض اکا برنے اس کا پیمطلب بتایا ہے کہ کہ دوزخی آگ کے بڑے بڑے بڑے شعلوں میں ہوں گے جوستونوں کی طرح ہوں گے، اور وہ لوگ اس میں مقید ہوں گے۔

اعاذنا الله تعالى من سائر انواع العذاب وهو الغفور الوهاب الرحيم التواب

# سِينُ الفِيْلِيِّيِّ وَهِي مُسِلِيًّا

سورة الفيل مكم عظمه من نازل موئى اس ميس پانچ آيات بي

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْمِ

شروع الله ك نام سے جوبرامبر بان نہايت رحم والا ب

المُوتَرُكِيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْلِ الْفِيْلِ أَالَمْ يَجْعُلُ كَيْفَ هُمْ فِي تَصْلِيلٍ فَوَ آرْسَلَ

اے مخاطب کیا تونے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا ان کی تدبیر کو سرتایا غلط نہیں کرویا، اور ان بر

عَلَيْهِمْ طَيْرًا ٱبْإِيلُ ۞ تَرْفِيهِمْ بِعِبَارَةٍ مِّنْ سِعِيْلٍ ۚ فَعَلَهُ مُرَكَعَصْفٍ مَا لُوْلٍ ۗ

رِندے بھیج دیے عول در غول وہ ان پر کنکر کی پھریاں چھیک رہے تھے، سو اللہ نے ان کو ایسا کردیا جیسے کھایا ہوا بعور ہو۔

قصید: اس سورت میں اصحاب فیل کا واقعہ بیان فر مایا ہے لفظ فیل فاری کے لفظ پیل سے لیا گیا ہے۔ عربی میں چونکہ (پ) نہیں ہے اس لئے اسے (ف) سے بدل دیا گیا۔ اصحاب فیل (ہاتھی والے لوگ) ان سے اہر ہداوراس کے ساتھی مراد ہیں میشخص شاہ حبشہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا،ابر ہماہیے ساتھیوں کو ہاتھیوں پرسوار کرکے لایا تھا اور مقصدان لوگوں کا بیتھا کہ کعبہ شریف کوگرادیں تا کہ لوگوں کارخ ان کے اپنے بنائے ہوئے گھر کی طرف ہوجائے جے انہوں نے یمن میں بنایا تھا اور اسے کعید یمانیہ کہتے تھے۔ بیلوگ کعبہ پرحملہ کرنے کے لئے آئے مگرخود ہی برباد ہوئے وہ بھی پرندوں کی پھینکی ہوئی چھوٹی چھوٹی کئریوں کے ذرید، واقعه کی تفصیل یوں ہے کہ یمن پرافتد ارجاصل ہونے کے بعد ابر ہدنے ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا کنید بنائے جس کی نظیردنیایس نبهواس کامقصدیقا کدیمن کے عرب لوگ جو ج کرنے کے لئے مکہ کرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں بدلوگ اس كنيسه كى عظمت وشوكت سے مرعوب موكر كعبه كى بجائے اس كى طرف آنے لكيں \_ چنانچداس نے اتااونچا كنيسة تميركيا کہ اس کی بلندی پرینچے کھڑا ہوا آ دمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا اور اس کوسونے چاندی اور جواہرات سے مرصع کیا اور پوری مملکت میں اعلان كردايا كداب يمن سے كوئى فخص مكدوالے كعبر كئ كے لئے نہ جائے اس كنيسه ميں عبادت كرے عرب ميں اگر چه بت برسی غالب تھی مگر کعبہ کی عظمت و محبت ان کے دلول میں میویست تھی اس لئے عدنان اور قحطان اور قریش کے قبائل میں غم وغصہ کی لہر دوڑ گئی بہال تک کہ مالک بن کنانہ کے ایک شخص نے رات کے وقت اہر ہدوا لے کنیسہ میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے آلودہ کردیا۔ ابر ہمکو جب اس کی اطلاع ہوئی کہ کسی قریثی نے ایسا کیا ہے تو اس نے تتم کھائی کہ میں ان کے کعبہ کوگرا کرچھوڑوں گا۔ ابر ہدنے اس کی تیاری شروع کردی اوراپنے بادشاہ نجاثی ہے اجازت مانگی اس نے اپناخاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا۔ بھیج دیا کہوہ ال پرسوار ہوکر کعبہ پر جملہ کرے۔ان کا پروگرام تھا کہ بیت اللہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے۔اور تجویزیہ کیا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور کمی زنجیریں باندھ کران زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھیں اوران کو ہنکادیں تا کہ ساراہیتاللہ(معاذاللہ)زمین پرآ گرے۔

غرب میں جب اس جملہ کی خبر پھیلی تو سازاعرب مقابلہ کے لئے تیار ہو گیا۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص ذونفرنا می تقااس نے عربوں کی قیادت اختیار کی اور عرب لوگ اس کے گرد جمع ہو کر مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے اور ابر ہہ کے خلاف جنگ کی مگر اللہ

تعالی کوتو پیمنظورتھا کدابر ہدکی شکست انسانوں کے ذریعہ منہ ہولہذا عرب سے مقابلہ ہوا اور عرب اس کے مقابلے میں کامیاب نہ ہوئے۔ابر ہدنے ان کوشکت دیدی اور ذونفر کوقید کرلیا۔اس کے بعد جب وہ قبیلہ معم کے مقام پر پہنچا تو اس قبیلہ کے سردار نفیل بن حبیب نے پورے قبیلہ کے ساتھ ابر ہدکا مقابلہ کیا مگر ابر ہد کے شکر نے ان کوبھی شکست دے دی اور فضل بن حبیب کو بھی قید کرلیا ارادہ تو اس کے آل کا تعالیکن پی خیال کر کے کہ اس سے راستوں کا پینہ معلوم کریں گے اس کوزندہ چھوڑ دیا اور ساتھ لے لیا۔ اس کے بعد جب پیشکر طائف کے قریب پہنچا تو چونکہ طائف کے باشند ہے قبیلہ ثقیف پچھلے قبائل کی جنگ اور ابر ہم کی فتح کے واقعات س چکے تھے اس لئے انہوں نے فیصلہ کیا ہم اس سے مقابلہ ند کریں گے کہیں ایساند ہو کہ طائف میں جوہم نے ایک بت خاندلات کے نام سے بنادکھا ہے بیاس کوچھیڑوے انہوں نے ابر ہدے الرکریجی طے کرلیا کہ ہم تمہاری الداداور رہنمائی کے لئے اپناایک سردار ابورغال تبہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں، اہر ہداس پرراضی ہوگیا۔ ابورغال کوساتھ لے کرمکہ مرمہ کے قریب ایک مقام معمس پر پہنچ گیا جہاں قریشِ مکہ کے اونٹ چررہ ہے،ابر مہد کا شکرنے سب سے پہلے ملد کر کے اونٹ گرفار کر لئے جن میں دوسواونٹ رسول اللہ عظیم کے دادا جان عبدالمطلب رئیس قریش کے بھی تھے۔ابر ہدنے یہاں پہنچ کرایے ایک سفیر حناطہ حمیری وشہر کدیس بھیجا کہ وہ قریش سے سرداروں کے پاس جا کراطلاع کردے کہ ہم تم سے جنگ کے لئے تہیں آئے مارا مقصد كعبركود هانا با كرتم ني الله من الكوث ندو الى توتمهيل كوئى نقصان ندينج كاحناط جب مكرمه من داخل مواتوسب في اس کوعبدالمطلب کا پیته دیا کہ وہ قریش کے سب سے بڑے مردار ہیں۔حناطہ نے عبدالمطلب سے تفتگو کی اور ابر ہہ کا پیغام پہنچادیا۔ عبدالمطلب نے جواب دیا کہم بھی ابر ہدسے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، ندہارے پاس اتن طاقت ہے کہاس کا مقابلہ كرسكيس البته ميس بير بتائ ويتامول كدبيالله كالكرب اس تطليل ابراميم الطيفة كابنايا بوابوه خوداس كى حفاظت فرمائ گار الله سے جنگ کا ادادہ ہے تو جو چاہے کرلے، چرو کیھے کہ اللہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کوابر ہدسے ملاتا ہوں۔ابر ہدنے جنب عبدالمطلب کود یکھا کہ بوے وجیہدآ دمی میں توان کود کھ کراسے تخت سے یچے اتر کر پیٹھ گیا اورعبدالمطلب کواسے برابر بھایا اوراسے ترجمان سے کہا کہ عبدالمطلب سے اوجھے کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں ،عبدالمطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو آئی ہے کہ میرے اونث جو آپ کے نشکر نے گرفار کر لئے ہیں ان کوچھوڑ دیں۔ابر م نے تر جمان کے ذریعہ عبدالمطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کواول دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقعت وعزت ہوئی مگر آپ کی گفتگونے اس کو بالکل ختم کردیا کہ آپ مجھ سے صرف اپنے دوسواونوں کی بات کررہے ہیں اور بیمعلوم ہے کہ میں آپ ك كعبد كود هان ك لخ آيابول اس كمتعلق آب نوكي مُفتكونيس كي عبدالمطلب في جواب ديا كهاونول كاما لك توميس مول مجصان کی فکر موئی اور بیت الله کامیں مالک نہیں موں اس کاجو مالک ہوہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابر ہدنے کہا كتمهارا خدااس كومير بها ته سے نہ بيا سكے گا۔عبدالمطلب نے كهاك پھرتمبيں اختيار ہے جوچا موكرو۔ اوربعض روايات ميں ہے كرعبدالمطلب كے ساتھ اور بھى قريش كے چندسردار كئے تھے، انہوں نے ابر ہد كے سامنے بيپيش كش كى كداكر آپ بيت الله ير دست اندازی شکریں اوروالی لوٹ جا کیں قوہم پورے تہامہ کی ایک تہائی پیداوار آپ کوبطور خراج اوا کرتے رہیں گے گرابر ہہ نے مانے سے اٹکارکردیا عبدالمطلب کے اوث ابر مدنے وائی کرویتے وہ اپنے اوث لے کروائی آ عے تو بیت اللہ کے درواز و کا حلقہ پکڑ کر دعاء میں مشغول ہوئے۔آپ کے ساتھ قریش کی ایک بڑی جماعت بھی تھی۔سب نے اللہ تعالیٰ سے دعا تیں کیس کہ ابر ہدے عظیم کشکر کا مقابلہ ہمازے بس میں نہیں ہے، آپ ہی اپنے بیت کی حفاظت کا انظام فرمائیں، الحاح وزاری کے ساتھ دعا کرنے کے بعد عبدالمطلب مکہ مکرمہ کے دوسر بے لوگوں کوساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر چلے گئے کیونکہ ان کو بیافین تھا کہ اس کے الکر پراللہ تعالیٰ کاعذاب آئے گا،ای یقین کی بناء پرانہوں نے ابر ہہ سے خودا پے اونٹوں کا تو مطالبہ کیالیکن بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنااس لئے پندنہ کیا کہ خوداس کے مقابلے کی طاقت نہ تھی اوردوسری طرف یہ بھی یقین رکھتے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے بی پرتم فر ماکر و ثمن کی تو سے اوراس کے عزائم کو خاک میں ملادے گا۔ شخ ، نی تو ابر ہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے کا ہم محمود نامی کو آگے چائے کے لئے تیار کیا نفیل بن صبیب بن کو ابر ہہ نے راستہ میں گرفتار کرلیا تھا اس وقت آگے بڑھا اور ہاتھی کا کان کان پکڑ کر کہنے گئے تو جہاں سے آیا ہے وہیں سے سے مام لوٹ جا کیونکہ تو اللہ کے بلدا مین (محفوظ شہر) میں ہے یہ کہہ کراس کا کان چھوڑ دیا ، ہاتھی یہ سنتے بی بیٹھ گیا ، ہاتھی پائوں نے اس کواٹھا نا چاہا گئی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا ، اس کو بڑے بڑے آئی تیروں سے مارا گیا اس نے اس کی بھی پرواہ نہ کی ، اس کی ناک میں لو ہے کا آگڑ اڈالہ یا پھر بھی وہ کھڑا نہ ہوا۔ لوگوں نے اس کو بین کی طرف دیا کی طرف دریا کی طرف دیا گا گھر مشرق کی طرف چلایا تو بیٹھ گیا۔ دوسری طرف دریا کی طرف سے پچھ پرغدوں کی قطاریں آتی دکھائی دیں جن میں سے ہرایک ساتھ تین تین کئریاں چنے یا مسور کے برابرتھیں (ایک چوٹے میں اور دو پنچوں میں)۔

واقدی کی روایت میں ہے کہ یہ پر ندے بجیب طرح کے تھے جواس سے پہلے نہیں ویکھے گئے۔ جشر میں کہوتر سے چھوٹے سے ان کے پنج سرخ تھے حصرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ بیر ہزرنگ کے پر ندے تھے جن کی چونیں پیلے رنگ کی تھیں اور حضرت عکر مدنے فرمایا کہ یہ پر زنگ کے برندے تھے جن کی چونیں پیلے رنگ کی تھیں اور حضرت عکر مدنے فرمایا کہ یہ پر ندے دریا ہے لگل کرآئے تھے جن کے مرچ پایوں کی طرح تھے، ہر پنج میں ایک کنر اور ایک چونی میں لئے ہوئے آتے وکھائی و کیے اور فورائی ایر ہد کے لشکر پر چھائے ہرایک کنر نے وہ کام کیا جو بندو تی کی گوئی ہوئی زمین میں گئی ہوئی تھی ایک کنر اور ایک کو سب ہوئے ہا کہ گؤر ہے ہوئے ایک ہوئے اور فورائی ایر ہد کے اور این میں جاتے ہوئی کر سب ہوئے بلکہ ختلف اطراف میں بھائے ان خسب کا بیان ایر ہوئے ایک ہوا کہ دوہ اس میں جو ان کو ایک ہوا کہ ہوئی کراس کا سارابدن کلڑ ہے کہ اس کا ایک ایک ایک وارائی کو رسون کی میں ایساز ہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک ہوئی ہوئی کراس کا سارابدن کلڑ ہے کو رہ ہوگی ہوئی ہوئی کراس کا سارابدن کلڑ ہے کو رہ ہوگی ہوئی ہوئی کراس کا سارابدن کلڑ ہے کو رہ ہوگی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کراس کا سارابدن کلڑ ہوئی ہوگی تھے، ان کو می معظم میں بھیک ما تھے جوئے و کھا گیا (این کیر سؤہ ۴۵ میں میں میں ہوئی کراسطرح کدونوں اندھ اور ایک ہوگی ہوگی تھے، ان کو میک معظم میں بھیک ما تھے ہوئے و کھا گیا (این کیر سؤہ ۴۵ میں دو کھنے والے معظم میں جو دونوں اندھ اور اپنی جوئے و کھا گیا (این کیر سؤہ ۴۵ میں دونوں اندھ اور اپنی جوئے و کھا گیا (این کیر سؤہ ۴۵ میں حکمته

ہاتھی والوں کا کعبہ شریف پر تملہ کرنے کے لئے آنا پھر فکست کھانا اور ناکام ہونا یہ ایک بجیب اور اہم واقعہ تھا، اس کے بعد اہل عرب جب تاریخی واقعات بیان کیا کرتے تو کہا کرتے تھے کہ بیعام الفیل کا واقعہ ہے رسول اللہ عظیم کی پیدائش کا بھی یہی سال ہے جس سال اصحاب الفیل براارادہ لیکر آئے تھے۔اصحاب فیل کے واقعہ کے پیچاس دن بعد آپ کی ولادت ہوئی۔جس وقت آپ کو اللہ تعلق نے نبوت سے سرفراز فر مایا اصحاب فیل کے واقعہ سے مکہ معظمہ کے رہنے والے بلکہ عرب کے سب بی لوگ واقف تھے۔ اس لئے آئے مُنو کیفٹ فَعَلَ (اے مخاطب کیا تو نے دیکھا) فر مایا جب رسول اللہ عظیمہ نے اپنی وعوت کا کام شروع کیا تو قریش نے آپ کی تلذیب کی، اللہ تعالی شانہ نے آئیس اپنا اصان یا دولا یا کہ دیکھواس کعبہ کی وجہ سے سا را عرب تہما را احرب تہما را احرب میں ایسے تو می تھے کہ ان سے احر ام کرتا ہے عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہواس کعبہ پر دشمن چڑھائی کرنے آگئے تھے اور دشمن بھی ایسے تو می تھے کہ ان سے مقابلہ کرنا تہمارے بس سے باہر تھا۔ تہمارے پر وردگارنے ان کی تدبیرنا کام بنادی، سوچا انہوں نے کیا تھا اور ہوا کیا ؟ فرا فراسے مقابلہ کرنا تہمارے بس سے باہر تھا۔ تہمارے پر وردگارنے ان کی تذبیرنا کام بنادی، سوچا انہوں نے کیا تھا اور ہوا کیا ؟ فرا فراسے مقابلہ کرنا تہمارے بس سے باہر تھا۔ تہمارے پر وردگارنے ان کی تدبیرنا کام بنادی، سوچا انہوں نے کیا تھا اور ہوا کیا ؟ فرا فران سے مقابلہ کرنا تہمارے بس سے باہر تھا۔ تعمال سے باہر تعمال سے باہر تھا۔ تعمال سے باہر تھا۔ تعمال سے باہر تھا۔ تعمال سے باہر تعمال سے باہر تھا۔ تعمال سے باہر تعما

پھروں سے پورٹ ہاتھی اور ہاتھی والے ایسے ہلاک ہوئے کہ صرف مرے ہی نہیں بلکدان کے جسم ایسا بھوسہ بن کررہ گئے جے گائے بیل نے کا ساتھ کو بھی بہیں گائے بیل نے کھا کراگل دیا ہو۔اللہ علی نے اس گھر کی بھی تعلیم فاقل نے اس گھر کی بھی جس بہیں مبعوث فرمایا۔ آپ کی بعثت سے اس کعب کی مزید عظمت ہوگئی لہذا قریش کو دونوں نعتوں کا شکر گزار ہونالازم ہے۔

مفرین نے لکھا ہے کہ نبوت سے پہلے حفرات انبیاء کرا میں الصلا ہ والسلام کے ساتھ جوالی چیزیں پیش آتی ہیں جن سے انسان عاجز ہوتے ہیں انہیں ار ہاس کہا جاتا ہے اور نبوت کے بعد ان کو بجز ہے سے بیا خور ہونے والا ہے جس کا اس کھیا اللہ علیہ کے ار ہاصات یس سے ہے کو یا اس بیس بہتا ویا کہ اس شہریس ایک ایک شخصیت کا ظہور ہونے والا ہے جس کا اس کھیا شریف سے فاص تعلق ہوگا ۔ اس کی آ مرکی وجہ سے اللہ تعلق ہوگا ۔ وقال القرطبی قال علماؤن کا کانت شریف سے فاص تعلق ہوگا ۔ وقال القرطبی قال علماؤن کا کانت قصة الفیل فیما بعد من معجز ات النبی علیہ ہوائی وان کانت قبل التحدی لانھا کانت تو کیداً لامرہ و تمھیدا لشانه ولما تلا علیهم رسول الله علیہ السورة کان ہمکہ عدد کثیر ممن شہد تلک الواقعة ۔ (علامة رطبی کاسے ہیں ممال اللہ علیہ میں سے ہمریو ہوگی سے ہمارے علیہ ہوا کے معالمہ کی تاکیواتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ واقعہ صور صلی اللہ علیہ کہ پر حضور صلی اللہ علیہ میں بہت بڑی تعداد موجود تی جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا تھا)

طیو: عربی میں پر شدہ کو کہتے ہیں جس کی جمع طیور ہا اور چونکہ یہاں اسم جنس واقع ہوا ہا سے اہا ہیل اس کی جمع لائی
گئے ہے بہت زیادہ پر تدے ہے جو جمنڈ کے جمنڈ غول ورغول آ موجود ہوئے ہے ۔لہذا طیر آ ہے ساتھ اہا ہیل بھی فرمایا ۔ اہا ہیل کے
ہارے ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بیلفظ من کے احتبار سے جمع ہاں کا واحد نہیں ہا اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ اس کا
واحد ابول یا اہال یا اہیل ہے ( کماذکرہ فی الجلالین ) پر شدوں کا جماعت در جماعت آ نا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ابر ہد کے ساتھی
مہت بری تعداد میں ہے آگر چہ ہاتھیوں کی تعداد آٹھ یا بارہ ہی بتائی جاتی ہے ، عام طور سے ایک خاص چھوٹے سے پر شدہ کو جولوگ
اہا ہیل کہتے ہیں ۔قرآن مجید میں وہ مراد نہیں ہے۔ ابر ہداور اس کے ساتھیوں پر جن پر شدوں نے بارش پر سائی ان کے بار سے
میں مغمرین نے گی طرح کی با تیں کھی ہیں۔ اللہ تعالی شانہ کو اختیار ہے کہ اپنی جس مخلوق سے جوچا ہے کام لے۔

پرندوں نے جو پھر سے بھی ہے ار سے بھی جبحارۃ ہیں ہو بھی آر مایا ہے لین جیل کے بھر ایلفظ حضرت اور التفاقی ایک قوم کی ہلاکت کے تاری میں سنگ پھر کواورگل میں کو کہتے ہیں مٹی کا گارہ بنا کر اس کی ذرایع کی بدری کو لیاں بنا کر جو آگ میں بیکا لی جا کیں وہ جبل کا مصداتی ہیں ان میں زیادہ وزن بھی نہیں ہوتا اور پہاڑوالے پھر وں کی طرح ان کی بار بھی نہیں ہوتا اور پہاڑوا لے پھر وں کی طرح ان کی بار بھی نہیں ہوتی۔ اس لفظ کے لائے سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان میں ذاتی طور پرکوئی الی طاقت نہتی جس سے آدی مرجائے محض اللہ تعالی کی قدرت سے وہ لوگ ہلاک کے گئے اللہ تعالی نے ان کی ہلاکت کے لئے طاہری انظام کے طور پر جبل کو استعال فرمایا مضر قرطبی نے ابوصالے سے قال کیا ہے کہ اس تعالی فرمایا مضر قرطبی نے ابوصالے سے قال کیا ہے کہ اس تعالی فرمایا مضر قرطبی نے ابوصالے کے قال کیا ہے کہ اس تعالی ہوگی تھیں نے زید بھی لکھا ہے کہ حضر سے ابن عباس ویکسی تھیں تو ان کے جم پر چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے جھالے بن جاتے تھے وہ کھی تھیں تو ان کے جسم پر چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھالے بن جاتے تھے اور دنیا ہیں سب سے پہلے چھوٹی کی ابتداء کہیں سے ہوئی۔ واللہ تعالی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے والماب۔

# مِنْ قُولِيْنِ مُلِينَةً وَهِي أَنْ اللهِ

مورة القريش كممعظمه مين نازل موئى اس مين جارآيات مين

## يسم الله الرحمن الرحديم

شروع الله کے نام سے جو برامبر بان ہے نہایت رحم والا ہے

لِا يُلْفِ قُرُيْشٍ ﴿ الْفِهِمْ رِحْكَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ﴿ فَلْكُبُ كُوا رَبَّ هَنَا الْبَيْتِ ﴿

قریش کی الفت رکھنے کی وجہ سے ان کی وہ الفت جو مردی اور گری کے سفر کرنے سے ہے۔ سوان کو جاہے کہ اس بیت کے رب کی عبادت کریں

الَّذِي الْمُعَمَّمُ مِّنْ جُوعٌ وَ امْنَهُمْ مِّنْ حَوْفٍ ٥

جس نے انیس بھوک میں کھانے کو دیا اور انیس خوف سے اس دیا

قضمين: الله تعالى في مكرمه مين الي ظيل ابراجيم الكيل الماجيم الكيل المام المين المام المرابية الله <u> سے پہلے بھی اہل عرب اس کا جج کرتے تھے اگر چہ شرک تھے اور چونکہ مکہ تمرمہ میں کعب شریف واقع تھا جے بیت اللہ کے نام سے </u> لوگ جانتے اور مانتے تھے اس لئے قریش مکہ کی پورے عرب میں بڑی عزت تھی اہل عرب لوٹ مارکرنے کا مزاج رکھتے تھے لیکن الل مَد رِبِهِي كُونَى حِلْمُ إِن كُلُ عَظِيمًا كُوسُورة العَنكِوت مِن فرمايا: أَوَلَمُ يَزَوُ اأَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا أَمِنًا وَيُتَخَطُّفُ النَّاسُ مِنُ حَوْلِهِمُ اَفَبِالْبَاطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعُمَةِ اللهِ هُمْ يَكُفُرُونَ (كيانهون في بين ويها كهم في حرم كوير امن بنادیا اورلوگول کوان کے اردگرد سے انچک لیاجا تا ہے کیادہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعتوں کی ناشکری کرتے ہیں ) ۔ یوں تو گزشته زمانه بی سے اہل عرب اہل مکہ کا اگرام داحتر ام کرتے تھے، جب اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا اور عرب میں بیہ بات مشہور ہوگئ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنول سے محفوظ فر مایا تو اور زیادہ ان کے قلوب میں اہل مکہ کی عظمت بڑھ گئی، یہ جو ان کی حرمت مشہور ومعروف تھی اس کی وجہ ہے پورے عرب کے علاوہ دوسرے علاقے کے لوگ بھی ان کا احتر ام کرتے تھے، مکہ معظمہ چینل میدان تقااس میں پہاڑ تھے یانی کی بھی کمی تھی، نہ ہاغ تھے نہیتی باڑی تھی، زندگی گزارنے کے لئے ان کے پاس ذرائع معاش عام طور سے نہیں پائے جاتے تھے، زندگی کے مقاصد پورا کرنے کے لئے بیلوگ ملک شام اور یمن جایا کرتے تھے۔ ایک سفرسردی کے ذمانہ میں اور ایک سفرگزی کے ذمانہ میں کیا کرتے تھے ،سروی میں یمن جاتے تھے اور گرمی میں شام جایا کرتے تھے اور دونوں ملکوں سے غلدلاتے تھے جوان کی غذامیں کام آتا تھا۔ دیگر اموال بھی لاتے اور فروخت کرتے اور دوسرے کاموں میں بھی لاتے تھے۔ابوسفیان کو بلاکر ہرقل نے جورسول اللہ علیہ کے بارے میں سوال جواب کئے وہ ای تجارت کے سلسلہ میں گئے ہوئے تھے۔ کفار قریش کا قافلہ تجارت کے لئے بیت المقدس میں پہنچا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے لئے سردی اور گری کے سفروں کو ان کے کھانے پینے اور پیننے کا اور کعبہ شریف کی عظمت اور حرمت کوان کے امن وامان کا ذریعہ بنار کھا تھا۔ سورۃ الفیل میں کعبیہ شریف کی حفاظت کا ذکر ہے جس کی وجہ سے قریش کوامن وامان حاصل تھااس لئے اس کے متصل ہی سورۃ القریش کوسورۃ الفیل کے بعد ہی لایا گیا جس میں قریش مکہ کویا دولایا کہ دیکھوتم سردی اور گرمی میں تجارت کے لئے سفر کرتے ہواوران دونو سفروں سے تهمیں دیگر مالوفات کی طرح خاص الفت ہے۔سفروں میں جاتے ہوجن کے منافع اور مرائح سے فائدہ اٹھاتے ہواور چونکہ تم مکہ

معظم کر ہے والے ہواس لئے اپنے اسفار میں جن قبائل پر گررتے ہوتہارااتر ام کرتے ہیں تم مکم عظم میں رہتے ہوئے بھی اس وامان میں ہواور اسفار میں جن واور اسفار میں بھی مکم معظم کی نسبت سے اس وامان کا فاکرہ اٹھاتے ہو لہذا تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی عباوت میں لگو جو اس بیت لیمنی کو بھر نف کا رہ ہو وہ تہمیں کھانے بینے کو بھی دیتا ہے اور اس وامان سے بھی رکھتا ہے بین فاتی جل مجدہ کی ناشکری ہے کہ اس کی فعتوں میں زندہ رہیں، پلیس اور برھیس اور عبادت میں کی مخلوق کو شریک کردیں۔
قال القوطبی ناقلاً عن الفواء: هذہ السورة متصلة بالسورة الاولی لانه. ذکر اهل مکه عظیم نعمته علیهم فیما فعل بالسورة الاولی لانه. ذکر اهل مکه عظیم نعمته علیهم فیما فعل بالسورة الاولی لانه فی وجل الفول ایف ان قویشا کانت بالسورة میں اور علی میں اور وہ کی فراء سے قبل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ بچھلی سورۃ ہے اس لئے کہ اس سورۃ میں اللہ نے اہل مکہ کو اپنی ظیم فیمت یا دولائی ہے اس بارے میں جو انہوں نے بین کہ یہ سورۃ بھی کی سورۃ ہے اس لئے کہ اس سورۃ میں اللہ نے اہل مکہ کو اپنی ظیمت یا دولائی ہے اس بارے میں جو انہوں نے حید میں اور کی نے اللہ اللہ کی کیا اوروہ یہ کر ایش پی تجارت کے لئے کیا اوروہ یہ کر ایش پی تجارت کے لئے کیا اوروہ یہ کر آلی ایک تھی کر اللہ نے اللہ کہ یہ اللہ کر ان کی بیت اللہ کر بائی ہیں)

تركيب نحوى كاعتبار القهم يون كهاجاتا م كابلاف اول مبدل منه ما ورايكلافيهم اس بدل ما ورجاد مجرورل كرليك بندو السينة المستاة مجرورل كرليك بناف المبدل و المبدل المبدل المبدل المبدل المبدل المبدل المبدل المبدل و المبدل الم

اس میں اختلاف ہے کہ قریش کس کالقب تھا بعض علاء کا قول ہے کہ یہ فیر بن ما لک اور بعض علاء نے فر مایا ہے کہ نظر بن کنانہ کالقب ہے۔ حافظ ابن کیٹر نے البدایہ میں دونوں قول نقل کے ہیں اور دونوں کی دلیس بھی کھی ہیں پھر دوسر نے قول کو ترجی دی ہے کہ نظر بن کنانہ کالقب قریش تھا اور اس سلسلہ میں سند اجمد اور سنن ابن ماجہ سے ایک حدیث مرفوع بھی نقل کی ہے پھر کھا ہے کہ و ھا خدا است احد جید قوی و ھو فیصل فی ھذہ المسئلة فلا التفات الی قول من خالفه و الله اعدام الحمد منه. (اور بی محد ہ و کی سند ہے اور بیاس مسئلہ میں فیصل ہے پس جواس کا مخالف ہے اس کے قول کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے)

ابربی یہ بات کہ لفظ قریش کا معنی کیا ہے اور قریش کو یہ لقب کیوں دیا گیا اس بارے میں بھی گی قول ہیں اصل لفظ قرش ہے اور قریش اس کی تصفیر ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قریش ایک دریائی جانور کا نام ہے جو ہوا تو ی ہیکل ہوتا ہے اور چھوٹے ہوئے دریائی جانوروں کو کھا جاتا ہے حضرت معاویہ نے حضرت ابن عباس سے قریش کی وجہ سے قریش کی وجہ سے قریش کی وجہ سے قریش کی وجہ سے قریش کی قوانہ وں نے بھی بات بتلائی گویا قوت اور طاقت میں اس ہوے دریائی جانور کے مشابہ و نے کی وجہ سے قریش کو قریش کی تو گیا اور ایک قول سے کہ مارث بن سے کہ اس میں کو اس میں کہ اس میں کو اس میں کہ اور کے مقاوت کی وجہ سے بربین قریش نے کھووا تھا اور اس کے اس جگہ کا نام بدر معروف ہوا۔

اور مادت میں جس کو ہیں کے قریب جنگ ہوئی تھی اسے بدربین قریش نے کھووا تھا اور اس کے اس جگہ کا نام بدر معروف ہوا۔

اور بھی کہا جاتا ہے کہ لفظ قریش مجتمع ہونے پر دلالت کرتا ہے تھی بن کلاب سے پہلے یہ لوگ منتشر سے اس نے انہیں حرم

میں لاکراور بلاکر جمع کیا ایک تول یہ بھی ہے کقصی ہی کالقب قریش تھا اور ایک تول یہ ہے کہ تقوق ش تک شب (یعنی مال کمانے)
اور تجارت کرنے کے معنی میں آتا ہے ای وجہ سے قریش اس لقب سے معروف اور مشہور ہوئے نفر بن کنانہ کے بارے میں
کہاجاتا ہے کہ وہ غریبوں کی حاجات کی تفیش کر تا اور ان کی مدد کرتا تھا اور اس کے بیٹے موسم جے میں لوگوں کی حاجات کی تفیش کرتے
تھے پھر انہیں اس قدر مال ویتے تھے کہ اپنے شہوں تک پہنے جا کیں۔ اس عمل کی وجہ سے وہ قریش کے لقب سے مشہور ہوا
(قالو او التقریش ہو التفتیش) واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

قریش مکہ نے بہت دیر سے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ عظیم کو کیفیس بھی بہت پہنچا سی حتی کہ آپ کووطن چھوڑ نے پر مجبور کردیا پھر اللہ تعالی نے ان کوایمان کی اور خدمتِ اسلام کی توفیق دی ان حضرات نے بڑے بڑے برٹے مما لک فتح کئے حضرت عمروین عاص خالد بن ولیدرضی اللہ عبھا نہی حضرات میں سے مصنی ابی داؤد طیالی صفحہ میں ہے کہ آپ نے اللہ تعالی سے دعاکی کہ: اللہم انک افقت اولھا عذابا او و بالا فافق احر ھانو الا (علی الساح سفره می)

(اے اللہ آپ نے قریش کے پہلے لوگوں کوعذاب اور وبال چھایا سوان کی آخر کے لوگوں کو بخشش عطافر ما) اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فر مائی اور ان کو بہت کچھ عطافر مایا اور ان سے دین کی بڑی خدمت لی۔ آپ نے یہ بھی فر مایا کہ خلافت میر بعد قریش میں ہوگ ۔ قریش میں ہوگ ۔

جودی ان سے دشمنی کرے گالند تھائی چرہ کے بال اس کواوند ہے مذکر کے ڈالدے گاجب تک بیلوگ دین کو قائم کھیں گے۔ (سکوۃ المسائ صفوہ ہہ) اور یہ بھی فرمایا کہ بارہ خلفاء تک دین اسلام غالب رہے گااور یہ بارہ خلفاء قریش میں سے ہوئے ۔ (سکوۃ المسائ صفوہ ہ)

رسول اللہ علی ہے نے تو بھی فرماویا تھا کہ خلافت برابر قریش میں رکھی جائے لیکن ملوکی اور امراء بن گئے اور بنتے رہے ۔

کے بعد جمہوریت کی جہالت نے جگہ پکڑئی تو دوسرے لوگ اسلام کادعوی کرتے ہوئے ملوک اور امراء بن گئے اور بنتے رہے ۔

جولوگ اپنے ناموں کے ساتھ ہائی ، قریش ، صدیق ، عثانی ، علوی ، رضوی ، نقوی کلھتے ہیں بیصرف نام بتائے تک ہے ۔

برعملی میں شکل وصورت میں ، نمازیں چھوڑنے میں ، دیگر معاصی میں دوسروں سے کم نہیں ہیں دوسری قو موں کے افرادعلوم و کے معارف واعمال میں ان کی وہ حیثیت نہیں دہی معارف واعمال میں ان کے وہ دیکھودی تو امت میں بھی مان کی وہ حیثیت نہیں دہی جوہونی چاہئے تھی جب ان کا رہ حال ہے تو خلافت کون ان کے سرد کرے گا جہاں کہیں ان کی کوئی حکومت باتی ہے اس میں بھی ملوک اور در راء دین داری کا خیال نہیں کرتے ، شمنوں کے اشاروں پر گنا ہگاری کے اصول پر حکومت چلاتے ہیں ، اسلامی تو انیں کی ہوٹھ کرنے اس میں جی ملوک کو الفت کرتے ہیں ، اللہ المست کی و ھو المستعان و علیہ التکلان .

# يَقُولُ لَمُ عَنَا لِيَّتِي فَرُقِي مِنْ الْبَيْدِ

سوره ماعون مكم معظمه مين نازل هوني اس مين سات آيات بين

## ينسيم الله الترحمن الرحيو

شروع الله كنام سے جوبر امہر بان نہايت رحم والا ب

ٱرَّيْنَ ٱلَّذِي يُكَنِّبُ بِالتِيْنِ فَنْ لِكَ الَّذِي يَكُمُّ الْيَتِيْمِ فَ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِر

کیا آپ نے اس فخص کو دیکھا ہے جو روز بڑاء کو جھٹلاتا ہے، سویہ وہ فخص ہے جو ستیم کو دھکے دیتا ہے ۔ اور مکین کو کھانا دینے کی ترغیب

الْمِسْكِيْنِ ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿

نیں دیا ہو ایے نمازیوں کے لئے بوی ٹرانی ہے جو اپنی نماز کو بھلا چھتے ہیں، جو ایے ہیں کہ ریاکاری کرتے ہیں۔

وَيَمْنِعُونَ الْبَاعُونَ ٥

اور ماعون منع كرتے بيں

قفسيو: اوپرسورة الماعون كا ترجمه كها كيا ب- ماعون الى چيزكو كتية بين جومعمولى كيز بواگر كى كواستعال كے لئے ديدى جائے ديدى جائے والى كى ندات كے وتك الى سورت كة خريس ماعون سے منع كرنے والوں كى ندمت وارد بوكى باس لئے سورة الماعون كے نام سے معروف اور شہور ہے۔

اس سورت میں چے چیزوں کی فدمت بیان فرمائی ہے۔اولاً فرمایا آرکینت اللّذِی یُکُلّذِبُ بِاللّذِیْنِ اللّهِ اے ٹی کیا آپ نے اسے دیکھا جودین لینی جزاء کو جھٹا تا ہے لین قیامت کے دن کا اور اس بات کا انکار کرتا ہے کہ مرنے کے بعد زعم ہوں گے اور اعمال کی جزامزا ملے گی۔

ثانیاً: اس خص کی بے رحی کا ذکر کیا اور فر مایا : فَذَلِکَ الَّذِی یَدُیْ الْمَیْتُ وَ الْمَیْتُ مَنَی و موروه خص ہے جو پیٹیم کو دھے دیتا ہے)

ثالثاً یوں فر مایا : وَ لا یَحُصُ عَلَی طَعَام الْمِسْکِیُنِ (کہ یُخص مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا) اس میں اس مشکر میں اس مشر اس مشکر تیا مت کی تنجوی کی انتہا بتادی

قیا مت کی تنجوی کی انتہا بتادی کہ یہ خود تو کسی مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا) اس میں اس مشکر قیامت کی گوری کی انتہا بتادی

کہ یہ خود تو کسی مسکین پر کیا خرج کرتا ، دوسروں کو بھی خرج کرنے کی ترغیب نہیں دیتا ۔ بیٹیم کو بھی دھکے دیتا ہے اور مسکین پر بھی رحم نہیں

کھا تا ، دو نرجز ا ء کی تکذیب کرنے والے کی یہ دونوں صفات بیان فرما کیں جس میں یہ معلوم ہوا کہ ایمان الی چیز ہے جس کی وجہ

سے دل زم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مومن بندے رحم کرتے ہیں اور ترس کھاتے ہیں اور یوم آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اس کی جز اللے کی امیدر کھتے ہیں ۔

جولوگ اللہ تعالیٰ پرایمان نہیں رکھتے اور روز جزائے واقع ہونے کا اٹکارکرتے ہیں ان میں رحم دلی نہیں ہوتی اگر کسی پر پچھ خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے دنیوی مطلب سے کرتے ہیں اور ایم جزاء میں ثواب ملنے کی امیر نہیں رکھتے۔ جب آخرت ہی کونیس مانے تو ثواب کی کیا امیدر کھیں گے۔ سورۃ الحاقۃ میں کا فروں کا عذاب بتانے کے بعد فرمایا ہے: إِنَّهُ کَانَ لَا يُومِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَلَا يَحُنُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ (بینک وہ اللہ پرایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کے کھانے کی ترغیب باللهِ الْعَظِیْمِ وَلَا يَحُنُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِیْنِ (بینک وہ اللہ پرایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کے کھانے کی ترغیب

نہیں دیتاتھا)۔منکر قیامت کی بعض صفات بیان کرنے کے بعدان لوگوں کی تین صفات بیان فرما کیں ، جوایمان کا دعویٰ کرتے ہیں گردعوے کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ان میں وہ لوگ بھی ہیں جومنافق ہیں۔(ان کا دعوائے ایمان جھوٹا ہے )اور وہ لوگ بھی ہیں جوملت اسلامیہ سے تو خارج نہیں لیکن اعمال کے اعتبار سے ان کا طرز زندگی اوا مراسلامیہ کے خلاف ہے ،فرمایا:

فَوَيُلٌ لِّلُمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمُ عَنُ صَلاَئِهِمُ سَاهُونَ ﴾ (سوايے نمازيوں كے لئے بوئ خرابى ہے جواپئ نماز كو بھلادينے والے ہيں)۔ (يہ پہلی صفت ہوئی) الَّذِينَ هُمُ يُواءُ وُنَ جود كھلاواكرتے ہيں (يه دوسری صفت ہوئی) وَيَمُنَعُونَ الْمَاعُونَ اور معمول چيز کوئع كردية ہيں (يہ تيسری صفت ہوئی)۔

دوسری صفت میربیان فرمائی که بیلوگ ریاء کاری کرتے ہیں بعض لوگ ستی کی دچہ سے اور بعض کارو ہاری دھندوں کی دجہ سے نماز کو بے دفت کرکے پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے دل میں نماز پڑھنے کا حقیق جذبہ ہی نہیں ہوتا، ول تو چا ہتا نہیں مگر یہ بھی خیال ہے کہلوگ کیا کہیں گے اس لئے دفت نکلتے ہوئے کھڑے ہوکر جلدی سے جھوٹے دل سے کریں مار لیلتے ہیں۔ میاء کاری بہت بری بلا ہے سورہ نساء میں منافقین کی ندمت کرتے ہوئے فرمایا:

اِنَّ الْمُنفِقِيْنَ يُخدِعُونَ اللهَ وَهُو خَادِعُهُمُ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى الصَّلواةِ قَامُوُا كُسَالَىٰ يُوَّاءُ وُنَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُووْنَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًلا (بِتَكمنافقين اللهُ ودحوكدية بين اوروه ان كرهوك كر جزادي والا باور جب وه نماز ك ليح كرون الله والله وينس كرت مروز راسا)\_

بات یہ ہے کہ جے اللہ ہے تو اب لیما ہو وہ خوب اچھی طرح دل کے ساتھ عبادت میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو زبان پر جاری کرتا ہے اور دل میں بساتا ہے اس کے لئے خلوت اور جلوت برابر ہے وہ مخلوق کو اس الکق سجھتا ہی نہیں کہ ان کے لئے کوئی ایسا عمل کرتا ہے اور دی ہو، اور جے مخلوق کو راضی کرنا ہے وہ برے دل ہے تھوڑا سامل کرتا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے (تنہائی میں نہیں کرسکتا) ذراسامل کیا اس کا ڈھنڈورہ پیٹ دیا، تجد پڑھالوٹا بجادیا، جو ہوئی تو لوگوں کے سامنے ترکیب سے بیان کردیا کہ میاں آج رات کو اٹھا تو سردی کے مار لے لرزہ چڑھ گیا، قرآن شریف پڑھا، لوگوں کو معتقد بنانے کے لئے، اگر چند قاری جمع ہو گئے تو مجلس منعقد کر نیوالوں سے ناراض ہو گئے کہتم نے میر بے بعد دوسر ہے کی تلاوت کیوں رکھی، میرا جورنگ جماتھا اسے خراب کردیا، مقررصا حب آئی پرتشریف لائے ۔ تقریر فرمائی نہا ہے گئے ہے اتری نہ سننے والوں کے کانوں سے آگے بوھی، مقرر داولینے والے اور سننے والے اور سننے والے کا نوں کوغذاد سے والے عمل کا ارادہ کی کانیں ہے۔

الَّذِيْنَ هِمْ يُوآءُ وُن كُوستقل آيت قراروے كراور يُوآءُ وُنَ كامفعول حذف فرماكر مرقتم كرياكاروں كى

ندمت بیان فرمادی۔ بدنی عبادات کے علاوہ مالیات فرچ کرنے میں بھی ریا کاری ہوتی ہے۔ مسجد بنادی تو شہرت کے لئے اپن نام پر مسجد کا نام رکھنے کی ضد بھی مدرسہ میں کوئی تجرہ بنوادیا اس پراپنے نام کا کبتہ لگانے کا اصرار ، کوئی کتاب چپوا کر تقسیم کردی اس پر اپنے نام کی شہیر ، ذکو قدے دی تو اس کا شتہار ، مدارس کے سفراء سے رسید لے کراپنے ہاتھ سے اپنے القاب و آ داب کے ساتھ نام لکھنا تا کہ رونداد میں معلے القاب کے ساتھ نام چھے یہ چیزیں دیکھنے میں آئی رہتی ہیں اور بہت سے لوگ کی کی مالی امداد کرتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں اور دکھ دیتے ہیں سورہ لقرہ میں فرمایا۔

يَّ اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُبَطِلُوا صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَالْآذَى كَالَّذِى يُنُفِقُ مَالَةً رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤَمِنُ بِاللهِ وَالْدَوْمِ اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَاللهِ مِن اللهِ وَاللهِ مِن اللهِ وَاللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مَن مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن الللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن الللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ

یادر ہے کہ اللہ نے جوعبادت کی توفیق دی اس سے دل میں مسرت ادرخوشی آ جانا، بیریا کاری نہیں ہے اور لوگوں کے سامنے عمل کرنے کا نام بھی ریا کاری نہیں۔ ریا کاری میہ ہے کہ لوگوں کو معتقد بنانے کا اور شہرت اور جاہ کا ارادہ ہو بعضے جاہل مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے شیطان نے انہیں میہ پٹی پڑھائی ہے کہ لوگوں کے سامنے عمل کروں گاتو ریا کاری ہوجائے گی حالانکہ ریاء کاری دل کے اس ارادہ کانام ہے کہ لوگ میری تعریف کریں اور میرے معتقد بنیں ، سورۃ البقرہ میں فرمایا:

اِنُ تُبُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِنَى وَإِنُ تُخَفُونَهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقُرَآءَ فَهُوَ جِينَّرٌ لَكُمُ (اگرتم صدقات كوظاهر) كركِ دوتويها چي بات سے ادرا گران كوچھيا واور فقراء كو دوتوية تهارے لئے بہترہے )۔

دیکھوصد قات ظاہر کر کے دینے کو بھی اچھی بات بتادی ہمؤمن بندے کے لئے لازم ہے کہ خلوت میں ہویا جلوت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے عمل کرے مخلوق سے نہ جاہ کا امیدوار ہونہ مال کا طالب۔

تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا : وَیَمُنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿ کہ بیلوگ ماعون سے روکتے ہیں ) ماعون کے بارے مفسرا بن کثیر نے مختلف اقوال نقل کئے ہیں ، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز استعال سے نہ بردھتی ہے اور گھٹتی ہے نہ برلتی ہے نہ خراب ہوتی ہے اس کے دیئے میں کنجوی کرنا یہ ماعون کا روکنا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رفی ہے اس کے دیئے میں کنجوی کرنا یہ ماعون کا روکنا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رفی ہے اس کے دیئے میں مائے کے طور پردید سے ہیں جیسے ہتھوڑا ، مایڈی ، ڈول ، تر از واوراسی طرح کی چیزیں ماعون ہیں ۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا متاع البیت یعنی گھر کا استعالی سامان ماعون ہے حضرت عکرمہ نے ماعون کی مثال دیتے ہوئے چھلنی ، ڈول اور سوئی کا بھی تذکرہ فرمایا۔ بعض حضرات نے وَیَمُنَعُونَ الْمَاعُونَ کَا یہ مطلب بتایا ہے کہ ذکو ۃ فرض ہوتے ہوئے بھی ذکو ۃ نہیں دیتے۔ حضرت علی ، حضرت بجاہد اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت علی مقدرت عکرمہ ہے یہ نیس اللہ معاملے میں معاملے کے درائی میں موجود معرف میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے معاملے

اگردیاکاری کے طور پراچی نماز پڑھے چونکہ وہ اللہ کے لئے نہیں اس لئے خالق جل مجدہ کے تق کی ادا کیگی میں وہ بھی تجوی ہے۔ اس تجوی کو ذکر کرنے ہوئے وَ مَدَّمَنَعُونَ مَ اللّٰ کے خالق جل مجدہ کے اللّٰ کرہ فرمائے ہوئے وَ مَدَّعُونَ اللّٰ کُونَ چیز کہ دیے۔ جو استعال سے نہ کھٹے وہ بالکل کوئی چیز کسی کو کیا دے سکتا ہے۔ جو بالکل ہاتھ سے نکل جائے۔ جو بالکل ہاتھ سے نکل جائے۔

ز کو ة نددينا بھي تنجوي کي ايک تق ہے ايک آ دي كے پاس مال جمع ہو گيا اس ميں قواعد شرعيد كے مطابق ز كو ة فرض ہو گئ ۔جو

کل مال کا چالیسوال حصد ہوتا ہے وہ بھی پورا ایک سال گزرنے پرفرض ہوئی اور اللہ تعالی کے فرمان کے ہاؤجود زکو ق کی اوائیگی نہ کی تو یہ بہت بڑی ہوئی اور اللہ تعالی کے فرمان کے باؤجود رکو ق کی اوائیگی نہ کی تو یہ بہت بڑی ہے۔ کے دینے سے منکر ہوجائے۔ جیسے یہ بنجوی ہے اسی طرح معمولی چیز نہ دیتا بھی کنجوی ہے کسی کو آگ دیدی ما اور کی تیلی دیدی تلاوت کرنے کیلئے قرآن مجید دیدیا نماز پڑھنے کے لئے جائی دیدی۔ ان سب چیزوں میں ثواب بہت زیادہ مل جاتا ہے اور روک لینے سے کوئی اپنے پاس مال زیادہ جمع نہیں ہوجاتا جن چائی دیدی۔ ان سب چیزوں میں ثواب بہت زیادہ مل جاتا ہے اور روک لینے سے کوئی اپنے پاس مال زیادہ جمع نہیں ہوجاتا جن

لوگوں کا مزاج کنجوی کا ہوتا ہے دہ کسی کو کچھ دینے یا ذراس مدد کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا یارسول اللہ وہ کیا چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟ فرمایا پانی ،نمک اور آگ ،عرض کیا یارسول اللہ پانی کی بات توسمجھ میں آگئ نمک اور آگ میں کیا بات ہے۔ فرمایا جس نے کسی کو آگ دیدی گویا اس سارے مال

ی پید دن مند پی ن باب در برطین اس معت در دارا محصل چاپات ہے۔ رہایا مصدقہ کردیا جسے نمک نے مزید ار بنایا اور جس کا صدقہ کردیا جسے آگ نے پکایا اور جس نے نمک دیدیا گویا اس نے سارے مال کا صدقہ کردیا جسے نمک نے مزید ار بنایا اور جس نے کئی مسلمان کویانی پلایا جہاں یانی نہیں ملتا، گویا اس نے ایک جان کوزندہ کردیا۔ (مطلق الساع صفحہ ۲۲ از این ہد)۔

حضرت ابوذر رفظ الله علی سے روایت ہے کدرسول الله علی ہے۔ ارشادفر مایا کہ اپ بھائی کے سامنے تیرامسکرادینا صدقہ ہے اور امر بالمعروف صدقہ ہے اور بینائی والے کی مدکردینا صدقہ ہے اور بینائی والے کی مدکردینا صدقہ ہے اور این میں بیائی ڈال دیناصدقہ ہے۔ صدقہ ہے اور این جاور این میں بیائی ڈال دیناصدقہ ہے۔

(رواه التريدي كماني المشكلة ة صفحه ١٢٩)

فا مرد الفظ حص (مضاعف) قرآن مجيد مي صرف تين جگه آيا ہا ورتيوں جگه ينيم كو كھانا نه كلانے كى شكايت كنذكره ميں وارد ہوا ہو وجگه مجرد ہا لي جگه سورة الحاقد ميں اورا لي جگه سورة الماعون ميں، تيسرا جوسورة الفجر ميں ہے باب تفاعل سے ہے۔ ميں وارد ہوا ہو وجگه مجرد ہا لي المستعان و عليه التكلان في كل حين و آن

سُوَّةُ الْكُوْثُرُكِيَّةٌ وَنَّهُ عَلَيْكُ الْكُوْثُرِكِيَّةً وَنَّهُ عَلَيْكُ أَيْلًا

سوره الكوثر مكه معظمه ميں نازل ہوئی اس ميں تين آيات ہيں

يسمراللوالت من الرحمين

شروع الشكنام سے جو برامبر بان نهايت رحم والا ب

اِتّا اَعْطَيْنُكَ الْكُوْثُرُ فَصَلِ لِرَبِّكَ وَانْحُرُهُ إِنَّ شَانِئِكَ هُوَ الْاَبْتُرُ ﴿

بیشک ہم نے آپ کوکور عطا فرمائی سوآپ اپ رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی سیجے بلاشبر آپ کا دشمن ہی بے نام ونشان ہے۔

قفسين يسورة الكوثر كاترجمه بعض حفرات في السيدنى سورت بتايا ب اورايك قول يهى ب كه معظمه مين نازل موفى اس مين تين آيات بين اور تعداد آيات كا اعتبارت يقر آن عكيم كى سب سے چھوٹى آيت ب لفظ كوثر فوعل كوزن پر بحضرت ابن عباس عليه اس محتول ہم اس خير كثير ميں سے نهر كوثر بھى ہے جو اللہ تعالى في نبى اكرم علي كوعطا فرمائى۔ سورت كے سب نزول كے بارے ميں كى روايات تغيركى كمابوں ميں كھى ہيں جنہيں انشاء اللہ تعالى ہم آخرى آيت كى تغير كے سورت كے سب نزول كے بارے ميں كى روايات تغيركى كمابوں ميں كھى ہيں جنہيں انشاء اللہ تعالى ہم آخرى آيت كى تغير كے

ذمل میں لکھیں گے۔

ارشاد فرمایا آنا آغطینا الکووْر کہ آپ و فیرکیرعطافر مایا)۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا،
سید الانبیاء والرسل بنایا، قرآن عطافر مایا، بہت بڑی امت آپ کے تابع بنائی۔ آپ کا دین سارے عالم اور ساری اقوام میں
پیمیلایا اور آخرت میں آپ کو بہت بڑی فیر سے نوازا۔ بقام محمود بھی عطافر مایا۔ نبر کو شبھی فیر کیٹر میں کا ایک مصد ہے۔ فیر کیٹر اسی
میں مخصر نہیں۔ احادیث شریفہ میں نبر کو شرک بھی بہت عظیم صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ حضرت انس عظیم سے دوایت ہے کہ رسول
میں اللہ علی ہے نوفر مایا کہ میں (شب معراج) میں جنت میں چل پھر رہا تھا اچا تک کیاد کھتا ہوں کہ ایک نبر ہے اس کے دونوں جانب
موتوں کے بنائے ہوئے ایسے قبے میں کہ موتوں کو اندر سے تراش کر ایک ایک موتی کا ایک آب قبہ بنادیا گیا ہے۔ میں نوریا فت کیا اے جبر کیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ کو شرے و آپ کے دب نے آپ کوعطافر مائی ہے۔ اس کے اندر ک

حضرت عبداللہ بن عمروظ ایت کرتے ہیں کہ آنخضرت سید عالم علی استان ارشادفر مایا کہ میرے حوض کا طول اورعرض اتنا زیادہ ہے کہ اس کے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لئے ایک ماہ کی مدت درکار ہے اور اس کے گوشے برابر ہیں۔(یعنی طول وعرض دونوں برابر ہیں) اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبومشک سے زیادہ عمرہ ہے اور اس کے لوٹے استدر ہیں جینے آسان کے ستارے ہیں، جواس میں سے ہے گابھی پیاسانہ ہوگا۔(مگلاۃ المائ صفید مان کے ستارے ہیں، جواس میں سے ہے گابھی پیاسانہ ہوگا۔(مگلاۃ المائ صفید مان کے ستارے ہیں، جواس میں سے ہے گابھی پیاسانہ ہوگا۔(مگلاۃ المائ صفید مان کے ستارے ہیں، جواس میں سے ہے گابھی پیاسانہ ہوگا۔(مگلاۃ المائ صفید مان کے ستارے ہیں، جواس میں سے ہے گابھی بیاسانہ ہوگا۔(مگلاۃ المائ صفید مان کے ستارے ہیں، جواس میں سے ہے گابھی بیاسانہ ہوگا۔(مگلاۃ المائ صفید مان کے ستارے ہیں، جواس میں سے بیاں کو سیاسانہ ہوگا۔(مگلاۃ المائ صفید مان کے ستارے ہیں، جواس میں سے بیاں کا میں میں سے بیاں کا میں سان کے ستارے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ نظافہ سے دوایت ہے کہ آنخضرت علیہ اسے عدان کہ ہمراحوض اس قدر عریض وطویل ہے کہ اس کی دو طرفوں کے درمیان اس فاصلہ ہے بھی زیادہ فاصلہ ہے جوابلہ سے عدان تک ہے۔ بچ جانو وہ برف سے زیادہ سفیداوراس شہد سے زیادہ بیٹ اور میں (دوسری امتوں) کو اپنے حوض پر زیادہ بیٹ اور میں (دوسری امتوں) کو اپنے حوض پر آنے سے بٹا کو ای جیسے (دنیا میں ) کوئی شخص دوسر سے کے اونٹوں کو اپنے حوض سے بٹا تا ہے۔ صحابہ فی نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا اس روز ہم آپ کو پہلے نتے ہوں گے؟ ارشاد فر مایا ہاں (ضرور پہلی نول گاس لئے کہ) تبہاری ایک علامت ہوگی جو کی اور امت کی نہ ہوگی۔ اور وہ یہ کہم حوض پر میر سے پاس اس صال میں آؤگے کہ وضو کے اثر سے تبہارے چرے روثن ہوں گے اور ہاتھ یا کول سفید ہول گے۔ (مشاخ المسائے سفید ہول

دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ارشادفر مایا کہ آسان کے ستاروں کی تعداد میں حوض کے اندرسونے چاندی کے لوٹے نظر آرہے ہوں گے۔(معنو المصابع صفرے ۱۳۸۱ دسلم)

آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا گہاس دونا کے گررہے ہوں گے جو جنت (کی نبر) سے اس کے پانی میں اضافہ کررہے ہوں گے جو جنت (کی نبر) سے اس کے پانی میں اضافہ کررہے ہوں گے، ایک پرنالہ سونے کا اور دوسرا چاہی کا ہوگا (مشکوۃ المصانع) احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبرکوثر جنت میں ہے۔ میدانِ قیامت میں اس میں سے ایک شاخ لائی جائے گی جس میں او پرسے پانی آتارہے گا اور اہل ایمان اس میں سے بیتے رہیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ دوایت فرماتے ہیں کہ آنخضرت سید عالم علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا عدن اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے (حوض کی وسعت کی طرح ارشاد فرمائی ہے کہیں ایک ماہ کی مسافت کا فاصلہ اس کی طرفوں کے درمیان فرمایا کہیں ایلہ اور عدن کے درمیانی فاصلہ ہے بھی اس کی وسعت کو تشبید دی کہیں کچھ اور فرمایا۔ ان مثالوں کا مقصد حوض کی وسعت کو سمجھ مانا ہے۔ تا بی ہوئی مسافت بتانا مراذ ہیں ہے۔ اہل مجلس کے لحاظ سے وہ مسافت اور فاصلہ ذکر فرمایا ہے جے وہ سمجھ سکتے

تے۔ حاصل سب روایات کا بیہ ہے کہ اس حوض کی مسافت سینکٹر ول میل ہے)۔ برف سے زیادہ ٹھنڈ ااور تہد سے زیادہ بیٹے ہے اور مشک سے بہتر اس کی خوشبو ہے۔ اس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ جواس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد بھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ سب سے پہلے اس پر مہا جر نظر ، آئی کی گے۔ کسی نے (اہل مجلس میں سے) سوال کیا کہ یارسول اللہ! ان کا حال بتا دیجے۔ ارشاد فرمایا: بیدہ لوگ ہیں (ونیا میں) جن کے سروں کے بال بھر ہے ہوئے اور چہرے (بھوک اور محنت و سخت کے ارشاد فرمایا: بیدہ لوگ ہیں (ونیا میں) جن کے سروں کے بال بھر ہے ہوئے اور چہرے (بھوک اور محنت و سخت کے اور عہدہ مورتیں کے معاملات کی خوبی کا بیال تھا کہ ) ان کے ذمہ جو (کسی کا) حق ہوتا تھا سب ان کے نکاح میں نہیں دی جاتی تھیں ، اور (ان کے معاملات کی خوبی کا بیال تھا کہ ) ان کے ذمہ جو (کسی کا) حق ہوتا تھا سب جاد سے تھا وران کا حق جو را بلکہ تھوڑ ایک ہیاں جھوڑ دیتے تھے۔ (الز غیر والز ہیں)

یعنی دنیا میں ان کی بدحالی اور ہے مائیگی کا بیحال تھا کہ بال سدھار نے اور کپڑے صاف رکھنے کا مقد ور بھی نہ تھا، اور طاہر کے سنوار نے کا ان کوالیا خاص دھیاں بھی نہ تھا کہ بناؤسڈگار کے چوچلوں میں دفت گر ارتے ، اور آخرت سے خفلت برتے ۔ ان کو دنیا میں افکار ومصائب ایسے در پیش رہتے تھے کہ چجروں پر ان کا اثر ظاہر تھا، اہلِ دنیا ان کوالیا حقیر سجھتے تھے کہ مجلسوں اور تقریبوں دنیا میں افکار ومصائب ایسے در پیش رہتے تھے کہ چجروں پر ان کا اثر ظاہر تھا، اہلِ دنیا ان کوالیا حقیر سجھتے تھے کہ مجلسوں اور تقریب ور بنا دوں میں ان کو دعوت دے کر بلانا تو کیا معنی ان کے لئے ایسے مواقع میں درواز ہے ہی نہ کھولے جاتے تھے اور وہ عور تیں جو ناز وقعت میں بلی تھیں ان کا بیان خاصائب خدا کے ایون کی جوش کوش سے پہلے مجان خریب میں ان کا بیان ہوں اور اس میں پر سب سے پہلے پنجیس کے دوس کے بعداس مقدس حوش سے پی سکیں گے۔ (بشرطیکہ اہلِ ایمان ہوں اور اس میں سے پینے کے لائق ہوں)۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیہ کے سامنے جب آنخضرت سید عالم علیہ کا ارشاد نقل کیا گیا کہ دوخل کو ثر پر سب سے پہلے چہنی والے دہ الوگر ہوں ہے جو تو اللہ علی کے جائے تھے اور جن سے عمدہ عود تو س کے زکاح نہ کئے جائے تھے اور جن کے لئے درواز نے نہیں کھولے جائے تھے تو اس ارشاد نبوی علیہ کوئن کر ( گھبرا گئے ) اور بے ساختہ فر مایا کہ میں تو ایسانہیں ہوں، میرے نکاح میں عبدالملک کی بیٹی فاطمہ (شنم ادی) ہے اور میرے لئے درواز کے کھولے جاتے ہیں کہ میں تو ایسانہیں ہوں، میرے نکاح میں کوند دھوؤں گا جب تک بال بھر نہ جایا کریں گے اور اپنے بدن کواسوفت تک نہ دھؤوں گا جب تک میلانہ ہو جایا کریں گے اور اپنے بدن کواسوفت تک نہ دھؤوں گا جب تک میلانہ ہو جایا کریں گے اور اپنے بدن کواسوفت تک نہ دھؤوں گا جب تک میلانہ ہو جایا کریں گے اور اپنے بدن کواسوفت تک نہ دھؤوں

حضرت البن سعد علی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ میں حوض (کوش ) پرتمہارے پلانے کا انظام کرنے کے لئے پہنچا ہوا ہول گا۔ جو میرے پاس سے گزرے گائی لے گااور جواس میں سے پی لے گا بھی اسے پیاس نہیں لیکے گی پھر فر مایا بہت سے لوگ میرے پاس سے گزریں گے۔ جنہیں میں پیچا نتا ہول گا اور وہ مجھے پیچا نتے ہوں گے پھر میرے اور ان کے درمیان آٹر لگادی جائے گی۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے آ دی جی جواب میں کہاجائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے درمیان آٹر لگادی جائے گی۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے آ دی جی جواب میں کہاجائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چزیں نکال کی تھیں اس پر میں کہوں گا دور ہوں ، دور ہوں چنہوں نے میرے بعد وین کو بدل دیا۔ (محل قالس جائے گا کہ وہ لیاس سے باتا ب اور عاجز و بے سی ہوں دین میں چرکھانے والوں کا اس دفت کیسا برا حال ہوگا جبکہ قیا مت کے دن پیاس سے بے تاب اور عاجز و بے سی ہوں گا دور جوش کو ثر کے قریب پہنچا کردھ تکاردیئے جا کیں گے، اور دھمۃ للعالمین علیقی ان کی ایجادات کا حال می کر'' دور دور'' فر ماکر

قر آن وحدیث میں جو کچھ وار دہوا ہے ای پر چلنے میں بھلائی ہے کامیا بی ہے لوگوں نے سینکڑوں بدعتیں نکال رکھی ہیں اور دین میں ادل بدل کررکھا ہے جن سے ان کی دنیا بھی چلتی ہے اورنفس کو مزہ بھی آتا ہے اور مختلف علاقوں میں مختلف بدعتیں رواج پائی ہیں۔ایسے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو الٹاسمجھانے والے ہی کو برا کہتے ہیں۔ہم سیدھی اورموٹی کی ایک بات کے دیتے ہیں کہ جوکوئی کام کرنا ہوآ تخضرت علیجہ نے جیسے فرمایا اس طرح کریں اور جس طرح آپ نے کیاا ک طرح عمل کریں اور اپنے پاس سے کوئی عمل تجویز نہ کریں۔

د نیا دار پیرفقیریاعلم کے جھوٹے دعوبدارا گرکہیں کہ فلال کام میں ثواب ہےاورا چھا ہے توان سے ثبوت مانگواور پوچھو کہ بتاؤ

آنخضرت علي في المين اور حديث شريف كى كس كتاب ميل لكها به المخضرت عليه كوابيا كرنا بهندها؟

فَصَلِّ لِوَبِّکَ وَانْحَوُ (سوآپ اپ رب کے لئے نماز پڑھے اور قربانی سیجے) جب آپ کے رب نے آپ کو خیر کثیر عطافر مادی تو عبادت کی طرف زیادہ توجہ کیجئے ، نمازیں پڑھتے رہا کریں ، فرائض بھی اور نوافل بھی ، اور جانوروں کی قربانی

كرتير بين ان كيذريح كيونت البيغ رب كانام لين -

پہلی آیت میں رسول اللہ عظیمی کو کوڑی تعنی دنیاو آخرت میں خیر کیٹر عطاء فرمانے کی خوش خری دی اب اس آیت میں اس کا شکر اداکرنے کا حکم دیا اور دو کاموں میں مشغول ہونے کی خاص تلقین فرمائی۔ایک نماز، دوسری قربانی نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے ہوی عبادت ہاور قربانی مالی عبادتوں میں سے ہاوراس بناء پرخاص اخیاز اور اہمیت رصتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرسی کے خلاف ایک جہاد ہے مشرکین بتوں کے نام سے قربانی کرتے تھے اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی علیہ کے کواور آپ کے قوسط سے آپ کی امت کو حکم دیا کہ اللہ کے نام سے قربانی کیا کریں۔

لفظ فَحوع بِيزبان مِس اونوْں کو ذُری کرنے کے لئے استعال ہوتا تھا، اہلِ عرب کے زویک اون بڑا قیمی مال سمجھاجا تا تھااس آیت میں اون ذی کرنے کا تھم دیا ہے۔گائے اور بحری کی قربانی بھی مشروع ہے جواحادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ایا م حج میں منی میں اور پورے عالم میں ذی الحجہ کی ۱،۱۱،۱۱ تاریخوں میں اللہ کی رضا کے لئے قربانیاں کی جاتی ہیں۔ چونکہ لفظ لِوَ بِسّک بھی ساتھ ہی لایا گیا ہے۔اس لئے مطلق ذیح کرنام راز نہیں ہے قربانی وہی ہے جس سے اللہ کی رضاعتصود ہو۔

ہ میں مان کا وی ہے ہے۔ بعض لوگوں نے وَ انْحَوْ کا ترجمہ کیا ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ رکھنے چاہئیں اوراسے حضرت علیؓ کی طرف منسوب کیا ہے سیح نہیں۔ (ذکرہ این کیرنی تغیرہ مند ۵۵۸، ۲۰)

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ (جِثَكَ آبِ عِنْض ركف والاى ابترع)-

تفیری کابوں میں لکھا ہے کہ عاص بن وائل (جو کہ معظمہ میں رسول اللہ عظمہ کا ایک دیمن تھا) جب رسول اللہ عظمہ کا ایک دیمن تھا) جب رسول اللہ عظمہ کا ایک دیمن تھا) جب رسول اللہ عظمہ کا کہ کرہ کرتا تھا تو کہنا تھا کہ ان کوان کے حال پر چھوڑوان کے آل واولا دتو ہے نہیں موت کے بعد ان کا ذکر وفکر نتم ہوجائے گائی پر سور قالکو ٹرنازل ہوئی اس میں بتادیا کہ آپ کا فرکر اللہ تعالی بہت بر ھائے گا، جو نص آپ سے دشمنی کرنے والا ہے وہ ہی بنام شان رہ جائے گا۔

حضرت ابن عباس علیہ سے روایت ہے کہ کعب بن اشرف (جو مدینہ منورہ کے رہنے والے یہود یوں میں ایک مالدار مخص قا) وہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ پنچا اس سے قریش مکہ نے کہا کہ تو سردار آدی ہے تو اس نوعمر لڑکے کود کیو، بڑھ پڑھ کر باتیں کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے ہم لوگ ججاج کی خدمت کرتے ہیں انہیں پانی پلاتے ہیں کعبہ شریف کے متولی ہیں (کیا ہم اس سے بہتر نہیں ہیں؟) اس پر کعب بن اشرف نے کہا کہ تم لوگ اس سے بہتر ہو، اس پر آیت کریمہ اِنَّ شانِئک ہُو اللا بتو کر ارداہ البر ارقال این کیر ہوا مادی کے)

اور حضرت ابن عباس سے بول مروی ہے کہ میسورت ابولہب کے بارے میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ علیہ کے ایک

صاحبزادہ کی وفات ہوگئ تو ابولہب مشرکین کے پاس گیااور کہا کہ ان کی نسل ختم ہوگئ ۔ اب ان کا ذکر وفکر پھیٹیں ہوگا۔ اس پر سے

آ سے کر بیہ نازل ہوئی ، آ پ کے دشنوں نے بی خیال کیا کہ آل اولا وہی ہے انسان کا ذکر اور چرچا باتی رہتا ہے۔ رسول اللہ علیہ ہے

گی نرینہ اولا دہیں سے کوئی باتی نہیں لہٰ ان ان کا ذکر تھوڑ ہے ہی سے دن ہے بیان لوگوں کی جہالت اور حمافت ہے ، اللہ تعالیٰ نے

اپنے نبی علیہ کا ذکر خوب بلند کیا ، آسانوں میں بھی بلایا ، فرشتوں میں تعارف کرایا ، پوری دنیا میں آپ پر ایمان لانے والے پیدا

فرمائے۔ سلام بھیجنا مشروع فرمایا ، آپ پر کتاب نازل فرمائی ۔ کروڑ وں افراد کو پورے عالم میں آپ کی امت اجابت میں شامل

فرمائے۔ سلام بھیجنا مشروع فرمایا ، آپ پر امت کا صلوٰ قوسلام پہنچتا ہے اور دشمنان اسلام بھی آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔

حصرت سرورِ عالم علیہ کی سل (جو حصرت سیدہ فاطمہ رضی الله عنہا ہے ہے) لا کھوں کی تعداد میں گزر چکی ہے اور ہزاروں
کی تعداد میں اب بھی موجود ہے اور آپ پر ایمان لانے والے کروڑوں گزر چکے ہیں اور کروڑوں موجود ہیں، جن لوگوں نے آپ
ہے دشمنی رکھی اور یوں کہا کہ ان کا ذکر کر کھے شدر ہے گاخود یہ دشن ہو گئے آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ ونیا سے خود
بھی کے نسل بھی ختم ہوگی ۔ فسل عمن عادی انبیاء الله تعالیٰ ۔ (پس اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جواللہ
تعالیٰ کے انبیاء کی مخالفت کرتا ہے)

لفظ شائی صیغداسم فاعل ہاس کا مصدر هَ فَان ہے سورة ما کدہ میں فرمایا ہے' وَ لَا یَجُوِمَنَّکُمُ شَنَانُ قَوْمِ عَلَی الَّا تَعَدِلُو اَ" اور لفظ اَبْرُ اسم فضیل کا صیغہ ہاس کا مادہ بتر ہے جوکا شے کے معنی میں آتا ہے یہاں مبتور کے معنی میں ہے جس کا ذکر منقطع ہوگویا ہوآ کے پیچھے کوئی شدم اہموا لیے شخص کو ابتر کہتے ہیں اردووالے اس کو بدتر کے معنی میں لیتے ہیں بیان کی دض ہے عربی میں ابترکا یہ معنی ہیں ہے۔

سقانا الله من حوص نبيه المجتبئ و رسوله المصطفع عُلِيَكُ والما ابدا

#### 

قضسيو: يسوره كافرون كابوراترجمه بـ رسول الله عليه كى بعثت بيلا اللى مكمشرك تصكعبه معظمة ك كاندربت ركم تجهور في مسلم الله على المربح ورسول الله عن المربح ورسول الله عن المربح ورسول الله عن المربح ورسول الله ور

ہو گئے اور طرح طرح کی باتیں بنانے گئے، ایک دن ایسا ہوا کہ ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف آپس میں الرکس سور اللہ علیہ کے محمد میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد آؤہم اور تم ساجھا کرلیں آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اس طرح سے ہمار ااور آپ کا دین مشترک ہوجائے گا، آپ کو بھی ہمارے دین میں سے پچھ حصر مل جائے گا۔

ادرایک روایت میں یوں ہے کہ قریش مکہ میں جو بہت سرکش لوگ سے انہوں نے کہا اے جمرآ وایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عیادت کریں، رسول اللہ عیالیہ نے فرمایا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگا ہوں کہ اللہ سجانہ وتعالی شانہ کے سواکسی کی عیادت کروں، کہنے لگے کہ آپ اتنا کیجئے ہمار سے بعض معبودوں کو بوسہ دے دیجئے ہما آپ کی تھمد بی کرلیں گے اور ہم آپ کے معبود کی عیادت کرنے لگیں گے۔ اس پرسورة الکا فرون نازل ہوئی۔ آپ مبحد الحرام تشریف لے گئے وہاں قریش کی ایک جماعت موجود تھی۔ وہیں کھڑے ہوکر آپ نے برطا بلاخوف وخطریہ سورت ان لوگوں کو سنادی اسے من کریہ لوگ آپ کی طرف سے بالکل ناامید ہوگئے اور انہوں نے یہ بھی لیا یہ بھی ذرا بھی نہیں جھک سکتے اور ہمارادین تبول نہیں کرسکتے۔ (ذکرہ صاحب الدی)

دوسری اور تیسری آیت بظاہر چوتھی پانچویں کے ہم معنی ہاں لئے بعض حفرات نے بعد والی دونوں آیوں کو پہلی دو
آیوں کی تاکید قرار دیا ہے، اور بعض حفرات نے یہ فرمایا ہے کہ ان چاروں میں پہلی آیت چونکہ جملہ فعلیہ ہے جو وقت موجودہ میں
کسی کام کے کرنے پر دلالت کرتا ہاں لئے وہ اور اس کے بعد والا جملہ یہ بتار ہاہے کہ وقت موجودہ میں نہ میں تمہارے معبودوں
کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو، اور اس کے بعد جو و کا آنا عابد مقاعبَدُ تُنم فرمایا ہے یہ جملہ
اسمیہ ہے اس کی دلالت کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں لہذا ہی آئندہ فرما ہود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔
تہرارے معبودوں کی عبادت کرنے والانہیں ہوں، اور تم بھی آئندہ میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔

آئندہ بھی میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شخص موصد ہوتے ہوئے مشرک نہیں ہوسکتا اور مشرک ہوتے ہوئے موصد نہیں ہوسکتا۔ نہ کورہ بالا خطاب کا فرون سے ہے اور مطلب سے کہ جب تک تم مشرک ہومیرے معبود کی عبادت نہیں کر سکتے جواس کے ہاں مقبول ہے۔

آ خرسورۃ میں آنگی فی فینگی فی فی فی فی اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ پہلی بات کی تاکید ہے اور مطلب سے ہے کہ تمہارادین شرک ہے جس پرتم جے ہوئے ہواور میرادین توحید ہے جس پر میں پختگی سے جما ہوا ہوں نہم میرا دین قبول نہیں دین قبول کرنے والے ہونہ میں تہارے دین پرآنے والا ہوں ، اور بعض مفسرین نے سے مطلب بتایا ہے کہ تم میرا دین قبول نہیں کرتے تو تم جانو میں دعوت حق دے چکا ، نجات کا راستہ بتا چکا بتم دعوت حق کو قبول نہیں کرتے تو میرا پیچھا چھوڑ و، جھے تو شرک کی دعوت نہ دو ، اور تیسرا مطلب سے بیان کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو اپنے عقیدہ اور عمل کی جزام گی تہہیں تمہارے شرک و کفر کا بدلہ ملے گا اور جھے تو حدید پرد ہے اور جھے باطل کی دعوت دے اور جھے باطل کی دعوت دے

کر باطل کی جزامیں مبتلا کرنا چاہتے ہومیں اپنے رب کی طرف سے ملنے والی جزائے خیرکو کیسے چھوڑ سکتا ہوں \_ بعضر چھنی ہے نہ ہوری فیس کر برطان سے کرفند مصلے نہیں کے سیارت

بعض حضرات نے سورۃ الکافرون کا بیرمطلب لے کر کہ کا فروں سے سکے نہیں کی جاستی یوں کہا ہے کہ صنمون سورۃ منسوخ ہے کیونکہ شریعۃ مطبرہ میں بعض مواقع میں کفار ومشر کین سے سلح کرنا جائز ہے۔جبیبا کہ رسول اللہ عظیمی نے یہود مدینہ سے سلح

ہے یوند سرویعۃ سہرہ یں سل موان میں تعاروسرین سے ن کرنا جائز ہے۔جیسا کہ رسول اللہ علیہ نے بیرور مدینہ سے ح کر کی تھی، بات میہ ہے کہ سورۃ الکافرون میں اس خاص قتم کی سلح سے براءت ظاہر فرمائی ہے جس میں مسلمانوں کو کفراختیار کرنا مصرور اس میں میں بین کسیٹ کو قبل کے اس میں کسید راعما کی مدہ میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں میں می

پڑے یااصولِ اسلام کے خلاف کسی شرط کو قبول کرلیا جائے یا کسی ایسے عمل کواختیار کرنالازم آئے جواصولِ اسلام کے خلاف ہو۔ عمومی احوال میں جوشریعت کے مطابق مصالحت کرنے کی اجازت ہے سورۃ الکافرون کی آیت کریمہ میں اس سے تعرض نہیں کیا گیا لہذامنسوخ کہنے کی ضرورت نہیں۔

حہد استوں بہجی صرورت ہیں۔ - تنگیب بعد میں ایسے فرقے جواسلام کے مدعی ہیں لیکن اپنے عقا ئد کفر بید کی وجہ سے دائر ہ اسلام سے خارج ہیں جب انہیں پر رہیں ہوں کے مصرف ایسے فرقے جواسلام کے مدعی ہیں لیکن اپنے عقا ئد کفر بید کی وجہ سے دائر ہ اسلام سے خارج ہیں جب انہیں

کوئی شخص تی کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خودساختہ دین کو چھوڑ واور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علی ہے کہ بیان کردہ عقائد اور اعمال کو قبول کر دنو آنگٹ کم دین نگٹ کم وکی دین سنا کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ان لوگوں کو پورے قرآن مجید میں بس بہی ایک آیت ملی ہے وہ بھی حق سے دور بھا گئے کے لئے یا دکر رکھی ہے۔ آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان و کفر سے کوئی بحث نہیں اور جوشن جو بھی دین اختیار کرلے کفر ہویا ایمان اسے اس کی اجازت ہے۔ (العیاذ باللہ)

شروع سورت میں کافروں کو کافر کہ کرخطاب فرمایا ہے اور رسول اللہ عظیقہ سے اعلان کروایا ہے کہ تمہارادین الگ ہے اور میرا دین الگ ہے پھر بھلااس دین کے اختیار کرنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے جوقر آن کی تصریحات کے اور رسول اللہ عظیقہ کے ارشادات

رین ملاہے پر بھوا س کے قائدوں نے (جنہیں پیلوگ امام کہتے ہیں)انہیں بیآ یت بتادی ہے بیان کی گمراہی کی ہات ہے۔ کےخلاف ہو، گمراہ فرقوں کے قائدوں نے (جنہیں پیلوگ امام کہتے ہیں)انہیں بیآ یت بتادی ہے بیان کی گمراہی کی ہات ہے۔ فاگر میں میں مار میں شدہ میں میں ایک فرم سے میں کا فرم ہیں۔ کی فرم اس کے میں انہوں کے میں میں میں میں میں میں

فَلْ مُكرہ : احادیثِ شریفہ میں سورۃ الکافرون کے پڑھنے کی فضیلت اوراس کی تلاوت کے مواقع جگہ جگہ مذکورہ ہیں۔سورۃ الزلزال کی تفسیر میں حدیث گزرچکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سورۃ اذازلزلت نصف قرآن کے برابر ہے اور سورۃ قل ھوالڈ ایورترائی قریران کر برابر ہے اور سورہ ہے گئی تھائی کا افرائی کا فرنیز کرتے ہیں کہ اور میں میں میں میں م

مرت ابد ہر روہ طحصہ سے روایت ہے کہ رحول اللہ عصفہ کے جری ووسوں میں قبل یہ یہ الکھو و ق اور قبل الله اُ اَحَدِّ هُوَ الله ُ اَحَدِّ پڑھی۔(رواوسم) حضرت ابن عمر رضط سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ مغرب کی نماز میں قُلُ یہ آیھا الْکھورُونَ، قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدِّ

سرت بن سرطی سر طرح بیات کے در موں اللہ علیہ سرب کی ماریں کی کیا ہوا تھا الحکم اللہ علیہ الحکم ہوا تھا الحکہ ال پڑھتے تتے۔ (رواہ ابن ماجہ) اور عبداللہ بن مسعود رہے گئے بیان کیا کہ میں نہیں شاؤ کرسکتا کہ کتی سرتہ میں نے رسول اللہ عظیمی مخرب کے بعد والی دور کعتوں میں اور فجر سے پہلے دور کعتوں میں قُلُ یَسَانَیْهَا الْکُلْفِرُ وُنَ اور قُلُ هُوَ اللّهُ پڑھتے ہوئے سا۔ (الا عادیث من المنظود وسنونہ)

حضرت فرُوہ بن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ مجھے کوئی الی چیز بتا ہے جے میں اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے پڑھ لیا کروں آپ نے فرمایا کہ سورت قُلُ مَیّا یُّھا الْکافِرُ وُنَ پڑھ لیا کرو کیونکہ اس میں شرک سے پیزاری ہے۔ (رواہ الرندی وداود الداری)۔

بعض روایانت میں ہے کہاس کو بڑھ کرسوجاؤ (سوتے وقت جو آخری چیر تمہاری زبان سے نکلے وہ سورۃ الکافرون ہونی حیاہیئے (رداہ ابوداود)۔

> نسال الله تعالىٰ الدوام على الايمان وهو المستعان و عليه والتكلان

# مرح الله المرح المرح الله المرح المرح الله المرح الله المرح المرح الله المرح المرح الله المرح المرح

قضسيو: او پرسوره نفر کاتر جمد کيا گيا ہے اس ميں الله تعالى شاخه نے رسول الله علي کو خطاب کر کے فرمايا ہے کہ جب الله کی مدر آ جائے اور آپ اور آپ اور آپ اور آپ ایٹ در آپ کی جات کہ جوق در جوق اسلام ميں داخل ہور ہے ہيں تو آپ اپنے رب کی تبیج بيان کرنے ميں مشغول ہوجا کيں اور تبیج کے ساتھ الله کی حمد بھی بيان کریں مثلاً يوں کہیں سُبُحَانَ الله وَ بِحَمُدِه اور الله تعالى سے استغفار مجھی کریں اور آخر ميں يوں فرمايا کہ الله تعالى بہت تو بقول فرمانے والا ہے۔

رسول الله علی تو میشد بی تبیع و تحمید و استغفار میں گےرہتے تھاس صورت میں جوان چیز وں میں مشغول رہنے کے لئے خطاب فرمایا ہے اس خطاب کی وجہ ہے آپ نے اور زیادہ شیع و تحمید اور استغفار کی کثرت شروع فرمادی، حضرت عاکشرضی الله تعالی عنها نے بیان فرمایا کہ آپ اپنی آخر عمر میں سُبُحَانَ الله وَبِحَمُدِه اَسْتَغُفِرُ اللهُ وَ اَتُو بُ اِلْیَهِ کثرت سے رھاکرتے تھے۔ (ذکرہ این کیروزاوالی اللم ام احمد)

اور حضرت امسلم رضی الله تعالی عنها نے بیان کیا کہ آپ اپی زندگی کے آخری ایام میں اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے مسبحان الله وَ بِحَمُدِه پرُ هاکرتے سے میں نے جواس بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ جھے اس کا عظم دیا گیا ہے، پھر آپ نے اِذَا جَآءَ مَصُورُ اللهِ وَ الْفَتْحُ كُو آخرتك تلاوت فر مایا ۔ (ذکره این کیرایشا و ادال این جری)

تمام مفسرین کااس پراتفاق ہے کہ یہاں الفتے سے فتح مکہ مراد ہے۔ آنخضرت علیہ کی وفات سے دوسال پہلے بیسورت نازل ہوئی تقی حضرت علیہ کے وفات سے دوسال پہلے بیسورت نازل ہوئی تقی حضرت ابن عباس کے نے بیان کیا کہ جب اللہ علیہ نے خطرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا کہ جھے اللہ تعالی کی طرف سے میزبردی گئی ہے کہ میری موت قریب ہے بین کروہ رونے گئیں پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ میرے گھر والول میں سے تم جھے سب سے پہلے آ کر ملوگی بین کروہ ہنے لکیں۔

(ابن کثیر عن البہقی صفحہ ۵۱۱ (۳۰)

حضرت عمر کے حضرت ابن عباس کے بدر کی مجلس میں ساتھ بھایا کرتے تھے۔ بعض حضرات کونا گوار ہوا کہ ان کو ہمارے ساتھ بھایا کرتے تھے۔ بعض حضرات کونا گوار ہوا کہ ان کو ہمارے ساتھ بھلس میں کیوں ہمارے ساتھ بھلس میں کیوں خہیں بھاتے ؟ حضرت عمر کے بعد چلا اولا ان حضرات سے بوچھا کہ بیان بھی سے افرات کے حضرت ابن عباس کو بلایا اولا ان حضرات سے بوچھا کہ بتا و اِذَا جَاءَ مَصُوللة وَاللّٰهَ وَاللّٰهَ مُن کیا بات بتائی گئ ہاں میں سے بعض نے تو خاموشی اختیاری اور بعض نے جواب

دیا کہ اس میں یہ تھم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آجائے اور ممالک فتح ہوجا کیں تو اللہ کی تدکریں اور استغفار میں مشغول رہیں۔ حضرت عرص نے حضرت این عباس سے کہا کیا بات اس طرح ہے؟ حضرت این عباس نے کہانہیں فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابن عباس نے عرض کیا کہ اس میں رسول اللہ علیقے کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت عمر میں شاہد نے فرمایا میں بھی اس سورت کا مطلب یہی ہجستا ہوں۔ (تفردیا بخاری)

چونکداس سورت پس آپ کی وفات کی خبردی گئی ہے اور بہ بتایا گیا ہے کہ آپ و نیا سے جلدی تشریف لے جانبوا لے ہیں اور سنج وتحمید اور استغفار میں مشغول ہونے کا تھم دیا گیا ہے۔ اس لئے آخر عمر بیس آپ ان شخول چیزوں کی مشغولیت کے ساتھ دیگر افور متعلقہ آخرت میں بھی پہلے کی بنسبت اور زیادہ کوشش فر ماتے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنجمانے ایک مرتبہ پوری سورت الفتح پڑھی اور آخیر میں کہا فاحد بساسد ماکان قط اجتھاداً فی امو الاحوة (پس آپ آخرت کے امور میں سب سے الفتح پڑھی اور آخر میں کہا فاحد بسامد ماکان قط اجتھاداً فی امو الاحوة (پس آپ آخرت کے امور میں سب سے زیادہ کوشش میں لگ گئے) (ابن کیری اللمران)۔

رسول الدعلية كى وقت بھى اعمال آخرت سے عافل نہيں رہتے تھے، اور ہروقت الله كاذكركرتے تھے اور سورة النصر نازل ہونے كے بعد اس طرف اور زيادہ متوجہ ہوگے ، جودعوت كاكام آپ كے ذمة تفایعن لوگوں كود بن اسلام اور احكام اسلام پہنچا نا يہ بھى بہت بڑاكام ہے اور بہت بڑى عبادت ہے ليكن اس كے انجام دينے من گلوق كی طرف بھى توجد ينى پڑتى ہے لہذا آپ كوظم ديا گيا كرف صوصت كے ساتھ الى عبادت كا بھى اہتمام كريں جس ميں بلاواسط الله تعالى كی طرف توجہ ہوا كوف في في في في سند الله في الله تعالى كی طرف توجہ ہوا كوف في في في في سند في المرشاد فر ما يا ہے اور اس سورت ميں فر ما يا كراب جب كماس دنيا سے جانے كا وقت قريب ہے تو اور زيادہ تبيع و تحميد اور استعفاد ميں سكر جيں آپ نے اس پڑل فر ما يا اور آيت كريمہ كے نازل ہونے كے دوسال بعد آپ كى وفات ہوگئ ۔

رسول الله علی اور آپ کوجت و بلنے کے کام میں بہت محنت کی بڑی بڑی لیفیں اٹھا کیں مکہ والوں میں سے چند ہی آ دمیوں
نے اسلام قبول کیا اور آپ کو بھرت پر مجبور کیا پورے جزیرہ عرب میں آپ کی بعثت کی خبر پھیل گئی تھی اور آپ کی دعوت میں کاعلم
ہو گیا تھالیکن ایمان نہیں لاتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ ابھی انظار کرو، و کیھتے رہوان کا اپنی قوم کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے جب
آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تب بھی قریش مکہ ایمان نہ لائے اور بدر اور احد میں جنگ کرنے کے لئے پڑھ آئے اور غزوہ
احزاب میں بھی بڑھ پڑھ کر حصہ لیا پھر جب رمضان البارک کی ھیں مکہ معظمہ فتح ہو گیا تو مکہ والے بھی مسلمان ہو گئے اور عرب
کے دوسرے آئل نے بھی اسلام قبول کرلیا پہلوگ جو تی درجوت فوج در فوج مدینہ منورہ میں آئے تھے اور اسلام قبول کر کئے والی سے مار تھا تھی کی و کہ کہ انگیا تھی انہا تھی اور اسلام قبول کر کئے والی سے مار تھا تھی کہ خردے دی تھی۔

جاتے تھا کی کی وَرَایُتَ النَّاسَ یَدُخُلُونَ فِی دِیْنِ اللهِ اَفُو اَجَامِن پِیَکَی بْردے دِی آئی۔ حصرات مشائخ نے فرمایا کہ جو حضرات کی بھی طرح سے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ جب بردھا نے کو آئی جا کیں اور موت

قریب معلوم ہونے گے تو حسب ہدایت قرآنی ذکروتا اوت اور عبادت میں خوب زیادہ مشغول ہوجائیں۔ فضیلت: حضرت انس کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ایک شخص سے دریافت فرمایا کیاتم نے نکاح نہیں کیا؟ انہوں نے عض کیا کہ میرے پاس تو کھے بھی نہیں، کیے نکاح کروں؟ فرمایا کیاسورہ قُل هُو الله احد نہیں ہے، عرض کیا، ہال

م، را یاده چوتھائی قرآن ہے چرفر مایا کہ کیا تیرے پاس قبل یا پھاالکفوون نہیں ہے، عرض کیا ہاں دہ میرے پاس ہے۔ فرمایادہ چوتھائی قرآن ہے۔ چرفر مایا کیا تیرے پاس سورہ اذا ذلسز است الادض نہیں ہے۔عرض کیا ہاں ہے فرمایادہ چوتھائی قرآن ہے۔ تم نکاح کرلو۔ ان سورتوں کی برکت سے اللہ تعالی تہارا نکاح کردےگا۔

(ذكره ابن كثير تفسير في سوره زلزال وعزاه الى سنن الترملي)

## ٩

سورة لهب مكم عظمه مين نازل موكى اس مين ياني آيات مين

بِسْ حِرالله الرِّحْمَنِ الرِّحِبِ يُور

شروع الله كنام سے جوبرامبر بان نہايت رحم والا ب

تَبَّتُ يَكُاۤ إِنَّىٰ لَهُبِّ وَتَبُّ مُمَّا اَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَاكُسُبُ ۚ سَيَصًٰ لَى ثَارًا ذَاتَ لَهُبُّ

ابولہب کے ہاتھ تو ٹیس اور وہ ہلاک ہوجائے، نداس کے مال نے اسے فائدہ دیا اور نداس کی کمائی نے وہ عنقریب شعلہ مارتی ہوئی بڑی آگ ٹس داخل ہوگا

وَامْرَاتُهُ وَكَمَالَةُ الْحَطَبِ أَوْفِي جِيْدِهَا حَبْلُ قِنْ مَسَدٍةً

اوراس کی بیوی بھی ، بری مورت جو کاریاں اونے والی ہاس کے گلے میں ری ہے مجور کی جھال کی

قصسير: سيدنامحدرسول الدعي كوالدكوس بمائى تقع جوعبدالمطلب كي بيني تقان مين ايك تخص الولهب بهى تقا اس كانام عبدالعزى تھا۔ جب رسول الله عليہ في نبوت كا اظهار فرمايا تو قريش مكه ميں سے جن لوگوں نے بہت زيادہ آپ كی وشمنی پر كمر باندهى ان ميں ابولهب بھى تھا۔ يہ بہت زيادہ خالفت كرتا تھا اوراس كى بيوى بھى آپ كى مخالفت ميں بہت آ كے برهى مولى هي ، جب سورة الشعراء كي آيت كريمه وَ أَنْدِرُ عَشِيهُ وَ تَكُ الْأَقْرَبِينَ الْأَقْرَبِينَ الزل مولى تو نبى كريم عَلَيْ صفا بها رُرِتشريف لے گئے اور قریش کے قبیلوں کونام لے لے کر پکارتے رہے اے بنی عدی ادھر آ واورا سے بنی فہرادھر آ ؤ، آپ کے بلانے پر قریش جمع ہو گئے اور انہوں نے اتنااہتمام کیا کہ جو محض خوز نہیں آسکتا تھااس نے اپنی جگہ کسی دوسر کے محض کو بھیجے دیا، جو وہاں حاضر ہو کر بات س لے، حاضر ہونے والوں میں ابولہب بھی تھا آپ نے فرمایا کہتم لوگ بدبتاؤ کہ اگر میں تمہیں بی فیردوں کہ یہاں قریب ہی وادی میں گھوڑا سوار دشمن کھم رے ہوئے ہیں جوتم پرغارت گری والے حملہ کا ارادہ کررہے ہیں کیاتم میری تقعد این کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم تقدیق کریں گے ہم نے آپ کے بارے میں یہی تجربہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ کے ہی بولتے ہیں۔ آپ نے نام لے لے کرسب کوموت کے بعد کے لئے گرمند ہونے کی دعوت دی اور فر مایا کہ اپنی جانوں کوخر بدلولیعنی ایسے اعمال اختیار کروجن کی وجہ سے دوزخ کے عذاب سے فی جاؤ، میں تہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے بارے میں کچھ بھی فائدہ نہیں و بے سکتا،اب بنی عبد مناف میں تہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔اے عباس عبد المطلب کے بیٹے میں تہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سكنا۔اے صفیہ رسول اللہ علیقیہ كى بھو بھى میں تہمیں اللہ كے عذاب سے نہیں چھر اسكنا۔اے فاطمہ بنت محمد (علیقہ) لوجھ سے جو چاہے میرے مال سے طلب کرلے میں تحقی اللہ کے عذاب سے نہیں چیڑ اسکنا اور آپ نے تمام حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے يول بھی فرایا: اِن هُوَالًّا نَذِينٌ لُّكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَاب شَدِيدٍ (مِن تَهين يَهِ سے عذاب شديد سے وراد با موں (اگرتم نے میری بات ندمانی تو سخت عذاب میں مبتلا ہوگے)۔ یہ س کر ابولہب بول پڑااور اس نے کہا تبالک مسائر اليوم الهذا جمعتنا (بميشرك لئے تيرے لئے الاكت بوكيا تونے اس بات كے لئے جميں جمع كيا ہے) اس ير تَبَّثُ يَدَآآبِي لَهَبِ وَّتَبُّ ١٦ مَا آغُني عَنْهُ مَالُهُ وَمَاكَسَبَ ١٠٠٠ نازِل بولى ( مَح بناري مواد ٢٥٠٤٠)

 دوزخ سے بچالو، میں تہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکا، اس پر ابولہب بول پڑا اور اس نے وہی بات کی جواو پر فذکور ہے اور سورہ قبَّتْ یَدَ آاَبِی لَهَبٍ وَّتَبُ تَازَل مِولَى۔ (ملم فيسانه)

جیسا کہ او پرعرض کیا گیا کہ ابولہب کانام عبدالعزی تھا۔ اس کا چرہ مرخ تھا اس لئے اسے ابولہب کے لقب ہے معروف تھا (لہب آگ کی لیٹ کو کہتے ہیں) خوبصورتی کی وجہ سے رسول اللہ علیا تھا کے بیٹے ہی اس کا یہ لقب مشہور تھا جب اس نے آپ کے خطاب کے جواب میں گتا خی والے الفاظ زبان سے نکا لے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا و آخرت والی رسوائی اور تکلیف اور عذاب کی خبردی ہے ) لفظ ابولہب تکلیف اور عذاب کی خبردی تو لہب لینی آگ کی لیٹ کی مناسبت سے (جس میں اس کے جلنے کی پیشکی خبردی ہے ) لفظ ابولہب استعال فرمایا جو آگ میں جلنے پر دلالت کرتا ہے پر انالفظ جواس کے لئے خوشی کا لقب تھا اب اس کی ندمت اور قباحت اور دنیا و آخرت کی رسوائی اور عذاب شدید میں جتل ہونے کی خبر پر دلالت کرنے والا بن گیا۔

تَبُّ ماضى فَرَرَعَا بُ كَاصِيْد ہے اس كافاعل ضمير ہے جوابولہ بى طرف راجع ہور تبت واحد مونث عائب كاصيفہ ہے اور يَدَ آأَبِي لَهُ بِ اس كافاعل ہے (اضافت كى وجہ سے فون شنيه گركيا) بيلفظ تباب ہے ماخوذ ہے تباب ہلاك كوكہا جاتا ہے كما في سورة المُون وَ مَا كُيْدُ فِرْ عَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ہِ ﴾ ۔ يہ جوفر مايا كہ ابولہ بى ہاتھ ہلاك ہوں اور وہ خود بھى ہلاك ہواس ميں ہاتھوں كاذكر كيوں لايا كيا؟ اس كے بارے ميں علامة سطانى نے شرح بخارى ميں كھا ہے كہ اس نے رسول الله عليات كى طرف اپنے ہاتھوں سے پھر پھينكا تھا جس سے آپ كى پاؤں مبارك كى اير عى خون آلودہ ہوگئ تھى لہذا اس كے ہاتھوں كى طرف اپنے ہاتھوں سے بھر پھينكا تھا جس سے آپ كى پاؤں مبارك كى اير عى خون آلودہ ہوگئ تھى لہذا اس كے ہاتھوں كى ہلاك تكاف وصوص طور پر تذكرہ فرمايا۔

ترجمہ میں جوبیلکھا گیا ہے کہ ابولہب کے ہاتھ ٹوٹیں، بیار دو کے محاورے میں ہے ار دو میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ ٹوٹیں بعنی پوری طرح ہلاک اور ہر باد ہو۔

ابولہب کے بارے میں اللہ تعالی نے جو پیشگی خردی کہ وہ ہلاک ہوا اور یہ کہ جلنے والی آگ میں واخل ہوگا اس میں پہلی بات کا مظاہرہ دنیا بی میں ہوگیا اور وہ اس طرح سے کہ اس کے جسم میں بہت خطرنا کہ قتم کی چیک نکل آئی جس کی بجہ سے لوگ اس سے گھن کرنے گے اور اپنے عقیدہ کی وجہ سے اس کے پاس جانے سے ڈرنے گئے کہ بیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے لہذا اپنے اور پرائے اس سے دور ہوگئے ، ایک گھر میں علیحدہ ڈال دیا گیا اور وہ بے بی ادر بے کسی کی حالت میں مرگیا تین روز تک اس کی لغش پرائے اس سے دور ہوگئے ، ایک گھر میں علیحدہ ڈال دیا گیا اور وہ بے بی ادر بے کسی کی حالت میں مرگیا تین روز تک اس کی لغش بول بی پڑ کی رہی جب سرئے نگی تو لوگوں نے اس کے بیٹوں کو عار دلائی کہ دیکھوتہا را باپ کس حال میں پڑا ہے اس پر انہوں نے ایک شخص کی مدد سے ایک دیوار سے فیک لگا کر بھا دیا اور اس کے بعد اس کو برابر پھر مارتے رہے یہاں تک کہ وہ ان میں دب گیا۔ (البدایہ خو کی دیوار سے فیک لگا کر بھا دیا اور اس کے بعد اس کو برابر پھر مارتے رہے یہاں تک کہ وہ ان میں دب گیا۔ (البدایہ خو کہ دیوار سے فیک لگا کر بھا دیا اور اس کے بعد اس کو برابر پھر مارتے رہے یہاں تک کہ وہ ان میں دب گیا۔ (البدایہ خو کہ دیوار سے فیک لگا کر بھا دیا اور اس کے بعد اس کو برابر پھر مارتے رہے یہاں تک کہ وہ ان میں دب

اورالروش الانف میں ہے کہ اس کو ایک لکڑی کے گڑھے میں ڈالدیا پھر اس پر پھر برسادیے گئے۔ مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ابولہب کواس پر ڈال دیا گیا تھا اور مید پہاڑ جبل ابولہب کے نام سے معروف ہے۔

مَنَا عُنی عَنْهُ مَالُهُ وَمَا کُسَبَ (ابولہب واس کے مال نے اور جو پھاس نے کمایاس نے پھوٹا کدہ نددیا)۔ابولہب کشر المال تھا تجارت کے منافع سے مالا مال تھا اور اولاد بھی اس کی خاصی تعداد میں تھی بعض مفسرین نے فرمایا ہے مَا کُسَبَ سے اولا دمراد ہے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے اِنَّ اَوْ لَادَکُمُ مِنُ کسبکم یعنی انسان کی اولاد اس کے کب میں سے اولا دمراد ہے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے اِنَّ اَوْ لَادَکُمُ مِنُ کسبکم یعنی انسان کی اولاد اس کے کب میں اور دیے کھی کھی فائدہ نہیں ہے (مشکو قالمصابح صفح ۲۳۲)۔لہذا آیت کریم کا مطلب یہوا کہ ابولہب کواس کے مال نے اور اس کی اولاد نے کھی کھی فائدہ نہیں ہیں یا دیا میں جو ایک اور ایک کے ساتھ مرا اور آخرت میں اور دور خ میں جانا ہے ہی۔

معالم النزیل میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ نے قریش کوایمان کی دعوت دی اور یفر مایا کہ اپنی جانوں کو دوز ن سے
حیر الو اس پر ابولہب نے کہا کہ اگروہ ہات صحیح ہے جومیر اجھیجا بتار ہاہے (کہ ایمان ندلائے تو عذاب میں بتلا ہو نگے) تو میں اپنی جان کے بدلہ میں اپنا مال اور اولا د دے کر چھوٹ جاؤں گا اس پر اللہ تعالی شانڈ نے آیت کریمہ مَا اَنْحَنیٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا کَسَبَ ناز لِ فرمائی۔

سَيَصْلَى نَارًا ذَاتُ لَهَبِ (عنقريب يعنى قيامت كدن لپث مار نے والى آگ ميں داخل ہوگا)۔
وَاهُو اَتُهُ (اوراس كى بيوى بھى) اس كى بيوى كانام ارا كى اوركنيت ام جيل تھى جوابوسفيان بن حرب كى بہن تھى اپن شوہركى طرح يہ بھى رسول الله عليات كى بہت بخت وشمن تھى ميال بيوى دونوں كولپئيں مار نے والى آگ ميں داخل ہونے كى خبر دنيا ہى ميں ديلى كئى۔ يوں توسبھى كافر دوزخ ميں داخل ہوں گے ليكن ان دونوں كاخصوصى نام لے كرناركى خبر ديدى جومزيد فدمت اور ديدى گئى۔ يوں توسبھى كافر دوزخ ميں داخل ہوں ہوگين جاتى رہے گى اور قارئين كى زبان سے نكاتا رہے گا كہ يہ دونوں دوزخ والى دونوں دوزخ

میں داخل ہوں گے۔

حَمَّالَةُ الْحَطَبِ (بِالصب فی قراة عاصم) اس کا عامل محذوف ہے جو اَذُمُّ ہے لینی بین اس کی ہدمت بیان کرتا ہوں،
وہ کٹریاں اٹھائی پھرتی تھی، اس کی دوسری ہدموم حرکتیں قرصی بی ان میں سے بیجر کت بھی تھی کہ کانے دار کٹڑیاں جمع کر کے اٹھائے
پھرتی تھی اور رسول اللہ عظیمی کے داستے میں ڈال دیتی تھی آپ تو اس پر آسانی سے گزرجاتے تھے لیکن اس عورت کی شقاوت اور
برختی کا مظاہرہ ہوتا رہتا تھا، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حَمَّالَةُ الْحَطُبِ مِیں اس کی کنجوی بیان کی گئی ہے اس نے رسول
برختی کا مظاہرہ ہوتا رہتا تھا، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حَمَّالَةُ الْحَطُبِ مِین اس کی کنجوی بیان کی گئی ہے اس نے رسول
اللہ علیہ کہ وہ کہ کہ مقابلہ میں اس عورت کی کنجوی ظاہر کی گئی کہ بیےوالی ہوتے ہوئے اپنی کمر پرکٹڑی کی گھڑو یاں
اللہ علیہ کہ وہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کہ وہ کہ کہ اللہ علیہ اللہ علیہ کہ اس کے درمیان کی اللہ علیہ کہ اس کے درمیان کو جھال کو این کا کہ اس کی تفسیر میں چوتھا قول سے ہماس سے گنا ہوں کا بوجہ لاد کر لے جانا مراد ہے۔ اور پانچویں تقریم پرکٹڑیاں ڈالتی رہے کہ اس کو اور ذیا میں رسول اللہ علیہ کی وشنی میں اپنے شو ہم کی مدد کرتی تھی اس کی تعلیہ کی دور جس طرح دنیا میں رسول اللہ علیہ کی وشنی میں اپنے شو ہم پرکٹڑیاں ڈالتی رہے گیا کہ اس کو اور ذیا دور ذکرہ این کیر)
کرتی تھی اس کے حداد کی میں وہ اپنے ویں تھی ہو کہ کی تا کہ اس کو اور ذیا دور ذکرہ این کیر)

فی جیدِها حُبُلِ مِن مُسَدِ (اس کی گردن میں ری ہے مجوری چھال کی) بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ پہلی بات
سے متعلق ہے کینے ککڑیاں لانے اور اٹھانے کے لئے اپنے گلے میں رسی باندھ لیتی تھی (یہ بات دل کونہیں گئی کیونکہ ٹھری اٹھانے
کے لئے گلے میں رسی نہیں ڈالی جاتی) حضرت سعید بن میتب نے فرمایا ہے کہ اس کے گلے میں ایک فیتی ہارتھاوہ کہتی تھی کہ میں اس
ہاری قیمت کو محد سالیت کی دشنی میں خرچ کرووگی اس کے عوض دوزخ کی ایک رسی اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی جوآگ کی
رسی ہوگی جس طرح مجبور کی چھال سے رسی بناتے ہیں اس طرح سے وہ رسی آگ سے بنائی ہوئی ہوگی۔

ہوئی، س طرح مجوری چھال سے رسی بنائے ہیں ای طرب سے وہ رہا استے بنان ہوں ہوں۔ لفظ مَسَلّاً کا ایک ترجمہ وہ ہی ہے جو او پر لکھا گیا ہے یعنی مجور کی چھال اور بعض حضرات نے اس کو بٹنے کے معنی میں لیا ہے

لین اس کی گردن میں رسی ہوگی جوخوب بٹی ہوئی ہوگی۔ بیان القرآن میں اس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ فل کر ہ سول اللہ علی اللہ علی ہے کہ چارصا جزادیاں تھیں سب سے بؤی حضرت زینب رضی اللہ عنہن تھیں اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں اور ان دونوں کے در میان حضرت ام کلثوم اور حضرت رقید رضی اللہ عنہا تھیں۔ چونکہ حضرت رسول اکرم علی کو نبوت سے سرفر از ہونے سے پہلے ہی نتیوں بڑی لڑکیوں کی شادی کی ضرورت کا احساس ہوگیا تھا اس لئے آپ نے حضرت زینب کا ذکاح ابوالعاص بن رہی سے اور حضرت ام کلثوم اور حضرت رقید کا ابوالیب کے بیٹوں عتب اور عتیبہ سے کر دیا تھا ابھی صرف نکاح ہی ہوا تھار خصتی نہ ہونے پائی تھی کہ سورہ قبّت یک آ آبی کھیپ و قبّ نازل ہوئی لہذا ابولہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہتم دونوں مجمد علیہ کے بیٹوں سے کہا کہتم دونوں آپ کی خدمت میں صاضر ہوئے ایک فیا کہتم دونوں آپ کی خدمت میں صاضر ہوئے ایک نے تو صرف طلاق دے دی اور دوسرے نے گبتا فی کے الفاظ بھی زبان سے نکال دیئے آپ نے اس کو بدوعا دے دی اَللّٰہ مَّ سَلِطُ عَلَیْهِ کَلْبًا مِنْ کِکلابِکَ (کراے الله اس پراپ جی اُلے خالے جانور وسلط فرمادے)۔

اس وقت آپ کے پہاابوطالب بھی موجود تھے وہ خود سلمان نہ ہونے کے باوجود یہ بددعاس کر سہم گے اوراس لڑکے سے کہا کہ اس بددعا سے بھنے فلاصی نہیں ہو بحق ابولہب کو آخضرت علیقے سے بڑی دشمنی تھی گر وہ بھی یہ بھتا تھا کہ میر سالڑ کے کو آپ کی بددعا ضرورلگ کررہے گی جب ایک مرتبہ شام کے سفر کے لئے مکہ والوں کا قافلہ روانہ ہوا تو ابولہب نے اسے اس لڑکے کو بھی ساتھ لے لیا ابولہب نے قافلہ والوں سے کہا کہ بچھے محمد علیقا کے مددعا کا فکر ہے۔ سب لوگ ہماری خبرر کھیں۔ چلتے ایک منزل پر پہنچے۔ وہاں درندے بہت تھے۔ لہذا تھا فلتی تذبیر کے طور پر بیا نظام کیا کہ تمام قافلہ کا سامان ایک جگہ جمع کر کے ایک شیار سادی ہوراس کے اوپراس لڑکے کوسلادیا اور باقی تمام آ دی اس کے چاروں طرف سوگئے۔

الله تعالیٰ کے فیصلہ کوکون بدل سکتا ہے؟ تدبیر ناکام ہوئی اور رات کو ایک شیر آیا اور سب کے منہ سو تکھے، اور سب کو چھوڑ تا چلا گیا۔ پھراس زور سے زفتد لگائی کہ سامان کے ٹیلہ پر جہاں وہ لڑکا سور ہاتھا وہیں بھٹج گیا۔اور پہنچتے ہی اس کا سرتن سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک آواز بھی دی۔ مگر ساتھ ہی ختم ہو چکا تھا نہ کوئی مدد کر سکا نہ مدد کا فائدہ ہو سکتا تھا۔

ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وماكان منتصرا

لیکن می بہمعلوم ہوتا ہے کہ بیواقد عتیہ کے ساتھ پیش آیا۔ کیول کہ عتبہ کے متعلق الاصابہ اور الاستیعاب اور اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہوگئے تھے۔ عافظ ابن مجر رحمہ اللہ تعالی الاصابہ میں لکھتے ہیں کہ جب آنخضرت علی فی کے موقع پر مکہ معظمہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے بچا حضرت عباس کھی سے فرمایا کہ تمہارے بھائی (ابولہب) کے بینے عتبہ معتب کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دونوں مکہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو لے آؤ۔ چنانچہ

حضرت عباس کا ان کوعرفات سے جاکر لے آئے۔وہ دونوں علت کے ساتھ آگئے اور اسلام قبول کرلیا۔ آنخضرت علیہ نے فر مایا کہ میں نے اپنے بچاکے ان دونوں لڑکوں کو اپنے رب سے ما تگ لیا ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ: عشبہ مکہ ہی میں رہ اور وہیں وفات پائی ۔غزوہ حنین کے موقعہ پریددونوں بھائی آنخضرت علیہ کے ساتھ تھے۔

کتی ہوی شقاوت اور بدیختی ہے کہ ابولہب اورخوداس کالیم کا جان رہے ہیں اورول سے مان رہے ہیں کہ می الیک سے ہوت کرکوئی سے بنی سے اوران کی بدد عاضر ور لگے گا اورخدا و ندعالم کی طرف سے ضرور عذاب دیا جائے گا۔ گر پھر بھی دین قبول کرنے اور کلمہ اسلام پڑھنے کو تیار نہ ہوئے۔ جب دل میں ہٹ اورضد پیٹے جاتی ہے تو اچھا خاصا مجھدارانسان باطل پر ہم جاتا ہے اور حقل کی رہنمائی کو قبول کرنے کی بجائے گئی کاربن کر اللہ رب العزت کی ناراضکی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اعاد نا اللہ من ذلک۔ مول اللہ علی اللہ عنہا کا نکاح حضرت ابوالعاص بن رہنے ہوا تھا وہ بھی جبرت کرکے مدینہ منورہ آگئی تھیں میں وفات پائی اور رسول اللہ علی اور من کے مدینہ منورہ آگئی تھیں میں ہوئی دیوں اللہ علی ہوئی کہ حضرت رقید رضی اللہ عنہا کا حضرت عثمان بن اور جب عقبہ اور حتید نے اپنی اپنی منکوحہ کو طلاق دیدی تو رسول اللہ علیہ نے حضرت رقید رضی اللہ عنہا کا حضرت عثمان بن عفان کے اور میں اور جب عقبہ اور وی بیر سے بول کا میں ہوئی۔ وہ مرتبہ مدینہ منورہ کو بجرت فرمائی۔ حضرت رقید رضی اللہ عنہا نے مدینہ منورہ کی سے بھی ہوئی۔ وہ بیر سے بی کے بی ہوئی رسول اللہ علیہ کی مناوت نے دونوں میاں بیری نے دومرتبہ میں وفات بی کی رسول اللہ علیہ کی سے بھی ہوئی۔ وہ بیر سے میں وفات پائی رسول اللہ علیہ کی اس وقت غردہ وہ بدر کے لئے تشریف لے گئے تھے آپ کے بیچھ بھا وار ضاھا۔

جب حضرت رقیدرضی الله عنها کی وفات ہوگئ تو آنخضرت سرور عالم علیقی نے حضرت ام کلثوم رضی الله عنها کا نکاح بھی حضرت عثمان علیہ سے کردیا چونکدان کے فکاح میں یکے بعد دیگر بے رسول الله علیقی کی دوصا جزادیاں رہیں اس لئے وہ ذوالنورین کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔ (یعنی دونوروالے) میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنها کی بھی وفات ہوگئ رسول الله علیقی نے فرمایا کہ اگرمیری تیسری بٹی (بے بیابی) ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثبان سے کردیتا۔

رسول الله عليات كي چوتھي صاحبز ادى حضرت سيدہ فاطمه رضي الله عنهاتھيں جن سے حضرت على ﷺ كا تكاح ہوا اور اولا دبھى ہوئی اور آئبیں سے رسول الله علی تھے گنسل چلی آپ كی وفات کے چھاہ بعد حضرت فاطمہ ٹنے وفات یائی۔

(تفصيلات كے لئے الاصاب اسدالغاب كامطالعد يجة)

# يُوَّالِيُوْكِي مِنْكُمَّةً وَهُلَكُمُّ الْيَالِيَّ

. سوره اخلاص مكه معظمه مين نازل هو في اس مين جار آيات بين

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِسيْمِ

شروع كرتا ہول اللہ كے نام سے جو برا ام بربان ہے نہا يت رحم والا ہے

قُلْ هُوَاللَّهُ آحَكُ قَاللَّهُ الصَّبَكُ قَلَمْ يَلِلُهُ وَلَمْ يُولُلُ فِي وَلَمْ يَكُنُّ لَّهَا كُفُوا آحَنَّ قَ

آپ کہد دیجئے کہ وہ لین اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس کے اولاد نہیں، اور نہ وہ کمی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کاہے

فقطه بین : اس سورت میں اللہ جل شاند کی ذات اور صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ الفاظ اگر چی ختفر ہیں لیکن واضح طور پر یہ بتادیا کہ اللہ تعالیٰ بالکل تنہا ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے نہذات میں نہ صفات میں اور کوئی بھی ذرا بھی کسی طرح اس کا برا بر نہیں ، حضرت الی بن کعب ﷺ ہے دوایت ہے کہ مشرکیان نے رسول اللہ عقیقہ سے کہا کہ آ ہے اپنے رب کا نسب بیان کرد بجتے اس پر اللہ تعالیٰ نے بیسورت نازل فرمائی ، اور حضرت ابن عباس سے یوں مروی ہے کہ عامر بن طفیل اور اربد بن ربعیہ رسول اللہ عقیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عامر نے کہا اے مجمد عقیقہ آپ کس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں آپ نے فرمایا میں تنہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں عامر نے کہا کہ اللہ کی توصیف سے بینے ہمیں بناد بیخے کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا لو ہے کا ہے یا لکڑی کا (ایک طرف بلاتا ہوں عامر نے کہا کہ اللہ کی توصیف سے بیخے ہمیں بناد بیخے کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا لو ہے کا ہے یا لکڑی کا (ایک روایت میں بینجی ہے کہ یہود یوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ کیاوہ کھاتا ہے اور پیتا ہے؟ ) اس پر سورۃ الاخلاص نازل ہوئی اللہ تعالی نے اربد کو بچل سے ہلاک فرما دیا اور عامر بن طفیل طاعون میں ہلاک ہوگیا۔ (ذکرہ ابنوی فی مام التو بین)

چونکہ اس سورت میں خالص تو حید ہی بیان کی گئی ہے اس لئے اس کا نام سورۃ الاخلاص معروف ہو گیا۔رسول النہ علیہ اس م مجمی اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص مروی ہے۔(کماذکرہ البیولی فی الدرالمؤرم فی ۱۳۱۳: ۲۰۰۶)

سیدنا حضرت آدم الطنیخ سب بہلے انسان سے اور مب بیلے بی بھی سے ان آدران کی بیگی واسے انسان دنیا
سیدنا حضرت آدم الطنیخ سب بہلے انسان سے اور مب بیلے بی بھی سے ان بر مشتل سے بہت ہی تر بین ای طرح
سیر سے اور ان کی بتائی ہوئی تعلیم پر چلتے رہ ۔ حضرت آدم الطنیخ اللہ علی خالص تو حید پر مشتل سے ۔ بہت ہی تر بین ای طرح
سیر انسان بھر شیطان المیس اور اس کی ذریت نے لوگوں کو شرک پر ڈال دیا خالق وما لک جل بجد گیا، جو شرک بعقا کدا بلیس نے بیا
سیر امرے دلوں میں ڈالے ان میں سے ایک بیر تھا کہ خال تعالی شانہ کی ذات الدی ہی ہے جیسے تم لوگوں کی ہے۔ اس کا وجود بھی
تہراری طرح سے ہو، اس کی اولا و بھی ہواور سے چیز وں کی حاجت بھی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کی طرح مخلوق میں بھی معبود
ہیں اور یہ معبود تمہیں تہاد سے خالق تک پہنچادیں گان کی سفارش سے تمہیں اسکا قرب حاصل ہوگا، شیطان نے فرشتوں کو اللہ کہ بیل بیال بتایا اور حضرت عیلی السلام کو اس کا بیٹا بتایا اور بتوں کو تجد ہے کرائے اور ان پر نیازیں چڑھوا کیں۔ دنیا میں ان
ہیٹر وں کا بہت زیادہ دواج ہوگیا۔ حضرت نوح الطنیخ کے زمانے ہی میں بلکہ اس سے پہلے ہی بت پر تی شروع ہوگی تھی اللہ تعالی کی بیٹی بوری میں بھی میں کراور شرک کی اور ورس عظر ان انہا علی میں میں اسکو قو السلام کی بعث یہ ہوتی ہوگی عرب اور بھم میں کھراور شرک کی ان کراور شرک کی بوت کے بھول انسان کے بہت ہوگی عرب اور بھم میں کو بوا تعجب ہوا کہنے گئے آب تعکی کی بعث ہوگی عرب اور بھم میں کنراور شرک کا خور دوروں تھا آپ نے خید کی دعوت دی تو حد کی دعوت کو تبول نہ کیا جی کہ دیات ہوگی کے دیت ہوگی عرب اور بھم میں کہ ان سے کہ بوت کے بیات کے بالے کہ اس نے بہت سے معبودوں کو ایک بی معبود بنادیا۔ بینگ یہ تو بھوگی عرب اور بھم میں کو ان ان کھی بھر کے تحب والی بات ہے )۔
دور دوروں تھا آپ نے ذری دعوت دی تو مشرک کو بوات تعب بوا کہنے گئے آب تعکی الالیک قبیل الگھا قواج کہ ایا گئے میں کہا کہا کہا کہا کہ کے بول کی بیات ہور کے تعب والی بات ہے )۔

جب کوئی چیز رواج میں آ جائے خواہ کیسی ہی ہری ہواس کے خلاف جو بھی کچھ کہا جائے تجب سے سناجا تا ہے اور رواج کی وجہ سے لوگ اچھائی کی طرف پلٹا کھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ عرب میں شرک کا یہ حال تھا کہ دائی تو حید سید نا حضرت ابراہیم النظامیٰ نے مکہ مکر مہ میں خانہ تعبیر کیا تھا انہی کی نسل کے لوگوں نے تعبیمیں تین سوساٹھ بت رکھ دیئے تھے اور عرب کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے بت اور بت خانے تھے ان پر پڑھا وے پڑھاتے تھے اور ان سے مدد ما تکتے تھے اور ان کے نام کے نم سے اور جرکارے لگاتے تھے۔

جب ان لوگوں نے رسول اللہ عظیمہ سے عرض کیا کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجے تو سورہ اخلاص نازل ہوگئ جس میں اللہ تعالی شانہ کی تو حدید خالص بیان فرمادی۔ ارشاد فرمایا: قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُّ (آپ فرماد بجئے کہوہ اللہ ہے تنہا ہے (فاللہ حبر هو واحد بدل منه. او حبر ثان) آپ تیت میں بنادیا کہ اللہ تعالی اپن ذات اور صفات میں واحد ہے تنہا ہے متوحد اور متفرد ہے

اس كے اراد ميں كوئى بھى الى بات سوچنايا كوئى بھى اليا سوال كرنا جس سے گلوق كى كى بھى مشابہت كى طرف ذہن جاتا ہوغلط بے (لفظ أحَدٌ اصل ميں وَحَدٌ ہے ہمزہ واوسے بدلا ہواہے )۔

الله المستغنى عن كل احد المحتاج اليه كل احد (وه جرايك سي تعنى باور المعانى مل صرت الوجري وهدا هو المستغنى عن كل احد المحتاج اليه كل احد (وه جرايك سي مستغنى باور جرايك اى كامخان مي القل كيا به لفظ به نيازاس كا آ دها ترجمه باس كرساته ويمى كبنا چا بي كه جس كرسب مجتاح بين الفظ العمد مين بهت برك معنويت مه صاحب روح المعانى في ابن الانبارى سفل كيا به كهالي لفت كااس مين كوئى اختلاف نبيس كه العمد كام عنى بيم السيد المدى ليس فوقه احد الذى يصمد اليه الناس فى حوائحهم وامو رهم (يعنى صدوه مردار م جس سي برترو بالاكوئى في المدى طرف لوگ اين عاجول مين اورتمام كامون مين متوجه و ين ) -

اس يَبَوَرَ عَزِت ابْنَ عَبِاسَ اللهُ عَلَم اللهُ عَلم اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ الل

لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ (ندوه کی کا ولاد ہے شاس کی کوئی اولاد ہے) اس میں ان لوگوں کا جواب ہوگیا جنہوں نے کہا تھا

کہ اپنے رب کا نسب بیان کریں اس میں واضح طور پر بتادیا کہ کی خانمان کی طرف اس کی نبیت نہیں ہے والد اور مولود میں
مشابہت بجالست ہوتی ہے وہ تو بالکل تنہا ہے ہرا مثنبار سے واحد اور متوحد ہے وہ کی کی اولاد ہویہ بھی محال ہے اور اس کے کوئی اولاد
ہورہ مریم میں ارشاو فرمایا: وَ قَالُو اللّهُ حَمْنُ وَ لَدًا ہَٰ لَقَدُ جِنْتُمْ شَیْعًا اِلّهُ اللّهُ مُونُ اَیْ اَللّهُ اللّهُ مُونُ اَللّهُ مِنْدُ اِلْدُونُ مِنْ وَ لَدُونَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَاللًا اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

ذلِکَ قَوُلُهُمْ بِالْوَاهِهِمْ يُضَاهِمُونَ قَوُلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوامِنُ قَبُلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ اَنَّى يُوُفَكُونَ الله به برطرح كى برابرى كى نفى فرمادى كوئى بھى الله تعالى كامثل نہيں اور برابرنہيں، نه اس كى ذات ميں نه صفات ميں وہى معبود وحدہ لاشر يك ہے صرف وہى حاجتيں پورى فرما تا ہے وہى عليم ہے قدير ہے عليم ہے حتى لا يموت ہے سب اسى كى طرف متوجہوں اسى سے ما تكيں اوراسى كى عبادت كريں سورة الا خلاص اور سورة الشور كى كى آيت كيسسَ كَمِشْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِينُ الْبَصِيْرُ كُوسا منے ركھا جائے ، ان دونوں ميں بہت جامع طریقے پر الله تعالى كى توحيد بيان فرمائى ہے اثبات المحامد بھى ہے اور معایب اور نقائص سے حزيد كابيان بھى ہے جيم تشبيد تعطيل سب اسى كى شانِ عالى كے خلاف ہيں۔

وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوً الَحَدِ (احر احد (وهو اسم يكن) عن خبرها رعاية للفاصلة قرء حفص كفواً بضم الفاء و فتح الواو من غير همزة ابدل الهمزة واواً مفتوحة اتباعاً للخط والقياس ان يلقى حركتها على الفاء والباقون بضم الفاء مع الهمزة (احد جوكم يكن كاسم ب-اسة فاصلى رعايت كرت بوئ موثركيا كيا ب-حفص في الباقون بضم الفاء مع الهمزة كساته يردها به بمزه كي الغيراور يعقوب في فاء كسكون اوروسل بيل همزه كساته المي الموات بين جب بمزه يروقف كياجا تا بقو بمزه واؤمنوحد بدل جا تا به رسم الخط كا تباع كي وجد سة قياس به كماس كرك فاء يردى جائز اور باقى فاء كي مم اور بمزه وكماته يراحة بين)

حضرت ابو ہریرہ ظافہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فر مایا کہ لوگ آپس میں برابر بیسوال کرتے رہیں کے کہ بیساری مخلوق الله قالیہ فی الله والله ور الله ور

حضرت ابو ہر رہ صفی ہے یہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے جی کہ اللہ تعلقہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے قرمایا کہ جھے ابن آ دم نے جھٹالا یا اس کواییا کرنا نہ تھا اوراس نے جھے گالی دی اورا سے ایسا کرنا نہ تھا اوراس نے جھے گالی دی اورا سے ایسا کرنا نہ تھا اس کا جھے جھٹالا نا بیہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ جھے موت کے بعد دوبارہ دوبارہ نہیں کرے گا جیسا کہ اس نے جھے پہلے کیا تھا حالا تکہ یہ بات نہیں ہے کہ میرے لئے پہلی بار پیدا کرنے کی نسبت دوبارہ پیدا کرنا دونوں برابر ہیں۔ جب یہ بات ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کو مشکل بھی نا اور بعث پرائیان نہ لا نا یہ جھے جھٹالا نا بوا) اور انسان کا جھے گالی دینا ہے کہ دہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے لئے اولا دہنائی ہے جالا تکہ میں احد ہوں میر ہوں میں نے کی کوئیں جنا اور نہیں کی سے جنا گیا اور میراکوئی ہمسر نہیں۔ (عمواہ المساع مؤسر)

قضاً مكل: حفرت ابوسعيد خدرى و ايت بي كه ايك شخص في دوسرے سے سوره قُلَ هُوَ الله اُ اَحَدٌ سَى وه اسے بار بار پڑھ رہا تھا، جب صح ہوئى تو يشخص (جس في رات تلاوت ئى تھى) رسول الله علي كى خدمت ميں حاضر ہوا۔اور آپ سے عرض كيا كه قلال شخص رات كو بار بارسورة قُل هُوَ اللهُ اَحَدُّ پڑھ رہا تھا اور سائل كا انداز بيان ايسا تھا كہ جيسے اس مل كوده كم مجھ رہا تھارسول اللہ علي في فرمايا كہ بي شك بيسورت تهائى قرآن كے برابر بے۔(دواه ابخارى سؤد 20: ٢٥)

حضرت ابو ہریرہ دھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا میں تہیں تہائی قرآن پڑھ کرسناتا ہوں اس کے بعد آپ نے سورہ فُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ حَمْ تَك پڑھ كرسنائى۔(رداه سلم خواندہ)

حفرت انس علی اس طرح کی حدیث مروی ہاوروہ یوں ہے کہ آیک مخص نے کہا کہ یارسول اللہ علی میں سورة فُلُ مَن عَمْ الله الله علی میں سورة فُلُ مَن عَمْ الله اَنْ اَللهُ اَحَدُ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس سورت سے تیری جو جنت سے اس نے مختے جنت میں وافل کردیا - (دوا، الرندی)

حضرت سعيد بن المسيب من روايت بي كه حضورا قدس عليه في في في الله أحد يرص في دس مرتب قُلُ هُوَ الله أحد يرص اس کے لئے جنت میں ایک محل بنادیا جائے گا اور جس نے بیس مرتبہ پڑھ لی اس کے لئے جنت میں دوگل بنادیتے جا کیں گے بیس فر مایا اللہ بہت بڑا داتا ہے جتناعمل کرلو گے اس کے پاس اس سے بہت زیادہ انعام ہے۔(رواہ الداری مخد ۳۳۰:۴۰۰وحومدیث مرسل) حضرت الس على على منها كحضورا قدس عليه كارشاد الله أحد على الله أحدً على الله أحدً على اس کے پیاسسال کے گناہ (صغیرہ) اعمال نامہ سے منادیتے جائیں گے، ہال اگراس کے اوریکی کا قرض ہوتو وہ معاف نہ بوگار (مشكونة المصابيح صفحه ١٨٨ عن الترمذي)

نیز حضرت انس ﷺ نے حضور اقدی علیہ کا بیار شاد مبارک نقل کیا ہے کہ جوشخص بستر برسونے کا ارادہ کرے ادر داہنی کروٹ پر لیٹ کرسومرتیہ قُلُ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ پڑھ لے قیامت کے دن اللّٰہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہاہے میرے بندے تو اپنی دائس حانب سے جنت میں داخل ہوجا-(ترزی)

حضرت ابو بريره وهي فرماتے بيل كرحضورا قدس علية نے ايك مخض كوسوره قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدٌ يرصح موئ سلا\_آب نے فر ماما (اس کے لئے )واجب ہوگئ میں نے یو چھا کیا؟ فرمایا جنت؟ان احادیث کوسامنے رکھ کرفضائل برعمل کریں۔

والله الموفق والمعين نسأل اللهالواحد الاحد الصمدان يوفقنا لما يحب ويرضى

# سورة الفلق مكه معظمه مين نازل موئي اس ميس يائح آيات بين روع اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رخم والا ہے

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِ الْفَكِيِّ فَمِنْ ثَيْرِمَا خَكَيَّ هُومِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ هُومِ آپ یوں کمینے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ہراس چیز کے شر سے جواس نے پیدا فرمائی اور اندھرے کے شر سے جب وہ آ جائے اور

شَرِ النَّفَتْتِ فِي الْعُقَالِ ﴿ وَمِنْ شَرِحَاسِ إِذَا حَسَدَ ٥ ار موں پر بھو نکنے والیوں کے شرہے اور حسد کرنے والے کے شرہے جب وہ حسد کرنے لگے

سورة الناس مكم عظمه بين نازل موكى اس بين چيرا يات بين

شروع كرتا مول الله كے تام ہے جوبرا مبر بان نہایت رخم والا ہے

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِ التَّاسِ ٥ مَلِكِ التَّاسِ ﴿ إِلْهِ التَّاسِ ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ لَا الْغَنَاسِ پ یوں کمیئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں جولوگوں کا بادشاہ ہے لوگوں کا معبود ہے دسوسہ ڈالنے والے کے شرے جو چیچے ہٹ جانے والا ہے

### الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُو التَّاسِ فَمِنَ الْجِتَّةِ وَالتَّاسِ هُ

جو لوگوں "کے سینوں میں وسوسہ ڈالا ہے ، جنات میں سے، اور انبانوں میں سے

حفرت عائش فرماتی بین که اس خواب کے بعدر سول اللہ علیہ اپنے چند صحاب کے ساتھ تشریف لے گئے وہاں جاکر دیکھا کہ اس کویں کا پانی ایسا دیکیں ہو چھے اس میں مہندی ڈال دی گئی ہواور وہاں جو مجور کے درخت تھے وہ ایے معلوم ہوتے تھے جیسے شیاطین کے سر ہول۔ حفرت عائش نے فرمایا کہ آپ نے ان چیزوں کو ڈکالا کیون نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ تعلق نے عافیت دے دی تو مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ لوگوں میں شر پھیلاؤں (لیعنی مجھے اس کا چرچا ہونا پیند نہیں) لہذا میں نے اس کو وفن کردیا۔ (سی مخاص مانے ۲۰۰۱، ۲۰۰۶)

حضرت زیدین ارقم ﷺ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے رسول اللہ عظیمیۃ پر جادو کردیا تھا اس کی وجہ سے چند دن آپ کو تکلیف رہی۔ حضرت جبر بل النظیمی آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ فلال یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اس نے (بالوں میں گرییں لگادی ہیں) جوفلال فلال کوئیں میں ہیں، رسول اللہ عظیمی نے اپ سی کا جو کھی جانہوں نے اس میں سے ان بالول کو ٹکالا جب آپ کی خدمت میں ان کولایا گیا تو آپ اپ مرض سے اس طرح شفایاب ہوگئے جیسے کوئی شخص رہی میں بندھا ہوا ہو پھراس کو کھول آپ کی خدمت میں ان کولایا گیا تو آپ اپ مرض سے اس طرح شفایاب ہوگئے جیسے کوئی شخص رہی میں بندھا ہوا ہو پھراس کو کھول دیا جائے ،اس یہودی سے اس بات کا تذکر کو نہیں فر مایا اور نہ اس کے بعد بھی اسے اپنے سامنے دیکھا۔ (سنون ان کو تو اس برائی اکتاب)

تفسرردح المعانی میں ہے کہ فدکورہ کنوئیں سے جب جموروں کا گیما نکالا گیا تواس میں رسول اللہ علیہ کی کتھی بھی تھی اور مبارک بال بھی تھے ، اور رسول اللہ علیہ کی صورت شریفہ بھی تھی جوموم سے بنائی گئ تھی اس میں سوئیاں گڑی ہوئی تھیں اور ان بالیہ بھی تھی ہوموم سے بنائی گئ تھی اس میں سوئیاں گڑی ہوئی تھیں اور ان بالیہ ب

روح المعانی میں بیر بھی لکھا ہے کہ جادو کاعمل کرنے میں لبید بن عاصم کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی شریک تھیں اس اعتبار کے ا النقشتِ مؤنث کا صیغہ لایا گیا۔ جونفا شد کی جمع ہے اور وہ نفاث کی تا نمیث ہے اور نفاث نافث کا صیغہ مبالغہ ہے جودم کرنے والے کے معنی میں آتا ہے اگر چہ صاحب روح المعانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ نفا ثات نفول کی صفت ہے اور یہی مراد لیمنا بہتر ہے تا کہ مردوں کے نفوسِ خیشاورارواحِ شریرہ کو بھی شامل ہوجائے۔ اور النف قَلِ عقدۃ کی تی ہے جوگرہ کے عنی میں آتا۔ (کے حافی قولہ تعالی ناقلا عن دعاء موسی علیہ السلام وَاحْلُلُ عُقَدَةً مِنَ لِنسَانِی یَفَقَهُو القَوْلِی )۔
مفسرا بن کشر نے نفیر نظیم نے فقل کیا ہے کہ یہودیوں میں ہے ایک اڑکارسول اللہ عقالیہ کی خدمت کیا کرتا تھا، یہودیوں نے اے اڑکارسول اللہ عقالیہ کی خدمت کیا کرتا تھا، یہودیوں نے اے آیادہ کیا کہ نبی اکرم عقالہ کے کھی سے نظیمو نے بال اور کھی کے چھد ندانے حاصل کر کے یہودیوں کو دیدے چنا نچہ اس نے ایسانی کیا اوران بالوں اور کھی کے دیمانوں پر یہودیوں نے جادو کردیا۔ (چونکہ جادو کرنے کے لئے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس کا اس شخص سے علق رہا ہوجس پر جادو کرنا ہے اس لئے ان لوگوں نے اس لئے کا طلب کے )۔
اس ماری تفصیل کے بعدا ہورۃ الفلق کا ترجہ اور مطلب بھی رارشادفر مایا: قُلُ اَعُو ذُهِ بِوَ بِ الْفَلَقِ (آپ اپ

مِنُ شَوِ مَا خَلَقَ (مراس چيز ڪثرے جوير عدب نے پيدافر مائي ہے)-

لفظ فَلَقَ عَرِئِي مِن پِهِ الْهِ فَ كَمْ عَن مِن آتا ہو و منه قوله تعالىٰ إِنَّ اللهُ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى عَواْ مَفْسِ بِن اللهِ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى عَواْ مَفْسِ بِن كَرام نے يہال فلق سے مرادلى ہے جب مج ہوتی ہوتی ہوتا الدھراحیٹ جاتا ہا اور مین اس طرح ظاہر ہوتی ہے جس الدھر کو پھاٹ کرروشی ظاہر ہوگئ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ دَب الْفَلَقِ فرماکر قیامت کے دن کی طرف اشاره فرمایا ہے جس طرح دنیا میں مج ہونے پرلوگ اپنے مختلف اعمال واشغال کے لئے نظتے ہیں کوئی خوش ہے کوئی رنجیدہ ہے کوئی آرام میں ہے کوئی تعکیف میں ہے ای طرح جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ قبروں سے تعلیں گے و مختلف اعمال میں ہول گے۔

س سے جوشر پینے سکتا ہواس کو بھی شامل ہے۔ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ (اور صِحَ كرب كى پناه ما نگتا ہوں فاسق سے جب وہ داخل ہوتا ہے)۔

لفظ غَاسِيَ عْسَ سَيليا كيا ہے جوتار كي پردلالت كرتا ہے اور وَ قَبَ اصْ كاصيغہ ہے وقوب سے ميلفظ واخل ہونے كے معنى پردلالت كرتا ہے اى اذا دخل ظلامه فى كل شى۔ (لينى جب اس كا اندهرا ہر چيز ميں داخل ہوجائے۔) مفسر ابن كثير نے حضرت ابن عباس نے قبل كيا ہے كہ عاسق سے دات مراد ہے جب وہ اندهير سے كے ساتھ آ جائے اس

ے علاوہ دوسرے اقوال بھی نقل کے ہیں۔ چونکہ رات کے دفت میں جنات اور شیاطین اور حشرات الارض اور موذی جانور پھیل پڑتے ہیں اور چوروڈ اکو بھی عموماً رات کی تار کی میں اپنا کام کرتے ہیں اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے اس لئے رات کی اند جری سے پناہ مانگی۔

غسق كامعنى تاريكي اورغاس كامعنى ائد هرب والى چيز باى لئے مفرت ابن عباس الله في عاس كورات كمعنى مي

ليا ہے۔ يہال ايك مديث بھي وارد بوتى ہے جے امام ترفرى نے روايت كيا ہے اوروه يكرسول الله علي في على طرف ديكما تو حضرت عاكثرضى الله تعالى عنها سے فرمايا: يا عائشة اكستوني في الله مِن شوّ هذا فائة هذا هُوَ الْعَاسِقُ إِذَا وَقَبَ (كم اے عاكث اس سے الله كى پناه ما تك كونكد بينات ہے جبكہ وہ داخل ہوجائے )۔

اس لئے کہوہ بھی تاریک ہوجاتا ہے اوراس کا وقوب گر بمن اور سیابی میں داخل ہونا ہے اور جاندگر بن سے پناہ اس لئے مانگی گئی ہے کیونکہ یا لئد تعالیٰ کی نشانی ہے جوکسی مصیبت کے نازل ہونے پردلالت کرتی ہے) (ذکرہ فی التعلق الصبح صفحت 1: جسم.
وَمِنْ شَرِّ النَّقُشْتِ فِی الْعُقَدِ (اوررب القلق کی پناہ لیتا ہوں گر ہوں پردم کرنے والیوں کے شرسے )اس کی پوری

و بیسن سسبر ، منتقت کی انتقاب ر اوررب ایس نا پناه بیما ہوں تر ہوں پردم تر نے والیوں نے تر سے )اس فی ا تفصیل سبب نزول کے بیان میں گزر دیجی ہے۔

حد کرنا حرام ہے اس کے حرام ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ویا ہے حکمت کے بغیر 
نہیں دیا ہے اب جو حد کر شوالا یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت فلال شخص کے پاس ندر ہے تو در حقیقت بیاللہ پراعتراض ہے کہ اس نے اس 
کو کیوں نواز ااور حکمت کے خلاف اس کو اس حال میں کیوں دکھا، ظاہر ہے کہ مثلوق کو خالق کے کام میں وفل دینے کا پچھی نہیں ہے 
اور نہ مخلوق اس لائق ہے کہ اس کو بیری دیا جائے ہم اپنے دنیاوی انتظام میں اور خالقی امور میں روز اندا لیے کام کر گزرتے ہیں جو 
ہمارے بیوی بچوں کی بچھ سے بالاتر ہوتے ہیں اگر ہمارے بیوی بچے ہمارے کام میں دخل دیں تو ہمیں کس قدر برامعلوم ہوتا ہے 
ہمارے بیوی بچوں کی بچھ سے بالاتر ہوتے ہیں اگر ہمارے بیوی بچے ہمارے کام میں دخل دیں تو ہمیں کس قدر برامعلوم ہوتا ہے 
پھر اللہ دب العزب فی ال لِدَمَا فیو یُدُدُ کی تقسیم میں کی کوشل دینے کا کیا حق ہے؟

جب سی کوصد ہوجا تا ہے قوجس سے صد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے دریے ہوجا تا ہے اس کی غیبت کرتا ہے اور اس کو جانی مالی نقصان پہنچانے کے فکر میں رہتا ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں میں گھر جاتا ہے پھراول تو نیکی کرنے کا موقعہ ہی نہیں ماتااورا گرکوئی نیکی کرگز رتا ہے تو چونکہ وہ آخرت میں اسے ملے گی جس سے حسد کیا ہے تو نیکی کرنا نہ کرنا برابر ہوجاتا ہے۔ حضرت ابو ہرریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو کیونکہ وہ نیکیوں کواس طرح کھاجا تا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے (ابوداود) اور حفرت زبیر ﷺ مصل دوایت ہے کہ ارشاد فرمایا نبی کریم عظیمہ نے کہ پہلی امتوں کا مرض لیعنی حسد تم تک آپہنچاہے اور بعض تو مونڈ دینے والا ہے۔ میں مینہیں کہتا کہ وہ بالوں کومونڈ تا ہے بلکہ دین کومونڈ دیتا ہے۔(رواہ احمدوالرندي كماني المشكرة قصفيه ٢٨٨)-

ت مخضرت سيدعالم الله في فض كودين كاموند في والافر ماياتشيد كي وجديد المحرج استره بريال كوموند تا چلاجا تا ب اور ہرچھوٹے بڑے بال کوعلیحدہ کردیتا ہے اس طرح بغض کی وجہ سے سب نیکیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔حاسد دنیاوآ خرت میں اپنابرا كرتا ہے نيكيوں سے بھي محروم رہتا ہے اوركوئي نيكي ہو بھي جاتى ہے تو حسد كى آگ اسے را كھ بنا كر ركھ ديتى ہے۔ دنيا ميں حاسد كے لئے حمدایک عذاب ہے۔ حسد کی آگ حاسد کے سیند میں جرئتی رہتی ہے اور جس سے حسد کیا ہے اس کا پچھنیں بگڑتا وقعم ماقیل۔ دع المحسود وما يلقاه من كمده

كفاك منه لهيب النار في كبده

اذا لمت ذاحسد نفثت كربته

وان سكت فقد عذبته بيده ( حاسد کواورا ہے جو تکلیف پہنچی ہےاہے چھوڑ و ۔۔ تیرے لئے اس کی طرف یہی کافی ہے جو آ گ کے شعلے اس کے جگر میں ہیں۔جب تونے حسد کرنے والے کو ملامت کی تو تونے اس کی تکلیف ختم کر دی اور اگر تو خاموش رہا تو تونے اسے خود

اين اتھوں عذاب دیا)

كيبااجها كلمه حكمت بجوكس نے كہاہي

كفنى بِالْحَاسِدِ أَنَّهُ يَعْتُمُ وَقُتَ سُرُورِكَ حاسد انقام لين كخيال من برن كاخرورت بين يكانقام كافى بى كىتىمارى خوشى كى وجدسات رى يېنچا ب-

حدالی بری بلا ہے جوانسان کو جانے بوجھے ہوئے حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ یہودی ای مرض میں مبتلا ہوئے انہوں نے رسول اللہ عصلیہ کو پیچان لیا کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں لیکن اس وجہ سے ایمان قبول نہیں کیا کہ ہمارے علاوہ دوسری قوم میں نبی کیوں آیا انہیں نا گوارتھا کہ بنی اساعیل میں سے اللہ نے رسول بھیجا اور سہ بات ایخ طور پر بنالی تھی کہ حضرت داؤدعلى السلام نے الله تعالى سے دعاكى تھى كە بميشدان كى ذريت ميں سے كوئى ندكوئى نبى ضرورر بےگا۔ (كارداه السانى)

وَلا تُوفِمنُ وَآلِلًا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمُ يسوره آلعران ش باورسورة نباء ش فرمايا : أُم يَحُسُدُونَ النّاسَ عَلَى مَا اللهُمْ اللهُ مِنُ فَصَٰلِهِ ﴿ لِلْدُوهُ لُوكُول سِ لَعِي فِي اكرم عَلِي اللهِ سَالِ يَحد كرت بين جوالله تعالى في آپ كوايي فضل سے عطافر مایا۔ یہودی ندصرف میر کہ خودایمان نہیں لاتے تھے بلکہ یوں جاہتے تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرلیاوہ بھی مرتد موجا تين (العياذ بالله) الى كوسوره بقرة مين ارشاد فرمايا - وَ ذَكَيْتُ وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَوْ يَوُدُّوْ نَكُمْ مِنْ بِعُدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنُ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنُ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ (بهت ساأل كتاب فيه ردوكي كه كاش تم لوكول وايمان تبول كرنے كے بعد واپس لوٹا كر كافر بناديں اپن جانوں كى طرف سے حسد كرتے ہوئے اس كے بعد كدان كے لئے حق ظاہر ہوگیا)۔ جس طرح یہودی صدین برباد ہو گئے ۔ حق کو قبول نہیں کیاای طرح بہت سے مشرکین بھی ای مصیبت میں مبتلاتھ جب ا کی مرتبه اخنس بن شریق نے ابوجہل سے تنہائی میں کہا کہ اس وقت یہاں ہارے علاوہ کوئی نہیں ہے تُو اپنے دِل کی بات کی بتا کہ محمد علی اللہ صادق میں یا کاذب ہیں، اس پر ابوجہل نے جواب دیا کہ اللہ کی قتم وہ سیجے ہیں انہوں نے بھی جھوٹ نہیں بولا

کے چابی بردار بھی وی ہیں اور نبوت بھی ان بئی میں چلی جائے توباق قریش کے لئے کیا بچے گا،اس پر آیت کریمہ:

فَانَّهُمْ لَايُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِينَ بِايْتِ الله يَجْحَدُونَ الْمَالِ مَالَ مِنْ وَحَدَهَا عَام إِهَا كَافَالَ فَالَالَ مَدَاتَ الله يَجْدَعُدُونَ الْمَالِ اللهِ يَعْدَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

جانے کے لئے تیار ہو گئے کیکن حسد کی بوٹی کوا پنے داوں سے بیں کال سکے۔ اعاد فاالله من شر الحساد و لا جعلنا الله منهم

آج بھی دیکھاجاتا ہے کہ بعض خاندانوں پر صد کی مصیبت سوار ہوجاتی ہے فلال شخص کیوں علم حاصل کررہا ہے اور فلال استخص کے باس کیوں اٹھیں بیٹھیں ، وہ تو ایسے خاندان کافرد ہے جے دنیاوالے اپن نظروں میں گھٹیا سمجھتے ہیں اور وہ مال کے اعتبار

علی نے پاس کیوں اسیں بیکیں ، وہوا کینے خاندان کافرو ہے جے دنیا والے اپی نظروں میں گئیا جھتے ہیں اور وہ مال کے اعتبار سے بھی کمزور ہے اور فلال شخص کے پاس باغ نہیں مال نہیں جائیدا ذہیں اس کوعلم کیسے ال گیا، اور عجیب بات ریہ ہے کہ علوم اسلامیہ اور اعمالِ صالحہ کی طرف نہ خود بڑھتے ہیں اور نہ قوم وقبیلہ کو بڑھاتے ہیں اور اس جلن کی وجہ سے کہ فلال شخص جونسب اور نسل میں ہم

سے کم ہے،اس کے میاس کیوں جائیں جاہل رہے کو پیند کر لیتے ہیں اور جاہل ہی رہ جاتے ہیں۔ سے کم ہے،اس کے میاس کیوں جائیں جاہل رہے کو پیند کر لیتے ہیں اور جاہل ہی رہ جاتے ہیں۔

ادائمن شرق ما حَلَق فرمایا جس سے تمام مخلوق کے شرسے اللہ تعالی کی بناہ ہانگی پھر تین چیزوں کے شرسے محفوظ ہونے کے طرح نے داول کے شرسے محفوظ ہونے کے لئے مزید دعاء فرمائی (اول) تاریکی سے جس کا شرعمو ما سائے آتا رہتا ہے، (دوسرے) جادہ کر نے داول کے شرسے کے دفاع کی طرف ذہن نہیں جاتا جسمانی مرض مجھ کرعلاج کرتے رہتے ہیں جس سے فاکدہ نہیں ہوتا اور جادو کی تکلیف بوقتی رہتی ہے۔ اور (تیسری) چیز جس سے پناہ مانگی وہ حسد کرنے والے کا حسد ہے۔

ے فائدہ میں ہونا اور جادوی صفیف بر می رسی ہے۔ اور اور سری پیری پیری کا میں وہ سند سرے وائے ہ سند ہے۔ حاسدین اپنے حسد کی وجہ سے خفیہ حرکتیں کرتے ہیں بعض مرتبدان کا پیٹنہیں چاتا اور محسود (جس سے حسد کیا) ان کا وفاع کرنے

ص اجزاره جاتا بالله تعالى من شر جميع خلقه

سورۃ الناس میں بھی اللہ تعالی سے پناہ طلب کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تین صفات ذکر کی ہیں اول رب الناس دوم ملک الناس سوم الله الناس، چونکہ وسرڈ النے والے انبانوں ہی کے دل میں وسوسرڈ النے ہیں اس لئے رب اور ملک اور اللہ کی اضافت الناس ہی کی طرف کی گئی جس میں یہ بتا دیا کہ وسوسرڈ النے کے شرسے انبانوں کا رب ہی بچاسکتا ہے اور ان وسوسوں

سے ان سے محفوظ رکھ سکتا ہے وہ لوگوں کارب ہے ہادشاہ بھی ہے اور معبود بھی ، نفوسِ انسانیہ میں جو برے وسوسے آتے ہیں عموماً ایسے میراہ میں ہور تر ہیں جوں رعمل کر نہ یہ ویں مالمان کی جات ہور معبود بھی ، نفوسِ انسانیہ میں جو برے وسوسے آتے ہیں عموماً ایسے

وساوس ہوتے ہیں جن پڑل کرنے ہے دین وایمان کی جائی ہوجاتی ہے اس ملئے اہلِ معرفت نے فرمایا ہے کہ سورۃ الفلق میں دنیاوی آفات ومصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے اور سورۃ الناس میں اخروی آفات سے بناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، شیاطین

ایمان میں بھی وسوے ڈالتے ہیں اور کفروشرک کے خیالات بنی آ دم کے سینوں میں ڈالتے ہیں اور گناہوں پر بھی ابھارتے ہیں اس لئے شیاطین کے وسوسہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔سورۃ المومنون میں فرمایا ہے: وَقُلُ رَّبِّ اَعُودُ بِکَ مِنُ هَمَزَ اتِ الشَّيَاطِيُنِ وَاَعُودُ لَٰ بِکَ رَبِّ اَنُ يَحُضُّرُونَ ﴾ (اور آپ اللہ کی بارگارہ میں یوں عرض کیجے کہ اے رب میں

شیاطین کے وسوسوں سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور اس بات ہے آپ کی پناہ لیتا ہوں کدوہ میرے پاس حاضر ہوں )۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ تمہارے پاس شیطان آئے گا اوروہ یوں کہے گا کہ فلال چیز کوکس نے پیدا کیا اور فلال فلال چیز کوکس نے پیدا کیا؟ سوال اٹھاتے اٹھاتے وہ کہے گا کہ تیرے رب کوکس نے پیدا کیا۔ سو جب یہال پہنچ جائے گا تو اللہ کی پناہ لے اور وہیں رک جائے (بیر بخاری ومسلم کی روایت ہے ) اور سنن ابوداؤو میں

ہے کہ جب لوگوں میں اس طرح کے سوافات اٹھیں تو تم (ان کے جوابات کے خیال میں ندلگو بلکہ) یوں کبو۔ الله أَحَد، الله

الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُؤلَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا اَحَدٌ

اس کے بعد تین بارا پی با سی طرف تفکار دے اور شیطان مردود سے اللہ کی بناہ مائے۔ حدیث میں سے جوفر مایا کہ شیطان تمہارے پاس آ کر یوں سوال اٹھائے گا کہ اللہ کوکس نے پیدا کیا ہے ایمانیات میں وسوسے ڈالنے کی ایک مثال ہے۔ وساوس شیطانیہ کی ایسی مثال ہے جیے بھڑوں کا چھتہ ہواگر اسے چھیڑ دیا جائے تو بھیڑیں لیٹ جاتی ہیں۔ اور پیچھا چھڑا نامشکل ہوجاتا ہے۔ رسول اللہ علی ہوئے نے فر مایا ہے کہ وسوسہ آئے تواس کو دہیں چھوڑ دیا ور آگے نہ بڑھائے اگر آگے بڑھا تار ہا تو مصیبت میں بڑجائے گا اور چھنکارہ مشکل ہوگا یہ مشورہ بہت کا میاب ہاور مجرب ہے۔

شیطان ایمان کا ڈاکو ہے۔ ایمان کی دولت سے محروم کرنے کے ملئے وسوسے ڈالٹا ہے۔ کا فرول کے بارے ہیں شیطان کی میکوشش رہتی ہے کہ وہ گفر اور شرک پر جے رہیں۔ اور اہل ایمان کے بارے میں اس کی میکوشش ہوتی ہے کہ ایمان سے پھر جا کیں، ان کا بہت پیچھا کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے ستاتا ہے۔ ایمانیات اور اعتقادیات سے بارے میں شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور برے برے وسوسے ڈالٹا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات (علم وقدرت وغیرہ) کے بارے میں شیطان طرح طرح کے سوالات اٹھا تا ہے جب کہ ان سوالات اور ان کے جوابات پرایمان موقوف نہیں پھر جب بندہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا تو شیطان کہتا ہے کہ تُو تو کافر ہوگیا۔ لہذا سارے سوالات کے جوابات نہیں پاتا تو شیطان سے کہددے کہ بھاگ تو تو خود ہی کافر ہے تجھ میرے اسلام کی کیا فکر پڑی۔ اگر شیطان کے ساتھ ساتھ چلتارہے اور اس کے شکوک وشبہات اور وسوسوں کا ساتھ دیتارہے قوہ کافر ہی بناکر چھوڑتا ہے۔

رسول الله على الله على التعليق في ال وسوسول كاعلاج بتاديا كه وسوسه آئه ، تو و بي رك جائه ادر بائيس طرف كوتين بارتفوك و اور المعنى أخو ذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِينِ الرَّجِيمِ بِرُه لِي ريتِهو كناشيطان كوذليل كرنے كے لئے ہے۔

شیطان جس طرح اہلِ ایمان کے دل میں تفریہ وسوے ڈالتا ہے ای طرح گناہوں پر بھی ابھارتا ہے۔ چوری، خیانت، حرام خوری، زنا کاری کے وسوے ڈالتا ہے۔ حضرت عمر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ جب بھی کوئی مردکسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہاں تیسرا شیطان بھی موجود ہوتا ہے (رواہ التر مذی)

اس میں نامحرم مورتوں کے ساتھ تنہائی میں وقت گزادنے کی ممانعت فرمائی کیوں کہ شیطان مردعورت کے جذبات کو بڑھا تا ہےاور براکام کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ عورت چھپا کرد کھنے کی چیز ہے جب وہ با ہر نگئ ہے قوشیطان تاک میں لگ جاتا ہے (رواہ التر مذی )
عورت با ہر نکلی اور شیطان نے اسے تا کنا نظریں اٹھا کرد کھنا اور گزرنے والوں کواس کی طرف متوج کرنا شروع کردیا۔ شیطان ایک دوسرے کے خلاف بد کمانی کے وسو ہے بھی ڈالٹا ہے جوانسانوں میں اثر کرجاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ اعتکاف میں متھے۔ آپ کی از واج میں ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اعتکاف کی جگہ بیل زیارت کرنے کے لئے آئیں کچھ دیرتک با تیل کرنے کے بعد جب والی ہونے کے لئے آئیں کچھ دیرتک با تیل کرنے رخصت کردیں۔ ای وقت وہاں سے دوانساری صاحب نظے۔ جب انہوں نے آپ علیہ کودیک اور تیل تو تیزی سے چلئے گئے۔ آپ علیہ کے کہ بیان اللہ! اے اللہ کے رسول علیہ نے فرمایا تم ٹھیک بنی رفتار کے موافق چلتے رہویہ (میری ہوی) صفیہ ہے ، وہ کہنے لئے کہ سیان اللہ! اے اللہ کے رسول علیہ کے فرمایا کہ بلاشرہ شیطان انسان کے اعد خون کی طرح چلنا ہے جھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی براخیال ندڈ ال دے۔ (صحیح بناری صفیۃ ۲۲): قال

مِنُ شَرِّ الْوَسُو اسِ الْحَنَّاسِ مِن وسورة النهواك شيطان كا المصفت اَلْحَنَّاسِ بيان فرما كى كه وه وسوت والتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔

قصرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ شیطان اپنی سونڈ کو انسان کے دل پر جمائے ہوئے '

ے اگر وہ اللہ كا ذكر كرتا ہے تو وہ چيچے بث جاتا ہے اور اگر وہ اللہ كے ذكر سے عافل ہوجاتا ہے تو اس كے دل كالقمہ بناليتا ہے اس كو الو سو اس المخساس بتايا ہے۔ (حصن حسين)

سوائل الم الم المعرف من المجار المائل من المائل ال

ہوتے ہیں انسانوں کا وسوسے ڈالنااندر داخل ہوکر تو نہیں ہوتا البتہ باہر ہی سے زبانی طور پر اتوال کے ذریعہ اور جسمانی حرکات اور موال سے در مدر مصر ملسر العبد لعند مذرون کی رحتہ مسال نے ساتھ کی سے مصر معرف کر ساتھ اور مسافع

اعمال کے ذریعہ وسوسے ڈالتے ہیں یعنی انسانوں کوراوی سے ہٹانے اور کفروشرک اور معاصی میں فوائد بتانے اور دنیوی منافع سمجھانے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں آج کل توانسانی وسوسوں اور گراہی کے آلات کی کثرت ہوگئ ہے ذبانی باتیں لیڈروں کی

سنجھائے اور بتانے ی کوشش کرتے ہیں ای کل کو انسانی وسوسول اور مراہی کے الات کی گٹرت ہوئی ہے ذبای ہا سی کیڈرول کی تقریریں، بےشرمی پھیلانے والے اخبار ورسالے ٹیلی ویژن اور اس کے پروگرام، وی سی آر، انٹرنیٹ جیسی چیزیں انسان میں

برائی کے جذبات داخل کرتی ہیں جن کے جراثیم واثر ات سے انسان برے اعمال اور بری حرکات میں مبتلا ہوجا تا ہے وسوسہ ڈالنے والے انسان کی شرار تیں اور حرکات بعض مرتبہ جنات کے وسوسوں سے زیادہ اثر اندار ہوتی ہیں۔اس اعتبار سے کہ انسان ،انسان کا

ہم جنس ہےاور آپس میں میل جول بھی زیادہ رہتا ہےاورانسان ،انسان کواپنا ہمدرد بھی سجھتا ہے، نثر پر انسانوں کے مشورےاور

وسوے انسان کوزیادہ متاثر کرویتے ہیں اور اس اعتبارے کہ شیطان وسوے ڈالنے والانظرنہیں آتا ، وسوسہ ڈال کرچیگے سے اپنا

كَامِ كَرَمِاتًا ہے۔ شياطين ك وسوت زياده شديد ہوجاتے ہيں۔ مورة الاعراف بين ارشاد فرمايا: يُبَنِي آدَمَ لَا يَفَتِنَنَّكُمُ الشَّيُطُنُ كَمَا اَخُوجَ اَبَوَيُكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ يَنُزِعُ عَنُهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرَيَّهُمَاسَوُ اتِهِمَا إِنَّهُ يَرْكُمُ هُوَ

وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُ إِنَّا جَعَلُنَا الشَّيْظِينَ اَوْلِيّاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ (اَ عِنْ آدم! تَهِيل برَّزَ

شیطان فتنہ میں نہ ڈالدے جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا جوان سے ان کے لباس کو علیحدہ کرر ہاتھا تا کہ انہیں ان کی بڑیم کی چار میں میں مجتمعیں اسی جاتسے ہو کہتا ہے جہاں سیتما سنہیں دیکھتر بیش کشار کی بیمر نشاطین کوان

انہیں ان کی شرم کی جگدد کھادے، بیشک وہ تہہیں ایسی جگدے دیکھتاہے جہاں سے تم اسے نہیں ویکھتے بے شک ہم نے شیاطین کوان لوگوں کا دوست بنادیا ہے جوایمان نہیں لاتے )۔

يه بات طِشده ہے کہ جنات ميں بھی شياطين ہيں اور انسانوں ميں بھی۔ اور بيدونوں انسانوں کى بدخواہی ميں گھر ہے ہیں۔ سورة الانعام ميں فرمايا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا شَيطِيُنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْجِيُ بَعُضُهُمُ

اللی بَعُضٍ زُخُوُفَ الْقُوْلِ غُوُوْرًا (اورای طرح ہم نے ہر بی کے دشمن بہت سے شیطان بیدا کئے تھے کچھ آ دمی اور پھ جن جن میں سے بعضے دوسر سے بعضوں کو پچنی چپڑی ہاتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تا کہان کو دھو کہ میں ڈال دیں)۔

الله تعالی شانه ہرطرح کے شیاطین ہے محفوظ فرمائے۔

فا مكره: رسول الله عَلِيَّة برجو جاد وكاثر موابعض لوگ اس كاا تكاركرتے ہیں جس سے سیحین كی روایات كی تكذیب لازم آتی ہے بدلوگ بيت بحصة ہیں كہ جادو سے متاثر ہونا شان نبوت كے خلاف ہے۔ ان كابی خیال غلط ہے بات بہ ہے كہ حضرات انبیاء كرام يليم الصلا ة والسلام بشر تصاور بشریت كے اثرات ان پر بھی طارى ہوجاتے تھے اور ان كے اجسام تكالیف سے متاثر ہوتے تھے۔

بہت کے انبیاء کرام میں اسلام کوتو ان کی تو مول نے قل کردیا او درسول الله عظی کے تیز بخار آ جاتا تھا۔ آپ ایک مرتبہ سواری ہے گر گئا تا ہے۔ آپ ایک مرتبہ سواری ہے گر گئا تا ہے جانب چھل گئی، اس زمانہ میں آپ نے بیٹھ کر نمازیں پڑھائیں، صاحبزادے کی وفات پر آپ

کے آنسو جاری ہوگئے۔ بچھونے بھی آپ کوڈس لیا آپ نے اس کا علاج کیا آپ کو بھوک بھی لگتی تھی اور پیاس بھی۔ بیامورطبعیہ بین جن سے حصرات انبیاء کرام ملیہم الصلوٰ قوالسلام مشتی نہیں تھے اور جادو کا اثر بھی اس سے کا شرات میں سے ہے اس سے متاثر ہوجانا شانِ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔

استعادہ کی ضرورت: دنیا میں ایس چیزیں بھی بے شار ہیں جوانسانوں کے فق میں نافع اور مفید ہیں اور بہت ساری چیزیں ایس بھی ہیں۔ رسول اللہ علیہ سے بہت سی چیزوں سے پناہ ما نگنا البت ہے حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سنن کے ختم کرنے سے چنو صفحات پہلے کتاب الاستعادہ کاعنوان قائم کیا ہے اور اچھی خاصی تعداد میں ضرد درہے والی چیزوں سے پناہ ما نگنے کا ذکر کیا ہے مثلاء بخل، برد لی، سید کا فتند ( کفر اور شرک ) قبر کا عذاب، سمع بھر، لسان قلب، بہت نہ یادہ برحمالیہ عاجزی، مرض، ستی، غم زندگی اور موت کا فتنہ، وجال، شکار ، فرات و فرت المان قلب، بہت نہ یادہ برحمالا خلاق، مرض، ستی، غم زندگی اور موت کا فتنہ، وجال، شکار ، فرت ، فرات ، فران ،

جن احادیث میں ان چیزوں سے پناہ مانگنا نہ کورہ ہے ان میں سے انتخاب کر کے استعادہ کی دعا کیں بعض علماء نے علیحدہ مجمی ککھ دی ہیں (مناجات مقبول میں بھی نہ کورہیں) حضرت ابوسعید کے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عقبہ جنات اور انسان کی نظر بدسے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذ تین لیمنی سورہ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تو آپ نے ان ووٹوں کو پیکڑلیا اور ان کے سوا (استعادہ کی ) باتی دعاؤں کو چھوڑ دیا۔

بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص سورہ قُلُ اَعُو دُ بِرَ بِ اَلْفَکَقِی پڑھتا ہے قو ہراس چیز کے شر سے اللہ کی پناہ لیتا ہے جو اللہ دور آت ہے اللہ کی بناہ لیتا ہے جو جادو کرتی ہیں اور حد کر نیوا لے ہے اور رات کے شر سے بھی پناہ لیتا ہے اور قُلُ اَعُو دُ بِرَ بِ النّاسِ پڑھنے والاسینوں میں وسوسدڈ النے والے کے شر سے بناہ لیتا ہے اتنی چیز ول کے شر سے بناہ لیتا ہے اتنی چیز ول کے شر سے بناہ لیتا ہے اتنی چیز ول کے شر سے بناہ لیتا ہے اتنی چیز ول کے شر سے بناہ لیتا ہے اتنی لئے الن دوٹوں سورتوں کا پڑھنا ہر طرح کے شر اور بلام صیبت اور جادو الون کو کرنے کے وقعاد ہے کے مفیداور بحرب ہیں الن کو اور سورہ اظلامی کوج شام تین تین بار پڑھے اور دیگر اوقات میں بھی ورد رکھے کی بناہ کی بیٹو الک دونوں کو پڑھ کردم کر ہے بچوں کو یاد کراد ہیں۔ دکھ تکلیف میں ان سے بھی پڑھوا کیں۔ پر بیشا کی کے وقت میں ان سے بھی پڑھوا کیں۔ پر بیشا کی کے وقت نے حضور اقد ہی عام رکھی مورہ فَلُ اَعُو ذُ بِرَ بِ الْفَلَقِ اور سورہ فُلُ اَعُو ذُ بِرَ بِ الْفَلَقِ اور سورہ فُلُ اَعُو ذُ بِرَ بِ الْفَلَقِ اور سورہ فُلُ اَعُو ذُ بِرَ بِ اللّٰ کی پناہ عاصل کرہ کے والیہ ان ہورہ کی بناہ کی بناہ لینے دالا حاصل کرے کے در بیداللہ کی بناہ حاصل کرہ کے وہ کہ اور کی کے ذر بیداللہ کی بناہ ماسے کے ذر بیداللہ کی بناہ ماسے کے در بیداللہ کی بناہ ماسے کے در بیداللہ کی بناہ کینے دالا حاصل کرے (دوہ ایوداود)

حضرت عبداللہ بن ضبیب فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک رات میں جس میں بارش ہورہی تفی اور سخت ا عمری بھی تھی۔ حضورِ اقدس علی کے درایا کہو میں نے عرض کیا ، کیا کہوں ، حضورِ اقدس علی کے دائر کے لئے لئے کئے چنا نچہ ہم نے آپ کو پالیا۔ آپ علی کے درایا کہو میں نے عرض کیا ، کیا کہوں ، فرمایا جب سے ہواور شام ہوسورہ قُلُ هُوَ اللهُ اُحَدُّ اورسورہ قُلُ اَعُو ذُهِ بِرَبِّ النَّاسِ تَنْ بار پڑھ فرمایا چب مواور شام ہوسورہ قُلُ هُوَ اللهُ اُحَدُّ اورسورہ قُلُ اَعُو ذُهِ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور سورہ قُلُ اَعُو دُهُ بِرَبِّ النَّاسِ تَنْ بار پڑھ

3:

لو۔ بیٹل کراو گے تو ہرایی چیز ہے تمہاری حفاظت ہوجائے گی جس سے پناہ لی جاتی ہے ( یعنی ہرموذی ہے اور ہر بلا ہے محفوظ ہوجاؤ گے۔ (ترندی)

فرض نمازول کے بعد: حضرت عقبہ بن عامر ﷺ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ عظیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عقبہ کیا میں مہیں ایک دوسور تیں نہ بتا دول جو پناہ ما تکنے کے لئے سب سے بہتر سورتیں ہیں پھر آپ نے جھے قل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس دونوں سورتیں سکھا کیں، آپ کو اندازہ ہوا کہ جھے زیادہ خوشی نہیں ہوئی جب فجر کی نماز کے لئے اتر نے قو اورقل اعوذ برب الناس دونوں سورتوں کی نماز میں تلادت فر مائی اور نماز سے فارغ ہوکر فر مایا بولوا سے عقبہ بتم نے کیسا دیکھا؟ (بیفر ماکر آپ نے ان دونوں کی تلاوت فر مائی۔ پھر فر مایا اے عقبہ کیسا دیکھا؟ ان دونوں کو پڑھا کرو جب سونے لگواور سوکر اٹھو۔ (محلونہ المعامی)۔

رات كوسوت وقت كرنے كا ايك عمل حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها كابيان ہے كەروزاندرات كو جب حضور اقدس علين بستر پرتشريف لاتے توسوره قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ اللهُ اَعُودُ بُوبِ اللهُ اَعُودُ بِرَبِّ اللهُ اَعُودُ بِرَبِّ اللهُ اَعُودُ بِرَبِّ اللهُ اَعُودُ بِرَبِ اللهُ اَعُودُ بِرَبِّ اللهُ اَعُودُ بِرَبِّ اللهُ اَعُودُ بِرَبِ اللهُ اَعُودُ اللهُ اَعُودُ اللهُ اَعُودُ بِرَبِ اللهُ اَعُودُ اللهُ اَعُودُ اللهُ اَعْدَ اللهُ ا

بیماری کا ایک مل : فیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ حضورا قدس علی کے جب کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اپنے جسم پر سورہ قُلُ اَعُونُ ذُبِوَ بِ النَّفَاسِ بِرُ صارم کیا کرتے تھے (جس کا طریقہ ابھی او پر گزرا ہے (پھر جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی اس میں میں یہ کرتی تھی کہ دونوں سور تیں پڑھ کر آپ علی تھے کے ہاتھ پر دم کرویتی پھر آپ کے ہاتھ کر دی تھی پھر آپ کے ہاتھ کر دی تھی پھر آپ کے ہاتھ کر دی تھی پھر آپ کے ہاتھ کو تھی ۔ (بناری سفرہ 20 نے)

دمصرف پھو نکنے وہیں کہتے دم یہ ہے کہ پھونک کے ساتھ تھوک بھی کچھ نکل جائے۔

اَلْحَالُ الْمُوتِحِلَ: حضرت الم ترنی رحمة الشعلیة نے (قبیل ابواب تغیر القرآن) حضرت ابن عباس رضی الشدتعالی عنبما نظم کیا ہے کہ، ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ، اللہ کوسب نے زیادہ مجبوب عمل کون سا ہے فرمایا الحال الرحمل یعنی اس شخص کاعمل جومنزل پر نازل ہو کر پھر سفر شروع کروے اس کے بعد امام ترنی ورحمة الشعلیہ نے دوسری سند سے حدیث نقل کی ہے اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما کا نام نہیں ہے (اور روایت کر نیوالا زرارہ بن اونی (تا بعی کو بتایا ہے) اس اعتبار سے حدیث مرسل ہوئی۔ امام ترنی ورحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں و ھذا عندی اصح لیحنی بیر حدیث مرسل میرے زد کیک حدیث متصل صدیث مرسل ہوئی۔ امام ترنی کے علاوہ امام یہ بی حمد یہ شعب الا بمان صفی ۱۳۸۸ نظم کے مقابلہ میں زیادہ صحیح ہے امام ترنی کے علاوہ امام یہ بی حمد یہ اللہ علیہ نے بھی شعب الا بمان صفی ۱۳۸۸ نے عرض کیا کہ سب المال میں کون ساعم الفن نے خرایا ہی حصاحب قرآن مراد ہے وہ قرآن کو پڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب آخر اللہ عالی اس کون ساعم الفن کے جب بھی بھی تظہرتا ہے۔ پھر سفرش وع کردیتا ہے، امام ابن الجزری رحمة اللہ علیہ نے اللہ علیہ المن المن کی حدیث طرائی ہے بھی تقلیل کے ۔ اور عموا نیر دوایا شد حضرت ابن عباس سے ہی مروی ہیں اور النشر میں ایک میں مورائی ہے۔ بھی تقلیل کے ۔ اور عموا نیر دوایا شد حضرت ابن عباس سے ہی مروی ہیں اور النشر میں ایک میں اور النشر میں ایک مدیث طرائی ہے۔ بھی تقلیل کے ۔ اور عموا نیر دوایا شد حضرت ابن عباس سے ہی مروی ہیں اور النشر میں ایک مدیث طرائی ہیں موری ہیں اور النشر میں ایک مدیث طرائی ہیں۔

ان روایات کے جمع کرنے سے الحال الرتحل کا مطلب واضح ہوگیا لینی ہے گر آن پڑھتے پڑھاتے جب ختم کرنے وروارہ اول سے پھر شروع کرو سے (الحال) بازل ہونے والا لینی سفر پوراکر کے شہر جانے والا اور (الرتحل) سفر شروع کرنے والا۔

ان روایت کرنے والوں کا یہ معمول رہا ہے قرآن کریم آخیر تک فتم کر کے سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ پھر بسٹ ہم الله السر شخص والوں اور روایت کرنے والوں کا یہ معمول رہا ہے قرآن کریم آخیر تک فیم الله فلیکھوئن تک پڑھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الموقیل کھوئن تک پڑھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید ختم کرتے ہیں اور و اُولیک فیم الله فلیکھوئن تک پڑھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید ختم کرتے ہیں دوبارہ شروع کردیا ایسا کرنا محتب ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے بہر حال قرآء کا معمول ہے وافظ ابن الجزری رحمۃ الله علیا النظر میں کھتے ہیں کہ یہاں مضاف می دوف ہے سائل نے جب سوال کیا ہی الاعمال افضل گویا آپ نے فرمادیا عمل المحال المو تعمل مضاف می دوف ہے سائل نے جب سوال کیا ہی الاعمال افضل گویا آپ نین معمول کے قول کی تاویل بھی کی ہے۔ لین مختوب کرتے تھا ور ہیں اور خیار اواد فلی ہو تا تکھے کے لئے اللہ بن مسعود کا جن بین کوقول کی تاویل بھی کی ہے۔ لین تھی میں اخبار آ حاد ہیں اور اخبار اواد فلی ہوتی ہیں تواز کے مقابلہ ہیں ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا تا کی لئے تحقیق نے ان روایات کو تسلیم خیس کیا۔ بیا تا ای لئے تحقیق نے ان روایات کو تسلیم خیس کیا۔ بیا تا ای لئے تحقیق نے ان روایات کو تسلیم خیس کیا۔ جان خال ہون کی ہیں کھتے ہیں۔ بیں ) اخبار آ حاد ہیں اور اخبار اواد فلی ہوتی ہیں تواز کے مقابلہ ہیں ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا تا کی لئے تحقیق نے ان روایات کو تسلیم خیس کیا۔ بیا حافظ ابن حرم امکالی میں کھتے ہیں۔ :

و کل ماروی عن ابن مسعود من ان المعوذتین وام القرآن لم تکن فی مصحفه فکذب موضوع لا یصح و انسما صحت عنه قراء ق عاصم عن زربن حُبیش عن ابن مسعود فیها ام القرآن والمعوذتان (تمام روایتی جود عرب عبرالله بن مسعود سے اس میں معوذتین اور فاتح بیں کمان کے قرآن پاک کے لینے میں معوذتین اور فاتح بیں کم تو یہ جھوٹ ہے گھڑی ہوئی بات ہے ان سے قوعاصم عن زربن حیش کی قراءت سے عاب میں معوذتین بھی بیں اور فاتح بھی ) (الحمل مقود انتان کا اللہ مقود انتان کے اللہ معوذتین بھی بیں اور فاتح بھی ) (الحمل مقود انتان کا اللہ مقود انتان کا اللہ مقود انتان کی اللہ مقود انتان کی اللہ مقود انتان کا اللہ کا اللہ مقود انتان کی اللہ مقود انتان کی اللہ مقود انتان کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی مقود انتان کی اللہ کی مقود انتان کی اللہ کی مقود انتان کی اللہ کی کا اللہ کی مقود کی کا اللہ کی کا کہ کا اللہ کی کا اللہ کی کا کی کا کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا

اورام م الله الموذتين والفاتحة من القرآن و ان من جمح المسلمون على ان المعوذتين والفاتحة من القرآن و ان من جمح د منها شيئا كفر وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح. (مسلمانون كاس براجماع به كمعوذ تين اورفاتحرآن كريم كاحصه بين اورجس نے اس كا انكاركيا اس نے تفركيا اور حضرت ابن مسعود كوالد يجومنقول بهده بالل محتى نبين ب) اور مضم ابن كثير لكھتے بين :

فلعله لم يسمعها من النبى عَلَيْكُ ولم يتواتر عنده ثم قد رجع عن قوله ذلك الى قول الجماعة فان الصحابه في اثبتوهما في المصاحف الائمة و نفذوها الى سائر الافاق كذلك فلله الحمد والمنة - (شايدكه السنة بي كريم الله المحمد والمنة - (شايدك السنة بي كريم الله الحمد والمنة - (شايدك السنة بي كريم الله المحمد والمنة - في المناه المناه والمناه وا

حضرت امام عاضم کی قرات جو حضرت این مسعود کی سے منقول ہے اور حضرت زربن جش کے واسط سے ما تو رہے۔ اس میں معوذ تین تو اور کے ساتھ حضرت زربن جش کے واسط سے ما تو رہے۔ اس میں معوذ تین تو اور کے ساتھ محفوظ اور مروی ہیں بیہ اس بات کی بہت برسی دلیل ہے کہ حضرت ابن مسعود کی سے جو بیمروی ہے کہ معوذ تین قرآن کریم کی سورتیں نہیں ہیں بیا تی سے نہیں اور بیروایت ہی غلط ہے اور اگر انہوں نے ایسا کیا تھا تو فور اُرجوع فر مالیا تھا۔ چوکل قراء سبعہ کی قراءت متو اور ہیں اس لئے قرآن مجید کی کسی بھی سورہ یا کسی بھی آیت کا افکار کرنا کفر ہے۔ صاحب روح المعانى كصح بي وأنت تعلم انه قد وقع الاجماع على قرانيتهما وقالو ان انكار ذلك اليوم كفو و لعل ابن مسعود رجع عن ذلك: (اورآپ كومعلوم ب كرمعوز تين حرّر آن بون پراجماع بوچكاب ال ك علاء نه كهاب ان كا اثار كرنا كفر به سعود الدين مسعود في اس قول درجوع كرلياتها)

چونکہ حضرت امام عاصم کی قراءت متواتر ہے اور معوذ تین ان کی قراءت میں مروی ہیں اور تمام مصاحف میں مکتوب اور منقول ہیں اور جومصاحف حضرات صحابہ نے آفاق میں جیسجے تھے ان سب میں بید دونوں سورتیں بھی تھیں اس لئے ان کا قرآن ہونے کا اٹکارکرنا کفرے۔

حضرت ابن مسعود نے رجوع فر مالیا تھا تو کوئی سوال ہاتی نہیں رہتا اور بالفرض رجوع نہ کیا ہوتو جو بات ان سے بطور خروا صد منقول ہے (جوظنی ہے) اجماع امت اور تو امر کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ۔ صاحب روح المعانی نے شرح المواقف سے نقل کیا ہے۔

آج کل بہت سے ملیداور زندیق ایسے نکلے ہیں جو بہانے بنا بنا کرقر آن کے بارے میں مسلمانوں کے ولوں میں شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جن روایات کو ائمہ الاسلام نے رد کر دیا ہے ان کواپنے کتا بچون میں درج کر کے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کھر چنا چاہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کا فرکہتے ہوتو ابن مسعود صحافی کو بھی کا فرکہو۔ یہان لوگوں کی جہالت اور صفالت ہے۔ مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے یہ سطور حوالہ قرطاس کر دی ہیں۔

اعاذنا الله تعالى من شراعداء الاسلام الذين يوسوسون في صدور المسلمين سواء كانوا من الجنة او من الناس



# ختامه مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون

وهذا آخر تفسير المعوذتين، وبتمامه تم تفسير انوار البيان في كشف اسرار القرآن، والحمد لله المليك الحنان المنان الذي يسرلي مفاهيم القرآن والقي على علومه و معارفه الذي تنشرح بها الصدور و تستضئ بها الاذهان، اشكره وكيف لا اشكره وهوالذي استعملني في هذا الامر العظيم واورد على قلبي مالا يتوارد على قلوب الاقران، وفتح على مايصعب فهمه على علماء هذا الشان،

ولقد اشتغلت في هذاالعمل الجليل عشر سنوات وعدة اشهر في مدينة سيد ولد عدنان وكان تمامه و ختامه في العشر الاوسطه من جمادى الاولى سنة تسع عشرة بعد الفي واربع مائة من هجرة من انزل عليه الفرقان و بعث بشيراً و نذيراً الى كافة الانس والجان، صلى الله تعالى عليه وسلم مدى الدهور والازمان و على آله و اصحابه الذين حملو االقرآن و بلغوه الى أقاضى القرى والبلد ان فتجلّى به الاكوان، واستنار به النقلان، و على من تبعهم باحسان في كل حين وان ماتعاقب الملوان و سرى في كبد السماء النيران. ولقد كتبت سطور الخاتمة في روضة من رياض الجنّة من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الاتمان الاكملان الذي تدارس فيه اصحاب الصفة القران و تفجرت منه انهار اليقين والايمان.

والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان.

(بقلم ابن المؤلف عبدالرحمن الكوثر عفا الله عنه)